

فيعلم النصوف

المَّالِمُ الْقَالِمِ عَلِلَّهِ عَلِيْ الْمَالِيَّةِ الْقَصْدِيِّ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِي الْمُالِمِي الْمُلْمِي الْمُلْم

شام من المحتلط من المحتل المحت

ادارة بيغا العثران .م. ارُدوبازار ٥ لايور 🕿 7323241 مر

# جمله حقوق تجق پبلشرز محفوظ میں

| رسالة شيريه                                               | نام كتاب      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن القشيري رحمه الله تعالى | مصفف المستسبب |
| شاه محمد چشتی                                             | 7.7           |
| محن فقرى                                                  | اہتمام اشاعت  |
| £2007                                                     | ساشاعت        |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹرز لا ہور                              | طالح          |
| _,275/-                                                   | قيت           |

# مُسنِ رتب

| صفحتبر | عنوانات                                            | صفحتبر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51     | مُرْن حادث ٢                                       | 17     | وضافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52     | الله کوکهال مانیس                                  | 19     | اظهارمقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52     | حروف مخلوق ہیں                                     | 21     | امام قشریایک تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54     | فصل                                                | 41     | · dd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54     | الله تعالی کے اساء وصفات                           | 42     | تعارف صوفيه المستعادة المستعاد المستعادة المست |
| 54     | الله كردوبا تقول في مراد                           | 42     | وتت كا گله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56     | تذكرهٔ مشائخ ميرت اوراقوال عظمت شريعت              | 42     | بناو في صوفيه كارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56     | 1_حضرت ابواسحاق ابراجيم بن ادهم بن منصور رحمه الله | 43     | ضرورت تاليفِ قشيريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57     | حصرت ابراہیم کا ابتدائی دور                        | 44     | صوفیے کے ہاں عقیدہ توحیداوراس کی بنیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57     | مرتبصالحين حاصل كرنے كاطريقه                       | 44     | معرفتِ البيرك بارك مين اقوال مشائخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58     | ٢_ ابوالفيض حضرت ذوالنون مصري رحمه الله            | 46     | صفات اللهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58     | حضرت ذوالنون كي توبه                               | 46     | صفات البهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 59     | ٣_ ابوعلى حضرت فضيل بن عياض رحمه الله              | 47     | ایمان کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60     | ٣ _ابومحفوظ حضرت معروف بن فهروز كرخي رحمه الله     | 47     | عطاكي دوشمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61     | ابن اك رحمه الله كي حضرت كرخي كوففيحت              | 48     | الله تعالى جهت ميں ہونے سے پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62     | ۵_ابوالحن حفزت سرى بن مغلس تقطى رحمه الله          | 48     | الله تعالى خالقِ افعال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 62     | تصوف ح تنين معاني                                  | 49     | كفرك كهتي بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62     | مجت کیا ہے؟                                        | 49     | توحید کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63     | جنت كا آسان راسته                                  | 50     | وضاحت توحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64     | ٢ _ ابونفر حضرت بشر بن حارث حافى رحمه الله         | 51     | لفظ "مُعُ" وومعنول كيليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

www.maktabah.org

| 6  | ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (             |          | الرسالة القشيرية كالمجاد                            |
|----|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 78 | ل كے كلى روپ الله الله الله الله الله الله الله الل | ال 64    | حضرت بشر حافی رحمه الله فے توبہ کیونکر کی؟          |
| 78 | ابومحد حضرت عبدالله بن خبيق رحمه الله               |          | امام شافعي احد بن عنبل اوربشر حافي كامرتبه          |
| 79 | ابوعلى حضرت أحدبن عاصم انطاكي رحمه الله             | _r• 66   | ٧- ابوعبدالله حضرت حارث بن اسدى اسى رحمه الله       |
| 79 | ابوسرى حضرت منصور بن عمار رحمه الله                 | LTI 66   | حفرت محاس كامال وراثت لينے سے انكار                 |
| 80 | ام بهم الله كالجر                                   | 66 احرا  | حرام حفزت محاسی کے گلے میں نہیں اتر تا تھا          |
| 80 | ابوصالح حفزت حمدون بن احمد بن عماره قصار رحمه الله  | LTT 67   | ٨_ابوسليمان حضرت داؤ دبن تصير طائي رحمه الله        |
| 81 | ابوالقاسم حفرت جنيد بن محرر حمدالله                 |          | داؤ دطائی زام کیے بے؟                               |
| 81 | کون؟                                                | 68 عارق  | ٩ _ ابوعلى حضرت شقيق بن ابراجيم بلخي رحمه الله      |
| 82 | به كيليخ كتاب وسنت رعمل لأزم                        | 68 صوفي  | حضرت شقین بخی کی توب                                |
| 83 | الوعثان حضرت سعيد بن اساعيل جرى رحمة الله           | rr 69    | ١٠ - ابويزيد حضرت طيفور بن عيسى بسطا مي رحمه الله   |
| 83 | اليمان تكليح فياركائم الأردوثون في سيت              |          | بایزیدگی معرفت کیے؟                                 |
| 83 | ت ابوعثان کی چھا ہم تھیجتیں                         | 72 حر    | اا_ابو محمد حضرت بل بن عبد الله تستري رحمه الله     |
| 84 | ابوالحسين حضرت احمد بن محمد نوري رحمه الله          | _ra 72   | ابوسليمان حفرت عبدالرحن بن عطيه داراني رحمه الله    |
| 85 | الوعبدالله حضرت احمربن يجي خبلآء رحمه الله          | -ry 72   | حفرت كومقام كي ملا؟                                 |
| 85 | الوثير حضرت رويم بن احمد رحمه الله                  | Jrz 73   | دعامين دونول ہاتھ كيول اٹھاتے ہيں؟                  |
| 86 | نت کاعلم روح خرج کرنے ہے                            | 73 طريق  | صوفيه كيك ديدار كاوعدة الهي                         |
| 86 | ت رونيم كوايك بچى كاطعنه                            | 73 حز    | ١١٠ - ابوعبد الرحمٰن حضرت حائم بن علوان رحمه الله   |
| 86 | الوعبدالله حضرت محمر بن فضل بلخي رحمه الله          | _m 73    | حاتم كواصم كيول كمتم بين؟                           |
| 87 | ا کی تین علامات                                     | 74 برنخی | موت کے چاررنگ                                       |
| 87 | ا جا وتم کے لوگوں سے نکل جاتا ہے                    | الماء 74 | ١٦- ابوزكر يا حضرت يحي بن معاذ رازى واعظار حمد الله |
| 87 | ابوبكر حفزت احمد بن نفرزقا ق كبير رحمه الله         | _ 75     |                                                     |
| 88 | ابوعبدالله حضرت عمروبن عثمان مكى رحمهالله           | _r. 75   | ۱۵ ـ ابوحامد حضرت احمد بن خضر وبيلخي رحمه الله      |
| 88 | نضرت سمنون بن حمز ه رحمه الله                       | _m 76    |                                                     |
| 89 | حضرت ابوعبيد بسرى رحمه الله                         |          |                                                     |
| 89 | ت الوعبيد بصرى كى كرامت                             | 77 حزر   | ١٨_ ابور اب حفزت عسكر بن حميين مخشى رحمه الله       |
|    | 142142142 1227                                      |          | ah ore                                              |

| The Manuel Marie State                               | PARTY | ] figures and a second                                | 1   |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| ٣٣٠ _ ابوالفوارس حصرت شاه بن شجاع كر ماني زحمه الله  | 90    | ا٥ حضرت خيرالنباج رحمالله                             | 99  |
| ١٣٨٧ _ حضرت لوسف بن حسين رحمه الله                   | 90    | خیرالنساج نے عزرائیل کوروک دیا                        | 99  |
| ايك صوفى كيلئي آفت                                   | 90    | ۵۲_حضرت الوحمز وخراسانی رحمه الله                     | 99  |
| ۳۵ _ابوعبدالله حفزت محمد بن فلي تر مذي رحمه الله     | 91    | ۵۴ _ الوجير حضرت عبدالله بن مجد مرتعش                 | 100 |
| باسم ابو بكر حضرت محمد بن عمر ورّاق تر مذى رحمه الله | 91    | ارادت کیا ہوتی ہے؟                                    | 100 |
| ٣٤_ابوسعيد حفزت احد بن عيسي خراز رحمه الله           | 91    | ۵۵ _ ابوعلی حضرت احمد بن محمد روز باری رحمه الله      | 101 |
| ٣٨ _الوعبدالله حفرت محد بن اساعيل مغربي رحمدالله     | 92    | ۵۷ ابومجر حفرت عبدالله بن منازل رحمه الله             | 101 |
| ٣٩ _ابوالعباس حفرت احمد بن محمد بن مسروق رحمه الله   | 92    | منت بنتي چھوڑتا ہے                                    | 101 |
| معرفت كادرخت كيے سيراب ہوتا ہے                       | 93    | ۵۷_حفرت ابوغلى محمد بن عبدالو باب ثقفى رحمه الله      | 102 |
| ٣٠ _ ابوالحن حضرت على بن مبل اصفها في رحمه الله      | 93    | ٥٨_حضرت ابوالخيرالاقطع رحمه الله                      | 102 |
| ام_ابو محر حفرت محد بن حسن جريري رحمالله             | 93    | ٥٩ _ ابو بكر حضرت محمد بن على كتّا تى رحمه الله       | 102 |
| ٣٢ _ ابوالعباس حفرت احمد بن محمد بن كل بن عطاء       |       | ١٠ _ ابوليقوب حفرت اسحاق بن محرنهر جوري رحمه          |     |
| الآدى رحمه الله                                      | 94    | الثد                                                  | 103 |
| ٣٣ _ ابواتحق حضرت ابراجيم بن احمد الخواص رحمه الله   | 94    | بری نظر پرغا ئبانة تھیٹر                              | 103 |
| دل كاعلاج كيدع؟                                      | 95    | ٢١ _ ابوالحن حضرت على بن محمد مزين رحمه الله          | 103 |
| ٢٧٨ _ ابو محد حفزت عبد الله بن محرفز از رحمه الله    | 95    | گناہ کے بعد گناہ پہلے کی سز اہوتا ہے یونبی نیکی       | 103 |
| ٣٥ _ابوالحن حفزت بنان بن محد حمال رحمه الله          | 95    | ٦٢ _ حضرت ألوعلى بن كاتب رحمه الله                    | 104 |
| ٣٦ حضرت الوحمز ولغدادي بزاز رحمه الله                | 96    | ٢٣ حضرت مظفر قرمسيني رحمه الله                        | 104 |
| تین چیزوں پڑھل'مصائب سے نجات                         | 96    | روزه کے تین اِقسام                                    | 104 |
| ٢٧ _ ابو بكر حضرت محد بن موى واسطى رحمه الله         | 96    | ۱۳ _ابو بكر حضرت عبدالله بن طاهرابهرى وحمدالله        | 105 |
| ٢٨_ حضرت ابوالحن بن صائع رحمه الله                   | 97    | ۲۵ حضرت ابوالحن بن بنان رحمه الله                     | 105 |
| ۳۹_ابواسحاق حضرت ابرائيم بن داؤ در تي                | 98    | ٢٧ _ ابواسحاق حضرت ابراجيم بن شيبان قرمسيني رحمه الله | 105 |
| كمز دراورطا فتور مسلم كى يهجإن                       | 98    | ٧٤_ حضرت البو بكر حسين بن على بن يز دانيار رحمه الله  | 106 |
| الله سے محبت کی علامت                                | 98    | ٨٨ . حفرت الوسعيداع الي رحمه الله                     | 106 |
| ۵۰ حضرت ممشادد نیوری رحمه الله                       | 98    | خبار کے والا انسان                                    | 106 |
|                                                      |       |                                                       |     |

7 10000

الهالة القشية المستحديد

n mu*makubah an*g

| 8   |                                                  | B-810- | الرسالة القشيرية                                     |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 115 | كروه صوفيه مين مستعمل مشكل الفاظ كي تفسير وتشريح |        | ۹۹ _ ابوعمر و حضرت محمد بن ابراہیم زجابی نیشا پوری   |
| 115 | وقت                                              | 106    | رحمهالتد                                             |
| 117 | مُقام                                            | 107    | ٠ ٤ _ حفرت الوثكر بن محمد بن نصير رحمه الله          |
| 117 | مال                                              |        | اہلی حقیقت اللہ ہے دور کرنے والی روکاوٹوں کو دور     |
| 117 | احوال اورافعال مين فرق:                          | 107    | الم الله الله الله الله الله الله الله ا             |
| 119 | قَبُض و بُسطُ                                    | 107    | الاحضرت الوالعباس سياري رحمه الله                    |
|     | "قبض" و"خوف" اور "بيط" و"رجا" مين فرق كي         | 108    | نقس كودرست كرنے كاطريقه                              |
| 119 | وضاحت:                                           | 108    | اك_ابوبكر حفزت محدين داؤدد يؤرى رحمه الله            |
| 121 | هَيْبَت و انْس                                   | 108    | ٣٤١ إو محد حضرت عبد الله بن محمد رازى رحمه الله      |
|     | حالب "بيت" و"انن" مين صوفيه كى طرف ت نقص         | 108    | دل اندھا کیوں ہوتا ہے                                |
| 121 | کی نشاند ہی:                                     | 108    | ٣ ٧ ـ ابوعمر وحضرت الماعيل بن نجيد رحمه الله         |
| 122 | تُواجُدُ وَجُد اورَ وُجُود                       | 109    | ۵۷_ابوالحن حفرت على بن احد بن مهل بوشجى رحمه الله    |
| 125 | جَمُع اور فَرُق                                  | 109    | ٢٧ _ ابوعبدالله حفزت محمد بن خفيف شيرازي رحمه الله   |
| 126 | جمع الجمع                                        | 109    | ارادت كياہے؟                                         |
| 126 | فرق ثاني                                         |        | ۷۷ ـ ابوالحسین حضرت بندار بن حسین شیرازی رحمه        |
| 127 | فَنَاء اوز بَقَاء                                | 110    | الله                                                 |
| 129 | غَيْبَتُ اور خُضُور ﴿                            | 110    | بدعتوں کے پاس بیٹے والے سے اللہ توجہ ہٹالیتا ہے      |
| 130 | صحو اور سکر                                      | 111    | ٨٨_حفزت الوبكرطمة اني رحمه الله                      |
| 132 | ذَوُق اور شُرُب                                  | 111    | 9 ك_ابوالعباس حفزت احمد بن محمد دنيوي رحمه الله      |
| 132 | مُحُو اور اِثْبَات                               | 111    | ابتدائی ذکرکیا ہے؟                                   |
| 133 | محوتين قتم كابوتاب:                              | 112    | • ٨ - ابوعثمان حضرت سعيد بن سلاً م مغر بي رحمه الله  |
| 134 | سَتُو اور تَجَلِيُ                               | 112    | ٨١ ابوالقاسم حضرت ابراجيم بن محد نصر آبادي رحمه الله |
| 135 | مُحاضَرَه مُكَاشَفَهُ اور مُشَاهَدَهُ            |        | ۸۲_ابوالحس حفرت على بن ابراجيم حفري بقرى رحمه        |
| 136 | لَوَائِحٌ ۚ طَوَالِعُ أُور لَوَامِعُ             | 113    | الله                                                 |
| 136 | لوائح كيابهوتے ہيں                               | 113    | ۸۳_ابوعبدالله حضرت احمد بن عطاءرود باري رحمه الله    |
|     |                                                  |        |                                                      |

| 9   |   |                            | 3800 | الرسالة القشيرية                                         |
|-----|---|----------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 148 |   | شرائطاتوب                  | 137  | حالت طوالع                                               |
| 149 |   | اسابياقب                   | 137  | بَوَادِه اور هُجُوُم.                                    |
| 150 |   | تكميل تؤبيب؟               | 137  | بواده کیا میں؟                                           |
| 151 |   | الله عمافي تين شم          | 137  | المراكبين؟ ﴿                                             |
| 151 | - | توبر کے تین معانی          | 138  | تَلُوِيْن اور تَمُكِيُن                                  |
| 155 |   | المُجَاهَدَهُ              | 138  | تكوين                                                    |
| 156 |   | تصوف کی بنیاد              | 138  | ممكين                                                    |
| 156 |   | مرحبة صالحين كےشرائط       | 140  | قُرْبُ اور بُغد                                          |
| 159 |   | فسادی بنیاد                | 140  | <i>ټ</i> پ                                               |
| 160 |   | بحلوت و عزلت               | 140  | يعد                                                      |
| 160 |   | گوششینی کے آ داب           | 142  | قرب کے اقدام                                             |
| 164 |   | التَّقُوى (پرہیزگاری)      | 142  | شَرِيُعْتُ و خَقِيْقَتُ                                  |
| 165 |   | متقی کےعلامات              | 142  | شرييت                                                    |
| 166 |   | تقوى پر كار بند مو         | 142  | حقيقت                                                    |
| 167 |   | اقسام تقوى                 | 143  | نَفْسُ                                                   |
| 168 |   | الُورَع (گنامون سے اجتناب) | 143  | خَوْاطِوُ                                                |
| 168 |   | حارنا مورير ہيز گار        | 144  | حرام غذاوالاالبام اوروسواس مين فرق نبيس كرسكتا:          |
| 169 |   | ورع کی دوشمیں              | 144  | عِلْمُ الْيَقِيُنِ عُيْنُ الْيَقِينِ اور حَقُّ الْيَقِين |
| 169 |   | تين شكل كام                | 145  | <b>ۋ</b> ارد                                             |
| 173 |   | الزُّهُد (ونیاے کنارہ کثی) | 145  | شاها                                                     |
| 173 |   | زېدكى تعريفيى              | 146  | َ نَفْسِ                                                 |
| 173 |   | مفهوم زهد میں اقوال صوفیہ  | 147  | رُوْح                                                    |
| 174 |   | مفهوم زمريس صونيه كااختلاف | 147  | Just .                                                   |
| 175 |   | تین چیزین زمر کیلیے ضروری  | 148  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    |
| 176 |   | زېدتين طرح کا              |      | لفظ توبيكي شرتع                                          |
|     |   |                            |      |                                                          |

| 10  |                 |                                   | Selec- | الرسالة القشيرية كالمنطقة                               |
|-----|-----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 207 |                 | اوراس كي يوب كاذكر)               | 178    | الصَّمْت (خَامِقْ)                                      |
| 211 | (t              | الحسد (كى كى نعت دىكورجل ج        | 179    | خاموثی کے دواقسام                                       |
| 211 |                 | بريراني كي جزئين چزي              | 183    | الُخُوُف (خُوف)                                         |
| 213 | *               | الغِيْمة (چغلی کرنا)              | 183    | مراتب خوف                                               |
| 215 |                 | القَنَاعَة (البيخ حديه بركرنا)    | 184    | خوف کی اقسام                                            |
| 218 |                 | التَّوَكُّل (تُوكل وبجروسه)       | 187    | بدين مونے يردل عقر آن صاف موكيا                         |
| 219 |                 | متوكل كى تين علامات               | 189    | الرجاء(امير)                                            |
| 221 |                 | توكل كے تين درج                   | 189    | رجاء كامطلب                                             |
| 225 |                 | فقير تين طرح كي موت بين           | 189    | رجاءاور تمنى مين فرق                                    |
|     | رير مجروسه) ميل | تصليع (ضائع كرنا) اور تفويض (الله | 190    | "رجاء" كاقسام                                           |
| 225 |                 | نرق                               | 191    | الله کے منے کی وضاحت                                    |
| 228 |                 | الشُّكُو (شكر)                    |        | آتش پرست کا حضرت ابرائیم علیه السلام کے ہاتھ پر         |
| 228 |                 | حقیقت شکر کیا ہے؟                 | 191    | pet-1                                                   |
| 229 |                 | اقيام شكر                         | 193    | ابراتيم بن ادهم كانتجاطواف                              |
| 229 |                 | شاكراورشكور كمفهوم مين فرق        | 193    | شراب خوروں کی بخشش کا سامان                             |
| 231 |                 | جارجيزول كاكوئي نتيجنبين نكلتا    | 194    | بیجوے ہے لوگوں کی نفرت اوراس پرنوازش الٰہی              |
| 233 |                 | اليَقِيْن (يقين)                  | 196    | الْحُزْن (مُمّ)                                         |
| 234 |                 | معرفت سب يهلامقام                 | 196    | وضاحت فزن                                               |
| 234 |                 | شرائط معرفت                       |        | البعوع وترك الشهول بحوك اوراس كي خوابش                  |
| 234 |                 | يقتين كي تنين علامتنين            | 198    | (578                                                    |
| 235 |                 | يفين اليقين كى علامات             | 200    | باشرع پیرمریدی کی کام میں پہل ، بادبی                   |
| 235 |                 | مكاشف كي تين اقسام                | 201    | المُعشُوع والتَّواضع (عاجرٌ ي واكساري)                  |
| 235 |                 | مكاشفه كانقارف                    | 201    | خثوع اورتواضع كانعارف                                   |
| 236 |                 | يقين كى بناير تكليف معت           | 206    | نفس كي تحقير يرحفزت ابراجيم بن ادهم كي خوتي             |
| 237 |                 | یقین کے تین مراتب                 |        | مُخَالَغَةُ النَّفْسِ وَذِكُر عُيُوبِهَا (كَالْفَتْفُسِ |
|     |                 |                                   |        |                                                         |

| 11  |                                                  |     | الرسالة القشيرية                        |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 262 | استقامت کے درجات                                 | 238 | الصَّبْر (صر)                           |
| 264 | الْإِخْلَاصِ (خُلُوسِ)                           | 238 | اقسام مبر                               |
| 264 | تین با توں میں خلوص دل کی شدید ضرورت             | 238 | مشكل صبر                                |
| 264 | وضاحت اخلاص مين حديث قدسي                        | 239 | صابر عين اقسام                          |
| 265 | علامات اخلاص                                     | 243 | عابداورعاشق كيصبر كافرق                 |
| 266 | لمحه بجر ميں طويل سفر حضرت سهل                   | 244 | المراقبة (نظريس ركهنا)                  |
| 267 | الصِّدْق (حيالُ)                                 | 244 | مرا قبه كا تعارف                        |
| 267 | ضديق اور كذاب كون؟                               | 245 | ایک استادی ایک شاگردینظری وجه           |
| 267 | لفظ صادق کی شخقیق                                | 247 | الرِّضًا (رَضَّامندي) -                 |
| 268 | ارى مرجا و تو برهيا مرگئی                        | 248 | رضائح دوقتم                             |
| 269 | صادق كيلئے تين ضروري باتيں                       | 249 | علامات راشا                             |
| 271 | الْحَيَاء (برانَي رِكُمْن)                       | 252 | العُبُودِيَّة (بنده بونے كااحماس كرنا)  |
| 273 | حياء کی اقسام                                    | 252 | سات افراد پرسایه رحمت خداوندی           |
| 273 | بدبختی کی علامات                                 | 254 | اظہار عبودیت کے تثین مقام               |
| 275 |                                                  | 254 | علامات عبوديت                           |
| 276 | "حریت"کے بارے میں مشاکخ کے اقوال                 | 256 | الْإِرَادَه (عِزمَكِنا)                 |
| 277 | اللِّكُو                                         | 256 | لفظ''اراده'' کامفهوم اوروجه تشمیه       |
| 277 | الثدكاذكر                                        | 256 | لفظمر يدكى وضاحت                        |
| 277 | اقسام ذكر                                        | 257 | حقيقت ارادت                             |
| 277 | ذ کرولایت کامنشور ہے                             | 258 | مريد كيلي تين لازي امور                 |
| 279 | ذكر كاكوئي وقت مقررتهين                          | 259 | مريداور مراديين فرق                     |
|     | أمت محديد كے بغير اللہ نے كسى امت كو ياد كرنے كا | 260 | حفزت جنید کے نز دیک مریداور مرادمیں فرق |
| 279 | وعده نبيس فرمايا                                 | 261 | الاسْتِقَامَة (جم كركام كرنا)           |
| 279 | ذاكر ہے عزرائيل كامشورہ                          | 261 | استقامت کیا ہے؟                         |
| 280 | تین چیز وں میں مٹھائی کی تلاش                    | 261 | ستقامت کے تین درج                       |

| 12  |                                                                                   |              |       | الرسالة القشيرية كالم المسالة القشيرية                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 315 | ر کے جارنا موں میں ہے ایک سے تعلق                                                 | ~ ~          | 281   | 2016/0 (2- 2-2)                                                          |
| 315 | یت کے درمیان ولی کی خوراک                                                         |              | 281   | ذکر ہے شیطان بچھاڑ دیاجا تا ہے<br>ذاکر کے خون سے زمین پراللہ لکھا گمیا   |
| 315 | رج کی پیچیان                                                                      |              | 282   |                                                                          |
| 316 | ر ما منام الله المنام الله المنام الله المنام الله المنام                         |              | 282   | الْفُتُوَّة (وليرى سے سخاوت وكرم)                                        |
| 316 | ں کے نقص نکالنااللہ ہے دوری کا سب ہے                                              |              | 283   | فتوت كالتعارف                                                            |
| 316 | ر وخوف کیون نہیں رکھتا؟<br>دوخوف کیون نہیں رکھتا؟                                 |              | 284   | مجوی ایمان کے آیا                                                        |
| 317 |                                                                                   | الدُّعَاء    | 285   | فتوت كاكمال                                                              |
| 317 | نعلق کے تی طریقے                                                                  |              |       | عجيب دليرنو جوان                                                         |
| 318 | ، س کے ماریک<br>ناافضل یا راضی بیرضار ہٹا؟                                        |              | 287   | الْفَرَاسَة (ول عامِت يُوجه لينا)                                        |
| 319 | ع : مجينه کيارو مي مبدر صاربي .<br>پي : مجينه کيلينه و عا کام تھيا راور مجرب د عا |              | 287   | فرات کیا ہے؟                                                             |
| 320 | *                                                                                 |              | 288   | متنبط متوسم اورمتفرس لوگ                                                 |
|     |                                                                                   | آ داب<br>شدن | 289   | دل کی بات پراطلاع                                                        |
| 320 |                                                                                   | شرائط        | 296   | الُخُلُق                                                                 |
| 321 | ظركا كامياب وظيفه                                                                 |              | 297   | موس نے تین چزیں چھن گئیں                                                 |
| 324 | . 191                                                                             | الْفَقْر     | 299   | غصائے توکیا کرے؟                                                         |
| 324 | اغنیاء ہے ۵۰ مال قبل جنت میں                                                      |              | 299   | تین نمایاں چیزیں                                                         |
| 324 | از دارالیی                                                                        |              | 299   | حضرت ابرائيم بن ادهم بيمثل اخلاق                                         |
| 325 | ن تین مقامات پراظهارخوشی کرتا ہے                                                  | شيطار        | 301   | الْجُوُد وَالسَّخَآء (عطاء وَخَشْش)                                      |
| 326 | ) پېچان تين چيز ين                                                                | فقيرك        | 307   | الُغَيْرَة                                                               |
| 327 | ت موسے علیہ السلام جو کمیں نکالتے                                                 | حفرر         | 307   | مفهوم فيرت                                                               |
| 327 | يت انسان وجه؟                                                                     | 1. F.        | 309   | غيرت كے دوقتم                                                            |
| 328 | ايال صوفيه                                                                        | عادتم        | 312   | الولاية                                                                  |
| 329 | ی کی وجہ ہے کسی کے آ کے جھکنا 'وین کا نقصان                                       | بالدار       | 312   | لفظ 'ولي' کي وضاحت                                                       |
| 329 | کے لئے جارچزیںلازم                                                                | نقير         | 312   | ولی کی بنیادی شرط                                                        |
| 330 | إضئ الشراضي                                                                       |              | 313   | کیا''ولی''این ولایت جانتا ہوتا ہے؟<br>کیا''ولی''این ولایت جانتا ہوتا ہے؟ |
| 333 | وف                                                                                |              | 314   | الله تعالی ولی کودر پرده کیسے رکھتا ہے؟                                  |
|     | La mara di A                                                                      | 22 1         | 11/17 | 10000000                                                                 |

| 13  | ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (          |        | الرسالة القشيرية المجيجة                          |
|-----|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 354 | ية حيرالحق لحق                                   | 1 333  | صوفی ،صوفیه ،متصوف اورمتصوفه کہنے کی وجہ          |
| 354 | يتوحيد الحق للخلق                                | 2 333  | لفظ صوفی کی بہترین شخفیق                          |
| 354 | يتوحيد الخلق للحق                                | 3 334  | تصوف كيااور صوفي كون؟                             |
| 355 | حیدے واتفیت کے پانچ اصول                         | 334    | تصوف میں تین خصاتیں                               |
| 358 | قنيدهٔ وحدة الوجود بر بإن جنيدر حمه الله         | 338    | الْآدَب                                           |
|     | حْوَالهِمْ عِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الدُّنْيَا    | -i 338 | ادب اورادیب کا تعارف                              |
| 359 | دنیاہے جانے کے بعد صوفیہ کے حالات)               | 343    | أَحْكَامُهُمْ فِي السَّفَوِ (سَفِينِ ان كَاطريق،) |
| 359 | موفيد کی حالت زع کیے ہوتی ہے؟                    | 343    | سفر کے بارے میں صوفیہ کے مقاصد                    |
| 365 | للد کے دوست مرکز بھی زندہ ہوتے ہیں               | 1 344  | صوفید کی اقسام سفر                                |
| 366 | مَعْرِفَةُ بِاللَّهِ (معرفت الهبير)              | Ĵ1 344 | صوفيه كي سفرى حكايات                              |
| 366 | عرفت بالله كالتعارف                              | 345    | حفرت موی علیه سلام کوسفر کا حکم                   |
| 366 | عرفت کے بارے میں اقوال مشائخ                     | 346    | سفريس جإراوصاف ضروري                              |
| 369 | رتے وقت عارف کی دوحسر تیں                        | 346    | سفر کانام دوسفر' رکھنے کی وجہ                     |
| 369 | حرفت کے تین ارکان                                | 347    | سفرمیں ضروری سامان ساتھ لینا ضروری                |
|     | یک عارف عالم کے مقابلہ میں اپنے مرتبہ میں بڑھ کر | 347    | صوفیہ کے بارے لوگوں کے ذہن صاف کرنے کیلئے         |
| 370 | ت کرتا ہے                                        | . 349  | je .                                              |
| 370 | ارف کے دل کی بات اللہ کہتا ہے                    | 349    | الصَّحْبَة (الل جل كررمنا)                        |
| 370 | ارف الله كرنگ ميں رنگا بوتا ہے                   | 349    | 1- مرتبه الل الرائ سامحات                         |
| 371 | ارف کی تین علامتیں                               | 349    | 2- كم مرتب سي محبت                                |
| 372 | مُحَبُّة                                         | 349    | 3- ہم مرتبہ وہم عمر سے صحبت                       |
| 373 | مبت كا تعارف                                     | 351    | نفس کشی کا عجیب طریقه                             |
| 373 | فہوم محبت اوراس کے بارے میں مختلف اقوال          | 351    | . حفرت ابراجیم بن ادهم مریدے تین شرطیں کرتے       |
| 374 | نده كى الله سے محبت كامفہوم                      | 353    | التَّوْجِيْد                                      |
| 374 | فت عرب ميں محبت كامعنىٰ                          | 353    | لفظاتو حيد كاتعارف                                |
| 375 | شائخ صوفیہ کے نزد یک' محبت' کامفہوم              | 354    | نَّقْ مِهُ وَ حِيدٍ                               |
| 7   |                                                  |        |                                                   |

| الرسالة القشيرية في في في الموسالة القشيرية      |     | ] <b>(2)</b>                                  | 14   | 1  |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|----|
| مشق کیا ہے؟                                      | 376 | رحمت حاصل كرنے كے لئے فقير كے لئے تين مواقع   | 93   | 39 |
| ابن عطاء نے محبت کی شہنی لگائی                   | 377 | 1-حالت اع میں                                 | 93   | 39 |
| محبت كامارا برنده                                | 378 | 2_كَمَانا كَمَا تِي وقت                       | 93   | 39 |
| محبت متر ساله عبادت سے بردھ کر                   | 379 | 3 علمی باتیں کرتے وقت                         | 93   | 39 |
| محبت میں روح اور بدن ختم کرنا ہوتے ہیں           | 381 | اع میں تین چیزوں کی ضرورت                     | 94   | 39 |
| الشَّوْق                                         | 382 | ساع کی دوشتمیں                                | 94   | 39 |
| شوق اورا شتياق مين فرق                           | 382 | کم ہے کم قوالی والے لوگ                       | 94   | 39 |
| محبت اللي مين مست معروف كرفي                     | 384 | ساع مين صوفي پروجد كيون؟                      | 95   | 39 |
| جنت تين شخصول كاشوق ركھتى ہے                     | 385 | ابوعثان جرى كےمطابق ساع كے تين اقسام          | 95   | 39 |
| حِفْظُ قُلُوْبِ الْمَشَائِخِ وَ تَرْكُ الْخِلافِ |     | حفرت بندارك بالساع تين فتم                    | 96   | 39 |
| عَلَيْهِمْ                                       |     | اہل تصوف کے تین طبقے                          | 96   | 39 |
| (دلہائے مشائخ کی پاسداری اور ان کی مخالفت ہے     |     | ا بناء حقائق                                  | 96   | 39 |
| ممانعت)                                          | 386 | قرآن سننے پروجد کیوں نہیں آتا؟                | 97   | 39 |
| استادیر در کیون که کراعتراض باد بی ہے            | 386 | حضرت يعقوب كى بيناكى كيے واليس ہوكى؟          | 98   | 39 |
| ا پنے مشائح کی ولداری لازم ہے                    | 384 | لڑی کی آواز پر فقیر کیوں مرا                  | 99   | 39 |
| بادبي كراا                                       | 384 | حوروں کے گانے سے جنتی درختوں میں پھول         | )1   | 40 |
| منصورکومزاکی وجه                                 | 388 | ماع میں ہر عضوی خوراک                         | )1   | 40 |
| الشماع                                           | 389 | ساع سننے والوں کی اقسام                       | _    | 40 |
| ا کابرہاع شنے رہے                                | 390 | حفرت موسے علیہ السلام کو نبی کریم علی پر درود |      |    |
| حضرت امام شافعی حرام نہیں فرماتے                 | 390 | يڑھنے کا حکم                                  | )2   | 40 |
| دوآ وازون پرلعنت                                 | 391 | أبليس اورابوالحارث اولاس رحمه الله            | )2   | 40 |
| قراءتداؤدي                                       | 392 | كَرَامَاتُ الْأُولِيَاءِ (كرامات اولياء)      | )3   | 40 |
| اع میں اضطراب کی وجہ                             | 392 | جواز کرامت کی د <sup>لی</sup> ل               | )3 - | 40 |
| りかしろとりりにかららいろ                                    | 393 | كرامت پردليل                                  | )3   | 40 |
| تین چیزیں انسان کیلئے ضروری                      | 393 | معجزه وكرامت ميس فرق                          | )3   | 40 |
| with many                                        |     |                                               |      |    |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرسالة القشيرية كالمنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نقه                       | d G G G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معجز ه و کرامت میں ایک اور فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برہ ورا سے یں بیں اور را<br>معرد و کرامت کے بارے قاضی ابوبکر اشعری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برہ و را سے کے بارے کا می ابودرا مرم می<br>وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر<br>کرامت کیا چیز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کیاولی اپنی ولایت کاعلم رکھتا ہے؟<br>کیاولی اپنی ولایت کاعلم رکھتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیا کرامت کاظہور ضروری ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ان لوگوں کا جواب جو کہتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ان المحدد |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولی کے ہاتھوں کرامت کاظہور شلیم کرناواجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیاولی، نبی سے بڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرآن مے ثبوت کرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تین څخص گود میں بو لنے لگے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مديث غار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرامت ابن عمر رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *   .                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرامت حضرت علاءالحضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حابر رجبی نے شر رسواری کی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لاَثْنِي بروْتَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پالىك شېچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میں دن صدق دل ہے دنیا کوڑک کرنے ہے کرامتوں<br>*** دن صدق دل ہے دنیا کوڑک کرنے ہے کرامتوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بادل نے حکماً باغ سیراب کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گرامت حضرت مهل بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرامت ابوالخيرتيناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولى درندون برغالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کرامت حفزت جعفرخلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرامت احمد طابراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717975 //(el)             | Well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | المحربن عطاء روذ باری المحربت ابوسلیمان خواص المحربت ابوالحن نوری المحربت ابوالحسین بن گیا ابور المحربت ابعث کفر ساهیس بن گیا ابتدا المحربت ابعث کفر ساهیم بن ادهم ہے المسیحی المحربت ابراہیم بن ادهم ہے المسیحی المحربت ابراہیم بن ادهم ہے المسیحی المحربت ابراہیم بن ادهم سے المسیحی المحربت المحربت ابراہیم بن ادهم سے المسیحی المحربت ابراہیم بن اده المحربت ابراہیم بن ادهم سے المسیحی المحربت المحر | کرامت فقیر کرامت حضرت ابوسلیمان خواص کرامت حضرت ابوسلیمان خواص کرامت حضرت ابوالحین نوری کرامت حضرت ابوالحین نوری کرامت حضرت ابوالحسین نوری کرامت خوری کرامت کرامت خوری کرامت کرامت خوری کرامت کرامت کرامت کرامت خوری کرامت خوری کرامت خوری کرامت کرامت کرامت خوری کرامت | المستاهی المستاه المستاهی الم  |

| 16  |         |                                        |     | الرسالة القشيرية كالمجادي                      |
|-----|---------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|     | ناضروري | راہ سلوک میں چلنے کے لئے ہرایک کوتوبہر | 431 | حضرت ابوسليمان داراني رحمه الله كي كرامت       |
| 452 |         | ج تي يم                                | 431 | حفرت محد بن ساك رحمدالله كي كرامت              |
| 452 |         | مريدكى عافت ندر كھ                     | 435 | كرامت احمد بن عطاء                             |
| 452 |         | مریده و نیاوی تعلقات میں کی کرے        | 436 | كرامت الوزرعة جنبي                             |
| 452 |         | حصری کوحضرت شبلی کی مدایت              | 436 | كرامت معروف كرخي                               |
| 452 |         | مرید، دینوی مرروکاوٹ دورکردے           | 437 | رُوْيًا الْقَوْمِ (صوفِيكِ حُوابِ)             |
| 453 |         | فترة واوروقفه من فرق                   | 437 | حقيقت خواب                                     |
| 454 |         | آدابمريد                               | 438 | خواب کیے آتی ہے؟                               |
| 455 |         | مريد كے لئے خطرناك كام                 | 438 | نيندكى اقسام                                   |
| 455 |         | مريدك لئيب عضرورى كام                  | 440 | نیند بهتر یا بیداری                            |
| 456 |         | شخ پر کیالانم ہے                       | 4   | حضرت رہیج بن فیٹم عبادت میں کھڑ ہے۔ ستون معلوم |
| 456 |         | مريدك لئے سب سے زيادہ نقصان دہ چيز     | 440 | 2 4                                            |
| 456 |         | شخ ك الماش ك لئي جرت كرنا              | 440 | مفادات نتيتر                                   |
| 456 |         | معرفت البياج مقدم                      | 441 | دل زندہ رکھنے کے لئے دعائے نبوی                |
| 457 |         | شخ كي خدمت مين حاضري كاطريقه           | 441 | انگوشی پرکنده کرانے کی دعا                     |
| 457 |         | م يدنو خز بجول ميں بيٹنے ہے گريز كرے   | 449 | . أَلُوَصَيَّةُ لِلْمُرِيْدِ (مريدول كوبدايات) |
| 458 |         | نقصان حبد                              | 449 | مريد كاابتدائي قدم                             |
| 459 |         | اع کے آداب                             | 450 | امام احمد بن حنبل اورشيبان راعي كاواقعه        |
|     |         |                                        | 450 | فقيها بوعمران اورشبلي رحمه الله                |
|     |         |                                        | 450 | ابوالعباس بن سرت اورحضرت جنيد كاواقعه          |
|     |         |                                        | 450 | حفزت جنيداورعبدالله بن سعيد كاواقعه            |
|     |         |                                        | 451 | علم تصوف سب سے اعلیٰ درجدر کھتا ہے             |
|     |         |                                        | 451 | علم شرلیت کی ضرورت                             |
|     |         |                                        | 451 | مريد كے لئے شخ كى ضرورت                        |
|     |         |                                        | 451 | پیر کے بغیرانسان بے پھل درخت جیسا ہوتا ہے      |

# عرض ناشر

الله تعالیٰ کے دین متین کی خدمت جس صورت میں بھی ممکن ہو باعثِ سعادت دارین ہوتی ہے اور ایک ایماندار کے لئے یہی کھ حاصل زندگی ہوتا ہے۔

دنیا میں بے شار کام الیے ہیں جو باعثِ سعادت بن سکتے اور بنتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہے وہ مخص مرد ہویا خاتون 'بچہ ہویا بوڑھا' امیر ہویا غریب' تعلیم یافتہ ہویا غیر تعلیم یافتہ جو کسی بھی باعثِ سعادت کام میں دخیل ہوجا تا ہے۔ان تمام باعثِ سعادت کاموں میں سرفہرست دین کام ہے یعنی خدمتِ قرآن حدیث' اس کام کا کوئی شعبہ اییا نہیں جو بے مقصد شار ہو۔

الجمد للد ملک بھر میں ایسے ان گنتے حضرات موجود ہیں جواس فرض مضمی کو نبھانے میں شب وروز ایک کئے ہوئے ہیں۔ اگر ملک میں کچھد پنی چاشی دکھائی دیتی ہے تو اس کی بناء انہی لوگوں کی سعی مشکور ہے۔ اس وقت تفسیر قرآن پر کام ہور ہائے احادیث پر تیزی سے تحقیق وقد فیق جاری ہے اور پھر اسلام کے ان دو ماخذ ہائے لایز الی وتا ثیری کی رہنمائی میں عقا کد فقہ تاریخ اور تصوف وغیرہ پر مسلسل اور بڑھ پڑھ کرروشیٰ ڈالی جارہی ہے کہ کسی کے پاس دین سے عدم واقفیت کی کوئی جت باتی نہ رہ جائے۔

آپ کابیادارہ'' بیعیام القر آن' بھی اللہ کے نظل وکرم سے ضدمتِ اسلام کے لئے اپنے آپ کو دقف کر چکا ہے۔انثاء اللہ فقری برادران مستقبل قریب میں آپ کے سامنے نایاب گوہر ہائے اسلام پیش کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔

اولیاءاللہ نے راوح کے متلاشیوں کی راہنمائی کے لیے متعدد کتابیں کاسی ہیں جن ہے اب تک خلق خدارو حانی فیوض و برکات حاصل کرتی رہی ہے ان کے کہے ہوئے الفاظ سے راہ حق کے متلاشیوں نے سلوک کی منازل کو مطے کیا۔ سر دست ہم شہیر آفاق امام تشری مصاللہ تعالیٰ کی تصوف کی اہم کتاب'' رسالہ تشریہ'' کا نہایت سلیس اور عمدہ ترجمہ پش کررہے ہیں جوانشا ءاللہ ہماری عرصہ دراز کی خواہش کا عکاس ہوگا۔ مترجم نے بوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ نہایت آسان لفظوں میں کیا جائے۔ مترجم کی سادگی کی طرح ممکن حد تک نہایت

ماده ې۔

اس کتاب کے موضوعات بہت آسمان فہم ہیں۔ کتاب کی ابتداء میں صوفیاء کے عقائد کوقر آن اور حدیث سے سمجھایا گیا ہے پھر تصوف کی اصطلاحات کو بیان کیا گیا اور بزرگوں کے حالات بھی دیئے گئے ہیں۔ کتاب کا طرز بیان انتہائی آسمان فہم ذکش اور عمدہ ہے۔ باب کا آغاز قرآن وحدیث کی روثنی میں بیان کرتے ہیں پھر شیوخ کے اقوال اور افعال سے اسے مزین کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دُعاہے کہ وہ اس تر جے کوقبول فرمائے اور اس کی ذات ہم سے ایسے کام کرواتی رہے۔ آمین

محسن فقری اداره پینام القرآن

والسلام

news makedials one

3

## اظهارمقصد

برادران گرای قدر اعلائے تصوف علوم الله و نبویہ متعلق علوم کے درجات میں تیسرے اوراعلی درج سے تعلق رکھتے میں پہلے درجہ میں محدثین دوسرے میں فقہاء اور تیسرے درج میں بیابل تھا کق لوگ آتے ہیں۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوق سے تعلق علوم سے انہی تین طبقات کا تعلق ہا اور انشاء اللہ محلوق سے تعلق علوم سے انہی تین طبقات کا تعلق ہا اور ان کی طبقہ اپنے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تلاش کرنے میں کو تا ہی روائیس مجلوں ہی کا سفر کیوں نہ کرنا پڑا ہوا ورخواہ سی بھی دشواری سے گزرنا نہ پڑا ہو فقر انہم اللہ فیرا۔ یہ فیر ہو جو جو جاتا ہے تو فقہا، رکھی خواہ نہیں میلوں ہی کا سفر کیوں نہ کرنا پڑا ہوا ورخواہ سی بھی دشواری سے گزرنا نہ پڑا ہو فقر انہم اللہ فیرا۔ یہ فیر ہو جو جو جاتا ہے تو فقہا، حدیث پر توجہ دی اس سے تو ہو کیا اور کورے فرا طاور میں کو کتاب اللہ کے سمامنے کو کیا نہوں کر کہا تھا کہ کو کتاب اللہ کے سمامنے کو کتاب اللہ کے سمامنے کو کتاب اللہ کے سمامنے کو کتاب اللہ کے سامنے رکھی کر وقتی میں بیان کرتے کے لئے قابل محل بنانے کے سعی شروع کی آئیا تا وہ اور اس اس کے سامنے کروئی میں اور لاکھی وضاحت احادیث رسول اللہ محلی اللہ علیہ والہ وسلم کی روثنی میں بیان کرتے مخاب کے ایسے اصول مرتب کر دیے جن کی بناء پر یہ تصادم کا فور ہوگیا اور قرآن سے نظام کی روثنی میں بیان کرتے مخاب کہ انہ تو میں میں اور لاکٹی تعلین و کھی العقو ل کا رنا سے سرائیا م دیے اس کی اجمیت کا اندازہ بہت موسام کی ان میں میں ایک فقیر شیطان پر بہت زیادہ بحاری ہوتا ہے ) فخراصم اللہ فیرا۔

مقبولان بارگاہ خداور سول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دوطبقات کے بعد طبقہ صوفیہ کا مقام آتا ہے بیاوگ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بین علوم میں سے دوقا بل عمل علوم سے گہر اتعلق رکھتے ہیں اور قرآن وحدیث کے اسرار کی واقفیت کی بناء پراہال حقا کن شار ہوتے ہیں ، یہی و ولوگ ہیں جن کے متعلق سرور کو نین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ تہمیں ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں ' یہی و ولوگ ہیں جن کے بارے ہیں آپ کا ارشاد ہے رُبَّ اَشْعَتُ اَغُبُر مُدُفُوع بِالاَبُوابِ لَوُ اَقْسَمَ مَلَى اللهِ لاَ بَرُقُ (بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں کے بارے ہیں آپ کا ارشاد ہے رب گئیار آلود ہوں کے لوگوں کے درواز ول سے نہیں و کھے تک دیئے جا میں گئی مارگر یہ اللہ کو کئی اللہ کو کہ اور کی فرار آلود ہوں کے لوگوں کے درواز ول سے نہیں دھے تک دیئے جا میں گئی ماد ہے گا)۔

بیش نظر کتاب "رسالہ قشرین میں ای علم تصوف کا ذکر ہے اور اس یا کباز طبقے کا ذکر ہوا ہے بید سالہ روئے زمین پر پڑھا

جانے والا ہے اور ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزرا کہ اپنا سکہ جمائے ہوئے ہے ادارہ پیغام القرآن والوں نے اس کے ترجمہ کی فرمائش کی تو میں زیر بار سا آگیا لیکن اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسل کا نام لے کراپنے باکرامت استاذ گرای حضرت فقیہہ اعظم مفتی ابوالخیر محمد نوراللہ فقیمی رحمہ اللہ (صاحب فقاوی نوریہ) کے روحانی اکتساب کے سہارے ترجمہ شروع کر دیا جوالحمد اللہ اٹھائیس دنوں میں مکمل ہوگیا۔ آپ اس رسالہ کو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران پڑھاتے رہے تھے اور میرے یقین کے مطابق اس طبقہ سے گہراتعلق رکھتے تھے۔ نَوَّ رَاللَّهُ مَرُ قَدَهُ۔

حضرت قشیری رحمہ اللہ کے قدرے حالات کے لئے میں نے حضرت فقیہ اعظم کے لختِ جگر حضرت صاحبز ادہ مفتی محمہ محبّ اللہ نوری مدخلہ سے درخواست کی تو انہوں نے بے حساب مصروفیات کے باوجود نہایت اشتیاق دکھاتے ہوئے متند حالات تحریر فرما دیئے۔اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کی علمی تحریری وتقریری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین بحرمة سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

جناب عالم فقری صاحب کےصاحبز ادگان بالخصوص مجرمحن صاحب سے پرامید ہوں کہ ترجمہ کوخوبصورت طور پر شائع کریں گے۔ رسالہ کا ہر ذی ہوش قاری اسے پڑھ کراپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے مقبول ہارگا و خدا اور رسول کا شرف حاصل کر سکے گا۔ انشاءاللہ۔

شاه محمر چشتی سیالوی (فاضل درس نظامی) محلهٔ محمود پوره تصور 0492772040

2007كارى27

## بسم الله الرحمان الرحيم

# امام قشري --- ايك تعارف

چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں جن با کمال مشاہیر کا دنیائے علم وضل میں نام روثن ہوا، ان میں امام قشیری عابیہ الرحمہ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز ہے--- علوم وفنون میں جامعیت ومہارت، تصوف وطریقت اور باطنی وروحانی امور پرعبور، ذکاوت و فطانت ، نکتہ نجی اور دقیقدری میں اپنی نظیر آپ تھے---

#### نام ونسب

نام نامی اسم گرامی "عبدالكريم" كنيت "ابوالقاسم" اورلقب "زين الاسلام" ب---

آپ كے ہم عصر خطيب بغدادى (م٢٧٣ه) نے نب يول بيان كيا ہے:

"عُبُدُ الْكُرِيْمِ بُنُ هُوَازِن بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ طَلُحَةً بُنِ مُحَمَّدٍ آبُوالْقَاسِمِ الْقُشْيُرِيُّ

النِّيْسَابُوْرِيّ ''---[ا]

زہی (م ۴۸ ء م) نے آپ کوامام، زامد، قدوہ، استاذ، صوفی اور مفسر کے القاب سے یا دکیا ہے۔۔۔[۲]

آپ کے آباء واجداد عرب ہے ججزت کر کے خراسان کے گردونواح میں آباد ہو گئے تھے [۳] خراسان کا دارالحکومت نیشا پورتھا، اس کے قریب استوانا می ایک بڑا قصبہ تھا، جس میں رابیج الا ڈل ۲ سے میں آپ کی ولا دت ہوئی [۴] ای نسبت ہے آپ کو نیشا پوری کہا جاتا ہے اور قشیر بن کعب ہے منسوب عرب کے ایک بڑے قبیلے ہے خاندانی تعلق کی بنا پرقشیری کہلائے ---[۵]

آپ والد کی جانب ہے قشیری اور والدہ کی جانب ہے سلمی [۲] ہیں--- آپ کے ماموں الوعقیل سلمی علاقہ استوا کے سرکر دہ زمینداروں میں ہے تھے---[۷]

### لعليم وتربيت

ا مام ابوالقاسم قشری علیہ الرحمہ کے سرے باپ کا سامہ بھین میں ہی اٹھ گیا تھا، چنا ں چہ آپ ابوالقاسم الیمانی کے پاس جا پہنچے اور ان سے ادب اور عربی زبان پڑھی ، ای طرح دیگر حضرات ہے بھی استفادہ کیا ---[۸]

بچین ہی ہے حساس طبع واقع ہوئے ، انھوں نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے گاؤں پر بھاری ٹیکس (لگان) عائد ہے، جس ہے زمین داراورعلاقہ کے لوگ پریشان ہیں ، تو آپ نے بیعز م کرلیا کہ نیشا پور جا کرحساب میں مہارت حاصل کروں گا اور محکمہ استیفاء میں ملازمت اختیار کرکے گاؤں والوں کو بھاری لگان ہے نجات دلاؤں گا۔۔۔ چناں چہآپ نیشا پورجا پہنچ۔۔۔[۹]
گھرے دنیوی مفاد کے لیے نکلے تھے، تب انھیں دنیا داروں ہے میل جول رکھنا پندتھا[۱۰] گرمنشائے الہی بیتھا کہ انھیں دین کا مام بنایا جائے، چناں چہنیثا پور پہنچچتو اتفا قاوہاں کے جلیل القدر عالم، امام اور صاحب کشف و کرامت بزرگ، شنخ ابوعلی حسن بن علی الدقاق نیشا پوری (م۲۰۷ھ) کی مجلس ہے گزرہوا، شخ دقاق کا اثر آفرین کلام دل میں یوں گھر کر گیا کہ حساب سے بینے اور سرکاری ملازمت کا خیال محود ہوگیا۔۔۔[۱۱]

ت ایونلی دقاق نے اپی فراست سے ان میں نجابت کے آثار ملاحظہ کیے تو اپی بلند ہمتی سے آخیس اپناگر ویدہ بنالیا --- [۱۲] پول کہ تصوف وطریقت کی اساس شریعت ہے، اس لیے شخ نے تھم دیا کہ پہلے دینی علوم حاصل کرو، چناں چہ آپ کے مشورہ سے تشیری ، ابو بکر جمر بن ابو بکر طوی کے درس میں شامل ہو گئے ادران سے فقہ پڑھی ، علم اصول کے ماہراما م استاذ ابو بکر بن فورک سے علم اصول میں مہمارت حاصل کی ، یہاں تک کہ ان کے تلافہ و میں اپنے علم وضل کے لحاظ سے سب سے ممتاز مقام حاصل کیا -- اصول فقہ بھی انھی سے پڑھا -- ابن فورک کی وفات کے بعد استاذ ابواسحاتی اسفرانی کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے ، کافی دن گزر ہے تو استاذ نے حصوس کیا کہ قشیری صرف درس سنتے ہیں ، علمی افا دات کو ضبط تحریر میں نہیں لاتے ، اس طرح تو اپناوقت ضائع کررہے ہیں -- ایک محصوس کیا کہ قشیری کو سمجھایا کہ بیم محضوض ساعت سے حاصل نہیں ہوتا ، اسے جب تک ضبط تحریر میں نہ لایا جائے ، محفوظ نہیں رہتا -- بیا سنتے ہی دن امام قشیری کو سمجھایا کہ بیم محضوض ساعت سے حاصل نہیں ہوتا ، اسے جب تک ضبط تحریر میں نہ لایا جائے ، محفوظ نہیں رہتا -- بیا سنتے ہی قشیری نے جو پھواستاذ ابواسحاق سے سنا تھا ، من وعن ان کے سامنے دہرا دیا ، تب استاذ پر ان کی علمی لیا قت ، مقام و مرتبت اور قدر و مزر لت قشیری اور فر بانا:

'' مجھے معلوم نہ تھا کہتم اس مقام پر پہنچ چکے ہو، تہہیں شریک درس ہونے کی حاجت نہیں ہے، میری تصانیف کا مطالعہ ہی تمہارے لیے کافی ہے''۔۔۔

ا مام قشیری نے اپنے دونوں اساتذہ امام اسفرانی اور ابن فورک کے طریقوں سے رہنمائی لے کر ایک جامع طریق وضع کیا، اس کے بعد آپ نے قاضی ابو بکر بن طیب کی کتب کا مطالعہ کیا --[۱۳]

ا مام قشری عقا کدیس اشعری (حضرت ابوالحن اشعری کے پیروکار) تھے اور فقہ میں شافعی المذہب تھے، جبیبا کہ ان کے معاصر خطیب بغدادی تح بر کرتے ہیں:

وَ كَانَ يَعْرِفُ الْأُصُولَ عَلَى مَذُهُبِ الْأَشْعَرِيِّ وَ الْفُرُوعَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ--[17]

امام قشیری دیگراساتذہ ہے مستفیض ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ ابوعلی دقاق کی مجالس میں بھی با قاعدہ شریک ہوتے رہے اور یوں علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طریقت وتصوف اور معرفت وحقیقت کی منازل بھی طے ہوتی رہیں اور ظاہری علوم سے فراغت کے بعد فقر و درویش کی راہ اختیار کی --- شیخ دقاق کے دست حق پرست پر بیعت تھے 10 اسپے شیخ کی زبانی اپنا سلسلہ طریقت بیان کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

كَانَ الْأَسْتَاذُ أَبُو عَلِي يَقُولُ: أَخَذُتُ هَذَا الطَّرِيقَ عَنِ النَّصُرِ آبَاذِيِّ وَ النَّصُرِ آبَاذِيٌّ عَنِ الشِّبَلِيّ وَ الشِّبُلِيُّ عَنِ الْجُنْيَادِ وَ الْجُنْيَادُ عَنِ السَّرِيِّ وَ السَّرِيُّ عَن مَعُرُوفِ الْكُرُخِيِّ وَمَعُرُوف الْكُوْخِيُّ عَنُ دَاوُّدُ الطَّائِيِّ وَ دَاوُّدُ الطَّائِيُّ لَقِي التَّابِعِينَ ---[١٦]

"استاذ ابوعلى فرمايا كرتے تھے كدميں نے طريق تصوف نصر آبادى سے حاصل كيا، انھوں نے تبلى سے، ابوبكر شبلی نے جنید بغدادی ہے، جنید بغدادی نے سری مقطی ہے، انھوں نے معروف کرفی سے اور معروف کرفی نے داؤ وطائی ہے حاصل کیا، جب کہ داؤ وطائی کی ملاقات تا بعین سے تھی ' ----

ينتخ ومرشد كاادب

اما م تشری کوایے شخ ومرشد ہے بڑی عقیدت ومحبت تھی ، رسالہ قشیریہ میں ان کا ذکر والہانہ انداز میں کرتے ہوئے ہرجگہ ان کے ساتھ استاذ کا اضافہ کرتے ہیں---

فقرودرویشی کی راه میں ادب کو بردی اہمیت حاصل ہے منزق مراد تک وہی پہنچتے ہیں جوادب آشنا ہوں، جب کہ بےادب باطنی وروحانی نعتوں سےمحروم رہتے ہیں---امام تشیری نے بھی صاحبان طریقت کی راہ اپناتے ہوئے پاس ادب ہمیشہ لا زم رکھا--- چنا ل چہ شخ عقدت كاحال بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں:

''ابتدائی دور میں جب بھی شخ کے ہاں جانے کا ارادہ کرتا،اس دن روزہ رکھتا، پھرغشل کر کے حاضر خدمت ہوتا ---بار ہاالیا بھی ہوا، مدرسہ کے دروازے تک بھنج جاتا مگرشرم وحیا کی وجہے آ گے نہ بڑھ سکتا اورو ہیں ے لوٹ آتااور اگر مجھی ہمت کر کے اندر داخل ہوجاتا تو بدن پر کھیکی کی کیفیت طاری ہوجاتی ، ایے میں اگر مجھے سوئی بھی چھودی جاتی تو شایدا ہے محسوس نہ کریا تا --- اگر کوئی مسئلہ در پیش ہوتا یا کسی اشکال کے بارے میں استفسار کرنا ہوتا تو حاضری کے وقت لب کشائی کی ضرورت ہی پیش ندآتی ، شیخ ومرشدا زخودان مسائل ك تشريح فرما دية --- بيمعامله مير ب ساته كئ بارجوا، مين اكثر سوجا كرتا كما أكر بالفرض الله تعالى اس وقت اپی مخلوق کی طرف کوئی رسول بھیج دے تو کیا میرے لیے اس سے بڑھ کر تعظیم ممکن ہوگی؟ میرے تصور میں بھی یہ بات ندآتی کہ ایساممکن بھی ہوسکتا ہے'---[ا]

ا مام قشیری پران کے شیخ استاذ ابوعلی دقاق کی خاص نظرعتایت تھی ، روحانی قرب کے علاوہ رشتہ داری کا تعلق بھی ہو گیا ، شیخ دقاق نے ان کی لیافت و قابلیت کے پیش نظرائی صاحبز ادی فاطمہ کا عقد قشری ہے کر دیا تھا[۱۸] حالال کدان کے اپنے رشتہ داروں میں صالح نو جوانو ل کی کی نہ تھی----197

قشری کہتے ہیں کداس قدر قرب کے باوجود کیا مجال کہ بھی کئے اعتراض کاول میں خیال بھی پیدا ہوا ہو، یہاں تک کدان

كاوصال موكيا---[٢٠]

۔ شخ دقاق کی وفات کے بعدامام عبدالرحمٰن سلمی کی صحبت اختیار کی ، یہاں تگ کہاہل خراسان نے ان کے علم وفضل کی ہنا پرانھیں استاذ تسلیم کرلیا ---[۳]

#### ما معین

امام قشیری نے اکابراسا تذہ کی صحبت اوراپی خداداد ذہانت وقابلیت سے دہ کمال حاصل کیا کہ ہایدوشاید ---وہ جامع شخصیت کے مالک تھے،ان کی ذات میں اس قدر گونا گوں اور متنوع علوم وفنون جمع ہو گئے تھے کہ کسی فروواحد میں اپنے علوم کا جمع ہو جانا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا ---وہ بلاشبہہ اس شعر کے مصداق تھے:

كَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنُكُو اَنْ يَجُمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِد

''الله تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ہے بعیر نہیں کہ وہ تما م مخلوق کی خوبیاں ایک شخص میں جمع کروئے'۔۔۔۔

حافظ ابن اثير (م ١٣٠٥) ان كى جلالت شان يول بيان كرتے مين:

كَانَ إِمَامًا ، فَقِيهًا ، أُصُولِيًّا ، مُفَسِّرًا ، كَاتِبًا ، ذَا فَضَائِلَ جُمَّة --- [٣٢]

'' قثیری امام، فقیہ، اصولی مفسر، کا تب اور گونا گوں اوصاف حسنہ ہے متصف تھ''۔۔۔

كَانَ فَقِيهُا بَارِعًا، أُصُولِيًّا، مُحَقِّقًا، مُتكلِّمًا، سَنِيًّا مُحَدِّثًا، حَافِظًا، مُفَسِّرًا، مُقَنِّنًا، نَحُويًّا، لُغُويًّا، اَدِيبًا، كَاتِبًا، شَاعِرًا، مَلِيحَ الْحَطِّ جِدًّا، شُجَاعًا، بَطَلًا، لَهُ فِي الْفُرُوسِيَّةِ وَ اسْتِعُمَالِ السَّلَاحِ الْإِنْ الْمُسَلِمُونَ عَلَى اللهَ سَيِّدُ زَمَانِهِ وَ قُدُوةً وَقَتِهِ وَ بَرَكَةُ الْمُسُلِمِينَ فِي الْفَرُوسِيَّةِ وَ بَرَكَةُ الْمُسُلِمِينَ فِي الْاَثَارُ اللهَ مِنْ وَقُدُوةً وَقَتِهِ وَ بَرَكَةُ الْمُسُلِمِينَ فِي الْكَالِ السَّلَامِ وَلَيْ اللهُ اللهُ

''آپ یکاندروزگارفقیہ، اصولی محقق، متکلم، عالی مرتبت محدث، حافظ، مفسر، مقنن، نحوی، ماہرلغات، لغت و زبان پر دسترس رکھنے والے ادیب، کا تب اور شاعر تھے، خط میں بہت خوب صورتی اور نفاست تھی، بہادر، دلیر، گھڑ سواری اور اسلحہ کے استعمال کے ماہر تھے (اور اس سلسلے میں ان مٹ نفوش ثبت کیے ) آپ کے ہم عصر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے ہم دار اور امام وقت تھے، اہل اسلام کے لیے ان کا وجود سر اس باعث خیرو برکت تھا''۔۔۔

الغرض علوم وفنون كاكوئي ابيا قابل ذكر شعبه نه تفاجس مين آپ كويد طولي حاصل نه ہو---

### حضرت داتا تنتج بخش رحمته الله تعالى عليه كي كوابي

ا مام تشری کے معاصر اور طریقت وتصوف کے تائ وار حضرت سیدنا دا تا گئے بخش علی جبوری قدی سر والعزیز آپ کے علم وضل کی جامعیت و ہمنہ گیریت کی یوں شہادت دیتے ہیں:

استاذ امام و زین الاسلام عبد الکریم ابوالقاسم بن هوازن القشیری شه اندر زمانِ خود بدیع بود و قدرش رفیع و منزلت بزرگ و معلوم است ابلِ زمانه را از روزگار او و انواعِ فضلش اندر بر فن، وی را لطائف بسیارست ---[۳۳]

''استاذ وامام، زینتِ اسلام عبد الکریم بن هوازن قشیری این زمانے میں نادر الوجود اور رفیع القدر بزرگ ہیں، اہل زمانہ آپ کے علم وفضل، مقام ومر ہے اور محامد ومناقب سے پوری طرح آگاہ ہیں، ہرفن میں آپ کے بیان کردہ علمی لطائف و نکات بے شار ہیں'' ----

تشرى كايك اورجم عمر على بن صن الباخرزى (م ٢٧م هـ) البنى تصنيف "دهية القصر" على بيان كرتے بين: خَارِجٌ فِي إِحَاطَتِهِ بِالْعُلُومِ عَلَى الْحَدِّ الْبَشَرِيِّ ---[٢٥] "آپ كعلوم كا احاط كرنا انسانى بساط سے باہر ئے" ---

#### فقر وتصوف

علوم ظاہری نے فراغت پاکر خانقا و فقر و تصوف میں قدم رکھا اور اپ مشائح کے طریقہ کے مطابق خلق خدا کی رہنمائی ہظیرِ قلوب اور صفائے باطن کا فریضہ انجام دیتے رہے۔۔ آپ نے راوتصوف پرگامزن ہونے والوں کی رہنمائی کے لیے ایک رسالہ تصنیف کیا، جے رسالہ قشیر یہ کے نام سے شہرت دوام اور مقبولیت خاص و عام حاصل ہے۔۔۔ اس تصنیف میں آپ نے جہال تصوف کی اہمیت و ضرور ت پروشی ڈالی، وہیں بردی شدت کے ساتھ اس حقیقت کوواضح کیا کہ بغیر شریعت مطہرہ کی پاس داری کے مقصوف وطریقت کی کوئی وقعت نہیں ہے۔۔۔ فرائے جان

المُشْرِيُعَةُ أَمْرٌ بِالْتِوَامِ الْعُبُودِيَّةِ وَ الْحَقِيُقَةُ مُشَاهَدَةُ الرُّبُوبِيَّةِ فَكُلُّ شَرِيعَةٍ غَيْرِ مُؤَيَّدَةٍ بِالْحَقِيقَةِ فَعَيْرُ مُحُصُولُ ---[٢٦] فَغَيْرُ مُقُبُولُ وَ كُلُّ حَقِيقَةٍ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِيعَةِ فَغَيْرُ مُحُصُولُ ---[٢٦] "شريعت نام جَهَم عبوديت كالتزام كالور حقيقت نام جمشامدهُ ربوبيت كا --- لهذا جس شريعت كو حقيقت كل بابنزبيس، لا حاصل ب "---

سیعت کی ماسیرها سی مقام دمر تبه کے حوالے ہے دہجی رقم طراز ہیں: فقر وتصوف میں آپ کے مقام دمر تبہ کے حوالے ہے ذہبی رقم طراز ہیں:

وَ انْتَهَتُ اِلْيَهِ رِيَاسَةُ التَّصَوُّفِ فِي زَمَانِهِ لِمَا آثَاهُ اللَّهُ مِنَ الْاَهُوَالِ وَ الْمُحَاهَدَاتِ وَ تَرْبِيَةِ

arana madaniyah ong

الْمُورِيْدِينَ وَ تَذُكِيْرِهِمْ وَ عِبَارَاتِهِمِ الْعَذَبَةِ، فَكَانَ عَدِيْمَ النَّظِيُرِ فِي ذَٰلِكَ طَيِّبَ النَّفُسِ، لَطِيُفَ الْإِشَّارَةِ، غُوَّاصًا عَلَى الْمَعَانِي --- [ ٢٢]

''(قشری)ا پنے زمانہ میں اقلیم نصوف کے بے تاج بادشاہ تھے۔۔۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو پخت ترین ریاضت و مجاہدہ کی ہمت ارزانی فرمائی ، مریدین کی تربیت اوراضیں پندونصائح کرنے اورعمدہ عبارتوں کے بیان میں عديم النظير تھے--- پا كيز ونفس،نفيس اشارات و نكات كے ذريعے معانی كی تەتك بينچ جانے والے نكتەرس

آپ تصوف وطریقت کے اعلیٰ مرہے پر فائز سے کہ آپ کی نظر میں متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی --- عارف کال مولا ناجا می رحمة الله تعالی علیه (م۸۹۸ه) تحریر کے ہیں:

''صاحبِ کشف الحجوب فرماتے ہیں، میں نے ایک بار قشری ہے دریافت کیا کہ طریقت وتصوف میں آپ ك ابتدائك احوال كيا تنے؟ فرمايا: مجھے ايك بارگھر ميں كھڑكى كے ليے ايك پھركى ضرورت بيدى، جس پیخر کواٹھا تا وہ گو ہر بن جاتا ، میں اسے پیپنک دیتا''۔۔۔

حفرت دا تاصاحب فرماتے ہیں:

''اس کی وجہ ریکھی کدان کے نز دیک گو ہراور پھر دونوں برابر تھے، بلکہایک لحاظ ہے وہ پھڑ کو گوہر ہے بہم سمجھتے تھے۔۔۔اس لیے کہ انھیں پھر کی ضرورت تھی ، گو ہرے دل چسپی نہھی''۔۔۔[۲۸] ا مام قشیری نے اپنی رضا کورضائے الہی کے تابع کر دیا تھا،حضرت دا تا تینج بخش علی جوری لکھتے ہیں کہ میں نے استاذ ابوالقاسم قشرى كويرفر ماتے ہوئے سا:

مردماں اندر فقر و غنا ہر کسی سخن گفته اند و خود را چیزی اختیار کرده و من آں اختيار كنم كه حق مرا اختيار كند و من را اندران نكَّاه دارد، اگر تونگر دادم غافل نه باشم و اگر درویش خوابدم حریص و معرض نباشم ---[۲۹] '' فقروغنا کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں ،کی نے ایک چیز کواختیار کیا،کسی نے دوسری کو،کیکن میں وہ چیز اختیار کرتا ہوں جے اللہ میرے لیے اختیار کرے اور جس حال میں مجھے رکھی، اگر صاحب دولت بنائے تو مجھےا بنی یا دے غافل نہ کرےاورا گرفقیرر کھتو حریص ونا فر مان ہونے سے محفوظ رکھ''۔

موعظت

تحصیل علم سے فراخت پا کر تر و تیج تصوف کے ساتھ آپ نے وعظ دنشیحت کے ذریعے تبلیخ وین کا کام سرانجام دینا شروع

كيا---اى مليلي مين آپ في سنت نبوى بيمل بيرا بوكراس قر آني حكم كواپنار بنمااصول بنايا: ﴿ أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ--- ١٣٠ "اینے رب کے راستہ کی طرف (لوگوں کو) بلائے ، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ'' ا پنے شیخ حضرت ابوملی دقاق کی حیات مبارکہ ہی میں مجالس وعظ کا آغاز کر دیا تھا ---خود بیان کرتے ہیں: "ميں مسجد المطوز ميں وعظ كياكرتا تھا، ايك بار" نسا" جانے كا اراده كيا، شخ سے اجازت ليتے ہوئے خیال آیا، کیا بی اچھا ہو کہ میری عدم موجودگی میں شخ میری جگہ دعظ فرما دیا کریں--- بیسوچ ہی رہاتھا کہ آپ نے ازخودفر مایا:

"تمہاری جگہ میں وخظ کر دیا کروں گا"---

كچھەدىر بعد مجھے حضرت كى علالت كى وجەسے خيال آيا كە ہفتہ ميں دود فعه مجالس دعظ قائم كرنے ميں آپ كو تكيف موكى ،ايك بى بارمجلس موجائة بهتر ب--اس رآب في مجهفر مايا:

"اگردودن نه موسكاتو هفته مين ايك دن دعظ كيا كرون گا"---[اسم]

آپ وعظ ميں اپنے زمان كامام تعليم كي جاتے تھے--خطيب بغدادى لكھتے ہيں:

كَانَ ثِقَةً وَكَانَ يَقُصُّ وَكَانَ حَسَنَ الْمَوْعِظَةِ وَ مَلِيعَ الْإِشَارَةِ--- ٣٢١ إ

'' آپ ثقة اور واعظ خوش بيان تصاور نفيس اشارات و نكات بيان كيا كرتے'' ---

آمَّا الْمَجَالِسُ فِي التَّذُكِيرِ .... أَجُمَعَ آهَلُ الْعَصُرِ عَلَى آنَّهُ عَدِيْمُ النَّظِيرِ -- [٣٣] "آپ کی مجالس وعظ ونصیحت کے بارے میں آپ کے معاصرین کا اجماع ہے کہ آپ اس فن میں عدیم

ا مام قشری علیه الرحمه ایک بارمرو کے قاضی کی مجلس میں تشریف لے گئے --- قاضی نے جوں ہی آپ کودیکھا ، اٹھ کھڑ اجوااور پنا تکيآ پ كے بيضے كے ليے پش كيا، پركما:

"اوگوا ایک سال میں فج کے لیے گیا، اتفاق ہے اُس سال سدام کبیر بھی فج کے لیے گئے ہوئے تھے---اس سال کو 'سنة القضاة'' كہاجاتا ہے، كيوں كداس سال دور دراز كے علاقوں سے حيار سوقاضي اورامام فح كوآئے تھے---وہاں بیرسوال پیدا ہوا كەاتے جليل القدرعلاء وائمه ميں حرم ميں خطاب كون كرے؟ سب نے اس پراتفاق كيا كداستاذ ابوالقاسم قشرى بى خطاب كے اہل ہيں۔۔۔ چنال چہ با تفاق آراء

حرمشريف مين خطاب كاعزازآبى بى كوماصل موا"--- [٣٣]

ا مام ذہبی، استاذ قشیری کے ایک معاصر علی بن حن الباخرزی کی کتاب دمیدة القصر کے حوالے سے لکھتے ہیں: فکو قرع الصَّنحُو بِسُوْطِ تُحُذِیرِ م لَذَابَ، و کُوْ رُبِطَ اِبُلِیْسُ فِی مَجْلِسِمِ لَتَابَ ---[۳۵] ''اگران کی تقریر (کے تازیانۂ تخذیر) سے پھر بھی ٹکرائے تو موم بن جائے اور اگر شیطان ان کی مجلس میں

بانده دياجائة تائب موجاع"---

أَضَى خُصوصيات كى بنايراً پوننِ خطابت وموعظت كاامام تعليم كياجا تا تفا--- جبيها كهام يافعى (م ٢٨ ٧هـ) لكيت بين: امَّا مُجَالِسُ الْوَعُظِ وَ التَّذُرِكِيْرِ فَهُوَ إِمَامُهَا الْمُنفَرِدُ بِهَا--- ٢٣]

" آپ وعظ وضیحت کی مجالس کے متاز ویگاندامام تھ' ---

#### بحيثيت محدث

گزشتہ سطور سے واضح وظاہر ہے،امام قشیری جملہ علوم وفنون میں یکہ وطاق تھے، ہر چند کہ تصوف وطریقت کے حوالے سے ان کا زیادہ شہرہ تھا، تا ہم بحثیت محدث بھی ان کا مقام ممتاز ومنفر دتھا -- انھوں نے احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن عبدوس المکی، ابوقیم عبد الملک بن حسن اسفرائنی، عبد الرحمٰن بن ابر اہیم المزکی، محمد بن حسن بن فورک، حاکم ابوعبد اللّد بن البیع ،محمد بن حسنین علوی اور ابوعبد الرحمٰن سلمی ایسے اکا برمحد ثین سے حدیث کا سماع کیا ---[سم]

علاہ ہازیں سفر جج کے موقع پرامام الحرمین کے والدیثن ابوٹھ الجو بن اور مشہور محدث احمد بن حسین البیہ قی اور دیگر رفقاء کی معیت میں حجاز مقدس اور بغدادِ معلی کے جلیل القدر محدثین سے ساع حدیث کا موقع ملا ---[۳۸]

٢٣٧ هيس الماء حديث كے ليے باقاعده محلس كا آغاز كيا---[٣٩]

۳۴۸ هیں بغداد کا دورہ کیا،اس ہے کوئی گیارہ سال پہلے رسالہ تصنیف کر چکے تھے۔۔ آپ کی اس معرکۃ الآراء تصنیف کی شہرت اکناف عالم میں پہنچ چکی تھی۔۔ بغداداس وقت عروس البلاداور مرکز علم وعرفان تھا۔۔ تشنگانِ علم اور صاحبانِ فضل کا یہاں جم عفیر تھا۔۔ قشیر کی بغداد پنچے تو طالبانِ حدیث نے آپ کی طرف رجوع کیا۔۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

قَدِمُ عَلَيْنَا فِي سَنَةِ رِّمَانٍ وَ ٱرْبَعِينَ وَ ٱرْبَعِينَ وَ ٱرْبَعِ مِائَةٍ، وَ حَدَّث بِبَغُدَادُ وَ كَتَبْنَا عَنْهُ وَ كَان وَقَدَّ مَا يَقَةً ---[٣٠]

"قشری ۴۴۸ ه میں بغداد تشریف لائے اور حدیثوں کی روایت کی، ہم نے بھی ان سے حدیثیں کھیں، آپ نُشہ شے "---

تلامذہ میں آپ کے صاحبز ادے عبد المنعم، پوتے ابوالاسعد هبة الرحمٰن، ابوعبدالله فراوی، زاہر شحامی، عبد الوہاب بن شاہ شاذیاخی، وجیہ شحامی، عبد البجار خواری، عبد الرحمٰن بن عبد الله بحیری اور قدیم محدثین میں سے ابو بکر خطیب بغدادی کے اساء بطورِ خاص

NUMBER OF THE OWNER OWN

قابل ذكريس--- [١١١]

درس حدیث کا سلسله آخر عمر تک جاری رہا --- آپ کی کتب وتصانیف اورا حادیث کی ساعت وقراءت کے لیے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس حاضر ہوتے --- آپ مے فیض یافتگان کی تعداد ہزاروں میں ہے---[۴۲]

تصاشف

آپ صاحب تصانف بزرگ ہیں -- حضرت داتا مجنج بخش علی جوری داتے ہیں:

اندر برفن وی را لطائف بسیار ست و تصانیف نفیس جمله با تحقیق و خداوند تعالی حال و زمان او را از حشو محفوظ گردانیده بود---[۳۳]

'' ہرفن میں آپ کے بیان کردہ علمی نکات واشارات بے شار ہیں اور آپ کی تمام تصانیف انتہائی نفیس اور تحقیقی ہیں --- اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطنی احوال اور زبان کو حشو و زوائد سے پوری طرح محفوظ کیا

----

آپ نے متعددتصانیف کیں---امام بکی نے تیرہ (۱۳۳) کتابوں کے نام دیے ہیں:

ا تفسير كبير ٢ الوساله (رمال تشريك نام عشور)

٣ التحبير في التذكير ٢ آداب الصوفية

۵ لطائف الاشارات ۲ كتاب الجواهر

عيون الاجوبة في فنون الأسألة ٨- كتاب المناجاة

۹ کتاب نکت اولی النهی ۱۰ کتاب نحو القلوب (کبیر)

اا كتاب نحو القلوب (صغير) ١٢ احكام السماع

١٢ اربعين في الحديث

ان كتابوں كے نام بكھنے كے بعدامام بكى نے "و غير ذلك" كهراشاره كيا بكدان كے علاوہ بھى آپ كى تصانيف

[44]---03

تفیرکبیرغالبًا آپ کی پہلی تصنیف ہے، جے آپ نے ۱۱۲ ھے پہلے تحریکیا، اس تفیر کا اصل نام 'التیسیو فی علم التفسیو''ئے---[۴۵]

ال تغییر کے بارے میں ابن خلکان [۲۸]،امام یافعی [ ۲۸]،امام کی [ ۴۸] وغیر وعلاء محدثین نے صراحت کی ہے:

وَ هُوَ مِنْ أَجُودِ التَّفَاسِيْرِ ---

"بيسب عده تفاير مل عے"---

mentandadada ang

شاوي

ا مام قشیری کی شادی ان کے شیخ استاذ ابوعلی د قاق نے اپنی صاحب زادی فاطمہ ہے کر دی تھی۔۔۔ شیخ نے ان کی بڑی اعلیٰ تربيت كي تقي --- ابن العماد (م ١٠٩٩ هـ) لكهية بين:

كَانَتُ كَبِيرَةُ الْقُدُرِ عَالِيةً الْإِسْنَادِ مِنْ عَوَابِدِ زَمَانِهَا

"آپېڙي قدرومنزلت والي، عالي اسناد،ايخ ز مامنه کي عابده خاتون تھيں"

انھوں نے الوقعیم اسفرائنی،علوی، حاکم اور کئی دیگرمحدثین سے حدیث کی روایت کی ہے---نوے (۹۰) سال کی عمر میں ذ يقعره ۴۸ ه مين وصال فر مايا --- [۴۹]

آپ کی بیوی فاطمہ کے بطن سے چھ (٢) صاحبز ادے پیدا ہوئے---[٥٠]

دُ اكْرُ مُحراستعلامي كيتے ہيں:

'' فاطمہ کے علاوہ ان کی ایک اور بیوی بھی تھیں، دونوں بیو یوں سے اولا دہیں چھ صاحبز ادے اور پانچ

صاجزاديان تولد ہوئيں''---[۵]

نظن غالب ہے کہ صاحبز ادیاں دوسری بیوی کے بطن ہے تھیں۔

اولادامحاد

ا مام قشری کے تمام صاحبز ادے عالم، فاضل متقی اور اوصاف حمیدہ کے مالک تھے---صاحبز ادوں کے اسماع گرامی سے ہیں:

1) ابوسعد عبدالله

پیرسب سے بڑے صاحبز ادے تھے [۵۲] میرام کبیر تھے۔۔ آپ کے اوصا نے حمیدہ کا احاطہ کی انسان کے بس میں نہیں استاذ تشرى ان كى بهت عزت كرتے اوران اے اپنج ہم عمروں كى طرح پیش آتے --- [۵۳]

كَانَ زَاهِدًا مِتَالَهَا، مُتَصَوِّفًا، كَبِيْرُ الْقَدُرِ، ذَا عِلْمٍ وَعِرْفَانٍ ---[۵۳]

'' آپ زاہر، عابد،صوفی ، بڑی عزت وقد روالے اُورصاحبُ علم وعرفان وذ کاوت تھ''۔

ا پی والده سیده فاطمه سے جارسال پہلے ذی قعدہ ۷۵۷ ھیں ساٹھ (۲۰) سال کی عمر میں وفات پائی ---[۵۵]

2) ابوسعید عبد الواحد

آپ عالم، فاضل اورصالح تھے[۵۷] آپ کالقب' رکن الاسلام'' ہے--- بچپن ہی سے علم اور عبادت میں محو ہو گئے---علاوتِ قر آن با قاعدگی ہے کرتے --- جامع ملیمی نیشا پور کے خطیب تھے--- ہر جمعہ نیا پُرمغز خطبہ دیتے--- آپ نیشا پور کے شخ تق--- معانی کہتے ہیں:

"میں نے کسی شخص کو زمدوورع اور اجتہادیں ان سے بڑھ کرنہیں ویکھا--- ولادت ۱۸م ھیں ہوئی جب كروصال ١٩٨ هيس جوا"---[٥٤]

3) ابومنصور عبد الرحمٰن

بہت عدہ سرت، بر بیز گاراور فاضل تھے--- ٢٦٥ ھيس پيرا ہوئ اور ٢٨١ ھيس وفات پائى --- ٢٥٨]

4) ابونصر عبد الرحيم

امام ، مناظر بمفسر ، الديب ، علا مدا ورمتكلم تنع [٥٩] علم وفضل مين اين والدكى ما تند تنع ---[٢٠] ٢٢ جمادي الآخر ١٢٥ هروز جمع ضحوة كبرى كوقت نيشا يوريس وصال موا--[١١]

وجى نے تاریخ وصال ۲۸ رجمادى الآخر فر كركى ہے--[۲۲]

5) عبدالله

آپ صوفي ، فاصل اور عابد تھے---۵۲۱ صیس وفات پائی --- ۲۳۳

ابو المظفر عبد المنعم

۵۳۲۵ میں پیدا ہوئے اور ستای (۸۷) برس کی عمر میں سند ۵۳۳ مدیس وفات ہوئی --- اکا برمحد ثین سے حدیث روایت

[4P]--- B

اوب واحترام

امام قشیری کی اولا دنهایت مؤدب تھی ---ان کے دل میں والدگرامی کا رعب ود بدیداورعظمت جاگزیں ہو پھکی تھی --- ابن جوزي لكھتے بن:

۔ ''استاذ ابوالقاسم قشری کے وصال کے بعد سال ہاسال تک ان کی اولا دمیں سے کسی کو بھی تعظیم واحر ام کی وجہ سے ان کے مکان میں واخل ہونے اوران کی کتابوں یا کپڑوں کومس کرنے کی ہمت نہ ہوگئ''۔۔۔[10]

صاحبز ادے کی علالت اور دیدارالہی

ایک باراستاذ ابوالقاسم قشری کے ایک صاحبز ادے انتہائی بیار ہو گئے ، یہاں تک کد بچنے کی کوئی امید باقی ندری پخت پریشانی ہوئی،خواب میں اللہ تعالی نے اپن زیارت سےنوازا،آپ نے بیٹے کی بیاری کے بارے میں عرض کیاتو اللہ تعالی نے فرمایا: "قرآن کریم کی جن آیات میں شفاء کا ذکر ہے، آخیں پڑھ کردم کردادرایک برتن پر کھھواور دھوکراس کا پانی

بیدار ہوئے تو تعمیل علم بجالاتے ہوئے ،صاحبز ادے کودم کیااور پانی پلایا تو صحت یا بی ہوگئ --- قر آنِ کریم میں چھ(۲)

آيات شفاء بن:

1) ..... ﴿ وَ يَشْفِ صُدُورَ قُومٍ مُّؤُمِنِينَ ٥ ﴾---[التوب: ١٢]

''اورا بیمان والوں کا جی ٹھنڈا کر کے گا''۔۔۔

2) ..... ﴿ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ -- [يول : ٥٥]

''اور دلول کی صحت ہے''---

3) ..... (فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ﴾---[الخل: ١٩]

''جس میں لوگوں کی تن دری ہے''۔۔۔

4) .... ﴿ وَنُنَا بِرِّلُ مِ إِنْ الْسَقُ رَآنِ مَا هُ وَشِفَاءٌ وَّ رُحْمَةٌ لِّلُهُ وَمُ زِينُ نَ ٥﴾---[الا مراء: ٨٢]

''اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جوایمان والوں کے لیے شفااور رحمت ہے''-

5) ..... ﴿ وَ إِذَا مُرِضْتُ فَهُو كَيْشُفِينِ ٥ ﴾ -- [الشعراء: ٨٠]

''اور جب مین بیار ہوں ،تو وہی مجھے شفادیتا ہے''۔۔

6) ..... ﴿قُلُ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدِّى وَّ شِفَاءً ﴾ -- [ فعلت: ٣٨]

''تم فرما دُاوہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاہے''۔۔۔[۲۲]

يكي لكهة بن:

رَأَيْتُ كَثِيْرًا مِنَ الْمَشَائِخِ يَكُتُبُونَ لِمَذِهِ الْآيَاتِ لِلْمَرِيْضِ وَيُسْقَاهَا فِي الْإِنَاءِ طَالِبًا للْعَافِية --- الما

'میں نے بہت ے مشائخ کودیکھا کہ وہ صحت یا بی کے لیے بیآیات لکھ کریانی میں ان کا پانی مریض کو پلاتے

## دورِا بتلاءُوآ زمائش

اہل اللہ پر بسا اوقات ابتلاء و آز مائش کا دور بھی آتا ہے۔۔۔ دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ آخیں مزید ورجات سے نواز تا ہے۔۔۔ امام قشری پر بھی ایک ایبادور آیا، ۴۳۰ ھے ۲۵۵ھ کے درمیان کم وہیش دی پندرہ سال کا عرصہ صعوبتوں میں گزرا---

میده ه ز مانندتها، جب حکمر انول کی دین دشمنی کی بناپرعلاء کوسخت مشکلات سے دو چار ہوناپڑا، یہاں تک که آنھیں نقل مکانی پرمجبور کر دیا گیا--- امام قشیری کوقید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی اور بالآخر جری نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، تو آپ نیشا پور چھوڑ کر بغدادِ معلیٰ پنچ --- يہال آپ كى ملاقات خليفة قائم بامراللہ ہوئى ---وہ بہت اعز از واكرام ہے پیش آیا ،ایک طویل عرصہ یہال گزار نے كے

بعدر مین شریقین میں مقیم ہو گئے -- ج کے بعدوطن واپس ہوئے ، پھر پھے عرصد اطوس 'میں قیام پذیررہے ، یہال تک کدالب ارسلان برسراقتدارآیا،توعلاء کے حق میں حالات ساز گارہو گئے ، چناں چہ آپ نیشاپورتشریف لائے اور زندگی کے آخری دس سال نہایت عزت و احر ام اور فوش حالى عكر ار ع--- [ ١٨]

#### سيرت واخلاق

امام قشری صوفیہ کے امام تھے--- وہ صاحب خلق عظیم نی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے مطابق مجسمہ اخلاق من العما درقم طراز بين:

كَانَ أَمْلُحٌ خَلُقِ اللَّهِ وَ أَظُرُكُهُمْ شَمَاثِل --- [٢٩]

'' وہ مخلوق خدامیں سب ہے زیادہ ظریف وہلیج اخلاق واطوار کے حامل تھے''

آپ جملہ علوم متداولہ میں مدطولی کے ساتھ ساتھ فنو ن لطیفہ اور فنون حرب میں کمال مہنارت رکھتے تھے---

#### زوق شعروكن

ا مام قشیری کوشعر ویخن کے فن میں بھی دسترس حاصل تھی ---ان کے اس وصف کو بکی ، ذہبی ، یافعی ، ابن العماد ، داؤدی ، حافظ ابن کشر، مولا ناجای اورشاہ عبد العزیز محدث وہلوی وغیر ہم سیرت نگاروں نے بطور خاص بیان کیا اور نمونہ کلام پیش کیا ہے-- آپ نے ا پی تصانیف میں اپنے اشعار کے ساتھ ساتھ دوسرے شعراء کے اشعار بھی درج کیے ہیں، جس سے ان کے ذوق شعر وتن کا پتا چلتا ے---ان کا اکثر کلام صوفیا نہے---بطور نمونہ چندا شعار پیش کے جاتے ہیں:

سَقَى اللهُ وَقُتًا كُنْتُ ٱنْحُلُو بِوَجُهِكُمْ وُ ثُغُرُ الْهُولِي فِي رُوضَةِ الْأُنُس ضَاحِكُ أَقَمُنَا زُمَانًا وَ الْعُيُونُ قَرِيرُةٌ وُ ٱصْبُحْتُ يُومًا وَ ٱلْجُفُونُ سُوَافِكَ [20]

''الله تعالیٰ اس وقت کوتر و تازه کرے جب میں تمہارے رو بروخلوت نشین ہوتا تھا اور انس واپٹائیت کے گلشن

میں جا ہت ومحبت کے دانت تبسم ریز ہوتے ---

اب تک ہم خوش حالی میں آ تکھیں ٹھنڈی کرتے رہاور آج پیحال ہے کہ آ تکھیں خوں ریز ہیں' ٱلْبَدُرُ مِنُ وَجُهِكَ مَخُلُونً وَ السَّحرُ مِنَ طَرَفِكَ مَسُرُوقً يَاسِيَّدَايَتُمُنِّي حُبَّهُ عَبُدُكَ عَنْ صَدْرِكَ مُرْزُوقَ [ا2] " چاندآپ کے چرے (کی جل) سے پیدا ہوا اور نور تحر (گویا) آپ کی آنکھ سے چرایا گیا ہے،اے

سردار! آپ کے فلام کی آرزوہ کہانے سینہ سے اسے بھی محبت کی خیرات عطافر مادیں'' وَ يَا مَنُ تَقَاصَرُ شُكُرِى عَنُ آيَادِيْهِ وَ كُدلُّ كُدلُّ لِسَسان عَنُ مَعَالِيُدِ وُجُودُهُ لَمْ يَسْزُلُ كُورُدًا بِلَا شُبْدِ عُلَا عُسِ الْـ وَقُتِ مَـاضِيُـ وِ وَ آتِيُـ هِ جُلائُ فَ أَزَلِتٌ لَا زُوَالَ لَ فَ وَ مُلُكُ لَهُ ذَائِمٌ لَا شَيْءً يَفُنِيهِ [24]

"ا عده كرجس كے عظيم احسانات وانعامات كے مقابل ميراشكريداداكرنا انتبائى كم تر وكوتاه ہے اور برزبان جس کی بلندیوں کے بیان سے عاجز و گنگ ہے---

بلاهبه جس كاوجود بميشه سے مكتاد منفرد ہے، جو ماضى وستقبل كى قيد سے بالا ہے---اس كا جلال ازلى اور لاز وال ہاوراس كا ملك دائى ہے،كوئى شےاسے فنانہيں كرسكتى"---

> لُوْ كُنْتُ سَاعَة بَيْنَا مَا بَيْنَا وَ شُهِدتٌ حِيْنَ نُكرِّرُ التَّوْدِيْعَا أَيْ قُلُنْتُ أَنَّ مِنَ الدُّمُوعُ مُحُدثًا وَ عَلِمُتُ أَنَّ مِنَ الْحَدِيُّثِ دُمُوعًا [27]

"اگرتواس سے ہوتا جب ہمارے درمیان باہم ملاپ کی صورت و کیفیت تھی اور تواس وقت موجود ہوتا جب ہم بار بارالوداع کیے جار ﷺ تھے تو تھے یقین ہوجاتا کہ کوئی آنسوؤں ہے بھی بات کرنے والا ہوتا ہوارتو جان لینا کہ کھے ہاتیں آنسوؤں کی ترجمان ہوتی ہیں' ---

> جُنِّبَانِي الْمُجُونَ يَاصَاحِبيًّا وَاتُلُ سُوْرَةَ الصَّكَرَةِ عَلَيًّا قَدْ أَجُبْنَا لِزَاجِرِ الْعَقُلِ طَوْعًا وَتَرْكُنَا حَدِيثَ سَلمَى وَميًّا وَ مُنِحُنَا لِمُوْجِبِ الْشُرُعِ نَشُرًا وَ شُرَعْنَا لِمُوْجِبِ اللهو طَيا [٣]

"ا مير ب سائليوا جھے بلى مذاق سے دور رہے دو، مجھے نماز ميں پڑھی جانے والى كوئى سورت سناؤ--- ہم نے عقل کی تنبیہ کو برضاور غبت تسلیم کرلیا ہے اور سلمی اور میا (مجازی محباؤں) کا قصہ ترک کر دیا ہے--- ہم پر الله كي طرف سے احسان كيا گيا ہے كہ بم ابوولعب كے اسباب كوچھوڑ كرشرى احكام كي نشر واشاعت كافريضه سرانجام دية بن '-- ناقلین بیان کرتے ہیں کہ مرض الموت میں شدت علالت کے باوجودا یک بھی نماز قضانہ ہوئی ،تمام نمازیں کھڑے ہو کرادا کرتے ہے---[۲۷]

آپ کوکسی نے ایک گھوڑ اہدیہ کیا تھا، جس پرآپ سواری کرتے رہے---تشیری کا وصال ہوا تو گھوڑ ہے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور صرف ایک ہفتہ کے بعد مرگیا ---[24]

> وصال کے بعد ابور اب مراغی نے خواب میں آپ کودیکھا کہ فرمارہے ہیں: اَنَّا فِی اَطْیَب عَیْش وَ اَکْمَلِ دَاحَةٍ ---[۵۸] "میں بہت آرام کے یا کیزہ زندگی گڑارر ماہول' ---

> > میکھاس تعنیف کے بارے میں:

امام تشری کی زیرنظر کتاب "السوساله" نهایت متبرک اور شهره آفاق تصنیف ہے--- عام طور پرائے "رسالہ تشرید" کہدکر یکاراجا تا ہے گریوسف الیان سرکیس لکھتے ہیں:

''الرسالة فى رجال الطريقة ''اور' الرسالة المباركة ''كتام معروف ب--[29] يده متبرك ومعود رساله بجس كانوارو بركات كاصوفيه كرام مشامده كرت علياً ع بين---امام يكى لكھتے بين:

الرسالة المشهورة المباركة التي قيل: ما تكون في بيت وينكب ---[ ٨٠] " يمشهوراورمبارك رساله جس گريس موجودهو، و بال كوئي آفت نبيس آتى "---

علمی حلقوں نے اس رسالہ کو ہمیشہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا ہے اور اے نصاب میں شامل رکھا ہے۔۔۔سیدی والی حضرت فقیہ اعظم مولانا ابوالخیر محمد نوراللہ نعیمی (م۱۹۸۳ء) بھی اپنے خاص تلانہ ہ کوائی کا درس دیا کرتے تھے۔۔۔ آپ کواپنے شیخ و مرشد حضرت صدرالا فاصل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ہے اس کی اجازت حاصل تھی۔۔۔ آپ کی مصنف رسالہ امام تشیری تک متصل سند ان کے مجموعہ اساؤڈ شبت نعیمی' میں درج ہے۔۔۔[۸]

رسال قشريك سنتهنيف اوراس كخاطبين كيار مين خودمصنف في ديا چيس وضاحت كردى ب: هذه رسالة كتبها الفقير الى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن القشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام في سنة سبع و ثلاثين و اربع مأئة ---[٨٢]

www.mandanafeafe.com

"اس رسالہ کو اللہ تعالی کے مختاج بندے عبد الکریم بن ہوازن قشیری نے ۳۳۷ھ میں اسلامی مما لک کے صوفیہ کی جماعت کے نام تحریر کیاہے '۔۔۔

مقصد تصنیف کی بھی آپ نے وضاحت کر دی ہے، جس کا ماحسل ہیہ کہ آپ نے جب محسوں کیا کہ محققین صوفیہ کی رصات کے بعد نام نہاد صوفیہ نے بارت وطاعت میں انہاک کی جگہ اس کا استخفاف اور شریعت کی پیرو ک کے بجائے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے، تزکیہ و طہارت روح سے انہیں کوئی علاقہ نہیں رہا اور نفسانیت ان پر غالب آگئی ہے تو استاذ قشیری نے ضروری سمجھا کہ ایسا رسالہ پیش کیا جائے جس میں صوفیہ متقد میں کی تاب ناک ہیر تول کو بیان کیا جائے ، جس سے ان کے عقائد ، اخلاق ، زہر و تقوی اور معاملات سے آگا ہی ہو۔۔۔

کتاب ۴ ۵ را بواب اور متعدد فصول پرمشمل ہے، جس میں صوفیہ کے عقائد، اقوال، سیرت واخلاق، اصطلاحات تصوف، شریعت و حقیقت کی اہمیت ، تو بہ بجاہدہ ، تقوئی، ورع ، زہد، خاموثی ، رجا، خوف ، حزن ، بھوک ، خشوع وخضوع ، مخالف نفس، حسد ، غیبت ، یعین ، صبر ، مراقبہ، رضا، عبودیت ، استقامت ، اخلاص ، صدق ، ذکر ، خلق ، جود و سخا، ولایت ، دعا ، فقر ، تصوف ، آداب ، صحبت ، معرفت الٰہی ، محبت ، شوق ، ساع ، کرامات اولیاء اور خواب وغیرہ موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے ۔۔۔

كتاب كاآ خرى اوراجم باب وصية للمريدين "كعنوان ع ب---[٨٣]

اس میں طالبین ومریدین کے لیے پندونصائح اور مدایات درج ہیں جنھیں چھوٹی چھوٹی قصلوں میں بیان کیا گیا ہے۔۔۔ویگر باتوں کے علاوہ یہاں بھی بطور خاص آ داب شریعت کی پاس داری کی تاکیدہے کہ یہی تمام صوفیہ متقد مین کا پیغام ہے۔۔۔ چناں چرآپ فرماتے ہیں:

و بناء هذا الامر و ملاكه على حفظ آداب الشريعة وصون اليدعن المد الى الحرام و الشبهة و حفظ المحواس عن المحظورات و عد الانفاس مع الله تعالى عن الغفلات---١٨٣٦

"قصوف کی تمام تر بنیاداس پر ہے کہ آداب شریعت کی پاس داری کی جائے---حرام اور مشتبہ چیزوں سے دور رہا جائے ، حواس کونا جائز اور ممنوع چیزوں سے بچایا جائے اور غفلتوں کوترک کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہا جائے '---

رسالہ قشیر میہ کی مقبولیت اس امر ہے بھی عیاں ہے کہ اس کی متعد دشروح لکھی گئیں، جن میں شیخ الاسلام زکریا انصاری (م ۹۱۰ ھے)اور دوجلدوں پرمشتل ملاعلی قاری (م۱۴۰ھ) کی شروح قابل ذکر ہیں---[۸۵]

 آمین بجاه طه و پس صلی الله تعالی علیه و علی آله و صحبه اجمعین

(صاحبزادہ)محمد محبّ اللّٰدنوری حجادہ نشین آستانہ عالیہ نور ہیں مجتّم دارالعلوم حضیہ فرید ہیہ صدرانجمن حزب الرحمٰن ، مدیراعلیٰ ماہ نا مہنورالحبیب بصیر پورشریف ضلع اوکاڑا

# حواله جات وحواشي

ا.....خطیب بغدادی ، حافظ ابو بکراحمہ بن علی ۱۳۳۰ هو، تاریخ بغداد ، بیروت ، جلداا، صفحة ۸۳

٢ ..... و جبي ، حافظ شمل الدين محمد بن احمد ، ١٨ ٢ هـ ، سير اعلام النهلاء ، دارالكتب العلميه ، بيروت ، ٢٠٠٧ء ، جلداا ، صفح ٢٠٨

س....داوودى، حافظ شمل الدين محربن على ، ٩٢٥ ه ، طبقات السفسوين (حوف العين) ، دارالكتب العلميد ، بيروت ،٢٠٠٢ ، صفح ٢٣٨/ طاش كبرى زاده ، احمد بن مصطفى ، ٩٢٦ ه ، صفحة اح السعادة و مصباح السيادة ، دائرة المعارف ، حيدرآ بادوكن ، جلدا ،

٣ ..... تاريخ بغداد، جلداا، صفي ٨٣

۵ ..... ابن خلكان ، ابوالعباس تم الدين احمد بن محمد ، ۱۸۱ هـ ، و فيات الاعيان ، دارصا در ، بيروت ، جلد ۳ م شخه ٢٠٠ - ٢ ..... ابن خلكان ، ابوالعباس تم الدين احمد بن المن كثير لكهة بن :

امه من بني سليم---

صافظاین کثیر، ابوالفد اء، ۲۷ کے ۵، البدایه و النهایه، المکتبه العصریه، بیروت، ۱۳۲۳ ای ۲۰۰۹، علد ۸، سفحه ۱۵۸ کسسیکی ، ابونفر عبدالو باب بن علی ، الاک من طبقات الشافعیه الکبری، دارالکتب العلمیه ، بیروت، جلد ۳ ، صفحه ۱۵۸ کسسیکی ، ابونفر عبدالو باب بن علی ، الاک من طبقات الشافعیه الکبری، دارالکتب العلمیه ، بیروت، جلد ۳ ، صفحه ۱۵۸ کسسیکی ، ابونفر عبدالو باب بن علی ، الاک من منطقات الشافعیه الکبری، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، جلد ۳ ، صفحه ۱۵۸ کسسیکی ، ابونفر عبدالو باب بن علی ، الاک منطقات الشافعی المکتبری ، ابونفر عبدالو بابدالو بابد

٨....معددسايق

9.....و فيسات الاعيسان ،جلد٣ ،صفحه ٢٠٠/ زمبي بتمس الدين محمد بن احمد بن عباس ، ٣٨ بحد، تساريسنج امسلام لسلذهب ، دارالكتب العلميه ، بيروت ،حوادث ، ٢١ ٣ - ١٠٧ ،صفحه ١١/ ابن العماد ، ابوالفلاح عبدالحي صنبلي ، ٨٩ اه ، مشذر ات السذهب ، داراحياءالتر اث العربي، بيروت ،جلدًا ،صفحه ٣٢٠

١٥.....ابن الجوزي، ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على ، ٥٩٧هـ ، السمنة ظهم في تاريخ الملوك و الاهم ، دارالكتب العلميه ، بيروت ، جلد ١٧ ، صفر به به .

اا ...وفيات الاعيان، جلد ٣٠ صفح ٢٠٠١

١٢....الضاً

two occumulated and carry

١٥٢٠٠٠٠٠٠٠ الذهب، جلد مفي ٢٦١/ طبقات الشافعية الكبرى، جلد مفي ١٥٢٥

١٢٠٠٠٠٠٠ تاريخ بغداد، جلداا، صفحة

١٥ ..... جاى ، مولانا عبد الرحمن ، ٨٩٨ هـ ، نفحات الانس ، نثى نول كشور بكصنو وصفح ٨٨٨

١٦....قشيري، امام ابوالقاسم عبدالكريم بن بهوازن ، ٢٥ مهم مرسال قشيريي، مطبع مصطفى البابي مصر، ١٩٥٩ء مسفحه ١٧٥

21....عدرمالق

١٨ ..... تاريخ اسلام للذهبي، صفح اكا

١٩ ..... يا فعي ، ابوعبد الشُّرحُد بن اسعد ، ١٨ ٢ هـ ، مو آة البعنان ، دائرَة المعارف، حيدرا باددكن ، جلد ٣ ، صفحه ١٩

۲۰ ....رسالة شريية صفحه ١٣٧

٢١ ..... طبقات الشافعية الكبرى، جلد اصفي ١٥٢

٢٢ ..... ابن اشير، الوالحن على بن الي الكرم، الكاهل في المتاريخ، بيروت، جلده اصفحه ٨٨

٢٣ .....طبقات الشافعية الكبرى، جلرس صفيا ١٥

٢٣ .....واتا كنخ بخش، الوالحن على بن عثان جوري، كشف المحجوب، مركز تحقيقات فارى ايران و پاكتان، صفحه ١٥

٢٥ .....طبقات الشافعية الكبرى، جلد مفي ١٥٣

٢٧....رسالة شيرىية صفحه ٢٧

٢٤ ..... تاريخ اسلام للذهبي، صفي ١٤

٢٨ ....نفحاتُ الانس، صفح ٢٨٨

٢٩ ..... كشف المحجوب، صفح ٢٢

٣٠ ١٢٥:١٦٠ النحل،١٢٥

٣١ ....رسالة شيريه صفحه ١١١

٣٢ ..... تاريخ بغداد ، جلداا ، صفح ٨٨

٣٣ .....طبقات الشافعية الكبرى، جلام صفي الم

٣٣٠ .... طبقات المفسرين، (حرف العين) صفح ٢٢٠٠

٢٥ .... سير اعلام النبلاء، جلداا ، صفحه ٢٨٨

٣٦ ..... مرآة الجنان، جلد ١٣ ،صفي ٩٢

٣٤ ..... تاريخ بغداد، جلداا، صفح ٨٣

٣٨ ....مفتاح السعادة،جلدام في ٢٣٩/ المنتظم ،جلد١١ مفي ١٢٨

٣٩ .....طبقات الشافعية الكبرى، جلر ٣ ، صفي ١٥١

۳۰ ستاریخ بغداد، جلداا صفحه ۸۳

المستاري المام، (١٢١ه-١٤١٠)، صفيها

anama madabbah ang

٢٢ .... طبقات المفسرين، (حرف العين) صفحه ٢٢٠

٢٧ .... كشف المحجوب صفحه ١٥٠

٢٢ .... طبقات الشافعيه، جلرس صفح ١٥٥

٢٥ .... وفيات الاعيان، جلد ٣٠ صفحه ٢٠

٢٧ .... مصدرسالق

٢٥ .... مرآة الجنان ، جلد ٣ ، صفح ١١

٢٨ .....طبقات الشافعية الكبرى، جلام مغيده ١٥٥

79 ..... شذرات الذهب، جلرس صفح ٣٦٥

٥٠ .... طبقات الشافعية الكبرى ، جلام صفحه ١٥٥

١٥....عطار بين فريدالدين، ٢٢٠ ه، تدخرة الاولياء، تعليقات (از وكتر محداستعلاي)، كتاب فان في الران مفح ٨٤٢

٥٢ .... مو آة الجنان، جلد م صفح ١٢١

۵۳ .... شذرات الذهب، جلد م مقدم ۵۳

٥٢ .... اعلام النبلاء، جلداا صفي ١٢

۵۵ .... شذرات الذهب، جلد ٣٥٠ مقي ٣٥٠

۵۲ .... شذرات الذهب، جلد المفياه

٥٥ .... طبقات الشافعية الكبرى مطبوعة دارالمعرفة بيروت ،جلرس صفحة ٢٨ ٢٨

٥٨ .....طبقات الشافعية، جلد ٣ ، صفح ٢٢٣

٥٩ .... شذرات الذهب، جلدم ، صغيره

٢٠ .... شذرات الذهب، جلدس صفحة ٢٠

١١ ..... مرآة الجنان، جلد ٣ ، صفح ١١١

٢٢ ..... سير اعلام النيلاء، جلد ١٢ اصفحه ٢٢٠

٢٣ .....طبقات الشافعية الكبرى، جلد م صفح ٢٩٩

٢٣ .... شذرات الذهب، جلدم ، صفح ٩٩

معد المنتظم، جلد المفير البداية و النهاية، جلد م مفيد MIA

٢٧ ..... طبقات الشافعية الكبرئ، جلرا ، صفي ١٥ أطبقات المفسوين ، حرف العين ، صفي ٢٢١، ٢٢١٠

٢٤ .....طبقات الشافعية الكبرى ، جلد ٣ ، صفح ١٥٥

٢٨ ....سير اعلام النبلاء، جلداا مفحه ٢٨

٣٦ .... شذرات الذهب، جلد ٣٠ صفح ٣٠٠

٥٠ .....وفيات الاعيان، جلد ٣ ، صفى ١٤/ البداية و النهاية ، جلد ٨ ، صفى ١٨ / نفحات الانس ، صفى ٢٨ ٩

اكسشاه عبدالعزيز محدث وبلوى، ١٢٣٩ه ه، بستان المحدثين ، كتباكي ، وبلي ، صفحة

٢٤ .....طبقات الشافعية الكبري، جلدم مفية - ١٥٥

سك ..... البدايه و النهايه، جلد ٨، صفح ١٨

٢٠ ١٥٠ طبقات الشافعية الكبرى، جلرس مفيد ١٥ / طبقاتُ المفسوين، ح ف العين ، صفي ٢٠٠٠

۵ ک ..... و فیات الاعیان، جلرسم صفح ۲۰۷

٢٤ .....طبقات الشافعية الكبرى ، جلر مفي ١٥٥

٤٤ ....حين بن محم الديار البكرى ، ٩٩٢ و، تباريخ المنحميس في احوال انفس النفيس ، يروت، جلر ٢ ، صفحه ٣٥ / الكامل في التاريخ ، جلد ١٠ ، صفحه ٨٨ / المناويخ ، جلد ١٩ ، صفحه ١٨ / المنتظم، جلد ١١ ، صفحه ١٨ / البدايه و النهايه ، جلد ٨ ، صفحه ١٨ التاريخ ، جلد ١٠ ، صفحه ٨٨ / سير اعلام النبلاء ، جلد ١١ ، صفحه ١٨ / المنتظم، جلد ١٧ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٨ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٨ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٩ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٩ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٩ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٨ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٩ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٩ ، صفحه ١٨ / المناويخ ، حلد ١٩ ، صفحه ١٩ / المناويخ ، صفحه ١٩ / المناويخ ، حلام المناويخ ، صفحه المناويخ ، صفحه المناويخ ، حلام المناويخ ، صفحه ، صفحه المناويخ ، صفحه ، صفح

٨٤ .....تاريخ اسلام للذهبي، صفحه ١٤١

9 ..... يوسف اليان سركيس مجم المطبوعات العربية ، مطبع سركيس ،معر صفحة ١٥١٨

٨٠ .....طبقات الثا فعيه، جلد ١٥٥ صفحه ١٥٥

٨١....صدرالا فاضل جمرنعيم الدين مرادآ بادي، ثبت تعيى ،مرادآ باد ،صفحه ١٨

۸۲ ....رسالة فشريه صفحة

۸۳ .... تشریه، صفحه ۱۹۷

۸۴ ....رسال قشريه صفحه ۲۰

٨٥ .... كشف الطنون ، جلدا ، صفح ٢- ٨٨



# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

فطيد:

میں اس کی بنائی اور تیار کردہ ہرشے پراس کی تعریف کرتا ہوں اور تکالیف دور کرنے پراس کا شکر کرتا ہوں نہایت صبر و آل ہے

اچ ہرکام میں اس ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ کچھ دینا جا ہے یا نہ دینا جا ہے میں بہر حال اس کے ارادے پر راضی رہتا ہوں۔ میں

اقر ار کرتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی دوسر اخد انہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور شہادت واقر ار کرتے وقت میں اس کے مکتا ہونے کا یقین رکھتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے اس کی طرف سے تائید کی ضرورت ہے میں دل سے میسجی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمار سے سردار
حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے ہیں جن جیسا کا کنات میں اور کوئی نہیں نہ ہی ان جیسا کوئی امانتدار ہے اور یہ گوا ہی

بھی دیتا ہوں کہ وہ مخلوق کہلانے والی ہرچیز کی طرف رسول اور نمائندہ الہٰی بن کرتشریف لائے ہیں اللہ سے دُعا ہے کہ وہ آپ پر ہے شار
رحمین فر ما تارہے نیز آپ کی آل پر رحمت فر مائے جو کفر وضلالت کی تاریکیاں دور کرنے کے لئے چراغ 'روشنی اور راہنمائی کا کا م کرتے
رہے 'پھرآپ کے سحابہ کرام پر بھی رحمت فر مائے جن سے ہدایت کی کرنیں پھوئی رہیں میری ڈیا ہے کہ رحمت کے ساتھ ساتھ وہ ان سب

یر ڈھیروں سلامتی نازل فرما تارہے۔

یا یک مخضری کتاب ہے جے اللہ تعالی کے ایک مختاج بندے عبدالکریم بن ہواز ن تشیری نے دنیائے اسلام میں رہنے والے گروہ صوفیہ کے لئے تحریر کیا ہے سال تصنیف ہے۔

ktylidli mlg

#### تعارف صوفيه:

ا مابعد! (اے سننے کیٹ اور دیکھنے والو! اللہ تنہیں محفوظ رکھے )اللہ تعالیٰ نے اس (مذکور ) گروہ کواپنے ہاں نمایاں حیثیت دی ہے انہیں اپنے رسولوں اور نبیوں کے علاوہ تمام مخلوق پر برتری دے رکھی ہے۔ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہوتی رہے ان کے داوں کواپنے بھید سنجالنے کے لئے ایک ٹھکانہ قرار دے رکھے پھر پوری امت میں سے صرف ان کے ہاں نور اسلام اتر تا رہتا ہے یکی وہ لوگ ہیں جو ہرمعا ملے اور ہرضرورت میں لوگوں کی امداد کرنے کو تیارر جے ہیں اور عام حالات میں سچائی کی بناء پروہ حق تعالیٰ ہے لولگائے رکھتے ہیں ایک بشریس پائے جانے والے عیبوں سے اللہ انہیں بچائے رکھتا ہے اور چونک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنے احد ہونے کا یفین پیدا فرمادیا ہے انہیں اپنے بندہ ہونے کے آداب جانے کی توفیق دی ہے اوروہ اپنے رب کے احکام جاری ہوتے د مکھتے رہتے ہیں اس لئے وہ اللہ کے ہر کام کواپی آنکھوں ہے ہوتا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن فرائض کی ادائیگی کا اللہ نے انہیں پابند بنایا ہے وہ ان کوسنجالے ہوئے ہیں ان کی ادا لیگی میں کوتا ہی نہیں کرتے اوراللہ کی طرف سے مخلوقات میں ہونے والی ہر تبدیلی اور ر دوبدل پریقین رکھتے ہیں ( کدوہ جیسے جا ہے کرسکتا ہے ) بناءعلیہ وہ اپنے آپ کومختاج تجھتے ہوئے 'نہایت عاجزی سے اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن اپنے نیک اعمال اور درست حالات کو خاطر میں بھی نہیں لاتے کیونکہ انہیں تھوں یقین ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرسکتا ہے اپنے امر کے لئے جس مخص کا جا ہتا ہے استخاب کرسکتا ہے مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر اپنا تھم نہیں چلاسکتا اور نہ ہی اس پر اپناحق جنلاسکتا ہے مخلوق کی کارکردگی پروہ مفیرصلہ دیتا ہے تو جان او کہ اس کی طرف سے فضل و کرم کی ابتداء ہو چکی ہےاوراگر وہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو یقین رکھو کہ بیاس کے عدل وانصاف کی علامت ہے اور آخرِ کا رفیصلہ ای کے دست قدیت شریب۔

التد تعالیٰتم پر رحم فر مائے 'یہ یفین کر لو کہ اس ٹھوں گر و وصوفیہ کی اکثریت اب ختم ہو چکی ہے اور بمارے اس دور میں اس گروہ کا كوئي خال فرد بي باتي بچاهوگا بس يون مجھو كه: (شعر)

ترجمہ:'' خیمے تو بالکل و بی ہیں جو پیاروں کے تھے لیکن اس میں موجودخوا تین فتیلہ و وہیں ہیں (جن کی تلاش ہے ) بلکہ کوئی اور ای نظر آرای میں۔"

#### وقت كا كله:

اں گروہ کی آمد گویارک چکی ہے نہیں ملکہ یوں کہنا چاہیئے کددر حقیقت بند ہو چکی ہے۔

# بناونی صوفیه کارد:

اب وہ ہزرگانِ دین کہال جن سے ہدایت کی راہیں ملتی تھیں بلکہ وہ نو جوان بھی نہایت قلیل ہیں جوایسے اکابر کے نقشِ قدم پر چلتے تھے خوف خداختم ہو چکا بلکہ اس کی بنیاد ہی نہیں رہی اس کے مقابلے میں طبع ولا کچ نے شدت اختیار کرلی ہے اور اس کے اسباب تو ی ہو چکے ہیں احر ام شریعت دلوں ہی سے نکل چکا ہے دین سے بے پرواہی عادت بن چکی ہے طال وحرام میں تمیز یاتی نہیں رہی اوگوں نے احتر ام اکابر ہے رشتہ تو زلیا ہےاور دلوں ہےان کی عظمت نکال چکے بین عبادت گزاری ایک گھٹیا کا مجھ لیا گیا ہے اور صوم وصلاۃ کو تحقیر کی نظر ہے دیکھا جانے لگا ہے' لوگ دھڑ ا دھڑ ففلت کا شکار ہور ہے ہیں اور خواہشاتِ نفسانی کے قلام بن گئے ہیں' اب وہ لگا تار گناہوں کے ارتکاب کو معیوب نہیں سیجھے 'بازاری لوگوں' عورتوں اور حکمرانوں کے حلقہ میں رہنے والوں سے فائدہ حاصل کرنے میں اپنجھے ہوئیں ہوں کے بندھن اپنجھے ہیں نہیں رکھے 'بیاں کہ انہوں نے فائدی کے بندھن لاڑ دیئے ہیں اوران مراتب کو پالیا ہے جواللہ والوں نے حاصل کرد کھے ہیں' پھر بیٹیال بھی ان کے ذہمن میں ساچکا ہے کہ ان کی موجودہ روش ہی اصل راوصواب ہے' بہی اللہ کو پیند ہے اور یہی تی ہے' وہ اپنا آپ منا چکے ہیں' انہیں راہ جن بھا دی گئی ہے' اب وہ جس راہ پر چل فیل ہیں اس پر کار بند ہوتے ہوئے انہیں نہ کسی مزاکا ڈر ہے اور شاہیں کوئی ملامت کر سکتا ہے حالا نکدہ وہ راز ہائے احدیث خداوندی کو کھلا دی کھر ہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی ذات کو خل نہیں رہا' بشریت کی بناء پر جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سے بری ہیں اور بناوٹی طور پر اس میں فناہو کروہ اللہ کی ہے بیا دورہ کوئی گئی ہیں اب تو وہ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ وہ آگر ہو لتے ہیں تو ان کی جگہ کوئی اور بول رہا ہو تا ہے اوردہ کوئی گئی مرتے ہیں تو وہ کا م کوئی اور بول رہا ہو تا ہے۔

## ضرورت تاليف قشريه

جب میں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف ہے مسلسل ہمیں اس آز مائش میں ڈالا جاچکا ہے جیے میں قد رئے اے اوپر بیان کر آیا ہوں کچر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں پی تو نہیں کہنا جا بتا تھا لیکن ادھر بچھے غیرت بھی آر ہی تھی کہ ٹیک لوگوں کو ہرے الفاظ ہے یا دکیا جارہا ہے اوران کے بارے میں زبا نمیں کھولی جارہی ہیں 'ہمارے اس علاقے میں صوفیہ کے اس طریقے کے مخالفین اور مشکرین آئمین شدید آز مائش میں ڈال رہے ہیں بچھے امید تھی کہ مخالفت کا بیسلسلہ آخر کا رختم ہو جائے گا' اللہ تعالیٰ اپ فضل و کرم ہے ان راستہ ہے بھٹک جانے والوں کو شدید تنہیہ فرمادے گا اوروہ صوفیہ کی ایز ارسانی ہے باز آجا ئیس گے لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ایسا تا ممکن ہے ہمارے شہروں کے ہمی عصولوگ اپ طریقے پر مسلسل قائم ہیں اور سرکٹی پر تل چکے ہیں' بچھے ڈرہوا' کہیں ایسانہ ہوا لوگ یہ بچھے گئیں کہ اہلی طریقت کی بنیاد ہی رسالہ تر تیب دیا ہے (میری دُعا ہے کہ اللہ تہمیں عزت دے ) اس میں چند صوفیہ کے ہیں۔ جن میں ان بزرگوں کے بیر سرالہ تر تیب دیا ہے (میری دُعا ہے کہ اللہ تہمیں عزت دے ) اس میں چند صوفیہ کے ہیں۔ من قدر عشق تھا 'کھر ابتداء ہے کہ انتہا اس کی رسائی کا نقشہ کھینچا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نیک طریقہ پر چلنے والوں کو تقویت حاصل ہواور آپ لوگ بیر گواہ بن کی رسائی کا نقشہ کھینچا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نیک طریقہ پر چلنے والوں کو تقویت حاصل ہواور آپ لوگ بیر گواہ بن کہ اس کی رسائی کا نقشہ کھینچا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نیک طریقہ پر چلنے والوں کو تقویت حاصل ہواور آپ لوگ بیر ہوں کہ میں کہ درے گا اور اپنی میر بانیاں فرمائے گا۔

میں جو پچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور میری درخواست ہے کہ وہ میرے لئے کانی ثابت ہوا س سلسلے میں وہ مجھے غلطی سے محفوظ رکھے میں اپنی بخشش کا طلبگار ہوں اور بار دیگر اس سے مدد مانگٹا ہوں کیونکہ میکام اس کے فضل سے ممکن ہے اور وہ جوچاہے کرسکتا ہے۔



or was analytechnik on g

# صوفیہ کے ہاں عقیدۂ توحیداوراس کی بنیاد

اللہ تم لوگوں پر رحم فرمائے کیتین رکھے کہ صوفیہ کے ان اکا ہرنے عقیدہ تو حید کے بارے میں ٹھوں اور سیجے اصول مرتب کے ہیں جن کی بناء پر انہوں نے بدعتوں سے اپ عقا کدکو محفوظ کیا ہے 'اصولوں کی ترتیب میں انہوں نے اپ اکا ہرکی روش اپنائی ہے اور اہل سنت کے طریقے پر چلتے ہیں'ان کے ہاں مرتذ فرقے مصمقبلہ کی طرح تو حید کا مفہوم پنہیں کہ اللہ کے کام بندوں جیسے ہیں اور نہ وہ فرقہ معطِلہ کی طرح ہدکتے ہیں کہ اللہ کی صفات قدیم نہیں ہیں' وہ لوگ' توزم' (قدیم ہونا) کا مفہوم خوب جانتے ہیں انہیں موجود ومعدوم کا قرق مجھ آچکا ہے' بہی وجہ ہے کہ طریقہ موفید کے عظیم شیخ حصرت جنید بغدادی رضی اللہ عند نے فرمایا ہے:

''تو حید یہ ہے کہ انسان قدیم اور حادث (اللہ کی پیدا کر دواشیاء) کا فرق معلوم کرلے۔''

ان ا کابرصو فیہ نے عقا کد کے اصول بناتے وقت بالکل واضح دلائل اور صاف ستھرے شواہد کا سہارالیا ہے چنانچے ابو محمد جریری رضی اللہ عند فر ماتے ہیں :

" جے دلائل تو حید کے بغیر تو حید کی جان پھیان کا دعویٰ ہے وہ تا ہی و بربادی ہے تیس کے سکتا۔"

ان کامقصد یہ بتانا ہے کہا کی شخص کنی شخ گورا ہنما بنا کرتو حید کے دلائل میں غور وفکرنہیں کرتا تو اس کی نجات کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ٔ وہ ہلاک ہوکر رہے گا۔

جوُّخِص ان اکابر کے الفاظ پرغور کرتا ہے اور ان کے کلام کی گہرائی تک پہنچتا ہے ٔ وہ ان کے اقوال اور مختلف بیانات سے ضروراس نتیجے پر پہنچے گا کہریے اوگ مفہوم تو حید جھھنے میں کسی سے چھپے نہیں رہے اور نہ ہی انہوں نے اسے جاننے میں کسی تھم کی کوتا ہی کوروار کھا ہے۔

اس فصل میں پہلے ہم اصول تو حید کے بارے میں مختلف لوگوں کے ہاں بگھرے اقوال کوبیان کررہے ہیں اور پھران امور کا ذکر ہوگا جن کا پیشِ نظرر کھناا عتقادیات میں ضرور کی ہوتا ہے ان شاءاللہ ہم اس میں اختصارے کا م لیں گے۔

معرفتِ البيرك بارے ميں اقوال مشائخ:

میں نے بیخ ابوعبد الرحمٰن محمد بن حسین سلمی رحمد اللہ سے سنا 'انہوں نے عبد اللہ بن موی سیسی سے سنا کہ حضرت ابو بکر جبلی رحمد اللہ نے فرمایا:

"الله تعالی جہتوں اور حروف کو پیدا کرنے سے پہلے ہی واحد مشہور ہے۔"

یں۔ علامہ شیلی رحمہ اللہ کی طرف ہے واضح طور پر معلوم ہور ہاہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیثدی میں محدود تبیں اور نہ ہی اس کے کلام میں ہمارے جیسے حروف یائے جاتے ہیں۔

🖈 میں نے ابوحاتم صونی رحمہ اللہ سے سنا' انہوں نے ابونصر طوی سے سنا کہ حضرت رویم سے اس اولین فرض کے بارے میں

دریافت کیا گیا جواس اللہ نے مخلوق پر عائد کیا تھا کہ وہ کون سافرض ہے؟ انہوں نے بتایا کہ "اللہ کی پہچان پہلافرض ہے " کیونکہ اللہ تعالیٰ ا

وُمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ا

(ہم نے بخوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدافر مایا)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بتاتے ہیں کہ آیت میں عبادت ہے مراد معرفتِ خداوندی ہے (لیعنی الله تعالی نے بخوں اور انسانوں کواپنی معرفت کے لئے پیدافر مایا ہے )اور بیر بات واضح ہے کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو اس کی عبادت ہوسکے گی ۱۲ چشتی )

اس وں واپی سرمت ہے ہیں ہر دیہ ہے کہ دیہ ہیں۔ اس کے بہت کے دول کے مہار کے کہاتوں میں سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ گلو ق'اپے بتانے والے کہ کو پہچانے اور اسے معلوم ہو کہ اس کیے پیدا کیا گیا گلوق ہوتے ہوئے اسے خالق کاعلم ہونا چاہئے وہ قدیم اور حادث کا فرق جاننا چاہئے۔ اس کے بلاوے پرتبھی وہ کان دھرے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کے لئے اپنے خالق کی عبادت کرنا فرض ہے کیونکہ جب تک وہ اپنے مالک کی پہچان نہیں کرتا'اس کی سلطنت سے کیے آگاہ ہوگا؟

انہوں نے جمعے میں مسین نے بتایا' انہوں نے محمد بن عبداللدرازی سے سنا کدابوالطیب مراغی کہتے ہیں :

میں بھے کہ بن میں میں ایا انہوں کے مدین ہور معدوروں کے مدین استان میں انہائی کرتی ہے عکمت اشارہ ہے سمجھاتی انہوں کے معتقال مراہ میں کہ میں انہان صاف طور پر توحید کو ہے اور معرفت گواہی وے انہام پاسکتی ہے جب انسان صاف طور پر توحید کو سمجھ لیتا ہے۔''

الله عند ادی رضی الله عند سے تو حید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

''تو حید پرست کے لئے بیضروری ہے'وہ اللہ کے احد ہونے کے کمال کوٹھوں طریقے سے یوں جان لے کہوہ واحد ہے'اس کی اولا دہیں' ندوہ کی کی اولا دہی خاس کا کوئی مقابلہ کرسکتا ہے'نہ اس کی اولا دہیں کوئی اس کی مثال بن سکتا ہے'نہ اس کی کی اولا دہیں گئی اس کی مثال ہے اس کی ذات کی پہچان کروائی جا کتی ہے کیونکہ (فرمان الٰہی ہے)۔

كَيْسُ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(اس کی مثل ممکن نہیں وہ اپنے طور پر سننے اور د کھنے والا ہے )۔

مجھے حضرت محمد بن میچی صوتی نے بتایا' انہیں عبداللہ علی تشیمی صوفی نے بتایا کہ حسین بن علی دامغانی رحمہ اللہ نے بتایا' حضرت

ابو بكرزهراباذى سے معرفت 'كے بارے ميں بوچھا گيا تو انہوں نے يوں تايا:

''معرفت ایک ایبااسم (لفظ) ہے جس کی بناء پر دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی صفات کو قدیم نہ کسی میں میں شکل مان نے کہ ساتھ ''

جانے اور کسی کواس کا ہم شکل بنانے سے رک جا تا ہے۔' ☆ حضرت ابوالحسن بیٹنی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

رت بر ال بر المسلط مين . "توحيد كامفهوم يه به كدانسان كى كوالقد جيسانه جانے اور نه اى اس كى صفات كے قديم ہونے كا انكاركرے-"

۲\_ سورهٔ شوری \_آیت:۱۱

ار سورة الذاريات آيت ٢٥

#### مفات الهيد

حضرت حسين بن منصور (حلّاج) رحمه الله نفر مايا:

"الله تعالی نے ہرشے کو حادث (پیداشدہ) قرار دیا ہے کیونکہ وہ خود قدیم ہے کیونکہ جس چیز کا جسم ہوتا ہے اس کی کوئی خرکی عرض بھی (ساتھ ملنے والی چیز) ہوتی ہے اور جو چیز مختلف اشیاء سے ل کر بنے گی وہ اشیاء اسے قائم رکھیں گی جو کسی وقت میں پائی جاتی ہے تو آخر وقت کو چلے جانا ہوتا ہے جس چیز کا قیام کسی دوسری شے پر موتو ف ہوتا ہے وہ وہ میں آجاتی ہے انہ کہ وہ وہ چیز وہ ہم میں آجاتی ہے 'دمین میں اس کی تصویر بن جاتی ہے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آئین (یعنی کہاں) ہے؟ اور اگر وہ چین ہے؟ وہ چیز کی جنس سے تعلق رکھتی ہوتو اسے تلاش کرنے والا اس کی کیفیت و حالت پوچھ سکتا ہے (کہ کیسی ہے؟) بلا شبد الله تعالی کسی چیز کے نیچ ہے 'نہ ہی کوئی شے اس کے سامنے کہلاتی بلا شبد الله تعالی کسی چیز کے نیچ ہے 'نہ ہی اس کے'' بیاں'' کہلاتی ہے'نہ ہی اس کے'' بیاں'' کہلاتی ہے 'نہ ہی اس کے'' ہی ہوتو اسے کہ وہ فیلے نہ تھا' نہ اس کے بارے میں' کھنا ہے کہ وہ فیلے نہ تھا' نہ اس کے کہا تا اور نہ ہی اس کے '' بیاں'' کہلا تا اور نہ ہی اس کے'' بیاں'' کہلا تا اور نہ ہی اس کے 'نہ ہی اس کے'' ہی ہوتو اسے کہ وہ کہلے نہ تھا' نہ اس کے کہا تھا ہولا جا سکتا ہے 'نہ ہی ''کئیسس'' (نہ تھا) کہنے سے وہ معدوم ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں' کھا'' کا لفظ بولا جا سکتا ہے 'نہ ہی''کئیسس'' (نہ تھا) کہنے سے وہ معدوم ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں' کھا'' کا لفظ بولا جا سکتا ہے 'نہ ہی''کئیسس'' (نہ تھا) کہنے سے وہ معدوم شار ہوسکتا ہے 'نہ ہی اس کے 'ار سے میں' کھا'' کا لفظ بولا جا سکتا ہے 'نہ ہی''کئیس '' (نہ تھا) کہنے ہے وہ معدوم شار ہوسکتا ہے 'نہ ہی اس کے 'ار سے میں' کھا'' کا لفظ بولا جا سکتا ہے 'نہ ہی''کئیسٹ '' (نہ تھا) کہنے ہے وہ معدوم شار ہوسکتا ہے 'نہ ہی اس کے 'اس کے بارے میں' کھا' کا لفظ بولا جا سکتا ہے 'نہ ہی''کئیسٹ '' (نہ تھا) کہنے ہے وہ معدوم شار ہوسکتا ہے 'نہ ہی '' کئیسٹ '' (نہ تھا) کہنے ہے وہ معدوم شار ہوسکتا ہے ۔''

#### صفات الهيد

REACHER WAS A WAS A WAY OF THE PARTY OF THE

اس كے قرب كا مطلب سي ہوتا ہے كہ قرب والاشخص صاحب عزت ہے اس سے دورى كا مطلب اس كى طرف سے ذرت ہوتى ہے اس كا بلند ہونا يہ معنى نہيں ركھتا كہوہ او پر چڑھا ہوا ہے اور نداس كے آنے كا مطلب سيہ كداس نے جگہ بدل كى ہے قصد كوتا ہ وہ اوّل ہے وہ آخر ہے وہ طاہر ہے وہ باطن ہے وہ كا قريب ہے وہى بعيد ہے كوئى اس جيسانہيں وہ اپنے طور پرسنتا و مجھتا ہے۔''

حضرت یوسف بن حسین رحمه الله بتاتے ہیں کہ: ایک شخص حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ

محقوديك بارے من بتائے كمكيا موتى ع؟ آپ فرمايا:

' جہمیں علم ہونا چاہیئے کہ اللہ کی قدرت اشیاء میں ملے بغیر ہر چیز میں کارفر ما ہے'وہ ہر شے کو کسی علت اور سبب کی بناء پر ہیں مانوں کی بلندیوں اور زمین کی پہتیوں میں اس کی بناء پر ہیدا فر ما تا ہے جبکہ وہ خود کسی سب کی بناء پر نہیں بنا' آسانوں کی بلندیوں اور زمین کی پہتیوں میں اس کے سواکوئی قد بیر کرنے والانہیں ہے اور تمہارے ذہن میں اللہ کی جو بھی تصویر بنتی ہے' اللہ اس سے جداگانہ خیثت کا ہے۔''

حفرت جنيدر حماللدفر ماتے ہيں:

تو حید کامفہوم ہیے ہم جان اواوراس بات کا اقر ارکراو کہ وہ از ل میں تنہا تھا' اس کے ساتھ اور کوئی نہ تھا اور نہ ہی اس سے جل

ایمان کے کہتے ہیں؟

حضرت عبدالله بن حفيف رحمه الله كتيم بين:

''ایمان کامفہوم ہیہے کہانسانی دل ان غائب چیزوں کی تصدیق کریں جن کا اللہ نے انہیں علم دیا ہے۔'' حضرت ابوالعباس سیار کی رحمہ اللہ کہتے ہیں

عطاكي دوسمين

الله کی عطاء دوتشم کی ہوتی ہے ایک کا نام'' کرامت'' ہے اور دوسری کا'' اِستدراج'' جوعطاء تمہارے پاس رہتی ہے اسے کرامت سمجھواور جواللہ کی طرف سے زائل کر دی جاتی ہے وہ استدراج کہلاتی ہے لہٰذا یوں کہا کرو کہ'' میں ان شاءاللہ موس (ایماندار) ہوں۔'' پی حضرت ابوالعباس سیاری اپنے وقت کے شیخ تھے۔

" " ثم نے میراوہ پاؤل دبایا جو الله کی نافر مانی میں بھی نہیں اٹھا۔"

ہیں حضرت ابو بکرواسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:'' جو تخص ہیہ کہے کہ میں برحق اللہ پرایمان لایا ہوں' تو اسے کہا جائے گا: برحق کہنے کا مطلب میہ کہ است کہا ہے کہ اس اطلاع ہوئی جا ہے' وہ اسے کممل طور پر جانے اور اس کاعلم رکھے چنا نچہ جواتی خبرر کھتا ہوؤہ ہی اسے اس عومیٰ میں سچا ہوگا ور نداس کا ایمان باطل ہوگا' چنانچہ اس بناء پر اہلِ سنت کہتے ہیں کہ دراصل جنتی وہ ہوتا ہے جس کے جنتی ہونے

1

کی شہادت موجود ہوا در جواس راز البی ہے واقف نہیں اس کا بیدویو کی کہ وہ مؤمن ہے بھیح قر ارنہیں دیا جاسکتا۔ پیچ میں نے شیخ ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمہ اللہ ہے سنا'انہوں نے منصور بن عبداللہ ہے'انہوں نے ابوالحن عبری ہے'انہوں نے سہل بن عبدالله تسترى كو كهتے سنا:

ستری تو ہے سنا: ''مسلمان اللہ تعالیٰ کواپنی آنکھوں ہے دیکھیں گے لیکن ان کی دید' اللہ تعالیٰ کو نہ تو اپنے گھیرے میں لے گی نہ اللہ کی انتہاء

حضرت ابوالحسين نوري رحمه الله كتيم إيل-

''التد تعالی نے انسانوں کے دلوں کو ملاحظہ فر مایا تو اسے حضور صلی القد علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سواا بیااور کوئی دل نظر نہیں آیا جس میں آپ سے زیادہ شوق ہو چنانچیاس نے فوری طور پراپنے دیدارادر گفتگو کا شرف بخشنے کے لئے انہیں معراج کا شرف بخشا۔''

الله تعالى جهت مين مونے سے پاک ہے:

میں نے ابو بکر محمد بن حسن بن فورک (۲۰ مهم ۵) رحمد اللہ سے سنا انہوں نے ابوعثان مغربی کے خادم محمد بن محبوب سے سنا کہ ایک دن انہیں ابوعثمان مغربی نے کہا:

"اے گھ! اگر کوئی تھے ہے یہ بچ چھ لے کہ تمہار امعبود کہاں ہے تو تم اے کیا جواب دو گے؟

انہوں نے کہا: میں پیرجواب دوں گا کہ جہاں از ل میں موجود تھا۔

حضرت ابوعثان نے کہاا گرکوئی میہ بوچھ لے کہازل میں کہاں تھاتو تمہارا جواب کیا ہوگا؟

محدنے جواب دیا: میں کہوں گا کہ جہاں اب ہے۔مقصد پیر کہ جیسے وہ پہلے کی مکان میں نہ تھا 'اب بھی کسی مکان میں نہیں ہے۔ چنانچے ہیں جواب س کر ابوعثمان مجھ سے بہت خوش ہوئے اورا پی قیص اتار کر مجھے دے دی۔

میں نے امام ابو بکرین فورک رحمہ اللہ ہے سنا کہ ابوعثان مغربی نے انہیں کہا:

میں القد تعالیٰ کوکسی جہت میں خیال کرتا تھالیکن بغداد پہنچاتو ہےا عقادمیر ےدل ہے جاتار ہاچنا نچیو ہاں پہنچ کرمیں نے مکہ میں اپنے دوستوں کولکھ بھیجا کہ میں اب نے سرے سے مسلمان ہواہوں۔

حضرت ابوعثان مغربی رحمداللہ سے مخلوق کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ: بیصرف قالب ( ڈھانچے ) اور صورتیں T موتی ہیں جواللہ کے علم پر چل رہی ہیں۔

# الله تعالى خالقِ افعال ب:

حفزت واسطى رحمه الله كمترين:

''جیسے روحیں اورجسم ذاتی طور پڑنہیں بلکہ اللہ کے حکم سے روال دوال اور ظہور پذیر نہیں یو ٹبی ول میں آئے والے خیالات اور جسمانی حرکتیں بھی ذاتی طور پرنہیں ہوتیں بلکہ اللہ کی قدرت سے واقع ہوتی ہیں کیونکہ ہیہ خيالات اور حركتين جسمول اورروحول كي كوياشاخ بهوتي بين ـ"

حضرت واسطى رحمداللد نيدبات كهدكر بتايا بكد بندول ككام الله تعالى كى مخلوق موت بين اورجيع الله

کے سوا جو ہروں کو کوئی اور شخص پیدانہیں کرتا ہونہی ان کے ساتھ عارض ہونے والی اشیاء کو بھی اللہ کے سواکسی

حضرت ابوسعیدخز ار رحمہ اللہ فریاتے ہیں: جوشخص بیرخیال کرتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے کوئی مقصد حاصل کرسکتا ہے تو وہ اس کی A صرف تمنای ہے اور اگر کوئی ہے جھتا ہے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے مقصد کو پالے گا تو وہ بھی پکی و بنیت کا ما لک ہے۔

حضرت واسطى رحمه الله في فرمايا:

公 ''مقامات ومرتبے تو اللہ تعالیٰ نے تقیم قرمادیے ہیں بیر جے صفات کی شکل میں ہوتے ہیں جواللہ کی عطا کروہ ہیں تو کوشش ے یہ کسے حاصل کے جاسکتے ہیں اور ہم کیے انہیں کیے یا سکتے ہیں؟"

#### كفرك كهتي بين؟

حضرت واسطی رحمداللہ سے کفر باللہ اور کفر للہ کے بارے میں پو چھا گیا تو آپ نے فر مایا: N

"كافر مونا موس مونا ونيااورآخرت الله كى طرف سئاس كى طرف اس كے ساتھاوراس كے لئے موتے ميں"

كفروايمان "من الله "بونه كامقصديه به كه بيالله كي طرف محلوق بين "الى الله" كامطلب به كه اس كي سز اوجز اءالله کے ہاں سے ملے گی' کفروا بمان''باللہ'' کا مطلب ہیہ کہ انہیں وہی باقی رکھے ہوئے ہے اور کفروا بمان''للہ'' کا مقصد یہ ہے کہ بیر چزیں اس کی ملک (قبضه) میں ہیں اور اس کی پیدا کردہ ہیں۔

## توحير كے كہتے ہيں؟

حضرت جنید بغدادی رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک عالم ہے'' توحید'' کامفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ توحید''یقین'' کا W

اس پرسوال كرنے والے نے يو چھا: مجھے بناؤ اليقين كيا ہوتا ہے؟

عالم نے کہا' تمہارا پیجان لینا کہ مخلوق کی حرکات وسکنات صرف اللہ وحدہ لاشریک کے افعال ( کام ) ہیں اور جب منہیں بید معرفت و پیچان حاصل ہوگئ تو تم''موحد'' (الله کوایک جاننے والے) بن جاؤ گے۔

حضرت ذوالنون مصرى رحماللد كے پاس ايك آدى حاضر ہوااور عرض كى كدميرے لئے دُعافر ماسے اتو آپ نے فرمايا: N

"اگرتم نے اللہ کے علم غیب کی تائید اللہ کی تو حید پر سے ایمان ہے کی ہے تو یقین کرلوکہ پھرتمہاری بہت کی ڈیمائیں (پہلے ہی)

تبول ہوچلیں ورندخالی اے بیکارنے سے فرق ہونے والے کو بیمایا ٹہیں جاسکتا۔''

حضرت واسطی رحمداللد بتاتے ہیں: فرعون نے واشگاف طور پر ربوبیت کا دعو کی کیا تھالیکن فرقد معتز لدور پر دہ اعلانِ ربوبیت 公 كرتائ معتزلي بيكبتائ "ميل جو پھھ چاہتا ہوں وہى كرتا ہول۔"

( فرقة معتزله كاعقيده بيب كهانسان اپنے افعال كاخود خالق ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں كه ہمارا خالق تو خدا ہى ہے ١٢ چشی).

#### وضاحت توحير

حضرت ابوعلى روز بارى رحمه الله ين اتوحيد "كى وضاحت كرنے كوكها كياتو آپ نے فرمايا:

''تو حید کامفہوم بیہوتا ہے کہانسانی دل میں بیربات سائی ہوئی ہو کہالقدنے کوئی فعل انجام دیناتر کنہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی چیز اس جیسی ہوسکتی ہے اگر ایک ہی جملہ میں مفہوم تو حید بیان کرنا ہوتو یوں کہیں گے: ہروہ چیز جودہم وفکر میں آتی ہے وہ التذہبیں ہوسکتی کیونک فر مانِ اللي ب: كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ في (اس جيما كوني نيس اوروه اي طور ير سننے اور و يكھنے والا ب) " حضرت ابوالقاسم نصرآ بادی رحمه الله فرماتے ہیں:

"جنت اس كے قائم ركھنے كى وجہ سے باقى ب الله تمهيں يا در كھاتو بياس كى رحت باور تمہارے ساتھ اس كى محبت تب تك ہے جب تک وہموجود ہےاوران دونوں میں واضح فرق پایا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز تو اللہ کے باقی رہنے کی وجہ سے قائم ہےاور دوسری اس کے قائم رکھنے سے موجود ہوتی ہے۔"

ابوالقاسم نفرآ بادی رحمداللد کابیفر مان نہایت تحقیق ہے کیونکدابل حق کا کہنا ہے کداس قدیم ذات کی صفات و سے ہی ہمیشہ باقی میں جیسے وہ خود باقی ہے۔حضرت ابوالقاسم نے لوگوں کی توجہ اس مسئلہ کی طرف کی اور بتادیا ہے کہ ہر باقی رہنے والی چیز اللہ کے باقی رہنے ک وجہ سے ہے جبکہ اہلِ حق کے مخالفین اس کے مخالف ہو گئے چنا نچہ انہوں نے ناجا زُ طور پرحق کی مخالفت کی۔

حضرت نصرآ بادی رحمه الله فرماتے ہیں:

'' تم اسی بات میں حیران ہو کہ بیاللہ کے فعل کی صفات ہیں اور بیاس کی ذات کی صفات ہیں حالانکہ در حقیقت بید دونوں ہی اللہ کی صفات ہیں چنانچہ جبتم اس سے جدا شار ہوتے ہوتو اس کی صفت فعل تعلق رکھتے ہواور جب ذات الٰہی کے ساتھ گئے جاتے ہوتو اس کی صفت ذات کے تعلق رکھتے ہو۔حضرت ابوالقاسم نفرآ بادی اپ وقت کے عظیم شیخ تھے۔

میں نے ابواسحاق اسفرائنی سے سنا و ماتے تھے کہ جب میں بغداد سے واپس آیا تو نیشا پور کی جامع مسجد میں مسکدروح کا درس دے رہاتھا میں بتارہاتھا کہروح مخلوق ہوتی ہے حضرت ابوالقاسم نفرآبادی جھے سے دور بیٹھے ہوئے تھاور میری تقریر غورے من رہے تھے تھوڑے ہی دنوں بعدوہ ہمارے ہاں ہے گزرے تو محد فراء ہے کہنے لگے گواہ ہو جاؤ کہ میں اس آ دی کے ہاتھ پراز سرِ نومسلمان ہوا ہوں۔انہوں نے میری طرف اشارہ فرمایا تھا۔

حفرت جنيدر حمد الله فرمات بين:

''ووجس کا ہم شکل نہیں ہےاورنہ ہی اس کی مثال ہےوہ لوگوں سے کیے متصل ( ملنے والا ) ہوسکتا ہے جن کا مشابہ اور ہم شکل بھی موجود ہے اور ہم مثل بھی اس پر سخت افسوں ہے ہے جیب سا گمان ہے ہاں اللہ لطیف کا کرم ہوتو ایساممکن ہے کیونکہ جے یالین جس کا وہم کرنا اور جس کا احاطہ کرناممکن نہ ہوا ہے اللہ کی طرف ہے یقین کے اشار ہے اور ٹھوس ایمان کے بغیرا تصال والا کیسے کہا جاسکتا ہے۔'' حضرت طاہرین اساعیل رازی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت کیجیٰ بن معاذ ہے کی نے کہا: مجھے اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا: اللہ ایک ہے۔

ان ہے پھر يو چھا گيا: وه كيے؟

انہوں نے کہا: و وہا دشاہ اور قدرت والا ہے۔

ان سے چرور یافت کیا گیا کہوہ کہاں ہے؟

انبول نے کہا:وہ خوب دیکھر ہاہے۔

سائل نے کہا: میں نے تواس کے بارے میں یو چھاہی نہیں۔

اس پر بچیٰ نے قرمایا: میری بیان کردہ صفات کے علاوہ باقی صفات مخلوق کی بیں اور اللہ کی صفات وہی ہیں جنہیں ایسی میں نے سا ہے۔

حضرت الوعلى روز بارى رحمه الله فرمات بين:

" بروه خص جس نے جہالت کی بناء پروہم کیااللہ ایسا ہے وعقل اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے ' ( کہوہ ایسانہیں )۔

# لفظِ "مُعُ" دومعنول كيليّ

حضرت این شابین رحمه الله نے حضرت جنیدر حمه الله ہے ''مع'' کامعنی پوچھا تو آپ نے فرمایا'''مع'' دوطرح استعمال ہوتا ہے'اگر یافظ انبیا علیہم السلام کے ساتھ استعمال کیاجائے تو اس کامعنی مدد کرنا اور حفاظت کرنا ہوتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔ انگیرٹ مُعکنہ کا اُسْمُعُ و اُدابی کے (بیس تمہارے ساتھ ہوں' سنتا اور دیکھتا) ( یعنی بیس تمہاری مدد کروں گا اور حفاظت بھی ۱۲ چشتی ) اور اگر اسے عام لوگوں کے ساتھ استعمال کیاجائے تو بیلم اور احاطہ کے معنیٰ ویتا ہے جیسے ارشاد الہٰ میں ہے مَایکٹو نُ مِن نَّ جُوای فَلَ شَدِّ إِلَّا هُو دُابِعُهُمْ کُلْ جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوتی ہوتو جو تھا وہ موجود ہے )۔

(آیت میں آ گےلفظ محمع آرہا ہے جس کامعنی ہے کہ اللہ تعالی ان تین طیار اشخاص کاعلم رکھتا ہے اچشتی ) اس پر حضرت ابن شاہین نے کہا: تمہاری طرح کےلوگ ہی اس امت کو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔

#### عرش حادث ہے

۔ ﷺ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہے کی نے اکو گھی انگوش استوای کی وضاحت پوچھی تو آپ نے فر مایا: ''اللہ نے اپنی ذات کو ثابت رکھااور مکان کی نفی کر دی چنانچہ دوائی ذات کے لحاظ ہے موجود ہے اور ہاتی ہر چیز اس کے حکم ہے موجود ہے جیسے وہ جا ہتا ہے۔''

ای است میں میں اللہ ہے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''رحمٰن ازل سے موجود ہے لیکن عرش حادث (نیا پیداشدہ) ہے۔''

یہاں پر بتایا جارہا ہے کہ عرش کا قیام ذات البی ہے ہے۔

ای آیت کے بارے میں حضرت جعفر بن نصیرے بو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا: وہ ہرشے کوایک ہی طرح سے جانتا ہے چٹانچیہ اس کے زور کیک کوئی بھی شے دوسری سے زیادہ قریب نہیں ہے۔

ار سوره طذرآیت:۲۸

#### الله كوكهال ما تيس

حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنه فرماتے ہیں: جو مخص پیگمان کرتا ہے کہ الله تعالیٰ سی شے کے اندر ہے یا کسی شے ہے یا كى شے كے اوپر ہے تو وہ شرك بن جاتا ہے اس لئے كداگروہ كى شے كے اوپر ہے تو وہ محمول بنے كا (يعنى كوئى اسے اٹھانے وال ہوگا) اگر کسی شے کے اندر ہے تو وہ محاصر سے بیں آگیا اور اگر کسی شے سے بنا ہے تو حادث ہو گیا (اور پیٹیوں یا تیں شرک ہیں ۱۲ چشتی )۔ 25

حفزت امام جعفرصا وق رضى الله عنه بي شُمَّ كذني فَتَكُلِّي كي باري مين فرماتي بين كه:

''جس محض نے یہ کہددیا کہ حضور خود قریب ہوئے تو اس نے وہاں قدرے مسافت کا اقرار کرلیا کیونکہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہونا یوں ہوتا ہے کہ قریب ہونے والا دوسرے کوعلم معرفت کی قسموں سے دور لے جاتا ہے اللہ کے ہاں تو قرب و بعد تہیں ہوتا

میں نے اپنے استاذِ گرامی ابوعلی کے قلم سے لکھا دیکھا ہے کہ ایک صوفی سے بوچھا گیا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: اللہ 公 متہیں بربادکرئے میں ذات البی کا یقین رکھتے ہوئے بھی تو یو چھر ہا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ (سوال ہی ہے پیتہ چلتا ہے کہ وہ التدکو

حفرت خرآزر حمداللدفرمات بين:

'' قریب ہونے حقیقی مطلب سے ہوتا ہے کہ دل سے اشیا محسوں نہ ہو سکیں اور دل کو ذاتِ الٰہی ہے سکون ملے۔''

حضرت ابراہیم خواص رحمہ الله فرماتے ہیں: میں ایک شخص کے پاس پہنچا جے شیطان نے گرارکھا تھا میں نے اس کے کان میں اذان دیناشروع کی تواس کے پیٹ سے شیطان نے آواز دی آپ چھے ہٹ جائیں میں اے قل کررہا ہوں کیونکہ بیکہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔

#### حروف مخلوق ہیں

حضرت ابن عطاء رحمه الله فرمات بي كه 'جب الله تعالى فحروف پيدا كئة أنبيس چھيا سے ركھا اور جب حضرت آوم عليه 公 السلام کو پیدا فرمایا تو بیراز ان میں رکھ دیا' فرشتوں کو پیزنہیں چل سکا چنانچیر پیروف حضرت آ دم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گئے اور مختلف زبانیں بولی جانے لگیں اور پھر ہر بولی کے لئے انہیں جداجداصورت دے دی۔''

حضرت این عطاء نے واضح طور پر کہاہے کہ حروف مخلوق ہیں۔

حضرت مبل بن عبداللدر حمدالله فرمات بين كد

''حروف' نغل کی زبان ہیں' ذات کی نہیں کیونکہ ریمفعول میں فعل کا اثر ہوتے ہیں۔''

ال میں بھی صراحت ہے کہ حروف مخلوق ہیں۔

حفرت جنيدر حمد الله في شاميول كي والات كي جواب ديت موع فرمايا: 公

'' تو كل دل كاعمل ہوتا ہے اور تو حيدُ دل كا قول ہوتا ہے آپ فرماتے ہيں: اہلِ اصول كا بيفر مان ہے كە كلام اس معنى كو كہتے ہيں جودل سے قائم ہواوراس مے متعلق ہوجیسے امر نہی خبراوراطلاع لینا۔ شاميون بي كسوالات كے جواب مين آپ نے مزيد فرمايا:

ہوتے تو کیے ہوتے۔''

\$

ﷺ حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تو حید کی حقیقت ہے واقف ہو جائے تو اسے کیم ( کیونکر ہوا) اور کئیت ( کیسے ہوا) جیسے سوال کی ضرورت نہیں پڑتی۔

الله فرات جنيدر حمد الله فرمات بين:

"سلسلة توحيد مين غوروفكركرنے كے لئے مل بيٹھنا سب ہے اچھى اورسب سے اعلى محفل ہوتى ہے۔"

🖈 حضرت واسطى رحمه الله فرماتے ہيں:

"الله تعالى نے روح سے بڑھ كركوكى شے بيدانہيں فرماكى"

گویا آپ داضح طور پر بتارہے ہیں کدروح مخلوق ہوتی ہے۔''

استاذ محرّ م امام زین الاسلام ابوالقاسم رحمہ الله فر ماتے ہیں میدواقعات بتارہے ہیں کہ اصولی مسائل میں اکا برصوفیہ کرام کے عقائد اہل حق کے اقوال کے موافق ہیں۔

ہم اتنابیان کرنے ہی پراکتفاء کرتے ہیں کہ کہیں حدّ اختصارے باہر نہ لکل جائیں۔



ہم نے مسائل توحید کے بارے میں صوفیہ کے گی اقوال ذکر کتے ہیں اور انہیں ترتیب وار ذکر کر دیا ہے صوفیہ نے اپنی تصنیفات میں اللہ کے صفات ایوں لکھے ہیں

الله تعالی کے اساء وصفات:

جیسا کہ صوفیہ کے متقرق کلاموں میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں تو حید کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ طریقت کے مشا کخ فرماتے ہیں:

ربات یں ۔ ''بلاشید تل سجانہ تعالیٰ موجود ہے'قدیم ہے' واحد ہے' علیم ہے' قادر ہے' علیم' قاہر'رجیم' مزید' سمیع' مجید'ر فیع' متکلم' بھیر' متکبر' قدیر'تی 'احد' باتی اور صد ہے۔وہ علم کی بناپر عالم ہے'قدرت کی وجہ سے قادر' اراد ہے کی بناء پر مرید' سننے کی وجہ سے سیع' دیکھنے کی وجہ سے بھیر' کلام کرنے کی وجہ سے متکلم' زندگی کی وجہ ہے تی اور بقاء کی وجہ سے باقی کہلاتا ہے اللہ دو ہاتھوں سے مراد۔'

#### الله كے دو باتھوں سے مراد:

www.maittabab.org

کے تابع ہیں'اس کی بادشاہی میں اس کی مرضی کے بغیر کی خیس ہوتا اور اس کی حکومت میں فیصلہ شدہ کا موں کے بغیر کی خیس ہوسکتا' جن حادث چیز وں کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ انہیں پیدا کرنا ہے تو وہ ارادہ کرنے ہی سے پیدا ہوجاتی ہیں اور ہوجانے والی چیز وں میں وہ چاہتا ہے کہ نہ ہو تکیس تو اس کے ارادہ پر وہ ہونہیں سکتیں' بندے کے ہاتھوں انجام ہونے والے برے اور اچھے اعمال کا خالق ہے' جہان بحر میں موجود ہردیکھی جانے والی چیز اور ان کی علامات کو نے سرے سے بنا تا ہے خواہ وہ تھوڑ کی ہوں یا زیادہ وہ امتوں کی طرف ایپ رسول بھیجتا رہا' حالانکہ بھیجتا اس پر لازم نہیں تھا' وہ انہیا علیم الصلوٰ قوالہ لام کی زبان پرلوگوں کو اپنا بندہ بنا ہوئے ہوئے ہے کہ اسے نہ تو کوئی ملامت کرسکتا ہے اور نہ بی اس پراعتر اض کی گنجاکش ہے۔

اس نے ہمارے نی محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح معجزات دے کر کھلی نشانیوں سے ایسی تا ئید فر مائی کہ کوئی سریاتی نہیں ربی اس نے آپ کے ذریعے بیقین وانکار کوالگ الگ کر دکھایا آپ کی وفات کے بعد اللہ نے عظمتِ اسلام کی حفاظت بذر بعد خلفاء راشدین فر مائی اور پھراپنے دوستوں اور اولیاء کی زبان سے ظاہر ہونے والے دلائل کے ذریعے اس نے حق کی حفاظت فر مائی پھر کی ہیشی کا شکار نہ ہونے والی امت کو گراہی پر جمع ہونے سے بچایا اور اپن گرانی میں باطل کا تخم ختم کر دیا اور وہ وعدہ پورا فرمادیا جواس نے امت کی امداد کے بارے میں فرمایا تھا کہ لینظ بھرکہ عکمی المبدیوں تکور مادے خواہ شرک بارے میں فرمایا تھا کہ لینظ بھرکہ عکمی المبدیوں تکرماد کے وام سے ناپندہی کیوں نہ کریں )۔



# تذكرة مشائخ "سيرت اوراقوال عظمت بشريعت

اللہ تحالیٰ آپ لوگوں پر دحم فرمائے' آپ کے علم میں ہے بات لائی جارہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم کے بعد ہزرگانِ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر دحم فرمائے' آپ کے علم میں ہے بات لائی جارہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم کے بعد ہزرگانِ امت نے اپنی حیات میں صحابی رسول ہونے کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں بنائی کیونکہ اس سے زیادہ ان کے لئے اور کوئی فضیلت نہ تھی چنا نجہ ان سے ہرایک کو صحابی ہی کہا جاتا رہا اور جب ان سے آئندہ زمانہ کے لوگ آسلے تو ان کی کی صحبت میں آنے والوں کو ''تا بعین'' کہا جاتے لگا' بینام ان کے لئے کسی شرف سے کم نہ تھا پھر ان کے بعد والے لوگوں کو'' تیج تا بعین'' کہا گیا۔ ان کے بعد اختمام ان کے لئے کسی شرف سے کم نہ تھا پھر ان کے بعد والے لوگوں کوزاہد اور عابد کہنے گئے، پھر نے نے کام شروع ہوگئے اور ہرفر نے نے یہ دعوی کرنا شروع کردیا کہ زاہد انہی میں موجود ہیں چنانچہ وہ اہل سنت کے خاص لوگ جنہوں نے اپ شروع ہوگئے اور ہرفر نے نے دلوں پر خلفت کا دار پر خلفت کا داری نہ ہونے دی تھی۔ الگہ طور پر تصوف کا لفظ استعال کرنے گئے (اور سوئی کہلا ناشروع کردیا ) اور پھر دومری صدی ہجری ہے بل ہی این اکا برے لئے لفظ صونی مشہور ہوگیا۔

اب ہم اس باب میں طبقۂ اولی تا طبقہ متاخرین مشائخ طریقت کی جماعت کے نام ذکر کررہے ہیں' ان کی سیرت پرروشن ڈالیس گےاوران کے اقوال کا ذکر ہوگا تا کہان کے اصول ہائے طریقت معلوم ہو سکیس اور ساتھ ہی انشاء اللہ ان کے آ داب بتلا کیں گے۔ چنانچیان میں سے پہلے سے بزرگ ہیں۔

## ا \_حفرت ابواسحاق ابراجيم بن ادهم بن منصور رحمداللد ( م١٦٣ه)

یہ بلخ (خراسان کامشہورشہر) کے رہنے والے تھے۔

آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے میے ایک دن شکار کرنے نکا کومڑی یا جنگل فرگوش کے پیچھے گئے ابھی تلاش کر ہی رہے تھے کہ ایک عائبانہ آواز آئی: اے ابراہیم! کیا تمہیں اس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟ یا (بیآواز آئی) تمہیں اس کام کا کہا گیا ہے؟ بعدازاں زین کے پائیدان سے بھی آواز آئی کہ بخدا تمہیں اس کام کے لئے پیدائیں کیا گیا یا (یوں کہ) تمہیں اس کام کانہیں کہا گیا۔

آپ میہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر ہے اور سامنے اپنے والد کے چروا ہے سے ملا قات ہوگئ اس سے اونی چونہ لے کر پہن لیا' گھوڑا اور اپنا ساز و سامان اسے دے دیا اور پھر جنگل کونکل گئے' پھرتے پھراتے مکہ پہنچے' وہاں حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض سے ملا قات کی۔بعداز اں شام چلے گئے اور وہیں انقال ہوا۔

### حفزت ابراهيم كاابتذرور

حفزت ابرا ہیم رحمہ الندفصل کا ٹ کراور باغوں کی حفاظت کر کے محنت مزدوری کی روزی کھایا کرتے تھے۔

ایک دن جنگل میں ایک آدی ویکھا جس نے آپ کواسم اعظم سکھایا' آپ نے اس کی وساطت سے ڈعا کی تو حضرت خضرعایہ

السلام کی زیارت ہوگئ انہوں نے بتایا: و میرے بھائی حضرت داؤ دعلیہ السلام تھے جنہوں نے تہہیں اسم اعظم سکھا دیا ہے۔

حضرت ابراہیم بن بشاررحماللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابراہیم بن ادھم کی مجلس میں تھا:ان سے کہا گہ آپ نے کب

ے دنیاترک کردی ہے؟ اس پرانہوں نے مذکوروا قعہ بیان کیا۔

حضرت ابراہیم رحمہاللہ پرہیز گاری کےعظیم منصب پر فائز تھے۔ان کا بیقول ملتا ہے کہ''حلال روزی کما کر کھاؤ تو تنہیں تہجد گزاریاورروز ہ داری ترک کرنے ہےنقصان نہ ہوگا۔''

كمتح بين كرعموما آپ بيده عاكياكرتے تھے۔

'' الٰہی مجھے پی نافر مانی ہے بچا کراطاعت گزاری کی راہ بتادے''

ایک دن آپ کسی نے کہدویا کہ گوشت مہنگا بلنے لگا ہو آپ نے فرمایا کدا سے چھٹی دے دولیعنی ندفر بدا کرواور پھریشعر

٠,"

\_1

- 1

1

'' جب کوئی شے مجھے مبتگی معلوم ہوتی ہے تو میں اے لیٹا بند کر دیتا ہوں چنانچہو ہ جنتی مبتگی معلوم ہوتی تھی' آئی ہی ستی معلوم اے۔''

## مرتبه صالحين حاصل كرنے كاطريقه

ایک دن دورانِ طواف آپ سے میں ایک شخص نے کہا کہ جب تک تم ان چھ شکلات سے نبیں گزرو گے 'تنہیں صالحین کا مرتبہ نبیں ال سکے گا۔

۔ نازونعمت سے رہنا چھوڑ دواورمشکلات ہے گزرنے کی عادت ڈالو۔

عزت کی تلاش ترک کرکے ذکت اپنالو۔

آرام وآسائش سے رہناتر کر کے مشقت میں برو۔

٣- سوناترك كرتے ہوئے جاگئے كى عادت ۋالو۔

۵۔ امیر ہونے کی خواہش نہ کروبلکہ فقیری اینالو۔

۔ وٹیامیں امیدیں لگانا چھوڑ دواورموت کی تیاری رکھو۔

آپ انگور کے باغ کی حفاظت پر مامور مجھے کہ وہاں ہے ایک مجاہد کا گزر ہوا' وہ آپ سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ انگور دے دو' آپ نے کہا: میرے مالک کی اجازت نہیں' اس نے ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کر دیا' آپ نے سرینچے کرتے ہوئے کہا: اے خوب مارو کیونکدا یک عرصہ سے اس نے اللہ کے آگے جھکنے سے اٹکار کر رکھا تھا' وہ مارتے تھک کرچلا گیا۔

حفرت بل بن ابراہیم رحمداللہ کہتے ہیں کہ میں حفزت ابراہیم بن ادھم کے پاس ربا کرتا تھا کدایک دن بار ہوگیا انہوں نے

ware makiahahame

ا پن تمام جمع یو پی میرے علاج میں خرچ کروئ مجھے کھانے کی طلب ہوئی تو انہوں نے اپنا گدھانے دیااوروہ رقم بھی بھے برخرچ کردئ مجھے صحت ہوئی تو یو چھا کہا ہے ابراہیم! گدنھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا'اے چے دیا ہے میں نے کہاتو پھر میں سواری کس پرکروں گا؟ آپ نے کہا: میرے بھائی میرے کندھوں پرسواری کراوچنا نچے تین منزل تک مجھے اٹھا کر لے گئے

### ٢\_ابوالفيض حفرت ذوالنون مصرى رحمه الله ل (٢٢٥)

آپ کا اسم گرامی ثوبان بن ابراہیم تھا' کچھ نے الفیض بن ابراہیم بھی لکھا ہے' آپ کے والدنوبہ کے رہنے والے تھے۔آپ ٣٢٥ جي بين فوت ہوئے طبقه صوفيه ميں اعلیٰ مقام رکھتے تھے علم وثقو کی اور حال وادب میں نمایاں مقام پر فائز تھے۔

کسی نے ضلیفۂ وقت متوکل کے پاس آپ کی شکایت کی تو اس نے آپ کومصر سے بلوا بھیجا' آپ نے آتے ہی اے وعظ و

تذكيرشروع كردى وهرويرا ااور باعزت طوريرآب كومصرروانه كرديا

خلیفہ متوکل کے پاس جب بھی تقی لوگوں کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگتا اور کہا کرتا تھا کہ جب بھی پر ہیز گارلوگوں کا ذکر کروتو ذوالنون كاذكر ضروركيا كرو

آپ کمزورجسم کے مالک تھے رنگ سرخی مائل تھااور ابھی داڑھی سفیدنہ ہوئی تھی۔

حضرت ذوالنون مصرى رحمه الله نے فرمایا تھا:

"جب بھی گفتگو کروتو چار چیزیں پیش نظر رکھو:

الله جليل كي محبت كا ذكر كروب

قلیل شے یعنی دنیا کی برائی بیان کرو۔ \_ 1

تنزيل يعنى قرآن كريم كى فرما نبردارى پربات كرو\_ \_ ~

تحویل یعنی تبدیلی حالت پر گفتگو کرو ( کہیں اللہ تعالیٰ ایمان نہ چین لے ۱۲ چشتی ) -1

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہی کا فر مان ہے کہ اللہ ہے محبت کے دعویدار کی نشانی پیہوتی ہے کہ وہ صبیب اللہ صلی اللہ علیہ The

وآلبوسلم کے اخلاق اپنا تاہے' آپ کے افعال اپنا تاہے' آپ کے فرمان پر چلتا ہے اور آپ کی سنت پڑمل کرتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصري رحمه الله ہے كمين تحف كى علامات كے بارے ميں لوچھا كيا تو آپ نے بتايا: 公

'' کمینده ه ہوتا ہے جوندتو خوداللہ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ جاتنا ہواورنہ ہی گئی ہے یو چھا کرتا ہو''

#### حضرت ذوالنون کی تو به

حصرت بوسف بن حسين رحمه التدفر ماتے ہيں كه ميں ايك دن حضرت ذوالنون مصرى رحمه الله كى مجلس ميں حاضر ہوا 'اسنے ميں آپ كے بال حضرت سالم مغربي رحمداللدآ پنچ اور حضرت ذوالنون سے يو چھا كدآپ نے توبيكس بناء يركي تقى؟ انہوں نے كہا بدايك عجیب کہانی ہے؛ تم مانو گے نمیں احضرت سالم نے کہا: آپ کواپے معبود کی شم ضرور بتا ہے۔حضرت ذوالنون نے کہا: میں مصرے کسی بستی كااراده كے نكل كھڑا ہوا جنگل ميں پہنچا تورائے بى ميں سوكيا ميرى آئكھكى تو ديكھا كدايك كھونسلے ميں سے اندھى جڑياز مين يرآگرى ، میرے دیکھتے زمین میں شکاف ہوگیا' کیا دیکھتا ہوں کہ دوکوزے تھے ایک سونے کا اور دوسرا جاندگی کا ایک میں او تیل تھے اور دوسرے میں یانی چرایل کھائے جاری تھی اور یانی پیتی جارہی تھی۔ یہ ماجراد کھ کرمیں نے خیال کیا کہاس سے زیادہ اور کیاد مجھوں چنانچے میں نے برے ارادوں سے تو برکر کی اور ذکر الی شروع کردیا اللہ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے شرف قبولیت سے نواز دیا۔

حضرت ذوالنون مصرى رحمه اللدنے قرمایا

"جس پیٹ میں کھانا جراہواہودہ دانائی سے خالی ہوتا ہے۔"

حفرت ذوالنون مصرى رحمدالله عاقوب كيفيت يوچيم كئ توفر مايا: T

"عالم لوگول كى توبىيە بوقى بىكىدە كتابول سے توبكرتے بين كيكن خاص لوگول كى توبدىيە بوقى بىكدە مغفلت سے توبكرتے

ار: بوعلی حفرت فضیل بن عیاض رحمدالله ل (م١٨٥٥)

آپ خراسان کے باشندے تھے جومرو کے قریب واقع ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت سرقند میں ہوئی ایبورو میں نشوونما يائي اورمحرم ١٨١ ه كومكه مكرمه مين وصال جوار

弘

-04

حضرت فضیل بن مویٰ رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل جالاک ترین مخض تصاور بیوردوسرخس کے درمیان ڈا کہ زنی کیا كرتے تھ توبكا سبب يه ہواكه وہ ايك لڑكى كے عشق ميں گرفتار ہو گئ آپ ديوار بجلانگ كراس كى طرف جانے لگے تو اس آيت كى تلاوت ہوتے ک

ٱلَمْ يَأُن لِلَّذِينَ الْمُنُوا آنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ } (كياايمان والول كے لئے وہ وہ تنہيں آن يہنجا كدان كے دل ذكر الى كے لئے تيار موجا كيں؟)

برسنتے ہی بے ساختہ آپ بکارا مھے کہ پروردگار! و ووت آپہنچا ہے۔''

اس کے بعد آپ واپس لوٹے تورات ایک ویران جگہ برگزری وہاں چھاورلوگ بھی موجود تھے۔ان میں سے ایک بولا کہ یہاں ہے کوچ کرولیکن دوسروں نے کہا کہ رات بہیں تھبر و کیونکہ را ہے میں فضیل ڈاکومو جود تھے وہ ہمیں اوٹ لےگا۔

ان کی سی تفتگوی کر حضرت فضیل نے تو بہ کر کی اور انہیں امن وامان ہے رہے دیا ، پھر آپ حرم مکہ میں آتھ ہرے اور سہیں فوت

حضرت فضيل بن عياض رحمه الله فرماتے ہيں كه جب الله تعالى كسى ہے مجت فرما تا ہے تو اكثر الے ممكين ركھتا ہے ليكن و و دشتى 公 فرما تا ہے تو مال دنیا کثر ت سے دیتا ہے۔

حضرت ابن مبارک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل کا وصال ہوا تو ان کے بعدغم کی اہمیت ہی ختم ہوگئ۔ حفزت فضيل رحمدالله نے فرمايا كداكر بورى دنيا بھى مجھے اس شرط پردے دى جائے كد بھے صاب ندليا جائے گا تو پھر بھى میں اے پلید ہی مجھوں گا اور اس ہے اپنے آپ کو یوں بچاؤں گا جیسے تم پلیدی ہے بچنے رہو کہ قریب سے گزرتے وقت کہیں کیڑے پلید

حضرت فضيل رحمه اللد كهتي بين: W

''اگر مجھے میشم اٹھانی پڑے کہ میں ایک ریا کار ہوں تو اس ہے بہتر ہیہے کہ میں ریا کاری سے محفوظ رہنے کی شم کھاؤں۔''

حضرت فضيل رحمه الله بي كا قرمان ب: W

''لوگوں کے خوف ہے کوئی برائی چھوڑی جائے تو بیریا کاری ہاوراوگوں سے شاہاش لینے کوکوئی کام کیاجائے تو بیشرک کہلاتا

حفزت ابوعلی رازی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضیل کی معیت میں تمیں سال تک رہالیکن اس دوران نہ تو میں نے 公 انہیں ہنتے دیکھااور نہ بی تبسم کرتے دیکھا'ہاں جس دن آپ کے بیٹے علی فوت ہوئے تو آپ ہننے لگے' میں نے اس سلسلے ہیں آپ ہے يو چھاتو فرمایا:'' جبِاللّٰدا کیک کام کو پیندفر ما تا ہےتو میں اس پرخوشی کا اظہار کیوں نہ کروں؟''

حضرت فضیل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافر مانی کر د باہوتا ہوں تو مجھے بیتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کے اثر ہے 27 میرے گدھے اور غلام کی عاد تیں بھی بدل جاتی ہیں۔

# ٣ \_ ابو محفوظ حفرت معروف بن فهروز كرخي رحمه الله ل ( ١٠٠٥ هـ )

بیا کا برمشائخ میں شار ہوتے تھے'ان کی دُعا کیں اکثر قبول ہوا کرتی تھیں اور قبرِ اطہر کے توسل ہے اکثر لوگ شفایاب ہوتے

ابل بغداد کہا کرتے تھے کدان کی قبرتجر بہشدہ تریاق ہے۔

آپ حضرت علی بن موی رضارضی الله عنه کے آز اوکروہ غلاموں میں سے تھے۔

٥٠٠ هي وصال موااور دوسرى روايت كيمطابق حفرت كرفى كاوصال ٢٠١ه ميس موا ؟ آپ حفزت سرى تقطى رحمدالله ك استاد من آپ نے سرکی مقطی ہے فرمایا کداگراللہ ہے کھ مانگنا ہوتو میری شم دے کرما نگ الیا کرو۔

میں نے اپنے استاذ گرامی حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کوفر ماتے سنا کہ حضرت معروف کرخی کے والدین نصرانی تھے' آپ ابھی بيح بي تھے كه والدين نے انہيں أيك عيسائي استاد كے پاس بٹھا ديا جب استاديكہتا كەللىد تين ميں تيسرا ہے تو آپ كہتے كه نہيں وہ تو ایک ہی ہے۔اس پراستادنے آپ کو بے تحاشامارا' آپ وہاں ہے بھا گ کھڑے ہوئے'ان کے والدین کہا کرتے: کاش معروف واپس آ جائے'وہ جس دین پر بھی ہوگا ہمیں منظور ہے بلکہ ہم بھی اس کا دین اپنالیں گے چنانچیآ پ حضرت علی بن مویٰ رضارضی اللہ عنہ کے وستِ اقدی پرمسلمان ہو گئے گھرواپس آئے اور درواز ہ کھٹکھٹایا ' آواز آئی کون ہے؟ تو کہنے لگے:معروف ہوں۔اہلِ خانہ نے پوچھا كەكونسادىن اپناچكى مو؟ آپ نے كہا: دين صنيف چنانچة كوالدين بحى مسلمان موكئے۔

حفزت الويكر عي رحمالله كتب ين كمين في حفزت مرى عظمى رحمالله كتب ساء بنات تع

''میں نے حضرت معروف کرخی کوخواب میں دیکھا کہ وہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ہے بچہ تھا کہ بیکون

ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہا ہے پروردگار! تو ہی جانتا ہے اس پراللہ تعالی نے فر مایا: پیمعروف کرخی ہے جومیری محبت میں مدہوش ہے اور اے میری ملاقات ہی ہے افاقہ ہوگا۔''

﴾ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ مجھے داؤد طائی رحمہ اللہ کے ایک مرید نے کہا: یہ جوکا م کررہے ہوا ہے ترک نہ کرنا کیونکہ ای عمل سے تنہیں رضاءِ الٰہی حاصل ہے؛ میں نے کہا: وہ کون ساعمل ہے؟ تو انہوں نے کہا'' یہ جوتم بمیشہ اللہ کی عیادت کرتے ہو' مسلمانوں کی خدمت کرتے ہواور انہیں پندونھیوت کرتے رہے ہو''

ﷺ حضرت حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا' وہ وصال فرما چکے تھے' میں نے بچھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا: کیا عبادت گزاری اور پر چھا: اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا: کیا عبادت گزاری اور پر پر گاری کی وجہ ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ اس بناء پر کہ میں نے اہن ساک کی تھیجت قبول کر کی تھی با قاعدہ فقیر بن گیا اور فقیروں سے محبت بر ہر کہ میں نے ابن ساک کی تھیجت قبول کر کی تھی با قاعدہ فقیر بن گیا اور فقیروں سے محبت بر کہ بی کہ بیا کہ بی کہ بین کر بی کہ بیا کہ بی کا بی کہ ب

# ابن ساك رحمه الله كي حضرت كرخي كونفيحت

حفزت معروف کرخی رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کے بازار ہے گز رر ہاتھا کہا کیکشخص کے پاس تفہر گیا' ابن ساک نام تھا مزاک میں بیٹنٹ میں ان مین کا ک

اوروه وعظ كرر بي تفيخ دوران وعظ كمني ككے:

''جمر شخص نے کمسل طور پراللہ سے قطع تعلق کرلیا' اللہ قدرے اس سے توجہ ہٹالیتا ہے اور جود لی طور پراللہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف تظرِر حمت فرما تا ہے' پوری کا مُنات کواس کی طرف متوجہ فرمادیتا ہے اور جو بھی بھاراللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ اللہ کسی وقت اس کی صرف تو بہ فرما لیے''

چنانچان کی میہ بات میرے ول میں گھر کرگئی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے سابق سارے کا م چھوڑ ویئے ہاں اپ آقا حضرت علی بن مویٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت جاری رکھی۔ پھر میں نے حضرت ابنِ ساک کے وعظ کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا : نصیحت قبول کرنا چاہوتو یہی پچھکا نی ہے۔

(علامہ قشری کہتے ہیں) مجھے بیوا قعہ حضرت محمد بن حسین نے سایا تھا'انہوں نے بغداد میں عبدالرحیم بن علی الحافظ سے سنا' انہوں نے محمد بن عمر بن فضل سے'انہوں نے علی بن عینی سے اورانہوں نے معروف کرخی ہے س کر بتایا۔

الم المرض موت ميس تصكرآب يهاكيا: كوئى وصيت يجيئ توفر مان على:

''جب ميل فوت موجادَ ل توميري فيص صدقه كردينا' ميں جا ہتا موں كدد نيا ہے ويسے ہى نظا جادَ ل جيسے اس ميں آيا تھا۔''

🖈 حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ ایک ماشکی کے قریب سے گز رے وہ کہدر ہاتھا کہ

''میرے ہاں سے پانی پینے والے پراللہ رحم فرمائے گا' آپ روز ہ رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجووآ گے بڑھ کر پانی لی لیا۔آپ سے کہا گیا' تم روز ہ سے نہے' آپ نے کہا' ہاں روزے سے تھالیکن ٹیس نے ان کی دُ عاءِ بخشش پرامیدلگالی ہے۔'' سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے خالو تھے اور استاد بھی ۔ حضرت معروف کرخی ہے تعلیم حاصل کی ورع وتقویٰ میں مشہور تھے' حدیث دانی اور تلم تو حید میں پیرطولی رکھتے تھے۔

🖈 حفرت ابوالعباس بن مسروق رحمدالله بيان كرتے ہيں:

'' مجھے اطلاع ملی کہ حضرت سری مقطی رحمہ اللہ بازار میں تجارت کرتے ہیں ایک دن معروف کرخی ان کے پاس آئے ان کے ہمراہ ایک میٹیم بچے بھی تھا' کہنے گئے کہ اس بیٹیم بچے کے لئے کیڑا دے دو' حضرت سری مقطی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کیڑے دیے تو حضرت معروف کرخی بہت خوش ہوئے اور فرمانے گئے کہ'' اللہ تعالی تمہارے دل میں دنیا سے نفرت ڈال دے اور جس مصیبت میں مبتلا ہواس سے تمہیں ربائی دے دے۔''

میں جب مکان سے نکلاتو دنیا ہے زیادہ جھے کوئی شے بری معلوم نہ ہورہی تھی چنانچے میری موجود حالت حضرت معروف کرخی کی برکت کی بنایر ہے۔

ہے۔ تصریٰت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک حضرت سری تقطی رحمہ اللہ سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا' نہون نے ۹۸ سال تک بستر پر لیٹ کرنہیں دیکھا'صرف مرض الموت میں بستر پر لیٹے تھے۔

#### تصوف کے تین معانی

🖈 حضرت سری سقطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فر مایا تھا کہ تصوف تین معنوں کے لئے بولا جاتا ہے۔

- صوفی کانورمعرفت ایماموکداس ساس کی پر بیزگاری متاثر ندمو سکے۔

٢ دل سے وہ بات نه زکالے جونصوص كتاب وسنت ك مخالف مو

سے کرامات دکھانے کے شوق میں اللہ کی طرف سے حرام کردہ کا موں میں نہ پڑے۔ مسقط میں مالی مالیہ میں اللہ کی طرف سے حرام کردہ کا موں میں نہ پڑے۔

حضرت سرى مقطى رحمه الله كاوصال ١٥٥ هيل موا

#### محبت کیاہے؟

میں نے اپنے استاذ گرامی حضرت ابوعلی د قاق رحمہ اللہ سے سنا'انہوں نے حضرت جنیدر حمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے قرمایا تھا:

'''مجھ سے ایک دن حضرت سری مقطی نے'' محبت' کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا پچھاوگ باہمی موافقت کو محبت کہتے میں' پچھلوگ کہتے ہیں کہ کسی کواپنے او پرتر ججے وینے کا نام محبت ہے اور پچھلوگ دوسر مے معنیٰ بتاتے ہیں۔اس پر حضرت سری نے اپنے بازوکی کھال کھینی کیکن وہ نہ کھینچی۔آپ فرمانے گئے:اگر میں بید کہوں کہ بخدا اللہ کی محبت کے نتیجے میں بیکھال نہیں اکھڑ سکی تو یہ بات درست بوگ ۔ پھرآپ پڑخشی طاری ہوگئی اور چہرہ گول جاند کی طرح جیکے لگا حالانکہ حضرت سری گندم گوں رنگ کے تھے۔''

الرسالة القشيرية كالمنافقة الرسالة القشيرية

حفرت سرى عقطى رحمداللد كے بارے ميں آتا ہے كرآپ نے فرمايا تھا: ايك موقع پر ميں الحمد للد كهد بيشا تو تميں سال سے اس کی تلائی کی خاطر استغفار کرد ہاہوں۔

آپ سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے بتایا ایک مرتبہ بغداد میں آگ بھڑک اٹھی ای دوران مجھے ایک شخص ملا 'جس نے بتایا کہ میری دکان نے گئی ہے چنا نچہ میں نے الحمد للہ کہ کراللہ کاشکرادا کیااور پھراب تیں سال ہونے کو ہیں کہ میں اس کیے پرشر مسار بول كرملمانول كمشكل وقت مين اين بهلائي يرالحمدللد كيول كها تفائن

(علامة قشريری کيتے ہيں) "ميں نے سيوا قعد عبداللہ بن يوسف سے سنا انہوں نے ابو بكر رازى سے انہوں نے ابو بكر حربي سے اورانہوں نے حفزت سری مقطی رحمہ اللہ سے ساتھا۔"

حفرت سرى تقطى رحماللدك بارے يل آتا ب كرانبول نے كہاتھا:

'' میں روزاند کئی بارا پناناک و یکھا کرتا ہوں کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو چکی' مجھے اپنی بدا مخالیوں کی بناء پر خوف ہی رہتا ہے کہ اللہ تغالی میراچ روسیاه نه کردے ''

#### جنت كا آسان راسته

جاؤل

حفرت جنيدر حماللدفرمات بين كديس في سرى تقطى رحماللد عاقاً قرمات ته:

''میں ایک ایسے مخضرراتے کوجا نتا ہوں جس سے جنت کو جاسکیں۔''

میں نے ان سے یو چھا وہ کون سارات ہے؟ تو فرمانے لگے:

'' کسی سے کوئی شے نہ ما نگا کرو' نہ بی کسی سے پچھ لیا کرواور نہ بی تمہارے پاس اتن چیز ہو کہ اس میں سے کسی اور کو سے

حضرت سرى تقطى رحماللدفرماتے ہيں:

"میں بغداد کے علاد وکسی اورشہر میں مرنے کا اراد ورکھتا ہوں!" آپ سے بوچھا گیا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا:" مجھے اندیشہ ب كدا كر قبرن مجھ قبول نه كيا تو ميں رسوا ہوجاؤں گا۔" ريتا

حضرت مرى تقطى رحمداللد نے فرمایا: 公

''اے اللہ! تو جو جا ہے مجھے عذاب دے لے لیکن ایساعذاب نددے جس کے دوران میں تم سے پر دے میں رہول اور رسوا ہو

حفزت جنیدرحمدالتدفرماتے ہیں کدایک دن میں سرى تقطى رحمدالقد كے پاس كيا وه رور بے تھے۔ ميں نے يو چھا: آپ كيول 本 روتے میں ؟ تو انہوں نے کہا: آج میں ایک بڑی آئی اور کہنے گئی بابا جی! آج شب بردی گری ہے میں بیکوزہ یہاں لاکا نے ویتی ہوں پھر میری آجھوں پر بو جھ پڑا اتو میں سوگیا میں نے خواب میں ایک خوبصورت بچی دیکھی وہ آسان ہے اتری تھی۔ میں نے پوچھا مسم کی بٹی ہو؟ کہنے تکی:اس کی جوکوزہ میں سرد پانی نہیں بیتا۔ چنانچے سے سنتے ہی میں نے وہ کوزہ زمین پردے مارااور توڑ دیا۔

حضرت جنیدرحمداللہ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہآپ نے کوزہ کی تھیکریال وہاں سے نداٹھا کیں اور نہ ہی اُنہیں ہاتھ لگایا اور یونی ان پر می پڑھائی۔

## ٢ \_ ابونفر حفرت بشربن مار شمافی رحماللل (م٢٢٥)

بنیادی طور پر''مرو'' میں رہتے تھے لیکن پھر بغداد میں جا بسے اور و ہیں انقال ہوا' پیر تصرٰت علی بن خشرم کے بھانجے تھے' ۲۲۷ ھ میں وصال فر ما گئے۔ بڑے یا پیر کے صوفی تھے۔

## حضرت بشرحافی رحمه الله نے توب کیونکر کی؟

آپ کے تائب ہونے کا سب یہ بتایا جاتا ہے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ پڑادیکھا' کاغذ پرلوگوں کے پاؤں پڑے تھے' دیکھا تو اس پرالند تعالیٰ کا نام لکھا تھا'اٹھالیا'ان کے پاس ایک درہم تھا جس سے انہوں نے کستوری جیسی خوشبوخریدی اور اس کاغذ پرلگادی پھرا ہے دیوار کی دراز میں رکھ دیا'ایک دن نیم خواب کی حالت میں دیکھا کہ آپ سے کوئی کہدر ہاہے:

''اے بشر! تونے میرے نام کوخوشبولگائی ہے تو میں تمہارے نام کی خوشبود نیا بھر میں بکھیر دوں گا۔''

میں نے آپ استادگرای حضرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا' فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت بشر لوگول کے قریب سے گزر ہے تو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بیخض وہ ہے جورات بھر نہیں سوتا اور تین دنوں میں ایک مرتبہ افطاری کرتا ہے۔ یہ ن کر حضرت بشر رونے گئے' آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے گئے: مجھے آج تک یا دنہیں پڑتا کہ ایک پوری رات بھی میں نے بیداری میں گزاری ہواور نہ ہی یہ یاد پڑتا ہے کہ کوئی روز ہ میں نے اس شام کو افطار نہ کرلیا ہولیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس سے زیادہ نیکی ڈال دیتا ہے جتنی اس نے کی ہوتی ہے اور پر محمل اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پیتہ چلا' حضر ت بشر حافی رحمہ اللہ نے بتایا تھا:

'' میں نے خواب میں نبی کر میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی' آپ نے ارشاد فر مایا: اے بشر! تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تہہیں تہہارے ساتھیوں میں بلند مرتبہ کیوں دیا؟ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ! مجھے معلوم نہیں' آپ نے فر مایا: اس وجہ سے کہ تم میری سنت کی تابعد ارک کرتے ہو' صالحین کے خدمت گزار ہو' مسلمان بھائیوں سے خیرخواہی کرتے ہو' مزید برآں میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے بیار کرتے ہو چنا نچہ یہی سبب ہے جس نے تمہیں ابرار (صالحین ) کے مرتبہ تک پہنچادیا ہے۔''

# امام شافعی احد بن حنبل اور بشرحافی کامر تنبه

حضرت بلال خواص رحمه الله بتاتے ہیں کہ میں تنیہ بنواسرائیل (اسرائیلیوں کامشہور جنگل) سے گزر رہاتھا' دیکھا توایک اور شخص میرے ہمراہ چل رہا ہے' میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا' اچا نک میرے دل میں سے بات آئی کہ بیڈھشر علیہ السلام ہوں گے چنانچہ میں نے ان سے کہا:

'''تہہیں خدا کی قتم دیتا ہوں' بتاؤتم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں تیرا بھائی خضر ہوں' میں نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ سے پچھ پو چھنا چاہتا ہوں' فرمانے لگئے پوچھو! میں نے عرض کی کہ آپ امام شافعی رحمہاللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ او تادمیں سے ہیں۔

ا مريد حالات كے لئے وكي الطبقات جا اس ٢٤ وفيات الاعيان جا اس ٢٢ ٢

\$

میں نے پھرعرض کی کہامام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کے بارے میں کیاار شادے؟ انہوں نے فر مایا کہوہ بہت سے آ دمی ہیں۔

میں نے پھر یو چھا کہ حضرت بشرحانی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کیافر ماتے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بعد کوئی ان جیسا پیدائہیں فرمایا۔

میں نے حضرت استاذ ابوعلی د قاق رحمہ اللہ سے سنا' فر ماتے تھے کہ حضرت بشر حافی معافی بن عمران کے دروازے پر گئے' د شک دی تو اندر ہے آواز آئی: کون ہو؟ انہوں نے کہا: بشر حافی ہوں۔اس پر اندر ہے ایک بچی نے ان ہے کہا: اگرتم دو دانق ( در ہم کا چھٹا حصه) کے کر پہن لوتو لوگ آپ کو' حافی'' کہنا چھوڑ دیں۔

(علامة شیری کی سند) مجھے پید حکایت محمد بن عبداللہ شیرازی نے سنائی انہیں عبدالعزیز بن فضل نے انہیں محمد بن سعید نے انہیں محد بن عبدالله نے انہیں عبدالله مغازلی نے اور انہیں حضرت بشرحانی رحمہ الله نے بتائی۔

( دوسری سند ) میں نے بیدواقعہ محمد بن حسین سے سنا انہوں نے ابوالحسین حجاجی ہے انہوں نے محاملی ہے انہوں نے حسن موی سے اور انہوں نے حضرت بشرحانی رحمہ اللہ سے ساتھا۔

حضرت ابوعبدالله بن جلاء رحمه الله بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت ذوالنون مصرى رحمه الله كود يكھا'ان كابيان واضح ہوتا تھا' \$ پھر حضرت مہل کوملا تو ان کے بیان میں اشارات موجود تھے اور آخر میں حضرت بشرین حارث حافی رحمہ اللہ سے ملا تو وہ بڑے یہ ہیز گار

تھے۔اس پران سے پوچھا گیا کہان میں سے تہمیں کون پندآئ تو ابوعبداللہ نے کہا کہ مجھے اپنے استاد کا طریقہ اچھالگا۔

کتے ہیں کہ حفزت بشر کو کئی سال تک لوبیا کھانے کی خواہش رہی کیکن کھائی نہیں چنا نچہوصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ 公 كوديكها ان سے يو چھا گيا كماللدني آپ سے كيامعالم فرمايا ہے؟ آپ نے جواب ديا كه مجھے بخش ديا ہے اور يہ جمي فرمايا ہے كم بشر! دنيا میں تو تم نے کھایانہ پیا'اب تو کھاؤاور پیو۔

حضرت ابو بكرين عفان رحمه الله كہتے ہيں كہ ميں نے بشرين حارث حاني كو يہ فر ماتے ساكہ W

'' جھے چالیس سال ہے بھنے ہوئے گوشت کی خواہش رہی ہے لیکن میرے پاس ابھی تک اس کے لئے رقم جمع نہ ہو تکی۔''

حفرت بشر رحماللدے در یافت کیا گیا کروٹی کس چیز ےکھاتے ہو؟ آپ نے کہا: W

"این امن وعار فیت کا خیال کرتا ہوں تو اسی کوسالن سمجھ لیتا ہوں۔"

حفزت ابن ابوالد نیار حمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حفزت بشر کو مذکورہ حکایت سائی تھی۔ \$

حفرت بشر رحمه الله نے فر مایا کہ حلال رزق ا تنائم ہیں ہوتا کہاہے بے در لیخ خرچ کیا جاسکے۔

جفزت بشر کسی کوخواب میں ملے تو ان ہے کسی نے یو چھا: اللہ تعالی نے آپ سے کیسابر تاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے بخش دیا ہاورساتھ ہی نصف جنت میں گھو منے کی اجازت دے دی ہے نیز پیفر مایا ہے کہا ہے بشر! اگرتم د مجنتے کوکلوں پر بھی مجھے بحدہ کرتے تو اس قدروعزت کابدلہ نہ چکا کتے جو تمہارے لئے میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔

حفزت بشر رحمه الله نے مزید فر مایا: جو تحف پیخوا ہش رکھتا ہے کہ لوگ اے جانیں تو اے آخرت کا مزا کیے آئے؟

#### ے۔ابوعبداللہ حفرت حارث بن اسدی سی رحمداللہ لے (م٢٢٣٥)

آپ اپنے دور میں علم پر ہیز گاری معاملات اور حال کے لحاظ سے اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔اصل میں بھر ہ کے تھے اور ۲۳۳ ھ کو بغدا دمیں وصال قرمایا۔

#### حضرت مخاسي كامال وراثت لينے سے انكار

کہتے ہیں کہ والد کی وراثت ہے آپ کوستر ہزار درہم ملے تھے لیکن آپ نے ان میں ہے کچھ بھی نہ لیا 'وجہ پیٹی کہ آپ کے والد قدریہ فرقہ (جو پیر مجھتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خالق ہیں ) سے تعلق رکھتے تھے چنا نچہ آپ کی پر ہیز گاری نے بیاجازت نہ دی کہ ان میں سے کچھے لیتے 'آپ فرماتے تھے کہ تھجے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ثابت ہے کہ'' جدا جدا دوماتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ۔''

جئ حضرت محمد بن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن اسدمحا بی رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس ایک درہم بھی نہ تھا حالا نکہ ان کے والد جا گیراور اراضی چھوڑ کرنوت ہوئے تھے 'لیکن آپ نے ان میں سے پچھ بھی نہ لیا تھا۔

﴾ حضرت ابوعبدالله بن خفیف رحمه الله فر ماتے تھے کہ ہمارے مشارُخ میں سے ان پانچ حضرات کے پیچھے چلواور دوسرول کوان کے حال پرر ہنے دو : حارث بن اسدمحاس کی جنید بن محمدُ ابومحمد رویم 'ابوالعباس بن عطاء اور عمر و بن عثمان کلی حمیم الله'اس لئے کہ بید عفرات علم وتصوف کے جامع تھے۔

جے میں نے شخ ابوعبدالرحمٰن بن سلمی ہے سنا'انہوں نے عبداللہ علی طوی ہے سنا'انہوں نے جعفر خلدی ہے سنا'انہوں نے ابوعثان بلدی ہے اورانہوں نے حضرت حارث محاسبی ہے سناتھا' وہ فر ماتے تھے:

" جس نے مرا قبہ اورا خلاص ہے اپنا باطن سیح کرلیا تو اللہ تعالی اس کے ظاہر کومجاہدہ اورا تباع سنت کے ذریعے حسن دے دیتا

--

### حرام حفرت محاسی کے ملے میں نہیں اتر تاتھا

حفزت جنیدر حمداللہ سے بیروایت ملتی ہے کہ آپ نے فر مایا تھا:

''ایک دن حفرت محاسی میرے تریب ہے گزرے تو میں نے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے میں نے عرض کی چھاجان! کیا آپ پیند کریں گے کہ گھر میں تشریف لاکر پچھ کھالیں؟ آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ میں انہیں گھرلے گیااور انہیں پیش کرنے کے لئے پچھ ڈھونڈ نے لگا' گھر میں شادی ہے آیا کچھ کھانا موجود تھا چنانچہ میں نے پیش کیا' آپ نے اس میں سے لقمہ بھرلے کرمنہ میں کی بار گھمایا' آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دھلیز پر بھینک کر چلے گئے۔ میں نے کی دن بعد دوبارہ آپ کو دیکھا تو بھینکنے کی وجہ پوچھی' آپ نے کہا: جھے بھوک گی تھی' میں چاہتا تھا کہ کھا کرآپ کوخوش کروں اور دلجوئی کر دوں لیکن کیا کروں؟ میرے اور اللہ کے درمیان یہ بات طے ہے کہ جس کھانے میں شک وشبہ ہوگا' میرے ملق سے نیخ نہیں جا سکے گا چنا نچہ میں وہ لقمہ نگل نہ سکا' میں تاوک کہ یہ کھانا آیا تھا۔
میں نے چھر درخواست کی' کیا گھر پر رہنا پیند فرما میں گے؟ فرمایا ہاں تھ ہروں گا' چنا نچہ میں نے گھر سے روٹی کا آیک خشک گڑا چش کیا تو ایسانی ہونا چا ہے۔
آپ نے کھاتے ہوئے فرمایا: جب بھی کسی درولیش کو کھانا چش کروٹو ایسانی ہونا چا ہے۔

## ٨ \_ ايوسليمان حضرت داؤد بن فسيرطائي رحمه الله (م١٩٥)

آب بوعظيم المرتبت تھے۔

حضرت یوسف بن سباط رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت واؤد طائی رحمہ اللہ کو وراثت میں ہیں وینار ملے تھے جوانہوں نے ہیں سال میں خرچ کئے۔

#### داؤ وطائی زامد کیے بے؟

میں نے استاذ گرای ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا فر ماتے سے حضرت داؤد طائی کے زمد وعبادت کا سبب سے ہوا کہ آپ بغداد میں سے گزرا کرتے ایک دن گزرر ہے سے کہ راہ گیر انہیں حمید طوی کے پاس لے آئے حضرت داؤد نے دیکھا تو حمید سے فر مایا: افسوس اس دنیا پڑ جے لے کرحمید تھے ہے آگے نکل گیا ' پھر گھر ہی میں رہے لگے اور مجاہدہ وعبادت شروع کر دی۔

میں نے بغداد میں ایک فقیرے سنا کہ آپ کے زہر کا سب نوحہ کرنے والی عورت کا نوحہ تھا جو یوں کہدری تھی: دور میں برورین کا نوحہ تا کہ ایک سب کے تابع کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کہدری تھی:

"(اےمحبوب)! بناؤتمہارا کونسار خسارگل چکاہادرکون کی آنکھ بہہ چک ہے۔"

سیجھ کہتے ہیں کہ آپ کے زہر کا سبب بیوا قعد تھا کہ آپ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتے 'ایک دن انہوں نے فرمایا: اے ابوسلیمان! ہم نے مضبوطی سے سب سامان جمع کرایا ہے۔ اس پر حضرت داؤ دیے کہا: کوئی اور شے باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: بس عمل کرنا باقی ہے۔ حضرت داؤ دکہتے ہیں کہ ربین کرجی میں گوشنشینی کا خیال آگیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا: جمہیں ان کی مجلس میں جانا جا ہے گئیکن کس مسئلہ کے بارے میں گفتگو منا سب نہیں۔

حضرت داؤد کہتے ہیں کہ بعدازاں ایک سال تک ان کی مجلس میں حاضری دیتار ہائیکن کسی مسئلہ میں بات نہ کی' مسائل ذہمن میں آتے رہے مگر باوجود یکہ میں بات کرنے کواس ہے بھی زیادہ مشتاق ہوتا جتنا کوئی پیاسا ٹھنڈے پانی کا اشتیاق رکھتا ہے' پھر بھی بات نہ کرتا۔ یہی وہ باتے تھی جس نے داؤ دکو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔

۔ کہتا ہوں اور اور اور اور اور کو میں اور اور کو مینگی لگائی تو انہوں نے اے ایک دینار دیا' آپ ہے کہا گیا کہ میضول خرچی ہے'اس پرآپ نے فرمایا: جس محض میں مروت نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔

المحرت دادُورات كودت يول كباكرت:

公

''الهی تیرے تم نے میرے دنیوی تم بھلادیے ہیں میرے اور میری نیند کے درمیان یہی آ ڑے۔'' حضرت اساعیل بن زیاد طائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤ دکی دارینے ان سے کہا: کیا تنہیں روٹی کی خواہش نہیں ہوتی ؟

نے فر مایا: روٹی چبانے اور نان کے نکڑے نظفے تک قر آن کریم کی پچاس آیتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ حضرت داؤد طائی کا وصال ہوا تو ایک صالح شخص نے خواب میں انہیں دوڑتے دیکھا'اس شخص نے پوچھا' آپ کو کیا ہوا؟ W نے کہا کہ ابھی قیدخانہ سے چھٹکاراملا ہے۔و چھٹ بیدار ہواتو چینی سائی دے رہی تھیں'اوگ کہدر ہے تھے کہ داؤ دفوت ہو گئے۔ آپ ہے کسی نے کہا کہ کوئی وصیت سیجیج 'آپ نے فر مایا کہ''موت کالشکر تبہاری انتظار میں ہے۔'' W

ایک مخص آپ کے پاس آیا' دیکھا کہ پانی کے گھڑے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔وہ کہنے لگا' آپ اے سابید میں کیوں نہیں کر وية؟ آپ نے کہا میں نے رکھاتھا تو دھوپ نہھی اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں چلوں تو اللہ مجھے ایسے کام کے لئے چلتا دیکھے جس میں مرساس كے لئے فائدہ ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے پاس ایک شخص آیا اور دیکھنے لگا'انہوں نے کہاتم جانتے نہیں کہصو نیے فضول نظر اٹھانے ہے بھی یونہی کراہت کرتے ہیں جیسے تصول کلام کرنے ہے؟

حضرت ابوالراجع واسطى رحمالله كيت بين كه من في واؤوطائى ع كباكه جي نصيحت يجيئ اس يروه كيف لك: '' دنیا کی طرف ہے روز ہ رکھ لواور موت ہے افطار کی کرونیز لوگوں سے یوں بھا گوجیے درندے سے بھا گتے ہو''

٩ \_ابوعلى حضرت شقيق بن ابراجيم بخي رحمه الله (م١٩٥٥) آپ مشائخ خراسان سے تھے زندگی بھرتو کل کا درس دیتے رہے اور حفزت حاتم الاصم کے استاد تھے۔

# حفزت شقیق بلخی کی توبه

آپ کی توبہ کا سبب یوں ہے کہ آپ امیر زادہ تھے۔ تجارت کی غرض ہے تر کستان گئے ابھی نوعمر تھے ایک بت خانہ میں جا پنچے۔ایک خادم بتان کودیکھا جس نے سراور داڑھی منڈ ارکھی تھی اورارغوانی رنگ کے کیڑے بین رکھے تھے۔حضرت شقیق نے اس خادم ے کہا جہمیں بنانے والا زندہ ہے علم والا ہےاور قدرت رکھتا ہے تو تم اس ہے مانگؤان بتوں کو بو جنا بند کر دو جونہ فائدہ دے کتے ہیں نہ

وہ کہنے لگا: اگر تم بچ کہتے ہوتو وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے شہر میں تمہیں روزی دے دے یہاں بغرض تجارت تمہیں دفت ے آنے کی کیاضرورت تھی؟ بیات سنتے بی حضرت شقین چونک کے اور راوز ہروعبادت اپنالی۔

كچھ كہتے ہيں ان كے زمد كاسب بيتھا كرانهوں نے زمانة قط ميں ايك غلام كوا چھلتے كودتے ديكھا حالانكراوگ قحط سے پريشان تھے۔حضرت شقیق نے غلام سے بوجھا کہتم خوشیاں کیوں منار ہے ہو؟ کیا تمہیں قبط میں مبتلا لوگوں کی پریشانی نظر نہیں آر ہی؟ غلام کہنے لگا مجھاس سے کیا تم میرے مالک کے پاس ایک گاؤں موجود ہے جس سے ہماری ضروریات پوری ہو عتی ہیں۔ بین کر حضرت شقیق چونک پڑنے اور کہنے لگے اگراس کے آتا کے پاس گاؤں موجود ہے اور بیاس کامختاج ہے اور پھر بھی اور بایں ہمداے روزی کی فکرنہیں تو ا یک مسلمان کوروزی کی فکر کیوں لاحق ہوجبکہ اس کا آ قاغنی اور مالدار ہے۔

حضرت حاتم اصم رحمه الله نے بتایا که حضرت شقیق بن ابراہیم ایک مالدار مخف تھے نوجوان تھے اور نوجوانوں کے ساتھ ہی رہا

ا۔ مزید حالات کے لئے دیکھے الطبقات جائص ۲ کوفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۵ سراس میں تاریخ وصال ۱۵۳ درج ہے۔

کرتے۔ان دنوں حاکم بلخ علی بن عیسیٰ بن ہا مان تھا'وہ شکاری کتوں کا دلدادہ تھا'اس کا ایک کتا گم ہوگیا تو اس نے ایک شخص پر الزام لگایا کہ کتااس کے پاس ہے'وہ خض حضرت شقیق کے پڑوس میں رہتا تھا'اس نے اُسے تلاش کیا تو وہ بھا گ گیا اور شقیق کے گھر میں پناہ لے کا شقیق حکر ان کے پاس گئے اور اُسے کہا کہ کتا تو میرے پاس ہے'اسے جانے دو' میں بین دن کے اندر کتا واپس کر دوں گا چنا نچے انہوں نے اسے چھوڑ دیا شقیق واپس آئے تو اس کے لئے انظام کرنے گئے' تیسرا دن بھی آچکا تھا۔شقیق کے دوستوں میں سے ایک شخص بلخ سے غائب تھا اور واپس آئے تو اس کے لئے انظام کرنے گئے' تیسرا دن بھی آچکا تھا۔شقیق کے دوستوں میں جا ایک شخص بلخ شقیق کوجا کر دونگا کیونکہ وہ ان کو پہند کرتا ہے چنا نچہ وہ لے پہنچا شقیق کی نظر پڑی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ کتاا میر بھی کا ہے۔وہ خوش ہوا اور کتاامیر کے پاس لے گیا اور وہ اس کی ضاخت پوری ہوگئ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اسے سوجھ ہو جھ عطا کی اور وہ اپنے کئے پرتا ئب ہوگیا اور پھر زھد اختیار کرلیا۔

ایک حکایت یہ لتی ہے کہ حاتم الاصم نے کہا ہم ایک میدان جنگ میں شقیق کے ہمراہ ترکوں سے ایسے دن میں جنگ کررہے سے کہ مرتن سے جدا ہو کر گررہے سے نیز سے اور تلواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ ایسے میں شقیق مجھ سے پوچھنے لگا: حاتم! آج تم اپ آپ آپ کوکیسا محسوس کررہے ہو؟ شفیق نے کہا بخد ااب نہیں۔

حاتم نے کہا: کیکن میں تو اپنے آپ کوا ہے ہی محسوس کرر ہا ہوں جیسے وہی رات ہے۔ یہ کہہ کراپی ڈھال سر کے نیچے رکھی اور دونوں صفوں کے درمیان سو گئے اوران کے خراٹوں کی آواز آنے گئی۔

حضرت شقیق نے فرمایا: جب تم کسی شخص کو پر کھنا چا ہوتو دیکھو کہ اُن سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اور لوگوں سے کیا؟ اس کا دل جس طرف مضبوطی سے مائل ہو گیاوہ ویساہی ہوگا۔

حضرت شقیق فرماتے ہیں کدانسان کے تقویٰ کا پیتر تین چیزوں سے چل جاتا ہے اس کے لینے دیے اور کلام پرنظر رکھو۔

۱۰ الويزيد حفرت طيفورين عيسى بيطامي رحمالله ل (٢١١ه)

آپ کے دادا بوس (آتش پرست) تھے پھراسلام لےآئے۔

آپ تین بھائی تھے آ دم 'طیفو راورعلی اور بیرسب کے سب زاہداورعبادت گز ارتھے۔ابویزیدان سب میں سے زیادہ عظمت رکھتے تھے۔آپ کا وصال ۲۲۱ ھیں ہوااور دیگر حضرات نے ۲۳۴ ھ قر اردیا ہے۔

### بایزیدی معرفت کیسے؟

الله كمت عنى رحمالله كمت بين كه حفرت ابوسعيد سے يو چھا گيا كه

" تم نے معرفت کہاں سے حاصل کی ۔ انہوں نے کہا کہ پیٹ بھوکار کھ کراور بدن بے پر دور کھ کر۔"

ﷺ حضرت ابویز بدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تئیں سال تک مجاہدہ کیا لیکن علم اوراس پڑمل سے زیادہ کوئی بھی کام مشکل نظر نہیں آیا۔اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میراعمل ایک ہی اجتہاد پر ہوتا۔علماء کا اختلاف ضرور رحت ہوتا ہے گرتج ید تو حید کے مسئلہ پر نہیں۔(بعنی خالص تو حید پر گفتگو کرتے وقت کسی ایک کا اختلاف کفر بن سکتا ہے )۔ کہتے ہیں کدونیا چھورجانے سے قبل آپ نے مکمل قرآن بھی حفظ کرلیا تھا۔

حضرت معروف بيتى البطامي كہتے ہيں كدميں نے اپنے والدے سا'وہ كہتے تھے كہ مجھے ابويزيد نے كہا كدميرے ساتھ آؤ تا کہ اِس مخف کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے میشخص زاہد مشہور تھا اور لوگ اس کا قصد کیا کرتے تھے۔ ہم ادھر چل پڑے۔وہ اپنے گھرے نکلا اور معجد میں داخل ہونے لگا تو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا مضرت ابویزید بیدد مکھتے ہی واپس مڑے اور ا سے سلام تک نہ کیا ' فرمایا کہ میشخص تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ داب میں سے ایک ادب کا بھی لحاظ نہیں کرر ہاتو ولایت کا لحاظ

اسی سندے حضرت ابویز بدر حمداللہ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا'اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے کھانے پینے اورعورتوں کے معاملہ میں رخصت دے دے لیکن پھرسو جا کہ میرے لئے میسوال کرنا کیے مناسب ہے جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خودالله ہے ایساسوال نہیں کیا چنانچہ میں نے بھی نہیں کیا پھر اللہ تعالی نے مجھے عورتوں کی معیت ہے رخصت دے دی اور پھرعورت سامنے آنے پر سوچا بھی نہ تھا کہ میرے سامنے قورت ہے یا دیوار۔

حضرت می البطای کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابویزید سے ان کے ابتدائی حالات اورعبادت کی زندگی کے بارے میں یو چھاتو انہوں نے کہا:

''ز ہدوعبادت کی کوئی منزل نہیں ہوتی ۔ میں نے کہا کیوں؟انہوں نے کہا:اس لئے کہ میں صرف تین دن تک زہر میں رہااور چو تھے دن اس سے باہرآ گیا۔ پہلے دن میر از صد دنیا اور اس میں موجود اشیاء ہے متعلق تھا' دوسرا دن آخرت اور جو پچھاس میں ہوگا ہے متعلق تھا' تیسرے دن کا زید' اللہ کے علاوہ ہر چیز میں تھا اور جب چوتھا دن آیا تو اللہ کے علاوہ کچھ بھی یاقی نہ رہا' میں بخت پریشان ہوا' ا جا تک عائب سے آواز آئی کہ اے بایزید! تم ہمارے ساتھ رہنے کی تاب نہیں رکھتے۔ میں نے کہا۔ میں بھی تو یہی خیال لئے پھر تا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے پھرایک آوازشن' کوئی کہ رہاتھا:''تم نے پالیا ہے'یالیا ہے۔''

> حضرت ابویزیدے کہا گیا کہ راو خدامیں منہیں کس مشکل کے درنا پڑا؟ آپ نے فر مایا: میں بیان نہیں کرسکتا۔ 公

آپ نے پھر پوچھا گیا جمہیں سب ہے آسان کوئی بات نظر آئی' آپ نے کہا کہ ہاں یہ بتلاؤں گا۔ میں نے اپنے نفس کو پچھ \$ عبادات کے لئے وعوت دی تو اس نے نہیں مانا چنا نچہ میں نے سال بھراہے پانی نہیں دیا۔

حضرت ابویز پدر حمد الله فرماتے ہیں کہ میں تمیں سال ہے سلسل نمازیٹ ھتا چلا آرہا ہوں اب بھی میرے دل میں نمازیٹ ھتے W وفت يېى خيال رېتا ہے كەمىس آتش پرست موں اوراپنا دُمّا اركا نناچا بتا موں۔

> حضرت عيسى رحمه الله بتائة بين كه حضرت ابويز بدر حمه الله نهاي 公

''اگرتم ایسے خص کو دیکھو جوکرامات ظاہر کرتا ہے اور ہوا میں اڑ کر دکھا دیتا ہے تو اس کے دھوکے میں اس وقت نہ آنا جب تک بیہ نہ دیکھے لوکہ وہ اللہ کے امرونہی کے معاطعے میں کیسا ہے ٔ حدو داللہ کی حفاظت اوراحکام شریعت کی ادائیگی کرتا ہے پانہیں '

حضرت عمی البسطامی رحمہ اللہ اپنے والد کی طرف سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ایک رات حضرت ابویزیدایک 公 سرائے کی طرف گئے کہ اس کی دیوار پر ہیٹھ کر ذکر الہٰی کرسکیں لیکن صبح ہونے تک کوئی ذکر نہ کر سکے میں نے اس کا سب یو چھا تو کہنے لگے؛ بچین میں میری زبان پرایک لفظ آگیا تھا'اس کے یاد آنے پر جھے شرم آئی کہ اس زبان سے اللہ کاذکر کیے کروں؟

### اا ابو محر حفرت مهل بن عبدالله تسترى رحمه الله لي (١٨٣٥)

آپ صوفیہ کے اماموں میں سے ایک تھے پر ہیزگاری کے معاملات میں اپنی مثال آپ تھے صاحب کرامت تھے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ جج کے لئے مکہ آئے تو ابن سے ملاقات ہوئی ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال ۲۸۳ ھے کو ہوا اور ایک دوسری روایت میں ۲۷۳ھ سال وصال ہے۔

ک حضرت مہل رحمہ اللہ بتاتے ہیں' میں تین سال کا تھا کہ رات اٹھ کراپنے ماموں تھے بن سوار رحمہ اللہ کونماز پڑھتے دیکھا کرتا تھا' ماموں رات نوافل میں گزارا کرتے تھے' بسااوقات مجھے کہد دیا کرتے کہ ارے کہل سوجاؤ کیونکہ میری توجہ تیری طرف ہوجاتی ہے۔

### حفرت كومقام كسيملا؟

الله عفرت الله وحد الله بتات إلى كدا يكرات مير عدامول في جه عفر مايا:

"ماس خداكى يادئيس كرتے جس نے تمہيں پيداكيا ہے؟"

میں نے عرض کی ماموں جان! اے کس طرح یاد کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے کیٹروں میں لیسٹ کرزبان کو حکت دیے بغیر تین باردل میں کہو: اَللّٰهُ مَعِی اَللّٰہُ نَاظِرٌ اِلَیّ 'اَللّٰہُ شَاهِدٌ عَلَیّ (اللّٰمِیرے ساتھ ہے الله جُھےد کیورہا ہے اللّٰمِیر امشاہدہ کر رہا ہے)
رہا ہے)

میں نے تین رات تک ایسے ہی کیا' پھر انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فر مایا' ہررات اسے سات مرتبہ کہا کرو! میں نے اس پرعمل کرکے انہیں اطلاع دی تو انہوں نے فر مایا' اب گیارہ مرتبہ پڑھا کرو' میں نے یوں کرنا شروع کیا تو اس سے میرے دل میں ایک مٹھاس پیدا ہوگئی۔

یونہی ایک سال گزرگیا تو ماموں نے فرمایا: میں نے جوتعلیم دی ہے'اسے محفوظ رکھواور قبر میں داخل ہونے تک اسے جاری رکھنا کیونکہ بید نیاو آخرت میں تنہارے کا م آئے گی۔

میں سالہا سال تک بیٹل کرتار ہاتو اس سے میرے باطن میں ایک لذت پیدا ہوگئ ایک دن ماموں پھر کہنے گئے 'مہل! یہ بتاؤ جس شخص کے ساتھ اللہ ہوؤہ وہ اسے دیکھ رہا ہواوراس کا مشاہدہ کرر ہا ہوتو کیاا بیاشخص اللہ کا بے فر مان ہوسکتا ہے؟ جاؤ' گناہ سے باز رہو!

اب میں دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا' والدین نے مجھے استاد کے پاس بھیج دیاتو میں نے کہا کہ یوں میری توجہ اصل مقصد سے ہٹ جائے گی لیکن معلم سے انہوں نے درخواست کر دی کہ میں گھنٹہ بھر کے لئے ان کے پاس چایا کروں اور پڑھ کر واپس آ جایا کروں چنا نچہ میں نے چھ یا سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرلیا۔میری عادت تھی کہ ہمیشہ روزے سے ہوتا' اس دوران بارہ سال کی عمر تک چنچے میں صرف بھو کی روٹی کھا کرگز ارہ کرتارہا۔

تیر هویں سال مجھے ایک مسئلہ در پیش ہوا تو میں نے گھر والوں سے اجازت ما تکی کہ اس مسئلہ کے حل کی خاطر مجھے بھرہ جانے دیا جائے۔ میں بھرہ چلا آیا 'وہاں کے علماء سے اس بارے میں دریافت کیالیکن ان میں سے کوئی بھی میری تشفی نہ کر سے کا میں عبادان کو چل پڑا اور وہاں ابو صبیب حمزہ بن عبادانی نامی ایک خص سے اس مسئلہ کی وضاحت بوچھی تو انہوں نے اسے حل کر دیا' میں ایک مرت تک

ا۔ مزیدحالات کے لئے ویکھے الطبقات جائص کے وفیات الدعیان ج من ۲۹ ص

ان کے ہاں قیام پذیر رہا'ان کی گفتگو سے استفادہ کرتا رہااوران کے طور طریقے سکھ لئے ۔اس کے بعد میں'' تستر'' چلاآیا۔اب میں نے اپنی خوراک گھٹا دی تھی اور وہ یوں کہ ایک در ھم کے'' فرق'' بھر (مٹھی بھر ) جو خرید لئے جاتے اور اسے پیس کرروٹی پکائی جاتی پھر رات کو سوٹھی روٹی سے افطاری ہوتی جس میں نہنمک ہوتا نہ سالن اور میں ایک ہی درہم سے سال گڑ ارلیتا۔

اس کے بعد میں نے ارادہ کرلیا کہ تین راتوں کے بعدافطاری کیا کروں گا' پھر پانچی راتوں' پھرسات راتوں اور ہوتے ہوتے پھر پچپیں راتوں تک پہنچ گیا چنا نچپہ پیٹمل ہیں سال تک جاری رہا۔اس کے بعد سالہا سال تک سیاحت میں گزار دیئے۔ میں پھر''تستر'' واپس آگیا' اب میں رات بھرقیا م کرنے لگاتھا۔

تحضرت مہل بن عبدالله رحمہالله فرماتے ہیں کہ ہروہ فعل جس میں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء نہ ہواں میں نفسِ انسانی کی زندگی ہوتی ہے خواہ وہ کا معبادت کا ہویا مصیبت کا اور جس میں آپ کی اقتداء ہود نفسِ انسانی کے لئے عذاب واقع ہوا کرتا ہے۔

١٢\_الوسليمان حفرت عبدالرحمٰن بن عطيه داراني رحمه الله ل ٢١٥٥)

"داران" دشق (شام) کی ایک بستی ہے۔آپ کاوصال ۲۱۵ ھکوہوا تھا۔

حفرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جھمخص دن میں کوئی نیک کام کرتا ہے اے رات کواس کی جزادے دی جاتی ہے اور جورات کو بھلا کام کرتا ہے اے دن کو جزادے دی جاتی ہے۔ جوصد ق دل سے خواہشات اس کے دل سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ کے کرم سے میہ بات بعید ہے کہ وہ ایسے دل کوعذاب دے جس میں پیدا ہونے والی خواہشات اس کی وجہ سے جھوڑ دی گئی ہوں۔

"جب کسی دل میں خواہشات دنیا ساجاتی ہیں تو آخرت کا خوف وہاں سے نکل جایا کرتا ہے۔" حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ الله فرماتے ہیں:

''بساً وقات میرے دل میں صوفیہ کے نکات (باریک مسائل) آیا کرتے ہیں تو جب تک ان پرقر آن وسنت جیسے دوعا دل گواہ نہیں ملتے میں حجٹ انہیں قبول نہیں کرتا۔''

الله عفرت ابوسليمان رحمه الله كافرمان ب

"سب ہے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان خواہشاتِ نفس کی مخالفت کرے۔"

\$

'' ہرشے کے بارے میں اس کی علامت ہے پتہ چل جاتا ہے اور ذلت ورسوائی کی علامت ہیہے کہانسان خوف خدا ہے رونا ترک کردے۔''

الم المين الميان

" برشے کو کوئی اور چیز مٹادیا کرتی ہے چنانچدل میں واقع نورکوشکم سیری مٹادیا کرتی ہے۔"

الم يجرفرمايا:

ا۔ "فصیل کے لئے دیکھتے الطبقات جا اس 24

urum medicii bad

" تنهارے لئے ہروہ شے شامت ہوتی ہے جواللہ ہے غافل کردے وہ اہل وعیال ہوں 'مال و دولت ہویا اولا د'

### وعاميں دونوں ہاتھ كيوں اٹھاتے ہيں؟

حفرت الوسليمان رحمه التدفر مايا كرتے تھے۔

''ایک بخت سردی کی رات کومیں محراب میں عبادت کررہاتھا'سردی نے پریشان کررکھاتھا چنانچہ میں نے ایک ہاتھ چھپالیا اور دومرا پھيلائے رکھانيند كاغلبہ بور ہاتھا كماس دوران غائبانہ آواز آئى اے سليمان! اس ہاتھ ميں ہم نے پچھر كھ ديا ہے دومرا پھيلا ہوتا تو ال ميل جي چهر كاد سے ــ"

چنانچه میں نے قسم کھالی کدگری ہویا سردی میں اپنے ہاتھ باہر نکال کر ہی وُ عاکیا کروں گا۔

حضرت ابوسليمان رحمه الله فرمات بيل-T

''ایک دن میں اپناور دترک کر کے سوگیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنتی حور مجھے کہدر ہی ہے کہ مجھے تنہاری خاطریا نچے سوسال سان پردول میں تربیت دی جارہی ہے لیکن تم سور ہے ہو؟"

صوفيه كيلئة ويدار كاوعدة اللي

حضرت احمد بن ابوالحواري رحمه الله فرماتے ہيں ايك دن ميں حضرت ابوسليمان رحمه الله كے ہاں گيا تو ديكھا كہ وہ رور ہے تھے ' ميں نے سب يو جھاتو كہنے لگے:

"اے احمد! میں کیوں ندروؤں جبرات چھا جاتی ہے اوگ سوجاتے ہیں ہردوست فارغ ہو کراپے دوست کے پاس مخبر جاتا ہے' اہل محبت عبادت کے لئے پاؤں پھیلا لیتے ہیں' آنسوان کے رضاروں پر گررہے ہوتے ہیں' اگریقطرے محرابوں میں بھی گریں تو (اندریں حالات) اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اور جریل ہے فرماتا ہے'اے جبریل ! جولوگ میری کلام ہے لذت یاتے اور میراذ کر کرکے راحت حاصل کرتے ہیں وہ میری نگاہ میں ہیں' میں ان کی میسوئی ہے واقف ہوں' ان کی زاری سنتا اور رونا دیکھتا ہوں' جریل! تم ان سے رونے کا سبب کیوں نہیں پوچھتے ؟ کیاممکن ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کوعذاب دے؟ اور کیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی گرفت کروں جورات چھاجانے پر میرے سامنے اپنی حثیت کھودیتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی فتم جب قیامت کے دن بیاوگ میرے سامنے آئیں گے تومیں اپنے چہرے سے پردے ہٹالوں گاتا کہ یہ جی بھر کے مجھے دیکھیں اور میں انہیں دیکھیار ہوں۔'

## ۱۳ \_ ابوعبدالرحمٰن حضرت حاتم بن علوان رحمه الله لي (۸۵۲)

حاتم كواصم كيول كمت بين؟

پچھ حفزات حاتم بن بوسف اصم نام بتاتے ہیں خراسان کے اکابرمشائ نیں سے تھے۔آپ حفرت شقیق بلخی رحمہ اللہ کے شاگر داور حضرت احمد بن خضر و پہ کے استاد تھے کہتے ہیں کہ آپ واقعی بہرے نہ تھے ایک مرتبہ بہرا بن کر دکھا نا پڑا تو نام ہی اصم پڑگیا۔ میں نے استاذ گرامی حضرت ابوعلی د قاق رحمہ اللہ سے سنا' فر مایا تھا کہ ایک عورت آپ ہے ایک مسئلہ یو چھنے آئی'ا تھا قااس کی ہوا خارج ہوگئی تو ہ و شرمندہ ہوئی' اس پر حاتم نے کہالی بی! ذرابلند آواز ہے بولو! گویا آپ نے اسے بہر ہ بن دکھایا چنانچہ اس کی شرمندگ زاکل ہوگئی اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے گوزکی آواز نہیں سنی چنانچہ یوں آپ کا نام ہی اُصح پڑ گیا۔

الله مرات عاتم المم رحم الله فرمات ميں۔

'' کوئی دن ایسانئیں گزرتا جس میں شیطان جھ سے نہ پو چھتا ہو کہ''تم کھاتے کیا ہو؟''' کیا پہنتے ہو؟''اور'' کہاں رہے ہو؟''میںا سے بتا تا ہوں کہ''میرا کھانا موت ہے''۔'' کفن پہنتا ہوں''اور'' قبر میں ٹھکانہ ہے''۔

ای سندمیں سیبھی ملتا ہے کہ آپ ہے بوچھا گیا:'' کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟'' تو فر مایا:''میں صبح ہے لے کرشام تک امن چاہتا ہوں'' پھر پوچھا گیا کہ کیاسب دنوں میں امن وعافیت نہیں ہوا کرتی ؟'' تو جواب دیا کہ''میراعافیت کا دن وہ ہوتا ہے جس میں میں اللہ کی نافر مانی کا کام نہ کرسکوں۔''

الله عفرت عاتم رحمدالله سي ميكى ماتا ب كفرمايا:

'' میں ایک جنگ میں شامل تھا کہ ایک مخص نے جھے قبل کے لئے لٹا دیا' میں بے فکر رہااور سوچنے لگا کہ ویکھنے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ فر ما تا ہے؟ ابھی وہ اپنے موزے سے چھری تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچپا تک اسے تیر لگا' وہ قبل ہوکر دور جاگرااور میں اٹھ بیٹھا۔''

### موت کے جاررنگ

الله عفرت عام رحمالله عي ميكي روايت بكرآب فرمايا تفا:

'' جو شخص ہمارے مذہب صوفیہ میں داخل ہونا جا ہے تو اس کے دل میں موت کی جارعلامتیں ہونی جا ہمیں' ۔ سفید موت اپنائ لینی بھوک سیا وموت یعنی لوگوں کی طرف سے ایڈ ارسانی بر داشت کرے مرخ موت یعنی نفس کی مخالفت کے لئے کھوٹ سے پاکٹل کیا کرے اور سبز موت یعنی (کپڑوں میں) پیوند پر بیوندلگا یا کرے۔''

۱۳ ابوزكريا حضرت يجي بن معاذرازي واعظر حمدالله له (۲۵۸ه)

آپ یگان روزگار تھے بالخصوص مسئلہ ' رجاء' میں لب کشائی کرتے عارفاند کام کرتے ' بلخ چلے گئے اور عرصہ تک وہیں قیام رہا پھر نیشار پور چلے آئے اور ۲۵۸ھ میں وہیں انتقال ہوا۔

الم حفرت يكي بن معاذر حمداللدفر ماتے بين:

'' و چخص زاہد کیے بن سکتا ہے جس میں ورع وتقو کی نہ ہو؟ جو چیز تمہاری نہیں اس سے نج کر رہواور جو تمہاری ہے اس میں زصد کرکے دکھاؤ'''

نیزای سندے آپ نے فرمایا:

'' توبہ کرنے والوں کی بھوک انہیں تجربے ہے گزارتی ہے زاھد وں کی بھوک اس کے نفس کی اصلاح کے لئے ہوتی ہےاور

صدیقین کی بھوک ان کی کرامت ظاہر کرتی ہے۔''

حفرت يكي رحمه الله نے فر مايا:

''کسی کا''وقت''فوت ہونااس کی موت سے زیادہ ضرر رساں ہوتا ہے کیونکہ''وقت''فوت ہونے پر اللہ ہی ہے تعلق ٹوٹ جاتا ہے کیکن موت آنے پرصرف مخلوق سے تعلق ٹوٹنا ہے۔''

### ز ہد کے تین سبب

🖈 حضرت کیجی رحمه الله بی کا قول ہے کہ: ' زہد' تین چیز وں کا نام ہے قلت' خلوت اور بھوک۔''

ایک اورمقام پرآپ کا بیفر مان ہے۔

''اگرتم نفس کواس کے ببندیدہ کاموں میں لگائے رکھوتو تمہار نفس کے لئے اس سے زیادہ کوئی اور چیز مفیز نہیں۔''

ا کہتے ہیں کہ حضرت بچیٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے بلخ میں خطاب کے دوران امیری کو فقیری پرتر جیج دی تو آپ کو بطور انعام میں ہزار در ہم ملے۔ بین کرایک بزرگ نے کہا اللہ تعالی اس کے لئے اس ممل میں برکت نہ دے۔ یہ سنتے ہی آپ نیشا پور چلے گئے 'چنا نچہ ایک چورآ یا اور سارا مال لے اڑا۔

الله مرت یخی بن معاذرازی رحمه الله فرماتے ہیں:

"جودر پردہ اللہ سے خیانت (برے کام) کرتا ہے تو وہ اسے علانہ طور پرذکیل ورسوافر مادیتا ہے۔"

🖈 حضرت یجی بن معاذ رحمه الله بی کا فرمان ہے۔

'' شرارتی لوگ اگر تجھے تھرا کہتے ہیں تو (اس کا مطلب سے سے کہ ) میتمہارے عیب کی نشاند ہی ہے اگروہ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو بیتمہاراعیب شار ہوگا اور تمہار امتاح تمہارے نز دیک بے وقار ہوگا۔''

### ١٥ - ابوحامد حفرت احمد بن خفروية في رحمدالله ل (١٧٠٠ هـ)

میخراسمان کے اکابرمشائخ میں سے تھے اور ابوتر اب کشی کی صحبت میں رہے تھے۔ نیشاپور پہنچے تو ابو حفص کی زیارت کی اور پھر ابویز میر بسطامی رحمہ اللّٰد کی زیارت کے لئے''بسطام''روانہ ہو گئے بہا در کی اور فتو ت میں بہتے مشہور تھے۔

الاردہ نہ کوئی باہمت دیکھا اور نہ ہی کہ میں کہ میں نے احمد بن خضروبہ سے زیادہ نہ کوئی باہمت دیکھا اور نہ ہی سیچے حال والا حضرت ابویز بید جب بھی ان کا ذکر کرتے تو یوں کہتے:''ہمارے استادا حمہ''

کے حضرت محمد بن حامد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت احمد بن خضر وید کے پاس تھاجب ان پرحالت نزع طاری تھی اور اس وقت و ۹۵۰ سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔اسی دوران ان سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا:

''اے بیٹے! ایک دروازہ تھا جے میں بچانوے سال تک کھٹکھٹا تا رہا' وہ ابھی کھلنے کو ہے'نہیں معلوم کہ میرے لئے باعثِ سعادت ہوگایاباعثِ بدیختی'اب میرے پاس جواب کاوقت کہاں؟''

حفرت محمد بن حامد بتاتے ہیں کہ حفزت احمد کے ذمہ سات سوقرض تھا ، قرض خوا ہ قریب ہی تھے ، آپ نے حالت موت ہی

ا- تفصيلى حالات د كيفي الطبقات ج ا علم

میں ان کی طرف نظر اٹھا کر کہا:

"ا الله! تونے مالداروں کے لئے مال رہن بطور دستاویز قرار دیا ہوا ہے اور سے مال تونے ان سے بروزِ قیامت لینا ہوگالبذا اب میراقرض ادا فرمادے۔''

محرکتے ہیں کہ اس وقت ایک مخص نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ احمد کے قرض خواہ کہاں ہیں؟ اور پھر سب کا قرضہ چکا دیا اس کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ فوت ہو گئے 'سال وفات ۲۲۰ ھ تھا۔

حقرت احدين خضروبه رحمه الله فرماتے تھے:

''غفلت سے بڑھ کرکوئی بھی نیند بھاری نہیں ہوتی 'خواہش نفسانی سے بڑھ کرکوئی غلامی نہیں ہوتی اورا گرتم پرغفلت کا بوجھ نہ ریا ہے تو خواہشاتِ نفسانی تم سے دورر ہیں گی۔''

١٦ ـ ابوالحسين حفرت احمد بن ابوالحواري رحمه الله ١٠٠٠ هـ)

دمشق کے رہنے والے تھے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ الله کی صحبت یائی اور ۲۲۰۰ ھیں وصال فر مایا۔ حضرت جنید بغدا دی رحمہ الله فر مایا کرتے تھے کہ احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ پھول کا ایک گلدستہ ہیں۔

حضرت احدين ابوالحواري رحمه الله فرماتے تھے:

'' جو تحض دنیا کی طرف نظرِ محبت ہے دیکھتا ہے اور اس سے پیار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یقین کا نوراورز ہرنکال دیتا

公

اسى سند سے آپ نے فر مایا تھا: "جس شخص نے اتباع رسول صلی الله عليه وآله وسلم كے بغير كوئى كام كيا اسے اس سے كوئى فائد ونہيں موگا۔"

آپ نے اسی سند سے رہیمی فرمایا: 2

'' حقیقی روناوہ ہوا کرتا ہے کہانیان ان اوقات پرروئے جن میں وہ شریعت ہے موافقت نہیں کر سکا۔''

آپ نے پیجھی فرمایا: \$

''انسان کواللہ نے غفلت اور بدیختی سے بڑھ کر کسی اور چیز میں مبتلانہیں کیا۔''

١١\_ابوحفص حفرت عمر بن مسلمه الحدادر حمدالله ع (٢٧٠ه)

بخارا کوجاتے ہوئے شہر نیشا پور کے دروازے پرایک ستی ہے جئے ''کوردآباد'' کہتے ہیں' آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپانے دور کے آئمہاور ہر دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ۲۷ھ سے قدر سے بعد میں وصال ہوا۔

آپاتول ہے:

"كناه انسان كے لئے و يسے ہى كفركا پيغام شار ہوتا ہے جيسے بخار موت كا"

ا مريد حالات و يكفي الطبقات ج انص٨٢

٢- مزيد حالات و يحيك الطبقات ج ا على ١٨ (اس مقام يرآب كانام عمر بن سالم درج ب

はりき な

" تم كنى مريد مين ساع كاشوق ملا حظه كروتو سجهاو كدا بھى اس مين بھنگنے كے آثار موجود بيں۔"

"ظاہری حسین ادب اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا باطنی ادب بھی اچھا ہے۔"

المين المين

"لوگوں سے انصاف کرنا ہی اصل جوانمر دی ہے یونہی انصاف کا صلہ لینا بھی جوانمر دی کی علامت ہوتا ہے۔"

البياسي دُعافر ماياكت تقيد

'' جو خص ہرموقع پرقر آن وسنت کی روشنی میں اپنے افعال کواحوال کے مقابلے میں نہیں پر کھتا اور دلی خیالات کو برانہیں جا نہا تو ہم اسے صوفیہ کی گنتی میں نہیں رکھتے''

## ١٨ ـ ابور اب حفر اب عسر بن صين خشى رحمه الله ل (١٨٥)

آپ حضرت اصم رحمہ اللہ اور ابو ہاتم عطار مصری رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے اور ۲۴۵ ھ میں و فات پائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جنگل میں فوت ہوئے کیونکہ درندوں نے انہیں گائے کھایا تھا۔

ابن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھ سومشا گئے کی محبت میں جاتا رہالیکن ان میں سے جپارا یہے تھے جن جیسا کوئی نہیں اور ان سب میں اول درجہ کے ابوتر اب خشی رحمہ اللہ تھے۔

البرحمالله فرماتي بين:

''فقیر کی غذاوہ ہوتی ہے جواسے آل جائے تو وہ کھالے اس کے لئے لباس وہی ہوتا ہے جواسے ملے اور وہ پہن لے اور تن ڈھانک لے اوراس کا گھروہی شار ہوتا ہے جہاں وہ جاٹھبرے گا۔''

اپئی کافرمان ہے:

''جب کوئی شخص صدق دل ہے کام کرنے لگتا ہے تو کئے ہے قبل وہ اس کی مضاس محسوس کر لیتا ہے اور جب عمل میں خلوص ہوتا ہے تو اس کی مٹھاس اورلذت کام کرنے کے ساتھ ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔''

الله حضرت اساعیل بن نجیدر حمد الله کہتے ہیں کہ حضرت ابوتر اب تحشی رحمہ الله جب اپ مریدوں میں کوئی بری بات و کھتے تو تخق سے کام لیتے از سرنواس سے تو بہ کراتے اور فرماتے: بیمیری برقتمتی ہے کہ اس مرید سے ایسا کام سرز دہوا 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کے مصفح قبیل میں میں میں میں کی کی ہے وکرٹ محکفہ یکھ فطُونکہ مِن اُمُو اللّٰہِ إِنَّ اللّٰہ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقُومِ مَحتیٰی

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُومٍ شُوَّةً افكُ مَرَدُّكَ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّال

آ دی کے لئے بدلیوالے فرشتے ہیں'اس گے آگے اور پیچھے کہ بھکم خدااس کی حفاظت کرتے ہیں' بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خوداپی حالت نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اوراس کے سواان کا کوئی حمایت نہیں )۔

ا- مزيدحالات كے لئے الطبقات جائص٨علامة زاكلي اعلام ج٨ع ص٢٣٣

المعرت العلى رحمالله كتي بين كديس في البيل الهيم مريدول عديجي كتي ساتفا:

''جو گودڑی میننے ملکے تو وہ سوالی بن گیا' جو خانقاہ اور سجد میں بیٹنے'وہ بھی سائل ہے' جوقر آن کریم سے پچھاس لئے پڑھے کہ لوگ سن لیس تو وہ بھی سائل شار ہوگا۔''

الله عفرت العاعمل رحمالله كمالور اب كهاكرت تقية

''میر سے اور اللہ کے درمیان بیمعاہدہ ہے کہ جب بھی میں ترام کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو میرا ہاتھ ترام تک نہ کائی سکے۔'' نہے ایک دن حضرت ابوتر اب رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں میں سے ایک صوفی کی طرف دیکھا کہ وہ تر بوزکی طرف ہاتھ بڑھار ہا ہے کیونکہ وہ تین دن سے بھوکا تھاتو آپ نے اسے فرمایا:

'' تم تر بوز کے چھکے کی طرف ہاتھ بڑھار ہے ہو؟ تم تصوف کے لائق نہیں ہوچلو ہازار میں جا بیٹھو۔''

حضرت الور البخشي رحمه اللدن فرمايا:

''میر نفس نے بھی پچھنیں مانگا' صرف ایک بارسفر میں ایسا ہوا کہ اس نے روٹی اور انڈ امانگا' میں وہاں ہے ہٹ کرایک بستی میں آیا' ایک آدمی انجھل کر مجھے چٹ گیا اور کہنے لگا کہ شخص چوروں کا ساتھی تھا چنا نچیوہاں کھڑے لوگوں نے مجھے اوندھالٹا کرستر ڈیڈے دے مارے اسی دوران وہاں ایک صوفی آگیا اور چیخنے لگا' وہ کہدر ہاتھا: بربختوا بیتو ایوتر اپ خشی ہیں چنا نچانہوں نے معذرت کرتے ہوئے چھوڑ دیا' وہ خض مجھے اپنے گھر لے گیا' روٹی اور انڈے میرے سامنے لار کھے تو میں نے اپنے نفس سے کہا:'' ستر ڈیڈے تو لگ کے ہیں' اب کھالو۔''

ت معرف ابوالجلاء نے بیدواقعہ بیان کیااور فرمایا که' حضرت ابوتر اب مکہ میں آئے تو خوش وخرم معلوم ہور ہے تھے میں نے پوچھا' استاویحتر م! کھانا کہاں کھایا تھا؟''فرمایا:''ایک لقمہ بھرو میں'ایک بناج میں اور تیسر ایہاں آگر کھایا ہے۔''

### ١٩\_ الوجر حفرت عبدالله بن غبيق رحمدالله ١

بیزاہدشم کے صوفی تصاور یوسف بن اسباط کی صحبت میں رہے تھے اصل میں کوفد کے رہنے والے تھے پھر انطا کید میں جا ہے۔ حضرت فتح بن شخر ف کہتے ہیں کہ اول مرتبہ جب عبد اللہ بن ضیق مجھے مطے تو فر مایا:

''اے خراسانی! جارچیز وں کا دھیان رکھوان نے سوا کی خیبیں جا ہے' تمہاری آگھ تمہاری زبان دل اور خواہشات نفسانی ۔ تم اپنی آنکھ کودیکھوان سے ناجائز چیز نددیکھوز بان کا دھیان ندر کھواس سے ایسی بات نہ نکالوکہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بات ہو جے اللہ جانتا ہو دل کا خیال رکھوکہ اس میں کسی مسلمان کے خلاف بغض و کیے نہیں ہونا جا بیٹے اور اپنی خواہش نفس کودیکھوکسی برے کام کی خواہش بیدا ہواور اگران میں سے کوئی بات تم میں موجود نہیں تو سجھ لوکہ بد بخت ہو چکے ہوالبذا جاکر سرمیں خاک ڈالو۔''

آپ کارچی ارشادے:

''الیی چیز کاغم کھانے کی ضرورت نہیں جوکل تہمیں نقصان دے گی اورا لیی چیز سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں جوکل تمہارے

لئے نقصان دہ ہوگی ''

آپ بی کافرمان ہے:

" حق تعالیٰ کی طرف ہے اوگوں کی توجہ ہے جائے تو سب کے دل بیگانہ ہوجاتے ہیں لیکن اللہ ہے مانوس ہونے کی صورت

میں سب مانوس ہوجاتے ہیں۔''

نيز قرمايا:

''خوف تووبی کام کاہے جوتہمیں گناہ کرنے ہے روک لئے تم سے رہ جانے والی چیز وں پرتہمیں دیر تک عملین رکھے اور باقی عمر میں وہتہمیں فکر مندر کھئے یو نہی سب سے بہتر امید وہ ہوتی ہے جس ہے تہمیں کام کرنا آسان ہوجائے۔'' کھریہ بھی فرمایا:

مرحی را را ہیں۔ '' دریتک باطل اور بیکا رہا تیں سنتے رہنے پردل سے عبادت کی حیاتی نتم ہوجاتی ہے۔''

٢٠ \_ابوعلى حفزت احدين عاصم انطاكى رحمدالله إ (م مده)

بید حفزت بشر بن حارث رحمہ اللہ مری مقطی رحمہ اللہ اور حارث محاسی رحمہ اللہ کے ہم عصر تنے محفزت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فئے آپ کا نام' جاسوس القلب' رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ دوسرے کے دل میں آئی بات کا پیتہ کر لیتے تنے۔

آپ كاارشادى:

« جمهیں اصلاح دل کی ضرورت محسوس جوتو اپنی زبان سنجالو۔''

نیز فر مایا: ارشاد الهی ہے۔

اِنَّمَا اَمُوالُكُمُ وَاوْلَادُكُمْ فِتُنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدُهُ اجْرٌ عَظِيمٌ

(تمہارے مال اور اولا دسببِ آز مائش ہیں اور اللہ کے ہائ عظیم اجر ملے گا) اور ہم اس آز مائش میں مزیداضا فد جا ہے ہیں۔

١١- ابوسري حضرت منصور بن عمار رحمه الليس (م سهه)

"مرو"كر بخوالے تظ بستى كانام"رافقان " تھا (وندافقان)

ية بھی کہتے ہیں کہآپ ''بوشخ '' کے رہنے والے تھے اور بھر ہ میں تیام کرلیا تھا' اکا برواعظین میں گنے جاتے تھے۔

آيفرماتے تھے:

'' جو شخص دنیوی مصیبتوں پر چلانے لگتا ہے اس کی مصیبت اس کے دین کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔'' آپ فرمایا کرتے تھے کہ

''عاَّم بندے کا بہتر لباس کو اضع 'عاجزی اور اکسار ہوتا ہے لیکن عارف لوگوں کا بہتر لباس' کقو کُل' 'ہوتا ہے' دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:وکیکاسُ النَّکُھُولٰی ڈلِک کُخیر ؓ ﷺ ( تقویٰ والالباس ہی بہتر ہوتا ہے )۔

> ۲ سورهٔ تغاین آیت: ۱۵ ۲۲ سورهٔ الاعراف آیت: ۲۲

ار بدے لئے الطبقات جا مص۸۳ ۳۔ مزید کے لئے الطبقات جا مص۸۳

احر ام بهم الله كااجر

کتے ہیں' آپ کی توبدکا سب بیہ ہے کہ آپ نے راہتے میں کا غذ کا ایک گلزاد یکھا جس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھا ہوا تھا' آپ نے اے اٹھالیا' اس کے رکھنے کی مناسب جگہ نہ دیکھی تو کھالیا چنانچیخواب میں سنا' کوئی کہدر ہاتھا'' تم نے اس فکڑے کا احتر ام کیا ہے تو اسی لئے تمہارے لئے حکمت و دانائی کے دروازے کھل چکے ہیں۔''

حضرت ابوالحسن شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں میں نے حضرت منصور بن عمار کود یکھا تو بوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ فر مایا؟ کہنے لگئے اس نے بوچھا کہ منصور بن عمارتم ہو؟ میں نے عرض کی اُ سے پروردگار! میں ہی ہوں اُس نے فر مایا: تم وہی ہو کہ ہوا کہ طرف توجہ کئے رکھی؟ میں نے عرض کی: اسے میر سے رب ایو نہی ہوتا رہا لیکن سے بات ضرور ہے کہ میں کسی بھی مجلس میں شامل ہوتا تو تیری حمد وثناء سے ابتداء کرتا 'پھر تیر سے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورود پڑھتا اور بعداز ال لوگوں کو بھلائی کی ہدایت کرتا۔ اس پر اللہ نے قرمایا: بات کچی کر رہا ہے اس کے لئے کری لاؤ تا کہ بیاس پر بیٹھ کر میر سے آسان میں میر سے فرشتوں کے سامن پر میر سے بندوں میں کیا آسان میں میر سے فرشتوں کے سامنے و سے ہی میری عظمہ نے بیان کر سے جیسے دنیا میں رہے ہوئے میری زمین پر میر سے بندوں میں کیا کرتا تھا۔

# ٢٢\_ابوصالح حفزت حمدون بن احمد بن عماره قضارر حمدالله إ (م ا ١٤٥٥)

آپ نیشا پور کے رہنے والے سے نیشا پور میں صوفیہ کے فرقۂ ملامتیہ انہیں سے پھیلاتھا۔حضرت سلمان ہاروی اور ابوتر اب مخشی کے ساتھ صحبت رہی اور اس سے انقال ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ انسان کوکب وعظ کہنا چاہیئے ؟ تو فر مایاِ:

'' جب اےمعلوم ہو کہاس نے اللہ کے فرائض میں ہے کوئی فرض ادا کرنا ہے یا اے پینظرہ ہو کہ کوئی انسان بدعت میں پڑ کر ہلاک ہو جائے گا ادرساتھ ساتھ سیجھی امید ہو کہ (اس کے وعظ ہے )اللہ تعالیٰ اسے نجات دیدے گا۔''

يجرفرمايا:

"جس كالييخيال بوكداس كانفس فرعون كفس بهتر بيتويوں جانوكداس في تكتر كا ظهاركيا-"

. مزيدارشادقرمايا:

"جب سے بچھے معلوم ہو گیا ہے کہ بادشاہ شریر لوگوں کونظر ہی سے پہچان لیتا ہے تب سے اس کا خوف میرے دل سے تہیں

-16

الله المرفرايا:

" جب تنی کونشه میں دیکھوتو اس کی حرکتیں اپناؤ کہ کہیں اس پرزیا دتی نه کرلواوراس آنر مائش میں پڑجاؤ۔"

جب و حدرت عبدالله بن منازل کہتے ہیں' میں نے ابوصالح ہے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کروتو انہوں نے کہا:'' جب تک ممکن ہو' کسی

دنیوی شے کی خاطر غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں۔''

آپ کا ایک دوست فوت جور ہاتھا۔ آپ اس کے سر ہانے پر تھے وہ فوت ہو گیا تو آپ نے چراغ بجھادیا۔ اس پرلوگوں نے کہا

امريد حالات كے لئے الطبقات جام ص ٢٨ الاعلام ج ٢ ص ٢٢٢

كراكيه موقع پر چراغ مين مزيد تيل د ال لينا جا بهن تھا آپ نے فرمايا: "اب تك توتيل اسى كے لئے تھاليكن اب اس كے دارتوں كا ہو چكا ہے "

W

'' جولوگ سلف صالحین کی زندگی اورسیرت پرنظرر کھتے ہیں'و ہانی کوتا ہیاں جان لیتے ہیں اورانہیں یہ بھی پیتہ چل جاتا ہے کہو ہ صالحین کے درجے سے پیچھےرہ گئے ہیں اوراسے پانہیں سکیں گے۔'

> آب بی کافرمان نے: 公

''جس چیز کی ٹٹول تم اینے لئے مناسب نہیں جانتے 'اسے دوسروں میں نہٹولو۔''

٣٢ \_ ابوالقاسم حفرت جنيد بن محدر حمد الله إ (م ٢٩٤٥)

آپ گردہ صلحاء کے سر دار اور امام ثنار ہوتے تھے' آباؤ اجداد نہاوند میں رہتے تھے کیکن آپ کی ولا دت اور پرورش عراق میں جوئی۔چونکہ آپ کے والد کا کچ کا کاروبار کرتے تھاس لئے آپ' تواری ک<sup>،</sup> کہلاتے تھے۔

آپ حفزت ابوثوررحمہ اللہ کے مذہب کے فقیہ تارہوتے تضاوران کے علقے میں انہی کی موجود گی میں فتویٰ دیا کرتے جبکہ عمر صرف بیں سال تھی' اپنے خالوحظرت سری مقطی' حارث محاسی اور محد بن علی قصاب کی صحبت میں رہے کہ وہ سے میں انتقال ہوا۔

#### عارف كون؟

حفرت جنید بغدادی رحماللہ ہے کی نے یو چھا کہ 'عارف' کے کہتے ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا: ''عارف وہ ہوتا ہے کہتم خاموش رہواوروہ تمہارے دل کی بات کہدے''

> حفرت جنیدر حمدالله بی کافرمان ب \$

''نہم نے تصوف قبل و قال سے حاصل نہیں کیا بلکہ بھو کے رہ کر'و نیا ترک کر کے اور مرغوب وعمدہ چیز وں کو چھوڑ کر کیا ہے۔'' حفزت ابوعلی رود باری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ''معرفت'' کا تذکرہ کرنے والے تحف کا جواب دیتے ہوئے حفزت جنید W رحمه الله سے سنا جوبیہ کہدر ہااتھا کہ ' اہلِ معرفت اس مقام پر سائی حاصل کر لیتے ہیں کہ نیکی اور قرب خداوندی کی خاطر حرکت کرنا مجھوڑ

دیتے ہیں۔'' آپ نے فر مایا:'' یہ تو ان لوگوں کا قول ہے جواعمال کے ساقط ہونے کے قائل ہیں جبکہ میں اسے عظیم گناہ قرار دیتا ہوں' ا یے خص سے تو وہ مخص بہتر ہے جو چوری اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے وجداس کی یہ ہے کہ عارف لوگ اعمال تو فیق النبی ہے کرتے ہیں اور ان کے لئے ای کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور میں اگر ہزار سال بھی زندہ رہوں تو نیک اعمال میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں گا؟ ہاں سے

الگ بات ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہوجائے۔''

آپ ہی کا فرمان ہے: ''اگر میمکن ہوکہ تمہارے گھر میں برتن کی تھیکری بھی موجود نہ ہوتو ایسا کرگذرو۔''

W

"الله تعالى تك رسائي كے لئے تمام رائے ہى بند ہيں ليكن ان كے لئے كھلے ہيں جورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى چيروى

حضرت جنيدر حمدالله بي كافرمان ب:

''اگر کوئی طالب صادق دس لا کھ سال تک بھی اللہ کی طرف متوجد ہے اور پھر لھے بھر کے لئے اس سے بہت جائے تو جو پھے وہ کھو بیشابیاس سےزیادہ شارہوگا جودہ یا چکا۔

# صوفيه كيليح كتاب وسنت برهمل لازم

آپ کابدارشاد بھی ملتا ہے۔ 经

' جو مخف قرآن حفظ نہیں کرتا اور حدیث نہیں لکھتا تو ہمارے گروہ صلحاء میں اس کی پیروی نہ ہوگی کیونکہ ہمارا پیلم کتاب وسنت کا

حضرت ابوعلی رو ذیاری رحمه الله حضرت جنید کی بات بتاتے ہیں کرآ ب نے قر مایا تھا:

" ماراب مذجب كتاب وسنت كاصولول كايابند ب-"

پھرآ ہے نی فرمایا:

" مارا يعلم حديث رسول التصلى التدعليه وآله وسلم كي وجه حقوى موتا ہے "

حضرت ابوالحسین علی بن ابراہیم حدّ اد کہتے ہیں کہ میں قاضی ابوالعباس بن شریح کی مجلس میں شریک تھا'انہوں نے اصول و فروغ وین کے متعلق البی حسین گفتگو کی کہ میں تعجب کرنے لگا اور جب انہیں میرے اس تعجب کا پیۃ چلاتو کہنے لگے:'' جانتے ہو پیلم میں نے کہاں سے لیا ہے؟ ''میں نے کہا آپ ہی بتا ویں تو وہ کہنے لگے:'' بیرسارا کمال حضرت ابوالقاسم جنید رحمہ اللہ کی مجلس میں

حفزت جنیدر حمداللہ سے وض کی گئی کہ آپ نے بیعلم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو اپنے گھر کی سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ئے فر مایا کہ''اس سٹر تھی کے نیجے اللہ کے سامنے میں سال تک بیٹنے کی وجہ ہے''

یمی روایت میں نے استاد ابوعلی دقاق ہے بھی تن تھی۔ پھرانمی ہے یہ بھی سنا کہ حضرت جنیدر حمد اللہ کے ہاتھ میں ایک تنبیح 公 نظر آئی تو آپ سے یو چھا گیا بعظیم مرتبہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی آپ تبیج ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ تو فر مایا: بیروہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا ہوں اب اے کیے چھوڑ دوں؟

مين في استاذ ابوعلى دقاق رحمد الله سيسنا فرمايا:

''حضرت جنیدروزانه دکان میں داخل ہوتے اور پر دہ ڈال لیتے پھر چار سورکعت نوافل پڑھتے اور پھرگھروا پس چلے جاتے۔''

ابو بكرعطوى رحمه الله قرمات من 公

''حضرت جنیدر حمداللہ کا وصال ہوا تو میں ان کے پاس تھا'انہوں نے قر آن ختم کیا اور دوبارہ سور و بقر ہ ہے شروع کر کے ابھی سترآیات پڑھی تھیں کہ وصال فرما گئے۔

۲۲- ابوعثان حفرت سعيد بن اساعيل جرى رحمه الله إ (م٢٩٨ه)

اصل میں'' رَے'' کے تھے لیکن نیشا پور میں مقیم ہو گئے تھے'شاہ کر مانی' کیجیٰ بن معاذ رازی ہے صحبت رہی پھر شاہ کر مانی کے ہمراہ نیشا پور چلے آئے اور ابوحفص حداد کے پاس مقیم ہو گئے علم حاصل کیا اور ابوحفص نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی ہر 194 ھیں انقال ہوااور حضرت ابوحفص کے بعد تمیں سال سے زیادہ مرصہ تک زندہ رہے۔

# محميل ايمان كيلئة حياركام

حضرت ابوعثمان رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ آ دمی کا ایمان اس وقت تک کلمل نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں چار چیزیں برابر نیت میں نہ ہوں۔

"كى كودى سے باتھروك لينا كى كو كچھەدىنااورع تو دولت "

ﷺ حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله كہتے ہیں كہ میں نے ابوعثان كے ایک ساتھی سے سنا 'ان کے مطابق حضرت ابوعثان كہتے تھے كہ میں نے ایک مرتبہ انہوں نے جھے نكال باہر كیا اور فرمایا: ''مير بے پاس نه میں نے ایک مدت تک ابوحف كی صحبت اختیار كی میں اجھی جوان تھا 'ایک مرتبہ انہوں نے جھے نكال باہر كیا اور فرمایا: ''مير بے پاس نہ بیٹھا كرو'' میں وہاں سے اٹھا اور ان كی طرف پشت كئے بغیر الٹے پاؤں وا پس ہوگیا 'میر اچېره ان كے مقابل تھا اور ان كی طرف پشت كئے بغیر الٹے پاؤں وا پس ہوگیا 'میر اچېره اور دل میں عبد كرلیا كہ خواہ جھے ان كے درواز بے كے قریب كھود بے اُن ميں میں شامل كراہا۔

علم كے بغیر وہاں سے نہيں نكلوں گا جب ميرى بير حالت ديكھى تو جھے قریب بلاكر اپنے خاص ساتھيوں میں شامل كراہا۔

(بقول راوی) آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا بھر میں صرف تین نا مور مخض ہیں' چوتھا کو کی نہیں' نیشا پور میں ابوعثان' بغداد میں ان شام میں ان عربین سرچان

جنيداورشام مين ابوعبدالله بن جلاء-

و حريد فرمايا

'' چالیس سال بیت گئے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا' میں نے برانہیں جانا اور اگر کسی دوسرے حال کی طرف نتقل کیا تب بھی ناراضگی نہیں گی۔''

حفزت عبدالله بن محد شعرانی نے بتایا کہ میں نے ابوعثان کو یہی کچھ کہتے ساتھا۔

جب بوقب وصال حضرت ابوعثان کی حالت غیر ہوگئی تو ان کے بیٹے ابو بکرنے اپنا گریبان جاک کرلیا'اس پر ابوعثان نے۔ آئٹھیں کھولیں اور فر مایا:

"بينے! ظاہرى طور پرخلاف سنت على باطن ميں رياء كى علامت ہوتا ہے۔"

حفزت ابوعثان کی چیوا ہم تصیحتیں

آپ بی نے فرمایاتھا:

"الله كي طحبت مين جسنِ اوب الله كي دائمي مبيت اور مراقبه كاخيال ركھو-"

ارديكر حالات كے لئے ديكھے الطبقات جا من ١٨ وفيات الدعيان ج من ٣١٩ (يهان حرى كالفظ م)

۲ ۔ رسول التد سلی التدعایہ وآلہ وسلم کی صحبت میں: اتباع سنت اور ظاہری علم کی پاسداری کا خیال رہے۔

٣ اولياءالله عصب مين احر ام اور فدمت كاخيال ركهنا حيابيك

ہم۔ گھروالوں کی صحبت میں حسن خلق کا مظاہرہ کرو۔

۵۔ برادری کے بھائیوں کی صحبت میں : خندہ رور ہولیکن گناہ تک نہ پہنچو۔

۲۔ جاہلوں کے صحبت میں: ان کے لئے دُ عا کرواوران پررهم کرو۔

میں نے عبداللہ بن پوسف اصفہانی رحمہ اللہ ابوعمرو بن نجید سے س کر بتاتے ہیں کہ حضرت ابوعثان نے فرمایا:

"جوفض انبية تول وتعل مين انبية او برسنت كوحاكم بناليتائب بميشد دانائي كي بات كرتائب اور جوخوا بشات نفساني كوسوار كرليتا

ہے وہ برعت کے کام کرتا ہے ارشادالی ہے وان تطبیعوہ تھتدوا

(اگرالله کی اطاعت کرو گے توہدایت یا جاؤگے )۔

٢٥ \_ ابوالحسين حفرت احمد بن محرنوري رحمه الله ع (م ٢٩٥هـ)

اصل میں آپ بغوی تھے لیکن بغدا میں ولا دت اور پرورش ہوئی۔حضرت سری مقطی اور ابن ابوالحواری کی صحبت پائی' آپ حضرت جندر حمہ اللہ کے ہمعصر بتھے ہے 190 میں فوت ہوئے آپ بڑی شان والے معاملات میں اچھے تھے اور زبان ستھری تھی۔

المات تھ كنفس كواچھى لكنے والى ہرشے كورك كرنے كانام تصوف ہے۔

الم مفرت نوري فرماتے تھے:

'' ہمارے زیانے میں دو چیزیں بہت ہی نایاب ہیں'ایک تو عالم ہے جواپے علم پڑمل کرتا ہواور دوسراعار ف'جو حقائق کی بات کرتا ہو۔''

الله بی کافر مان ہے:

"جے دیکھو کہ اللہ کے ساتھ الی عالت کا دعویٰ کررہاہے جوا ہے علم شریعت کے حدود سے نکال دے گی تو بالکل اس کے قریب

نه جادً

"جب ہے حضرت نوری کا وصال ہو چکا ہے کوئی شخص حقیقت صدق کی بات نہیں کرتا۔"

🤝 حضرت ابواحمد مغاز لی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے نوری سے زیادہ عبادت گز ارنہیں دیکھا' کہا گیا کہ جنید بھی نہ تھے؟ تو

ابواحد نے کہا نہیں وہ بھی نہیں۔

حضرت نوری فرماتے ہیں:

'' گودڑیاں تو موتیوں کوڈ ھانکنے کے لئے ہوا کرتی تھیں لیکن اب یوں ہیں جیسے مردار پر گندگی پڑی ہو۔''

ا\_سورة النور\_آيت:١٨

٢-مزيد حالات كے لئے الطبقات ج ائص ٨٥ (اس ميس كنيت ابوالحن ب)

ﷺ کہتے ہیں کہ روزانہ آپ گھرے نکل جانے کھانا ہمراہ ہوتا جے راتے میں خیرات کردیتے 'پھرظہر ہونے تک محبد میں نوافل ادا کرتے 'نماز پڑھ کر وہاں سے نگلتے' دکان کا دروازہ کھو لتے اور روزہ ہے ہوتے' ان کے گھر والوں کا خیال ہوتا کہ وہ بازارے کھانا کھاتے ہیں اور بازاروالے یہ بچھتے کہ آپ گھرے کھانا کھا کر آتے ہیں'ا بتدائی دور میں ہیں سال تک یجی صورت حال رہی۔

٢٦ \_ ابوعبدالله حضرت احربن يحي جلّ عرحمدالله إ (م)

اصل میں بغداد کے رہنے والے تھے تین رملہ اور دشق میں اقامت کی شام کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ آپ ابوتر اب ' ذوالنون ابوعبید بسری اور اپنے والدیخی الحبلاء کی صحبت میں رہے۔

حصرت جلار حمداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین سے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے لئے ہہ کردیں دونوں
کہنے گئے کہ ہم نے تنہیں اللہ کے لئے ہدکر دیا چنا نچہ میں عرصہ تک ان سے غائب رہا۔ واپس آیا تو رات کو ہارش ہوری تھی میں نے دروازہ پر دستک دی تو میر سے والد نے بوچھا: کون ہو؟ میں نے عرض کی آپ کا بیٹا احمد! وہ کہنے گئے ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا جے ہم اللہ کو بہد کردیں اسے واپس نہیں لیتے اور دروازہ نہ کھولا۔

ابن الحِلّا رجمه الله فرمات بين

''جس کے نزد یک مدح و ذم ایک جیسے ہوجا نیں وہ زاہد ہوتا ہے جوفر انفل کواول وقت میں ادا کیا کرے وہ عابد ہے اور جوتمام افعال کواللہ کی طرف سے خیال کرے وہ موقد ہے'ائے ایک ہی نظر آتا ہے۔

جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ بٹس رہے ہیں طبیب نے کہا کہ بیزندہ ہیں 'پھرنبض دیکھی تو کہا کہ بیتو فوت ہو چکے ہیں پھر چبرے سے کیڑا ہٹایا تو یکہنے لگا: میں فیصانہیں کرپار ہا کہ پیونت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں۔

🖈 آپ کی کھال میں ایک رگ ایسی تھی جوہو بہو' اللہ'' کی شکل نظر آتی تھی۔

﴾ آپ کا کہنا ہے کہ میں اپنے استاد کے ہمراہ جارہاتھا کہ ایک خوبصورت تو جوان دیکھا' میں نے استاد گرامی سے پوچھا: کیا آپ کے خیال میں القد تعالیٰ الییشکل کوعذاب دیے گا؟ انہوں نے فر مایا: کیاتم نے اسے دیکھا ہے؟ تم جلدی اس کا انجام دیکھاو گے۔ا تن جلاً ء کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے ہیں سال بعد میں قرآن بھول چکا تھا۔

٢١ ابوگر حفرت رويم بن احدر حمالله ع (مسم

آپ بغداد کے رہے والے تھے جلیل القدرمشائ سے تھاور سوس میں فوت ہوئ اجل قاری عشرہ تھے فقیر داؤدی کے عالم تھاوراس سلسلے میں فقیہ تھے۔

حضرت رويم الله قرماتے تھے

'' دانالوگوں کی دانائی اس بات میں ہے کہ احکام شرعیہ میں اپنے دینی بھائیوں کے لئے تو آسانی پیدا کریں اورخود اپنے لئے شکی درشواری کیونکہ ان کے لئے آسانی پیدا کرنے میں علم کی اتباع ہوتی ہے جبکہ اپنے اوپرنگل کرنے میں پر ہیز گاری آتی ہے۔''

ا مريد حالات كے لئے الطبقات الكبرى جا ص ٨٨

٢ مريدمعلومات كے لئے الطبقات ج اص ١٨٨ اعلام جسم ص ٢٧

waysemakinbulkang

### طریقت کاعلم روح خرچ کرنے سے

حضرت عبدالله بن خفیف رحمه الله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رویم رحمه الله سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت کریں تو

'طریقت کاعلم روح کوخرچ کر کے ہی حاصل ہوا کرتا ہے البذا اگرتم اس شرط پراس میں داخل ہو بچتے ہوتو ہو جاؤور نہ ان کی بيكار باتوں ميں وقت ضائع كرنے كى كوشش نەكرو-''(كيونكدان كى باتيں تنهارے لئے بيكار بيں)۔

''لوگوں کے عام طبقوں میں تمہار ابیش اتمہار ہے صوفیہ کی مجلسوں میں بیٹھنے سے زیادہ سلامتی کا باعث ہوگا کیونکہ ہم مخلوق صرف رسم ورواج بی کوپیش نظر رکھتی ہے لیکن صوفیصرف تھائق کا اعتبار کیا کرتے ہیں حزید بیک تمام لوگ اپنے اپنے نفس کو ظاہری شریعت کے مطابق بناتے ہیں لیکن تھا کق کے طلبگار صوفیہ صرف ورع وتقویٰ کی حقیقت پیش نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ حیائی کی بات کرتے ہیں چنانچہ جو متحض ان لوگوں میں بیٹھ کران کے حقائق کی مخالفت کرتا ہے واللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل سے نورایمان چھین لیا کرتا ہے۔'

### حضرت رويم كوايك بيكي كاطعنه

حضرت رويم رحمه الله نے سيجھي فر مايا:

"میں دو پېر کے وقت بغداد کی ایک سرک پر سے گزرا 'مجھ شدید بیاس لگ رہی تھی ایک گھر سے میں نے پانی ما نگا چھوٹی س بچی نے درواز ہ کھولا' ہاتھ میں ایک کوز ہ تھا' مجھے دیکھتے ہی ہولی صوفی اور دن کے وقت پانی؟ چنانچہ اس کے بعد میں نے آج تک روز ہ

"جب الله تعالی متهیں بولنے اور کام کرنے کی طاقت دے پھر بولنے کی قوت سلب کر لے اور صرف عمل کرنے کی قوت تمہارے پاس رہنے دے تو اسے نعت جانواور جب ِتم عمل کی تو فیق سلب کر کے صرف بولنے کی قوت رہنے دی تو یہ صیبت ہوگی اور اگر دونوں تو تیں ہی لے لے تو سیمجھوکہ تم سے ناراضگی کا ظہار ہا ورشہیں سز ادی جارہی ہے۔''

٢٨ \_ ابوعبدالله حفرت محد بن فضل بخي رحمه الله إ(م)

بي حفزت سمر قند ميں سكون يذير تھ اصل بلخ كے رہنے والے تھ وہاں سے نكال ديئے گئے تو سمر قند ميں چلے گئے اور وہيں

آپ حضرت احمد بن خضر و بیاور کچھ دیگر بزرگوں کی صحبت میں رہے حضرت ابوعثمان خیری کا آپ کی طرف بہت میلان تھا'وہ واسم مين وت بوت

### بدسختی کی تین علامات

ا یک مرتبه حضرت ابوعثمان حمری نے محمد بن فضل کولکھ بھیجا اور ان سے بوچھا کہ'' بریختی کی علامت کیا ہوتی ہے؟''تو انہوں نے کہا کہ تین چیزوں سے اس کا پیتہ چل جاتا ہے۔(۱) ایک بیرکہ کی کالم عطا ہومگروہ اس پڑل سے محروم ہوڑ ۲) دوسرے بیرکٹل تو کرے لیکن اس میں خلوص نہ ہواور (۳) تیسرے ہی کدا ہے صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے گرو وان کا احرّ ام نہ کرے۔'

آياز ماياكرتے تھے كه W

''محمد بن نفتل رحمه الله آ دمیوں کے دلا ل بین' (ان کے احوال ہے واقف ہیں )

نيزآب فرماياكرت تقيكه N

"قیدخان میں ہوتے ہوئے آرام وسکون کی خواہش رکھنانٹس کی صرف آرز وہی کہلا سکتا ہے۔"

# اسلام حیارشم کے لوگوں سے نکل جاتا ہے

حفزت محمد بن فضل فرماتے تھے کہ اسلام چارفتم کے لوگوں سے فکل جایا کرتا ہے: (۱)''جواپنے پڑمل پیرانہیں ہوتے'(۲) علم نے کی صورت میں عمل کئے جاتے ہیں'(۳) علم نہ ہونے کی صورت میں سکھتے بھی نہیں اور (۴) لوگوں کو بھی سکھنے مے نع کرتے ہیں''

اسىسندے آپ كاميفرمان بھى ملتاب:

'' بجھاں شخص سے تعجب ہوتا ہے جو جنگل کا سفراس لئے کرتا ہے کہ اللہ کے گھر تک پہنچ جائے اور آٹار نبوت دیکھ لے ایسا شخص اپنے نفس اورخواہشات پر قابو کیوں نہیں یا تا کہ یوں اپنے دل تک رسائی حاصل کر لے (اسے سد ھار لے) اور اللہ کے آٹار دیکھ لے؟''

"جبتم كى مريد كوريكھوكدوه زياده حيزياده دنياكشمى كرناچا بتا ہے وسجھلوكدوه تم ہے مندموڑ چكا ہے۔"

آپ سے زہد کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا:

'' زهد میہوتا ہے کئم دنیا کوناقص بچھتے ہوئے اس کی طرف نظر کرواوراس بناء پراس سے مندموڑ و کہ جیسے تم بلند مرتبۂ عالی ظرف

### ٢٩ \_ ابو بكر حفزت احمد بن نفرزة الله يررحمه الله إ(م)

آپ حفزت جنیدر حمداللہ کے ہمعصر تھے اور مصر کے اکابرین میں شارتھے۔

حضرت كتاني رحمداللدني فرمايا:

''جب حفرت زقاق كا انقال موكيا تو فقراء كے پاس مصر ميں دا ضلے كا كوئى جواز ندر ہا۔'' حفرت زقاق رحماللد تفرمايا:

'' جو خض حالتِ فقر میں بھی تقویٰ و پر ہیز گاری نہیں اپنا تاوہ حرام محض ہی کھا تاہوگا۔''

مريدهالات كے لئے د كھتے الطبقات الكبرى جام ٥٩

حفزت زقاق رحمه الله فرماتے تھے:

'' میں پندرہ دن تک بنواسرائیل کے جنگل (تیہ) میں پھرتا پھرا تار ہالیکن جب سیح راستال گیا تو ایک فوجی ملا'جس نے مجھے پینے کو پانی دے دیا جس میں کی قساوت و بربختی کا اثر مجھ پرتمیں سال تک رہا۔''

٣٠ \_ ابوعبد الله حضرت عمر وبن عثمان على رحمه الله إ (م ٢٩١هـ)

حضرت ابوعبداللَّه نباجی رحمهاللّٰہ ہے ملاقات رکھی اور حضرت ابوسعیدخراز رحمہاللّٰہ وغیرہ کی صحبت میں رہے ٔ طریقت میں شخ مانے جاتے تھے اور اصول وطریقت کے امام تھے اوم سے مقام بغداد فوت ہوئے۔

حضرت ابوعثمان مكى رحمه اللدنے فرمایا:

''(ایک انسانی ذہن رکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں) جو بھی چیز تمہارے دل کے وہم میں آئے پاتم اس کے متعلق سوچو یا تمہارے دل میں کھکے جیسے اس کاحسن تر وتا زہ ہونا'انس ومحبت رکھنا' خوبصورت ہونا' جیک دمک والا ہونا' ایک شخص کے طور پرنظر آنا' نور ہونا 'شخصیت ہونا'اور خیال والا ہونا تو اللہ تعالی ایس سب چیز وں سے پاک ہے تم اس کا فر مان نہیں پڑھتے'اس نے تو فر مارکھا ہے

لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ عَ

(اس جبیا کوئی نہیں اور وہ خودسب کچھ سنتاد کھتا ہے)

لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً آحَدُ عَ (نەاس نے كى كو جنائنەكى كى اولا دادراس كا جم پلّە كونى تېيس)

اسی سندے آپ کا پیفر مان ملتا ہے۔

‹‹علم آگے ہے لیتا ہے خوف ہانکتا ہے اورنفس دونوں کے درمیان اکڑ اکھڑا ہے میسرکش ہے دھوکا باز ہے اور فریبی ہے البذاعلم کی سو جھے بوجھ کے ذریعے اس ہے بچواور خونب خدا کی دھمکی ہے اے پرے کر دوتو تم اپنا مقصد حاصل کرلو گے۔''

به بھی فرمایا:

''صاحبِ وجد کی حالت بیان ہے باہر ہے کیونکہ موشین کے ہاں بیاللہ کا ایک راز ہوتا ہے۔''

الم حفرت منون بن عزه رحمالله إ(م)

آپ کی کنیت ابوالحسن تھی اور کچھاوگ ابوالقاسم بناتے ہیں۔حضرت سری تقطی 'ابواحمہ قلانسی اور مجمد بن علی قصار رحمہم اللہ کے علاوہ دیگر حضرات ہے بھی صحبت رکھی کہتے ہیں کہ آپ نے بیشعر پڑھا: '' تمہارے سوا مجھے کسی سے غرض نہیں ہے' جیسے جا ہوآ ز مالو۔''

ارزیاد تفصیل کے لئے ویکھے الطبقات الكبرى جائص و ١٠عدام ج٥ ص ١٨

٣\_سورة اخلاص \_آيت:٣٠٣

۲\_سورهٔ شوری \_آیت:۱۱

م تفصیل حالات کے لئے دیکھے الطبقات ج اعس ۱۹۸ الاعلام جسم ص ۱۸۰

تواسی وفت آپ کواحتیا سِ بول (پییٹا ب کی بندش) کی تکلیف ہوگئ آپ مدرسوں میں جاتے اور کہتے کہ اپنے جھوٹ پیچا کے لئے دُعا کرو۔

کہتے ہیں اصل بات میتھی کہ آپ نے بیشعر پڑھا تو ان کے شاگر دوں میں سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا: گذشتہ رات میں ایک بستی میں تھا کہ ہمارے اُستاد سمنون اللہ سے دُعا ما نگ رہے تھے اور گڑ گڑ اگر شفاء کی درخواست کرر ہے تھے۔ دوسر ابولا ' بہی خواب میں نے دیکھا ہے ' میں فلاں بستی میں موجود تھا تو یہی کچھ سنا ' تیسرا شاگر دبولا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور یو نہی چو تھے نے کہا ' حضرت سمنون کو پتہ چلا 'اس وفت انہیں پیشا ہو گئی گئی نے ہو چکی تھی لیکن آپ نے صبر کررکھا تھا ' گریز اری نہیں کی تھی۔ جب شاگر دوں سے بیات کن طلا نہ بیٹ اس تکلیف سے سے بیات کی مال تکلیف سے بیات کی مال تکلیف سے بیات کی مال تکلیف سے بیات کی کہ اس تکلیف سے اللہ تعالی کا مقصد رہے کہ میں گریو زاری کروں تا کہ میر اعبد ہونا بھی معلوم ہو سکے اور میری حالت کا لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکے چنا نچ مدرسوں میں گھو منے لگے اور منہ سے بیالفاظ ذکا لئے لگے کہ اپ جھوٹے چھا کے دُعا کرو۔''

ﷺ حضرت جعفر خلدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابواحمہ منازلی نے مجھے بتایا کہ بغداد میں ایک شخص نے چالیس ہزار درجم اوگوں میں تقسیم کردیے تو حضرت سمنون نے مجھے کہا: اے ابواحمہ! تم و کیے نہیں رہے کہ الشخص نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور یوں خرج کر دیا ہے؟ ادھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں الہذا آؤمیرے ساتھ ہم فلاں مقام پر جاکر اس کے خرج کئے ہوئے ہوئے ہر درہم کے بدلے میں ایک ایک نفل پڑھتے ہیں چنا نچہ ہم شہرمدائن چلے گئے اور چالیس ہزار نوافل پڑھے۔

ﷺ حضرت سمنون رحمہ اللہ عمدہ اخلاق کے مالک تھے اکثر محبت کے بارے میں گفتگور ہتی۔ بہت بلند مرتبہ بزرگ تھے اور جیسا کہ کہاجا تا ہے حضرت جنیدر حمہ اللہ ہے تبل فوت ہوئے۔

#### ٢٣ - حفرت الوعبيد بسرى رحمه الله

آپ قدیم مشائخ میں سے تھے اور ابوتر اب کشی رحمہ اللہ سے صحبت رہی۔

حضرت ابن الحِلَّا رحمہ الله بتاتے تھے کہ میں نے کوئی چھسو کے لگ بھگ مشائخ دیکھے جن میں چارتو بے مثال تھے ٔ حضر ذوالنون مصری ٔ میرے والد حضرت کیٹی ابن جلّاء ٔ حضرت ابوتر اب اور حضرت ابوعبید بسری رحمهم الله۔

### حفرت الوعبير بقرى كى كرامت

حضرت ابوزرع حنی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آیک دن حضرت عبید بسری رحمہ اللہ جرجر (دبا کر دانے نکالنے والا آلہ) پر بیٹھے اپی گندم گاہ رہے تھے کچ کو صرف تین دن رہ گئے تھے کہ دوآ دمی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگئے آپ کچ کی تیاری کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہانہیں ۔اس پر ابوعبید میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا پیران دونوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے ( یعنی اگر یہ تین دنوں میں شہیں وہاں لے جاسکتے ہیں تو میں کھے بھر میں پہنچا سکتا ہوں۔ ۱۳۳۳ میں ۱۳۳۳ ابوالفوارس حضرت شاہ بن شجاع کر مانی رحمہ اللّد اِ( مقبل از ووسیم ہے) آپشنرادے تھے حضرت ابوتر ابخشی اورابومبید بسری جسے طبقہ سے صحبت ربی ٹیے بڑے جواں مرد تھے بڑی شان کے مالک تھے اور ووسی ہے تیل فوت ہوئے۔

きこしょして ☆

"تقویٰ کی علامت ورع (گناموں سے دوری) ہادرورع کی علامت سے کی کسی مشتبہ شے سے رک جائے۔"

ات ات این میدوں عفر مایا کت

"جهوت بولغے عريز كرو خيانت ندكرو غيبت سے بچواور باقى جو جا ہو كرو"

الله كم عفرت شاه كرماني رحمه الله كمت تقيد

مم حضرت لوسف بن حسين رحمداللكر (مم مسع)

یداینے وقت میں زے اور جبال میں پینے کے منصب پر تھے عالم و فاضل اویب تھے اور بناوٹ نہ کرنے میں دھوم تھی۔حضرت ذ والنون مصری حضرت ابوتر استخشی کی صحبت میں رہے اور ابوسعید خراز کے رفیق تھے۔ سموسے میں و فات پائی۔

こころりは こう ☆

"الله كوكنا بول سيت ملف سي تويد بهتر ب كر جمه مين ذره بحريناو ف موجود بو-"

は きんがん な

" جبتم كى مريدكود يكھوكدوه رخصت (چھوٹ) پڑھل كرتا ہے قوجان لوكدوه كى بھى مرتبة تك نة بَيْجُ سكے گا۔"

الله كوكلها:

"الله تعالی تهمین تمهار نفس کا مزه نه چکھائے کیونکدا گرتم نے چکھ لیا تو بھی بھلائی اور نیکی کا مزه نه چکھ سکو گے۔"

### ايك صوفي كيلية آفت

السيام المالية المالية المالية المالية

" بین نے ویکھا ہے کہ صوفی کی آفت نو جوانوں میں بیٹے مخالف طبیعت والوں کے ساتھ میل جول کرنے اور عورتوں سے زی برسے میں ہوتی ہے۔" برسے میں ہوتی ہے۔"

امريدمالات كے لئے ديكھنے الطبقات ج اعلى ٩٠

٢- مزيدد يكين الطبقات ج أص ٩٠ الاعلام ج ٨ ص ٢٢٨

# ٣٥ \_ ابوعبد الله حفرت محد بن على تر مذى رحمه الله

ا كايرمشائخ بين شار بوت تحاورصوفيه كے كلام بين ان كى كئ تصنيفات بين-

آپ حضرت ابوتر اب تحشی 'احمد بن خضر و بیداور ابن الجلاء کے علاوہ کئی اور کی صحبت میں رہے۔ آپ سے کسی نے''مخلوق'' کی وضاحت بوچھی تو فرمایا:

"اں کی کروری تو سے سامنے ہے گران کے دعوے لیے چوڑے ہوتے ہیں۔"

آپ نے مزید فرمایا:

"میں نے بیاوچ کرکوئی تصنیف اس لئے نہیں کی کہ لوگ مجھے مصنف کہیں بلکہ جب غلبہ حال ہوتا تو تصنیف کر کے اس سے

نجات يا تا-'

# ٣٧ \_ ابو بكر حفزت محد بن عمر ورّاق تر مذى رحمه الله ع

آپ لنخ میں مقیم سے احمد بن خطر دیداور دیگر بزرگول کی محبت میں رہے ٔ ریاضیات میں آپ کی تصانف ملتی ہیں۔ آپ فرماتے تھے:

" اگرد طمع" ے یو چھاجائے کہتمہاراہا پکون ہے؟ تو جواب ہوگا کہ تقدیر کے امور میں شک پیدا ہوجا تا۔

اگر کہاجائے کہ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تو جواب ہوگا و آت کے کام کرنا اورا گر پوچھاجائے کہ تمہاری انتہاء کہاں ہوگی ؟ تو جواب

"-एम् १३ हैं ई हिन्

آپاپ مريدول كوسفروسياحت سے روكة ارشادفرمات.

''تمہارے ارادت مندی کے مقام پراس وقت تک تھیم جانے میں برکت ہوتی ہے جب تک ارادت سیح نہ ہوجائے اور جب ارادت سیح ہوجاتی ہے تو ہر کت کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔''

# ٢٥ ـ ابوسعيد حفزت احمد بن عيني فراز رحمه الله (م ع ١٢٥٥)

بغداد کے رہنے والے تھے حضرت ذوالنون مصری نباجی ابوعبید بسری سری بشر اور دوسرے مشاکنے کی صحبت میں رہاور محامج میں وفات بائی۔

حزت الوسعد فرمات تي:

"بردهباطن باطل بواكرتاب جوظا برك خلاف بو"

" آپ فرماتے تھے کہ میں نے آبلیس کوخواب میں دیکھا کہ وہ جھے کئی کتر اگرایک کنارے سے گزرر ہا ہے تو میں نے اس

وريد معلومات كے لئے الطبقات جامص او'الاعلام ج ٢ ص ٢٥٢

مريدحالات كے لئے الطبقات الكبرى جام ١٥

مريرحالات كے لئے و كھنے الطبقات ج انص ٩٢ اعلام ج انص ١٩١

ے کہا: ادھرآؤ! کیابات ہے؟

وہ کہنے لگا: میں تمہارا کیا کروں'جس چیز کے ذریعے میں لوگوں کودھو کا دیا کرتا ہوں' وہ تو تم نے اپنے آپ سے دورکرر کھی ہے''

میں نے یو چھا'وہ کوئی چیز ہے؟

میں نے کہا کہ: ''ونیا؟''

و والگہونے لگا تو میر کی طرف متوجہ کر کہا: ہال کیکن ایک لطیف اور بظاہر معمولی ساحصہ تنہارے اندر ضرور موجود ہے۔

میں نے یو چیا: وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ: نوخیزوں کی مجلس اوران کی صحبت ۔''

آپ کایفر مان بھی ہے کہ

"میں ایک عرصے تک صوفیہ کی صحبت میں رہائیکن اس دوران میرے اوران کے درمیان کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔"

يو چها گيا: په کيمکن ہے؟ میں نے کہا میں ان کے ساتھ رہتا ضرور تھالیکن ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتار ہتا تھا۔

# ٣٨\_ابوعبداللد حفرت محد بن اساعيل مغربي رحمداللد إ (م 199هـ)

آپ ابراہیم بن شیبان کے استاد اور علی بن رزین کے شاگر دیتے ۱۲۰ سال کی عمریا کی اور ۲۹۹ میں وفات یا گی۔ آپ بلندشان کے مالک تھے بہت سالوں تک وہ کھان نبیں کھایا جے کسی بھی آ دمی نے ہاتھ لگا دیا ہوتا' گھاس پھوس کی جڑیں كهاتے اور است عادت بناليا تفاآپ فرمايا كرتے تھے۔

"سب سے بہتر عمل میں کہ ہم جر پورطر نقے سے ہمیشہ شریعت کے مطابق عمل کریں۔"

بهارشاد بهي تفا:

ب سے ذیل ایسافقیر ہوتا ہے جوغی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا یا بجز دکھاتا ہے یونہی وہ خص سب سے عزت دار ہے جوفقیروں كرما من الي آپ وهير تجھے اور ان كى عزت كالحاظ ركھے۔"

# ٩٣١ ابوالعباس حفرت احمد بن محر بن مسروق رحمداللد إ (م٢٩٩هـ)

اصل میں ''طوس'' کے باشندے تھے گر بغداد میں سکونت پزیر ہو گئے تھے حضرت حارس محار کی اور سری مقطی کی صحبت اختیار كى بغدادى ميل ووم چا ١٩٨٠ من وفات يائى -آپفرمات تے:

"جس نے شکوک وشبہات کے موقع پراللہ کی طرف توجہ کی اللہ تعالی اسے اس کے اعضاء کوحر کات کے وقت محفوظ رکھے گا۔"

ہارشاد بھی ملتا ہے۔

"ملمانوں کی عزت کا احرّ ام کرتے رہے ہی ہے اللہ کی قابل عزت چیزوں کی تعظیم کا سلقہ آتا ہے اور اسی ہے انسان کو

حقیقت تقویٰ کا پیتہ چلتا ہے۔''

ا۔ مزیدحالات کے لئے الطبقات الکبریٰ جام ص

٢ مريدمالات كے لئے الطبقات الكبرى جا اسم

🖈 پھر ہے بھی ارشا وفر مایا:

### معرفت كادرخت كييراب بوتائ

' معرفت کا درخت سیراب کرنے کے لئے سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ففلت کا درخت جہالت ہے سیراب ہوتا ہے' توبیکا درخت شرمساری سے سیرانی حاصل کرتا ہے اور محبت کا درخت راہ خدامیں خرج کرنے اور شریعت کی موافقت سے پرورش پاتا

"جب تنہیں معرفت حاصل کرنے کالا کچے تو ہولیکن اس سے قبل سیح اراد تمندی حاصل نہ کر سکے تو تم جہالت میں پڑے رہو گے اوراگرارادت چاہتے ہواور مقام تو بدرست نہیں کر سکتو مطلوبہ مقصد میں غافل شار ہو گے''

٥٠٠ \_ابوالحن حفرت على بن سبل اصفهاني رحمدالله إ (م ٢٠٠٥ ه)

آپ حضرت جبنید بغدادی رحمہ اللہ کے معاصر تھے معزت عمرو بن عثان کلی رحمہ اللہ اپنے عمیں بزار قرض کے سلسے میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے سارے کا ساراا تاردیا' آپ حضرت ابوتر اب حشی اورا ہے ہی ویگر بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ 公

ابو بكر تحد بن عبدالله طبري رحمه الله كمت بي كه ميس في على بن بهل كور قرمات سناك.

''تیزی ہےعبادات کی طرف آنا اللہ کی طرف ہے تو قیق کی علامت ہے اور احکام خداوندی کی مخالفت میں ڈھیل اس بات کی علامت بكاس كالحاظ ركھا جارہا ہے ٔ راز ہائے خداوندى كو تحفوظ ركھنا ہوش وحواس قائم ركھنے كى نشانى ہے ٔ صرف خالى وعوىٰ كرے رہنا' نری بشری بے وقو فی ہوتی ہے اور جس نے اراوت مندی کی ابتدا چھیجے نہ کی وہ اس کی انہٰ ، میں محفوظ نہ رہے گا۔''

#### الم\_الوحد حفرت محربن جس جريري رحمالله ع (مااسم)

آپ حفزت جنیدر حمداللہ کے چوٹی کے مریدوں میں شار ہوتے ہیں' حفزے کہل بن عبداللہ کی صحبت میں رہے حفزت جنید کے وصال کے بعدان کے بجاد ہشین بنائے گئے' علم تصوف کے زبردست عالم مخصاور بڑے صاحب حال منصر <u>اسم می</u>یں انقال ہوا۔ حضرت احمد بن عطاءروذباری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت جریری سال صبیر ( دورِ جاہلیت میں ایک مقام جنگ ) کے موقع پر 公 فوت ہوئے میں ایک سال بعدان کی قبر کے قریب ہے گز رر ہاتھا تو دیکھا 'وہ تکیہ لگائے اور گھٹنے سینے ہے لگائے بیٹھے تھے اور انگلی ہے اللہ کی طرف اشارہ کردے تھے

حفرت ابوالحسين فارى رحمالله كتب بيل كديس في ابو تدجري رحمالله كوبول كتب سنا:

''جس مخص پراس کانفس غالب آ جائے'وہ خواہشات نفسانی میں گھر جایا کرتا ہےاورخواہشات کے قید خانے میں محصور ہوجا تا ہے ٔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فو انکر ام کر دیتا ہے چنانچیوہ کلام اللہ میں لذت نہیں پا تا اور نہ بیاس کے لئے زیب و زینت بنتا ہے اگر چہ

امريدمالات كے لئے الطبقات ج اعص ٩٨٠

٢- مزيد حالات كے لئے الطبقات ج اص ١٩٠

اے بار بار ہی کیوں ندیر ھے کیونکہ اللہ تعالی قرما تا ہے: سَاصُرِفُ عَنُ النِينَ الَّذِينَ يَتَكَبُّونَ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (عنقریب میں اپنی آیتوں ہے ایسے لوگوں کو دور کروں گاجو ناحق طور پرز مین میں غرور کرتے ہیں )

حفرت جريري رحماللدفر ماتے بيں۔

23 "اصول اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب فروع برعمل کیا جائے اور فروع کی تھیج اصولوں کے سامنے لانے پر بی ممکن ہے اور پھر اصول کا مشاہدہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ان ذرائع اور قروع کی تعظیم کی جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم قرار دیا ہے۔'

٢٣ \_ ابوالعباس حفرت احمد بن محمد بن جل بن عطاء الآدي ير (م٥٠ مير) یے صوفیہ کے اکا برمشائخ اوران کے علاء میں سے تھے حضرت خرازان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت جنیدر حمہ اللہ کے ہم عصر تھے حضرت ابرا جیم مارستانی کی صحبت میں رہے اور و مسیم میں وفات پائی۔ حضرت ابوسعيد قرشى رحمد الله بتات بين كميس في ابن عطاء كويرفر مات سنا:

公 " جوایے آپ کوآ واب شریعت کا پابند بنالیتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کونو رمعرفت سے روش فرمادیتا ہے ایسا کوئی مقام نہیں جوصیب خداصلی الله علیه وآله وسلم کی فرمانبر داری کے مقام ہے بڑھ جائے مخواہ وہ اموراحکام ہوں خواہ افعال اورخواہ آپ کے اخلاق۔''

آيي بي كافرمان ب:

公

''ایک بڑی غفلت بیہوتی ہے کہانسان اپنے پروردگار ہے غافل ہوجائے اور پھراس کے احکامات ومنہیات سے غفلت اور پھراس کے ساتھ معاملات میں غفلت'

آپ نے سیجھی فرمایا:

''الیی ہروہ شے جس کے متعلق تم ہے یو چھا جائے تو اس کا جواب علم کے جنگل سے تلاش کر ٔندیل سکے تو حکمت و دانا کی میں ڈھونڈ وُنہ ملے تو تو حید کے پلڑ ہے میں تو لواوران تین مقامات پر بھی ندیل سکے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔''

١١٠ ابواتحق حفرت ابرابيم بن احد الخواص رحمه الله سر (م ١٩١١)

آپ حصرت جنیداور حضرت نوری کے ہمعصر منے تو کل اور ریاضت میں بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کا وصال 19 چیس بمقام

آپ پیٹ کے مرض میں مبتلا تھے' جب بھی کھڑے ہوتے' وضوفر ماتے اور مجذ کی طرف لوٹ جاتے' وہاں دونوافل پڑھتے ا كي مرتبه ياني مين داخل موي تواس مين كركرو مين فوت مو كئے۔

حفرت خواص رحمه الله فرمايا:

ا يورة افراف آيت: ١٣٦

اعر بدحالات كے لئے الطبقات جائص ٩٥ شدرات الذہبيب ج ٢٠ص ٢٥٥

٣- مزيدمالات كے لئے الطبقات جا اس ١٩

" کشرت روایت کو ملم نمیں کہتے عالم وہ ہوتا ہے جو علم کے چھپے پڑے اور اے استعال میں لائے اور سنت کی پیروی کرے

گرچه کم علم ہو۔''

اپکایدارشاد جی ہے۔

دل كاعلاج كيد؟

''ول کے علاج کے لئے پانچ چیزیں معتبر ہیں: سوچ مجھ کرقر آن پڑھنا' بھو کار ہنا' رات کا قیام' سحری کارونااور نیک لوگوں کی صحبت میں بینصنا۔''

٢٨ \_ ابو محر حضرت عبد الله بن محرفتر ازرحم الله إ مقبل ازواسي

''رے'' کے رہنے والے تھے لیکن مکہ میں عمر گز اردی' حضرت ابوحفص اور ابوعمران کبیر کی صحبت میں رہے'صاحب ورع وثقوی تھے اور واسم جے قبل فوت ہوئے۔

حضرت و تی رحمداللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ الخراز کے ہاں پہنچا کا ردن سے بھوکا تھا: فرمایا: '' تم لوگ جاردن کی بھوک پر بھوک بھوک کرنے لگتے ہو۔'' پھر فرمایا بالفرض و ہتمام لوگ بھی ہلاک ہوجا تیں جواللہ سے اس تو اب کی امید لئے ہوئے ہیں جواللہ کے ہاں سے ملتے والا ہے تو کیا فرق پڑے گا کیا تم سجھتے ہوکہ ریکوئی بڑا کا م ہوگا۔

آپارماتے ہیں۔

23

الويا \_ "

" بھوک دراصل زاہدوں کی خوراک ہوتی ہے اور عارفوں کا کھانا ذکر ہوتا ہے۔"

٥٥ \_ ابوالحس حفرت بنان بن محرحال رحمداللد ع (م ١١٣٠٠)

واسط کے رہنے والے تھے مصر میں رہائش رکھی اور وہیں السب میں انقال کیا۔ بڑے بلندم تبدیتھے اور صاحب کرامات تھے۔ حضرت بنان سے صوف کر میں سیان ڈال کی میں میں بات کی گارت فیاں

حضرت بنان سے صوفیہ کے سب سے بلند شان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فر مایا: ''اس رزق پر بھروسہ کرنا جس کی صفانت اللہ نے دی ہے' اللہ کے احکام پر کورااتر نا' راز داری کرنا \_اور کوئین ہے بے نیاز

"اس رزق پر مجروسہ کرنا جس کی ضانت اللہ نے دی ہے اللہ کے احکام پر پورا اتر نا 'راز داری کرنا۔اور کو نین ہے بے نیاز

اور معنوت ابوعلی روز باری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بنان حمال کو درندے کے آگے ڈال دیا گیا تو وہ مو تکھنے لگا اور ضرر نہ دیا اور جب و معنوں کے جب و میں گیا تو آپ سے کہا گیا تو جب درندوں کے جب و میں کیا آبا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت درندوں کے جھوٹے کے بارے علماء کے مابین اختلاف پرغور وفکر کر رہا تھا۔

ارمز يدمالات ك لخ الطبقات ج الص ٩٨

٢ ـ مزيد و كيفي الطبقات ج أص ٩٨ شذرات الذهب ج٢٠ ص ٢٥١

### ٢٧ \_ حفرت ابوتمزه بغدادي بزازر حمالله (م١٨٩ ١٥)

آپ حفزت جنید بغدادی رحمه الله ہے بل ہی وفات پا گئے ان کے ہمعصر تھے حضرت سری اور حسن مسوحی کی صحبت میں رہے کتی قراءتوں کے عالم تھےاورفقیہ بھی۔آپ حضرت عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ کی اولا دمیں سے تھے ٔ حضرت احمہ بن طنبل رحمہ اللہ کوکوئی مسئلہ ورپیش ہوتاتو آپ عرض کرتے :صوفی صاحب! آپ کااس سلے میں کیافو کی ہے؟

کتے ہیں کہ جمعہ کے روز آپ اپنی مجلس میں گفتگو فر مارہ سے کہ حالت غیر ہوگئ آپ کری سے پنچ آرہے اور آئندہ جمعہ انقال كر كي كي كاخيال بكرآب كوفات و٢٨٩ ميكومولى-

: ごこしょう ☆

''جس نے اللہ کی طرف جانے کا راستہ جان لیا'اسے اس پر چلنا آسان ہوجا تا ہے لیکن وہ راستہ احوال واقعال واقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي اتباع كے بغیرتہیں مل سكتا۔''

یجھی آ ہے ہی کاارشاد ہے۔

### تین چیزوں پڑمل'مصائب سے نجات

''جس نے تین چیزوں پڑس کرلیاوہ مصابب ہے نجات پالے گا' بیٹ تو خالی ہولیکن دل سیر ہو' ہمیشہ فقیرر ہے لیکن زحد حاضر ہو مکمل صبر کر ہے لیکن ہمیشہ ذاکر بھی ہو۔''

ے ہے۔ ابو بکر حصرت محمد بن موسیٰ واسطی رحمہ اللہ ا(م مسموے بعد) بنیا دی طور پرخراسان میں فرغانہ کے مقام پر رہائش تھی ٔ حضرت جنید اور نوری کی صحبت پائی 'بڑے باو قار عالم تھے مرومیں سكونت كرلى اور والم عي كالعدوين فوت موت\_

آپ کاارشاد ہے۔

''خوف اورامید دونوں لگام کا کام دیتی ہیں اور بندے کو بے ادب ہونے سے بچاتی ہیں۔''

آپ کار بھی فرمان ہے:

"عبادت پرمعاوضة تلاش كرنا الله ك فضل كوجمول جانے كى علامت ہے-"

آپ نے قرمایا:

''الله تعالی جب اینے بندے کو ذکیل کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تو اے بد بودا راور مر داروں میں پھینک دیتا ہے' آپ کا مقصد تھا

که نوعمروں میں تھینک دیتا ہے۔''

آپ کا فرمان ہے۔

"لوگوں نے بے ادبی کا نام اخلاص رکھالیا ہے نفس کی شرارت کا انبساط برے مقاصد کا نام استقلال وصرر کھالیا ہے چنانچہوہ

ارمز يدحالات كے لئے الطبقات جا اس ٩٩ الاعلام ج ع على ١١١

راوِئل سے اندھے ہو چکے اور تنگ راہ میں پڑ چکے ہیں۔ان کی موجودگی میں کوئی زندگی قابلِ نشو ونمانہیں اور ندان سے گفتگو میں عبادت کی سخرائی ہے وہ بولئے ہیں تو ان کے دل کی پلیدی کا پت سخرائی ہے وہ بولئے ہیں تو غضب ڈھاتے ہیں اور آپنی میں بولئے ہیں تو تکبر سے ان کے نفس اچھلتے ہیں تو ان کے دل کی پلیدی کا پت دیے ہیں اور کھانے کا طبح بیر بتا تا ہے کہ ان کے دلوں میں سیا ہی ہے فائد کہ ہم اللہ انٹی یو فکون کو اور کھیں ہے۔

(الله انبيل بلاك كرے بيكهال بعثك رہے ہيں)

میں نے اپنے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو بیفر ماتے سا:

''مرو کے رہے والے ایک دوافروش کو میں نے بیکتے سنا کہ جمعہ کے دن جامع مبجد جانے کے موقع پرواسطی میری دکان کے قریب سے گزر سے وان کے جوتے کا تعمیلوٹ گیا' میں نے کہا: اجازت ہوتو میں اسے گانٹھ دوں؟ انہوں نے کہا' ہاں گانٹھ دو۔ میں نے وہ تعمیل کے جونے کا تعمیلوٹ ٹا ہے؟ میں نے کہا: آپ ہی بتا کیں۔ آپ نے کہا' اس لئے کہ میں نے جمعہ کے لئے مسل نہیں کیا تھا۔ میں نے عرض کی' آ قا! بیر ہا جمام' آپ چلیس گے؟ انہوں نے فرمایا' ہاں چلتے ہیں' میں نے انہیں جمام میں پہنچا دیا تو انہوں نے عسل کرلیا۔''

# ٨٨\_ حفرت ابوالحن بن صائغ رحمدالله ع (م٠٣٠٠)

آپ کااصل نام علی بن محمد بن سبل دینوری ہے۔مصر میں اقامت کی وہیں فوت ہوئے آپ اکا برمشائخ میں سے تھے۔

حضرت ابوعثمان مغربی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں۔ ''میں نے مشاکُخ میں سے ابولیقو بنہر جوری سے زیادہ روش چہرے والانہیں دیکھا اور نہ ہیت میں ابوالحن بن صائغ جبیا

د یکھا۔''

W

公

آپ کاوصال دسس مے کوہوا۔

☆ حضرت ابن الصائغ ہے کی نے پوچھا کہ حاضر چیز کے ذریعے غائب پر استدلال کیے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فر مایا: جس ذات
کی نہ تو مثل ہے اور نہ نظیر تو اس پر استدلال کے لئے اس چیز کو کیے پیش کیا جا سکتا ہے جس کی مثل بھی ہواور نظیر بھی؟''

الله عربید کی وضاحت کے لئے آپ سے سوال کیا گیا تو قرمایا: مربید کی وہی صفت ہوتی ہے جے اللہ نے بیان فرمادیا کہ:

ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْا رُضُ بِمَا رُحْبَتُ وَضَاقَتُ انْفُسُهُمْ عَلَى الْأَرْضُ بِمَا رُحْبَتُ وَضَاقَتُ انْفُسُهُمْ عَ

(وسیع ہونے کے باوجودز مین ان کے لئے تنگ دکھائی دینے گی اوران کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں) آپ نے ریجھی فرمایا:

''احوال بجلی جیسے ہوتے ہیں اور جب بحلیاں دائی ہوجاتی ہیں تو یہی حدیث نفس اور ملازمت طبع کہلاتی ہیں۔''

ا يورهُ توبد\_آيت: ٣٠

٢- مزيد حالات ويكفي الطبقات ج المص ١٠٠ أشزرات الذهب ج٢٠ ص ١٣٠٠

٣- موره تو به آیت: ۱۱۸

# ٢٩ \_ ابواسحاق حضرت ابراجيم بن داؤ درقى إ (م٢ ٣٣٠ مير)

شام کے اکابر مشاکخ میں سے تھے مصرت جنید اور این الجلاء کے ہم عصر تھے آپ نے طویل عمریا کی اور ۲ سے تک زندہ

آپفرماتے ہیں:

"معرفت اے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس حیثیت سے ثابت کیاجائے جواس کی اصل حقیقت ہےاور ہروہم میں آنے والی چیز

ے الگ رکھا جائے۔"

﴿ آپ نے یہ می قرمایا:

"قدرت خداتو نظر آرای ب ماری آئلمس بھی کھلی بیں لیکن اس کا کیاجائے کہ انوار بھرت کرور ہو گئے بیں؟"

كمزوراورطاقتور سلمكي ببجإن

الله الله الله

" خلقت میں سب سے مرور وہ ہوتا ہے جواپی خواہشات کو نہ روک سکے اور طاقتور وہ ہوتا ہے جوانسیں رو کئے کی طاقت

الله سي محبت كي علامت

اپ ای نے فرمایا:

"الله عصب كى علامت بيب كداس كى عبادت كى جائے اوراس كے نبى سلى الله عليه وآليو ملم كى تابعدارى كى جائے۔"

۵۰ حفرت ممشا در نیوری رحمدالله ع (م 199م)

صوفيك اكابرمشائخ مين شارتها ، 799 مين وصال موا

مريدكاادب كيسا؟

☆ آپنے فرمایا:

" مريد كے لئے ادب يہ ہے كدوہ اپنے شیخ كى حرمت كا خيال ركھ اپنے دينى بھائيوں كى خدمت كرے اسباب ونيا كوند دیکھےاورا بی ذات میں آ داپٹر بیت کی حفاظت کرے۔''

" میں جب بھی اپنے کسی شخ کے ہاں گیا تو اپنے مال ہے خال گیا میں یمی انتظار رکھتا کہ میرے پیر کی زیارت اوراس کی کلام

ا مريد حالات كے لئے الطبقات ج اص ١٠١

٢- مريد حالات كے لئے الطبقات ج أص ١٠١

سے جھے کونبی برکات حاصل ہوتی ہیں کیونکہ جواپے پیر کے پاس اپنے ذات کود یکھنے جاتا ہے تو اے اس کی زیارت 'صحبت اور کلام کی برکتیں حاصل نہیں ہوتیں۔''

### اه حضرت خيرالنساج رحمدالله إ (م٢٢٣م)

آپ حضرت ابوجزہ بغدادی کی صحبت میں رہے حضرت سری مقطی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔حضرت ابوالحسن نوری کے ہمعصر تھے گرآپ نے لمبی عمر پائی اور جعیرا کہا گیا ہے ۱۳۰ سال تک زندہ رہے کہ آپ ہی کی مجلس میں حضرت ثبلی اور حضرت خواص تا ئب ہوئے۔آپ جماعت صوفیہ کے استاد تھے۔

اللہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا نام محر بن اساعیل تھا اور'' سامرہ'' کے رہنے والے تھے۔ فیر النساج نام پڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی اس کی مراحت نہ کی ۔ اس محض نے آپ کورلیشی کپڑے بننے پرلگا دیا' وہ آپ کو آواز دیا کر تا اور کہتا : اے فیر! آپ اس کے جواب میں کہتے لبینگ (یعنی میں حاضر ہوں) پھر کئی سال بعد اس نے آپ سے کہا:'' میں نے فلطی کی 'نہ تو آپ اس کے جواب میں کہتے لبینگ (یعنی میں حاضر ہوں) پھر کئی سال بعد اس نے آپ سے کہا:'' میں نے فلطی کی 'نہ تو آپ میں اور نہ بی آپ کا نام'' فیر'' ہے۔'' آپ وہاں سے چلے آئے اور اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگے: وہ نام میں نہیں بدلوں گا جوایک مسلمان نے رکھ دیا ہے۔''

الماتع:

### خیرالنساج نےعزرائیل کوروک دیا

''خوف الله کاڈنڈ آہے جس ہے وہ ہمارے اسے نفسوں کو درست فر ما تا ہے جو بے ادبی کے عادی بن چکے ہیں۔'' حضرت ابوالحسین ماکلی رحمہ اللہ بتاتے ہیں' میں نے حضرت خیر النساج کی موت کے وقت موجود لوگوں سے پوچھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی ؟ تو انہوں نے کہا:

" جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو آپ پرغشی طاری ہوگئ پھر آئکھیں کھول کر گھر کی ایک طرف اشارہ کیا اور فر مایا: تھہر جاؤ (
خدا آپ کو عافیت میں رکھے ) تم بھی حکم خداوندی ماننے والے بندے ہواور میں بھی 'جو کا متم کرنے آئے ہواس میں رکا وٹ تہیں اور جو
میں کرنا چاہتا ہوں وہ چھوٹ جائے گا۔' پھر آپ نے پانی منگوایا اور نماز کے لئے وضو کیا پھر لیٹ گئے' آئکھیں بند کرلیں' کلمہ شہادت
پڑھا اور فوت ہوگئے' کسی کوخواب میں ملے تو پوچھا گیا کہ: اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معالمہ فر مایا ہے؟ آپ نے پوچھنے والے کو جواب
دیا: یہ جھے سے نہ پوچھو' بس میں بیرجانتا ہوں کہ جھے تہماری گندی دنیا ہے اس من گیا ہے۔

# ٢٥ حفرت ابوجزه خراساني رحمالله إ (م ٢٩٠٠)

آپ دراصل''اسروشن'' کے رہنے والے تھے' آپ کی پیراکش اور پرورش بغداد میں ہوگی' حفزت جنیداوران کے ہمعصرول کی

ا مزید حالات کے لئے الطبقات ج ا مس ۱۰۱ ۲ مزید حالات کے لئے الطبقات ج ا مس ۱۰۳ صحبت میں رہے ٔ حال ٔ علم اور ظرافت میں اپنے وقت کے شیخ تھے۔ مالکی مذہب کے پیرو کارتھۓ ۸۷سال کی عمریا کی اور ۴۳۳سے میں فوت ہوئے تربت بغدادشریف میں ہے۔

حضرت شبلی رحمه اللہ نے حضرت خیر النساج کی مجلس میں تو بہ کی تو'' د ماوند'' چلے گئے اور کہنے لگے:'' میں تمہارے شہر کا حکمر ان تھا' مجھے معانی دے دو۔''

اور را وتصوف میں آئے تو شروع میں حدسے زیادہ مجامدے کرتے رہے۔

کے میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا' فر مایا: مجھے اطلاع ملی کہ ابو بکر شبلی آتھوں میں نمک ڈالا کرتے تھے کہ جا گئے رہیں اور انہیں نیند نہ آسکے۔اگر بالفرض آپ اتن ہی تعظیم شرع کرتے تھے جیسے بکران دنیوری نے عمر کے آخری جھے میں بیان کیا ہے تو چر بھی كافى

> حفرت ابوالعباس بغدادی رحمه الله بتاتے ہیں کہ حضرت شبلی ایخ آخری دنوں میں یوں کہا کرتے تھے: W '' کچھا بیے مقامات ہیں کہا گرمیں وہاں مرجاؤں تو ادھر کے تمام قبیلے والوں کے لئے عذاب کا سبب بن جاؤ''

ماوِرمضان آجا تا توایخ آپ تمام ہم عصروں سے بڑھ کرعبادت کی کوشش کرتے اور فرمایا کرتے: 公 "نيدوه مهينه ع جس كي مير عارب في عظمت بتائي علادا جھے سب سے پہلے اس كي تعظيم كرني جا بيئے -" این استاذ ابوعلی کومیں نے بید حکایت بیان کرتے ساتھا۔

## ٢٥ \_ ابومحر حفرت عبدالله بن محرم لعش إ (م ٢٨٨ ج)

آپ نیشا پور کے محکّہ'' حرہ'' میں رہتے تھے اور کچھ نے''ملقا با د'' کا نام لیا ہے۔آپ ابوحفص اور ابوعثان کی صحبت میں رے ٔ حضرت جنید سے ملا قات کی تھی اور یہ بڑی شان والے تھے۔مسجد شونیز یہ میں اقامت رہی اور ۳۲۸ میں بمقام بغداد فوت

# ارادت کیامولی ہے؟

☆ آپ نے فرمایا:

"ارادت سیہوتی ہے کہانسان اپن تمام مرادوں سے نفس کوروک لے اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑعمل درآمد کیا کرے اور اللہ کے فیملوں پرراضی رہے۔"

آپ ہے کہا گیا کہ فلال شخص پانی پر چلتا ہے تو آپ نے فرمایا: ''میرے نز دیک جے اللہ تعالیٰ خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے کی ہمت دیتا ہے تو وہ ہوامیں اڑ کر دکھانے والے سے بڑھ

### ۵۵\_ابوعلی حضرت احمد بن محدروذ باری رحمداللد ا (م٢٢٣ه)

یہ بغداد کے رہنے والے تھے مصریس اقامت کی اور ۱۳۳ ہے ہیں وہیں نوت ہوئے حضرت جنید بغدادی اور نوری این انجلا اور کٹی دوسرے مشاکخ کی صحبت میں رہے مشاکخ میں سے ذہین ترین اور طریقہ صوفیہ کے بڑے عالم تھے۔

🖈 حضرت ابوعلی رود باری سے اس گانا سننے والے کے متعلق بو چھا گیا جو بیکہتا کہ:

" يبير ع لئے طلل م كيونكه يل اس درجه ريج في حكامول جهال جھ پر حالات كا اختلاف اثر انداز نبيس موتا-"

پرتصوف کے بارے میں یو چھا گیاتو ارشادفر مایا:

" بيند بمل طور پر بخيدگي والا بالبذااس مين بنسي مذاق شاهل نه كيا كرو-"

: 遊ごしり 立 な

'' دھوکا کھانے کی علامت بیہوتی ہے کہتم برائی کرو'القد تعالیٰ تم پراحسان فرمائے اورتم اللہ کی طرف رجوع کرنا اورتو بہ کرنا اس وہم پرچھوڑ دو کہتمہاری طرف سے صرف تساہل کی بناء پر کوتا ہی ہوگئ ہےاور پھرا سے اللہ کی طرف سے رعایت جان رکھو۔''

آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جنید تصوف میں میرے استاد میں فقہ میں ابوالعباس بن شریح 'ادب میں تعلب اور حدیث میں براہیم جربی۔

### ١٥- ابوم حضرت عبدالله بن منازل رحمالله ع (م١٣٩٥)

یے فرقۂ ملامتیہ کے شیخ اور بیگانہ روز گار تھے ٔ حضرت حمدون قضار رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے 'بڑے عالم تھے اور بہت تی احادیث ککھیں ٔ ۳۲۹ھ یا ۲۳۰ھ میں بمقام نیشالیوروفات یا گی۔

### سنت برعتی حجور تاہے

المعربة عبدالله بن منازل رحمه الله فرمات ته:

'' جو گخص ایک بھی فرض ترک کر ہیٹھتا ہے تو القدا ہے سنتیں ضائع کرنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور (خدانخواستہ) اگر کوئی سنت ضائع کرنے میں مبتلا ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بدعتوں میں مبتلا نہ ہوجائے۔''

できりずで ☆

" تمہارافیتی وقت وہ ہوتا ہے جس میں تم اپنے نفس کے وسوسوں سے فی جاؤ اور پھروہ وقت جس میں تم برگمانی کرنے سے بچ

- 57,

ارمزيدر كيمي شنررات الذهب ج ٢٠٥ م ٢٩٦ \_٢٩٧ الطبقات ج ١٠٩

٢ مزيد حالات كي الاعلام جه عن ١٢٠ طبقات الصوفيص ٣٦٦ تا ١٩٩٣ شذرات ج٢ عن ١٣٠٠

### ۵۷ حضرت ابوعلی محمد بن عبدالو هاب تقفی رحمه الله ا (۳۲۸ م)

اپنے وقت کے امام تھے' حضرت الوحفص اور حمدون قصّا رکی صحبت میں رہتے تھے' نیسا پور میں تصوف انہی کی وجہ سے پھیلا تھا' ٨٣٥ هين وفات ياني -

حضرت منصور بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعلی ثقفی کو بیفر ماتے سنا:

'' کوئی شخص بہت سے علوم حاصل کر کے اور مشائخ کی خدمت میں بھی جاتار ہے تو پھر بھی اس وقت تک بندہ صالح نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شخ' امام اور بہترین تربیت کنندہ کی مگرانی میں ندر ہے اور جس نے کسی ایسے استاد سے ادب نہیں سیکھا جواسے اس کے نقائض دکھائے اور نفس کے بگاڑ کا بتائے تو مسائل کے مل کے لئے ایسے شفس کی تابعداری مناسب نہ ہوگی۔''

''اس امت کے لئے ایک ایساوقت آ رہا ہے کہ ایک مومن کواپنی زندگی گز ارنے کے لئے کسی منافق کے سہارے کی ضرورت

''افسوں دنیا کے ان کاموں پر جوآ موجود ہوں' افسوں حسرتوں پر جب وہ چلی جائیں' ایک عقل مندانسان کبھی ایسی شے کی طرف میلان نہیں کرتا کہ وہ آئے تو اس کا وقت ضائع کرے اور جانے پرحسرت میں مبتلا کردے۔''

### ۵۸ حضرت ابوالخيرالاقطع رحمه الله (م،٣٣ هيك بعد)

اصل میں پیمغرب کے رہنے والے تھے مگر' تینات'' میں اقامت کی۔ آپ صاحبِ کرامات تھے اور بڑی تیز فراست رکھتے تھے۔ بڑی شان والے تھے ' مہس ہے چند سال بعد وصال ہوا۔ حضرت ابوالخير فرماتے ہیں:

' <sup>دع</sup>لم وعمل میں یکسانیت' ادب پرعمل پیرائی' فرائض کی ادائیگی اورصالحین کی صحبت حاصل کئے بغیر کوئی شخص شریف انفس نہیں

99۔ ابو بکر حضرت محربی علی کتّا فی رحمہ اللہ سے (م ۲۳سمیر) بغداد کے رہے والے تھے حضرت جنید خزاراورنوری کی صحبت میں رہے آپ نے مکہ میں قیام کے دوران ۳۳سمیریش وفات

بانی

حضرت ابوبکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کتانی نے سفید سر اور سفید ڈاڑھی والے ایک شخص کو دیکھا جولوگوں ہے \$ بھیک ما نگ رہاتھا' دیکھتے ہی فرمانے لگے:

ارمزيد حالات الطبقات جائص عه ائشذرات جائص ١٥٣

٢ \_الطبقات ج انص ٥٠ انتجم البلان ج٢ ص ١٨

٣ \_الطبقات ج ا ص ا ا شزرات ج ٢ ص ٢٩٦

''اس شخص نے بچین میں اللہ کے حقوق نہیں سنجا لے تو اب بڑھا پے میں اللہ نے اسے بیکا رفر ما دیا ہے۔'' آپ نے بھی فر مایا:

'' خواہش نضانی شیطانی مُہارہوتی ہے چنانچیاہے پکڑنے والااس کا غلام بن جاتا ہے۔''

٢٠ \_ ابوليقوب حفرت اسحاق بن محرنهر جوري رحمه الله إ (م٠٣٠ هـ)

آپ نے حضرت ابوہمروکی' حضرت ابولیعقوب سوی' حضرت جنیداور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے' مکہ میں قیام کے دوران سستے میں انتقال فرمایا۔

حضرت ابواتحسین احمد بن علی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نہر جوری کو بیفر ماتے سنا: ''دنیا ایک سمندر ہے' آخرت اس کا ساحل ہے' تقویل اس کی مثنی اور مخلوق مسافر ہے۔''

### برى نظر پر غائبانة تعیشر

ہے حضرت نہر جوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے طواف کے دوران ایک آئکھ والا شخص دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ'' میں تم سے تمہارے پاس پناہ مانگنا ہوں' بیس کر میں نے کہا۔'' بیتم کیسی دُعا کررہے ہو؟''اس نے کہا کہ ایک دن میں نے ایک شخص کودیکھا' وہ جھے اچھا لگا تو اچا تک آئکھ پرایک تھیٹر آگا جس سے میری آئکھ بہدگی ای دوران میں نے ایک غائبانہ آوازی' کوئی کہدرہا تھا: ایک مرتبددیکھنے پڑوایک تھیٹر لگا اوراس سے زیادہ پرمزید کیس گے۔''

ت ني يكي فرمايا:

"سب سے بہتر حالتِ انسانی وہ ہوتی ہے جب اسے علم کا ساتھ ملے۔"

١١ \_ابوالحن حفرت على بن محرمزين رحمالله ع (م٢٣٠٠)

بغداد کے رہنے والے تھے مطرت سعد بن عبداللہ مطرت جنیداور دیگر مشائخ ہے صحبت پائی تھی مکہ کے قیام کے دوران ۱۳۲۸ھ میں انتقال ہوا 'بڑے صاحب ورع تھے۔ حضرت مزین رحمہاللہ نے فر مایا:

گناہ کے بعد گناہ پہلے کی سز اہوتا ہے یونہی فیکی

"كناه كے بعددوسرا كناه موتا ہے تو وہ پہلے گناه كى سزاموتى ہاورنيكى كے بعددوسرى نيكى پہلى نيكى تواب بنتا ہے۔"

آپ سے قوحید کے ہارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

''بن بیجان لوکداللہ کے اوصاف اس کی مخلوق کی صفات ہے الگفتم کے ہوتے ہیں اللہ تعالی اپنی صفات کے قدیم ہونے کی بناء پر مخلوق مے منفر دہے جبکہ مخلوق صفات کے حادث ہونے کی بنا پر جداگا نہ حیثیت رکھتی ہے۔''

اعريد حالات كے لئے شذرات الذهب ج٢٠ص ٢٦٥

٢\_الطبقات ج ائص اللائشذرات ج ٢٠٥ ص ٢١٦

control marketaleath surg

''ایک شخص اللہ سے بے نیازی دکھا تا ہے تو وہ اسے مخلوق کامختاج کردیتا ہے اور جواللہ کا ساتھی بنتا ہے اللہ مخلوق کواس کامختاج بنا دیتا ہے۔''

٢٢ حضرت الوعلى بن كاتب رحم الله إ (م مسم على عد)

آپ کا اسم گرامی حسن بن احمر تھا' ابوعلی روذ باری' ابو بکرمصری اور کئی دیگر صُو فیہ کی صحبت پائی۔اپنے حال میں بڑا مقام رکھتے تے مہم وسے کھی صد بعدوصال ہوا۔

> آپ کا فرمان ہے: \$

"جبدل میں اللہ کاخوف گھر کرلیتا ہے تو زبان سے سیح بات ہی نکلا کرتی ہے۔"

یہ بھی فرماتے تھے: 公

'' فرقة ُ معتزلہ نے بذریعی عقل اللہ کی پاکیزگی بتائی تو وہ خطا کھا گئے کیکن صوفیہ نے علم کی روشنی میں اس کی پاکیزگی بتائی توضیح مقام ير بنج -

> ٢٣ خطرت مظفر قرمسيني رحمه الليع یا جبل کے مشائخ میں سے تھے ٔ حضرت عبداللہ خراز اور دیگرمشائخ کی صحبت میں رہے۔

> > روزه کے تین اقسام:

الي نفرمايا:

"روزه تين شم كاجوتا ہے۔

ا\_روح کاروز ہ اس میں امیدیں گھٹائی جاتی ہیں۔

٢ عقل كاروز ، يخوابشات نفساني كى مخالفت سے موتا باور

س نفس کاروز ہُاس میں کھانے پینے اور حرام سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔''

حفزت مظفر فرماتے تھے: 公

" سب سے بدتر وہ زم گفتاری یازم رویہ ہوتا ہے جو عورتوں سے کیا جائے خواہوہ کی طرح سے ہو۔"

نيز ارشادفر ماما: 2

'' جب بھو کے کے ساتھ قناعت بھی شامل ہو جائے تو اس سے سوچ بچار کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس سے حکمت و دانا کی میں اضاف ہوتا ہے'اس سے مجھداری بڑھتی ہےاور دل کوروشی ملتی ہے۔''

ارمز يدمالات الطبقات ج الص١١١

٢- مزيد حالات الطبقات ج ا عساا

الماديون

"بندے کا بہترین کام بیہ کہا ہے موجودوقت کو کام میں لائے اوروہ یوں کہ نیتو کوتا بی سے کام لے اور نہ بی کسی بات میں

ب ودر الم

ي يهجي فرمايا:

"جو تحض كسى دانا سے ادب بيس لے سكا "اس سے كوئى مربية بھى ادب نبيس لے سكتا\_"

۱۳ \_ابوبر حفرت عبدالله بن طاهرابهري رحمدالله (م مسس ققرياً)

حضرت شبلی رحمہ اللہ کے ہمعصروں میں سے متھے اور جبل کے مشاکخ میں شار ہوتے تھے عالم اور پر ہیز گار تھے حضرت یوسف بن حسین وغیرہ کی صحبت پائی وصال تقریباً وساس میں ہوا۔

اَ پارمات تے:

"فقیر کا اصل طریقه تویہ ہے کہ وہ کی شے کی طرف دھیان نہ ر کھے اور ضرورت ہوتو صرف اتنی توجہ دے جتنی اسے ضرورت

ای سند عزید فرمایا:

-51

23

公

"جبتم كى بھائى ئےرضاءالى كى خاطر محبت ركھوتو دنيا كے معاملات كے لئے اس سےملا قات كم سے كم كياكرو-"

١٥ \_ حضرت ابوالحن بن بنان رحمه الله ١

ابوسعیدخراز ہے نسبت تھی اورمصر کے اکابرمشائخ میں سے تھے۔

آپ کا فرمان ہے:

"جب صونی کے دل میں رزق کے بارے میں تشویش پائی جائے تواہے ای کا انظام کرنا چاہیے۔"

"الله كے ذريعے دل كوسكون ملنے كى علامت بيرے كما سے ان چيزوں پر بھروسه ہونا جا بيئے جواللہ كے قبضہ ميں بيں اورخودا پنے

قضه مين موجود پراعمادنيين عاميئے-"

ت بيجهی ارشاد فرمايا:

"بداخلاتی سے بونمی بچا کروجیے حرام اشیاء سے بچتے ہو۔"

۱۲ \_ ابواسحاق حضرت ابراجیم بن شیبان قرمسینی رحمه الله ع ( سرس جامی ) اینونت کے شخ منطرت ابوعبرالله مغربی حضرت خواص اور دیگرمشار کی صحبت میں رہے۔

حفرت ابویز پدمروزی فقیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابراہیم بن شیبان کو پیفر ماتے سنا

الديكر فالات الطبقات جامعياا

١٠ مريد حالات شذرات ١٥ ص ٢٢٣ الطبقات ١١٥ ص١١١

" جوبي جاتا ہے كەمعطل جوكرره جائے يا باطل پرست بنتا جا ہے اسے جا بيئے كەرخصت والے كام تلاش كركے كيا كرے۔"

اس سندےآپ کا بدارشاد بھی ملتاہے:

''فناء وبقاء کی بھے صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی صدق دل سے اللہ کی تو حید پرائیان رکھے اور سھری عبادت کیا کرے اور اگراپیانہیں تو پھر مغالطے پڑیں گے اور دہ زند اپنی بن سکتا ہے۔''

はしずな ☆

" كينے وه لوگ موتے بيں جواللدى بفر مانى كياكريں-"

٧٤ \_حضرت ابو بكر حسين بن على بن يز دانيار رحمه الله ا

آرمینید کے رہنے والے تھے تصوف میں آپ کا ایک خاص طریقہ تھا 'صاحب علم اور صاحب ورع تھے کچھ عارفوں کے آزادانہ الفاظ وکلمات کونا پیند کرتے تھے۔

آپ کاایک ارشاد ہے۔

'' بب تک تم اللہ ہے اُنس و صحبت رکھتے ہوئت تک لوگوں ہے انس نہیں ہونا چا بیئے ۔'' '' جب تک تم فضول ہا توں میں گئے ہوت تک اللہ سے محبت نہ ہوگ ۔'' '' تم لوگوں کے ہاں ہاوقار ہونا چا ہے ہوئو تہمار اللہ کے ہاں وقار نہ ہوگا۔''

١٨ حضرت ابوسعيداعراني رحماللد ع (م المسير)

آپ کا اسم گرای احمد بن محمد بن زیاد بصری تھا' حرم شریف میں مقیم رہے اور اس سے بیں و میں وصال ہوا۔ حضرت جنید عمر و بن عثان کی نُوری اور کئی دیکرصوفیہ کی صحبت میں رہے۔

خسار بوالاانسان:

اتے کافرمان ہے۔

'' و چھتے سب نے زیادہ نقصان میں ہے جولوگوں میں اپنے نیک اعمال دکھائے اور شدرگ سے قریب اللہ کے ہاں برے اعمال جاد کھائے ''

١٩ \_ابوعمروحضرت محمد بن ابرائيم زجاجي نيشابوري رحمدالله ع (م٨٣٨هـ)

آپ عرصة دراز تک مکه میں مقیم رہے اور وہیں وصال فر مایا 'حضرت جنید' حضرت ابوعثان' حضرت نوری' حضرت خواص اور کمی کے صدر از میں میں سال مال

حفرت رويم كي محبت ياكى - مهم يديمال وصال ب-

ا\_الطبقات جائص ١١١

٢\_اعلام ج اعلى ١٠٠٨ (وفات ١٠٨٥)

٣ ـ مريد حالات الطبقات ١٥٠٥ ص١١٤

www.aarkinlanb.org

حفرت ابوعمرو بن نجيد کہتے ہيں کہ حفزت ابوعمروز جا جی سے پوچھا گيا

"كياوجه بك كفرائض يراحة وقت تكبيراولى مين آپ كي حالت غير بهوجاتى ب؟ اس پر فرمايا: مجھے اس بات سے ڈرلگتا ب کہیں ایبانہ ہو کہ میں صدق دل کے بغیر فرض پڑھنا شروع کروں' چنا نچیا گرایک شخص اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ اس سے مجگی کوئی بڑا ہے یاس کے بعد کسی وقت اس نے کسی اور کو بڑا جان لیا تو اس نے اپنے دل کو جھٹلا دیا۔''

''جس نے ایسے حال کے بارے میں گفتگو کی جہاں خو زنہیں پہنچ سکا تو اس کی پیرکلام لوگوں کو فتنہ میں ڈال دے گی'اس کے دل ين جي ڀي دعويٰ پيدا موگا اوراس حال تک پينجنے کي الله اسے تو فيق نه دے گا۔''

آپ ایک عرصة تک حرم شریف میں رہے لیکن کسی موقع پروہاں نہایا نہیں وہاں سے نکل کر باہر شسل وغیرہ کیا کرتے 'وہ بیکام حرم عاقرام س كياكت

٠٧\_ حفرت الويد بن محرب السرارم السرارم

آپ کی پیدائش اور پرورش بغداد شریف میں ہوئی' حضرت جنید' نوری' رویم' سمنون اور دیگر مشائخ کی صحبت میں رہے اور منزت جنيد كى طرف منسوب موئے - ١٨٨٨ ج يس بمقام بغدادوصال موا۔

### الل حقیقت اللہ سے دور کرنے والی رو کا وٹوں کو دور کرتے ہیں

'' آ دمی لذتِ نَفْس کے ہوتے ہوئے اللہ کے معاملات میں لذت نہیں پاسکتا کیونکہ اہل حقیقت قبل از وقت اُن رکاوٹو ل کو دور كرية بين جوالله سےدوركرنے والى موں "

حفرت محمد بن عبدالله بن شاذ ان کہتے ہیں کہ میں نے جعفر کو کہتے سنا:

"بندے اور اس کے دل میں موجود بات میں بیرابط ہے کہ تقوی اس کے دل میں پیدا ہوجائے اور جب تقویٰ دل میں گھرلیتا بود ہاں علم کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دنیا سے نفرت ہوجایا کرتی ہے۔''

### اكرحفرت الوالعباس سيارى رحماللد ع (معمسي)

نام قاسم بن قاسم تھائم و کے رہنے والے تھے' حضرت واسطی رحمہ اللہ سے صحبت رہی اورعلم تصوف میں انہی کی طرف منسوب فخصاحب علم تفئوصال مواتو ٢٣٣ ها

اعريه حالات الطبقات ج اعس ١١٨ شزرات ج ٢ عس ٢٨ ٢٠ اعلام ج ٢ ص ١٢٨

المريد عالات الطبقات ج اعس ١١٩

#### نفس كودرست كرنے كاطريقة:

حضرت ابوالعباس سیاری رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ مریدا پے نفس کو کسے درست کرسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے؟
''احکامات اللہ بہ سرانجام دینے میں صبر سے کام لئے اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے اور فقیروں کی خدمت کیا کرے۔''

### اك\_الوبر حفرت محدين داوددينوري رحماللد إ (ع مع بغداد)

د تی نام سے جانے پہچانے جاتے تھے شام میں مقیم رہے اور سوسال سے زیادہ عمر پائی۔ • <u>۳۳ھ</u> کے بعد دمشق میں وصال فر مایا۔ ابن الحبلا اور زقاق کی صحبت میں رہے۔

ن آیکارشادے۔

ہے۔ ''انسانی معد ومختلف کھانے جمع ہونے کی جگہ ہے 'جب تم اس میں حلال چیز ڈالو گےتو تمہارے اعضاء نیک کا م کرنے لگیس گے اور جب اس میں شبدوالی چیز ڈالو گےتو اللہ کے راتے میں شبے پیدا ہوجا ئیں گے اورا گراس میں قابل گرفت چیز ڈالو گےتو تمہارے اور اللہ کے امرکے درمیان پردہ حائل ہوگا۔''

### ٣٥ \_ ابومح حفزت عبدالله بن محدرازي رحمالله (ممرصه)

نیشا پور میں ولا دت ہوئی اور وہیں پرورش پائی ۔حضرت ابوعثان خیری ٔ حضرت جنیہ نے بنے بن حسین 'رویم' سمنون اور کئی دیگر صوفیہ کی صحبت میں رہے'وصال ۳<u>۵ سے</u> میں ہوا۔

#### دل اندها كيول موتائے:

کے حضرت عبداللہ رازی ہے پوچھا گیا کہلوگ اپنے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود درست راہ کیوں نہیں اپناتے؟ تو فر مایا: ''اس لئے کہلوگ علم پڑھل کی بجائے اس پرفخر کرنا شروع کردیتے ہیں ظاہری کا موں میں لگ جاتے ہیں اور آ داب باطن پر توجنہیں دیتے چنانچے اللہ تعالی ان کے دلوں کواندھا کردیتا ہے اور ان کے اعضاء کوعبادت سے روک دیتا ہے۔

#### ٧٥ \_ ابوعمر وحفرت اساعيل بن نجيدر حمدالله ع (١٢٧٥)

حضرت ابوعثمان سے صحبت پائی اور حضرت جنید ہے ملاقات کی بڑی شان والے تھے۔ابوعثمان کے مریدوں میں سے تھے اور سب ہے آخر میں انہی کاوصال ہوا۔ مکہ میں وصال ہوا' سال وصال ۲ سسے ہے۔

آپ کا فرمان ہے:

'' بروہ حالت جوعکم کے بغیر پیدا ہوصاحبِ حال کے حق میں فائدہ کی بجائے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔''

امزيد حالات الطبقات جام ١١٥ (يهال كنيت ابوحامد ب

٢-مزيد حالات ويصح شذرات جس ص ٥٠ اعلام ج ١٠ ص ٢٨٠ الطبقات ج ١٠ ص ١٢٠

آپ نے پیجی فرمایا:

"جس نے کسی بھی موقع پراللہ کے فرض کردہ کام کوضائع کر دیا 'وہ اس فریضہ کی لذت سے محروم ہوجا تا ہے خواہ یکھ عرصہ کے

العداي كيول شهوي

77

T

ہ ۔۔۔۔ آپ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا: ''اللہ کے احکام پڑھل اوررو کے ہوئے کا موں پرصبر سے کام لینے کا نام تصوف ہے۔''

"انسان کے لئے یہ چیزمصیب بن جاتی ہے کہ وجس کام میں لگ چکا ہے خود ہی اس پرخوش ہو۔"

۵۷\_ابوالحن حفرت على بن احمد بن سهل بونجى رحمالله إ م ١٩٨٨ م

بیخراسان کے جوانمر دوں میں نے تھے حضرت ابوعثان این عطاء ٔ جریری اور ابوعمر و دشقی رحمہم اللہ ہے ملا قات رہی۔ مسلم

حضرت ہو بھی رحمہ اللہ ہے ' مروت' کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

"مروت اے کہتے ہیں کہ کراما کا تبین فرشتوں کے رجٹر میں حرام لکھی ہوئی چیزوں کوترک کردے۔"

ایک مخص نے کہا کہ میرے لئے دْعافرمائے تُو آپ نے فرمایا:

"اللَّدْتِعَالَىٰتَهُمِينَ ٱزْمَانَشْ سے بچائے رکھے۔"

"ایمان کاابتدائی حصداورآخری حصدایک دوسرے سے پیوستہ ہوتے ہیں۔"

٢٧\_ ابوعبدالله حفرت محد بن خفيف شيرازي رحمه الله ع (١٥٥٥ ه) حفزت رویم' جربری ٔ ابن عطاء اور دیگر مشاکخ کی صحبت میں رہے اور • کے میں وصال ہوا۔ شیخ الشیوخ اور یکا نهٔ روز گار

ارادت كيا ہے؟

できしょう

''ارادت اس چیز کانام ہے کہ مرید ہمیشہ تکالیف اٹھائے کے لئے تیار ہواور آ رام وراحت چھوڑ دے۔''

عريدفرمايا:

"مرید کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی اور چیز تکلیف دہ نہیں کہ وہ رخصت پڑٹمل کرنے اور تاویلات قبول کرنے میں چیٹم پوشی

المريد حالات ويكفي الطبقات جامس ١٢٠

ارح بدد مجنا موتوشذ رات الذهب جسائص ٢١ الاعلام ٢٠ عص ١١١١

"-2 pbc

قربت النهير كي بارے ميں يو چھا گياتو آپ نے يوں جواب ديا:

''خدا ہے تمہارے قرب کا مقصد رہے کہ تو شریعت کے موافق کا م انجام دینے کے لئے تیار رہے اور اللہ کے تم ہے قرب کا مطلب یہ ہے کہ وہمہیں اس کی تو فیق دے۔''

﴿ آپِفرماتے ہیں کہ:

'' ابھی میر اابتدائی دورتھا' بسااوقات میں ایک رکعت کے اندردس ہزار مرتبہ قُل ھُو اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھا کرتا تھا' کئی مرتبہ ایک رکعت میں ایک قرآن بھی پڑھ لیا تھااور کئی دفعہ میں نے دن چڑھنے سے عصر کے درمیا نی وقت میں ہزار رکعت نوافل بھی پڑھے تھے۔' ﷺ حضرت احمد الصغیر رحمہ اللّٰہ بتاتے ہیں' ایک دن ایک فقیر آیا اور ابوعبد اللّٰہ ہن خفیف سے کہنے لگا کہ ججھے وسوسہ رہتا ہے۔ اس پ شخون فیاں ب

''میراصوفیہ کے ساتھ ایبا دور بھی گزراہے کہ وہ شیطان سے **نداق کرتے تھے لیکن اب بی**وفت آگیا ہے کہ شیطان ان سے راق کرتا ہے۔''

☆ آپفرماتےیں:

''ایک مرتبہا بیا ہوا کہ میں کھڑا ہونے سے عاجز تھا چنانچہ بیٹھ کر میں نے روزانہ کی ایک ایک رکعت کے بدلے دو دورکعتیں پڑھیں کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ'' بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کی نماز کھڑا ہوکر پڑھنے والے کے مقابلہ میں آدھی گئی جاتی ہے۔''

٢٥ ـ ابوالحسين حفرت بندارين حسين شيرازي رحمدالله (م٥٥ م)

پیاصول صوفیہ کاعلم رکھتے تھے اور بڑے صاحبِ حال تھے' حضرت ثبلی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے اور ۳۵ میں بمقام ''ارجان'' وصال ہوا۔

الم حفرت بندار بن حسين فرماتے تھے:

''اپنے نفس کی خاطر کسی سے نہاڑ و کیونکہ رہتمہارانہیں'ا سے اپنے ما لک کے سپر دکر دوُوہ جیسے چاہے گا' کر کے گا۔''

برعتوں کے پاس بیٹھے والے سے اللہ توجہ ہٹالیتا ہے:

ت آپ نے پیجی فرمایا تھا:

''برعتیوں کے پاس بیٹھنے کا نقصان میرہوگا کہ اللہ سے تمہاری توجہ بٹ جائے گ۔''

الله مريدفرمايا:

"جبتهبيل الله ساميد كلى بية خواجشات فنس ترك كردو-"

ا-م يدمالات كے لئے الطبقات جا ص ١٢١

### ٨٤ حضرت الوبكرطمة في رحمة الله إ (م بعد از ١٠٨٠)

مید صفرت ابراہیم دباغ اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے آپ ملمی اور حال کے لحاظ سے بگانت روز گار تھے ہوسے کے بعد میں اور میں وصال ہوا۔ بعد منیثا پور میں وصال ہوا۔

الي نفر ماياتها:

''خواہشاتِ نفسانی سے جان چھرالوتو یہ ایک عظیم نعت ہوگی' بیفس ہی ہے کہ تبہارے اور اللہ کے درمیان پر دہ اور رکاوٹ بنتا

🖈 آپ نے پیجی فر مایا:

"جبدل الله ك بال نايسنديده كام كرنے كاسوچنا ہے قواسے فورأاس كى سزامل جاتى ہے۔"

این کی ارشادے:

''راوخداواضح ہے کتاب وسنت سامنے ہیں صحابہ کی عظمت بھی ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ہجرت کا شرف لے رکھا ہے اور وہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے چنا نچہ ہم میں سے جو بھی کتاب وسنت کا ساتھ دیے اپنے نفس اور مخلوق سے اللّٰہ رہے اور دل سے اللّٰہ کی طرف متوجہ ہوؤہ ہی سچا اور راور است پر ہوگا۔''

#### ٩٧\_ابوالعباس حفرت احدين محدد نيوى رحمالله ع (م بعدازه ٢٣٠٠)

حضرت یوسف بن حسین ابن عطاءاور جریری ہے صحبت رہی عالم فاضل تھے۔ نبیثا پورآئے اور عرصہ تک وہیں رہے 'لوگوں کو وعظ کرتے اور معرفت کی زبان بولتے 'پھرسمرقند چلے گئے اور وہاں پہس چے کے بعد وصال ہوا۔

### ابتدائی ذکرکیا ہے؟

ابوالعباس دنيوي كافرمان ہے:

"ابتدائی ذکریہ ہے کہ اللہ کے سواہر چیز کو بھول جائے اور اعلیٰ معیار کا ذکریہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر کرتے وقت ذکر کو بھول

-26

"ظاہراً بات كرديے سے باطنى حكم تبديل نہيں ہوتا۔"

العباس دنيوي فرماتے ہيں:

''لوگوں نے تصوف کی اصطلاحات بگاڑ دی ہیں' راہیں برباد کردین' ارکان تصوف کے نام تبدیل کر کے اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں چنانچہ بیلوگ طبع کو'' زیادتی'' سوءادب (بےادلی) کو''اخلاص'' راوحق سے علیحد گی کو''شطح'' مذموم چیزوں کی لذت کو''طیبت'

امريدمالات كے لئے الطبقات ج اص ١٢١

المريد حالات ويكفئ الطبقات ج ا ص ١٢٢

recommendate the comments of t

خواہشات کی پیروی کو''اہتلاء'' دنیا کی طرف توجہ کو''وصل'' برخلقی کو''صولت'' بخل کو'' جلادۃ '' سوال کو''عمل' اور بدزبانی کا نام''ملامت'' رکھ چکے ہیں حالانکہ صوفیہ کا پیطریقہ نہ تھا۔''

### ٨٠ ابوعمان حفرت سعيد بن سلّ م مغربي رحمالله إ (م٣٧٥)

یگانتہ روز گارتھے'ان سے پہلے ایساشخص نہیں دیکھا گیا' ابن الکاتب' صبیب مغربی اورا بوعمروز جاجی کی صحبت میں رہے' نہر جوری' ابن صائغ اور دیگرصوفیہ سے ملاقات رہی' سامے سے میں بمقام نیشا پوروصال ہوا' آپ نے وصال ہے قبل وصیت کر دی تھی کہان کا جناز ہ امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللّٰہ پیڑھا ئیں۔

🖈 استاذ ابو بكرين فورك رحمه الله نے بتايا:

''جب حضرت ابوعثمان مغربی کا وصال ہوا تو میں قریب ہی تھا'علی تو ال صغیر کچھ بول' بول رہاتھا' آپ کی حالت غیر ہو گی تو ہم نے علی تو ال کو خاموش ہوجانے کو کہا' اس پر آپ نے آئکھیں کھول کر فر مایا :علی بولٹا کیوں نہیں؟ ایسے میں نے ایک شخص سے کہا کہ ان (ابوعثمان) سے بوچھے کہ یہ کلام کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ جھے اس حالت میں بوچھنے سے جھے شرم گئی ہے' کسی نے بوچھا تو فر مایا:

"نیسنےوالے کا کام ہے کہ جہاں سے چاہے سنتا ہے۔"

آپریاضت کرنے میں بلندم تبہ تھے۔

ات کافرمان ہے:

"تقویٰ کامفہوم بیہے کہانیان حدو دخداوندی میں رہے'ان میں کی بیشی نہ کرے۔"

は きんり

'' جو شخص فقیروں کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے امیروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تعالی اسے دل کی موت میں مبتلا فرمادیتا

--

١٨ \_ ابوالقاسم حفرت ابراہيم بن محرفر آبادي رحمداللد ع (م٢٩٥ ه)

اپنے وقت میں خراسان کے نیشخ تھے' حضرت نبلی'ابوعلی رو دباری اور مرتغش کی صحبت میں رہے' • استامیے کو مکہ میں اقامت کی اور وہیں ۹ استے میں وصال ہو گیا۔ حدیث کے عالم تھے اور کثرت سے احادیث کی روایت کی۔

حضرت نفرآبادي رحمه الله ففرمايا:

''جب حق تعالی تمہیں اپنے مظاہر میں ہے کوئی چیز دکھائے تو اس کی موجودگی میں جنت و دوزخ کا دھیان چھوڑ دواور جب پی

حالت نہ ہے تو ان چیزوں کی تعظیم کیا گروجنہیں اس نے عظمت دے رکھی ہے۔''

حفرت محمد بن حسین رحمه الله کہتے ہیں کہ حضرت نصر آبادی سے شکایت کی گئی کہ: "ایک شخص عورتوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں تو معصوم ہوں۔"

امريد حالات ديكهي الطبقات جام المراا شروات جهام ا

٢- مريد حالات كے لئے الطبقات جا 'ص ٢٦) شذرات جس عمر

www.makhabadu.org

ال يرآ پ نے فرمايا:

'' جب تکشکلیں دکھائی دے رہی ہیں تب تک امرونہی چلتے رہیں گے حلال وحرام کا خطاب ہوتارہے گالبندا شبہات میں وہی حقص پڑسکتا ہے۔ جوحرام شدہ چیز وں کے چیچے پڑے۔''

🖈 خضرت نصرآ یادی رحمه الله نے بیتھی فر مایا تھا:

''تصُوف کی اصل حقیقت ہے ہے کہ انسان قرآن وسنت پر عمل کرے خواہشات اور بدعتوں کو ترک کردے مشاکخ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کرے مخلوق کی معذوریاں سمجھے اپنے جاری وظائف کو ہمیشہ قائم رکھے رخصت والے کام کرنا چھوڑ دے اور تاویلات کے چھھے نہ بڑے۔''

٨٢ \_ابوالحن حضرت على بن ابراجيم حصرى بقرى رحمه الله إ (م ا ٢٥٥)

بغدادیں سکونت تھی' عجیب صاحبِ حال و زبان تھے اور اپنے وقت کے شخ تھے' حضرت ثبلی سے نسبت تھی' بغداد شریف میں ایسے کے کووصال ہوا۔

الم حفرت حفرى رحمداللدفر مات بين:

''اوگ کہتے ہیں کہ حصری نوافل کے قائل نہیں حالا نکدز مانہ جوانی ہے میں نے روز انہ کے نوافل ذمے لے رکھے ہیں اگر ان میں سے ایک رکعت بھی چھوڑ دوں تو مجھے اس کی سز املتی ہے۔''

لا آپ نے یہ جی فرمایا:

"جس نے حقیقت میں ہے کی چیز کا دعویٰ کر دیا تو اسے وہ واضح دلائل جھوٹا ٹابت کر دیں گے جواس حقیقت کی اطلاع دیتے

-01

۸۳ \_ابوعبدالله حضرت احمد بن عطاءرود باري رحمدالله (م ۲۹ سه)

یے شخ ابوعلی رود ہاری رحمہ اللہ کے بھانجے تھے اپنے وقت میں شام کے شخ تھے۔ ۹ کستاجے میں بمقام''صور''انقال ہوا۔ حضرت احمد بن عطاء رود ہاری رحمہ اللہ فر ماتے تھے کہ میں اونٹ پرسوارتھا' اس کی دونوں ٹانگیں ریت میں جھنس گئیں' میری زبان سے نکلا جُلَّ اللّٰہ ہُ (اللہ تنظیم القدر ہے ) چنانچہ بھی الفاظ اونٹ نے بھی کہدد ہے۔

حضرت روزباری رحمہ اللہ کا طریقہ تھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کوکسی غیرصوئی عام آ دمی کے گھر دعوت پر لے جانے کا ارادہ کرتے تو فقرا کواس کی اطلاع نہ کرتے 'انہیں پہلے ہی پچھ کھلا ڈیتے اور جب وہ کھا کرفارغ ہوجاتے تو انہیں دعوت کا بتاتے اور انہیں ساتھ لے جاتے'اب چونکہ وہ پہلے ہی کھا چکے ہوتے تھے اس لئے وہ دعوتی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکتے ہاں دلجوئی کرتے' بیآ پ اس لئے کرتے تا کہ لوگ صوفیہ سے بدخن ہوکر گئم گارنہ ہوں۔

کتے ہیں کہ ایک دن حضرت روز باری رحمہ اللہ حسب عادت فقراء کے پیچھے بیچھے ایک دعوت پر جار رہے تھے تو و کیھ کرایک سزی فروش نے کہا:'' یہلوگ لوگوں کا مال کھانا حلال جانتے ہیں۔'' پھر کچھاور زبان درازی بھی کی اور دوران گفتگو کہا کہا نہی لوگوں میں

المزيد حالات وكيمي الطبقات الكبري جاءص ١٢٣

ایک نے جھے سودرہم قرض لیا تھااور آج تک واپس نہیں کیا میں اے جانا تک نہیں اُ سے کہاں تلاش کروں؟

ے بیت سے بھوسے وروم و س میں میں وروں میں وروں میں اس میں سے جہ ما مدے یہ اسے بہاں میں سوروں ہے۔ کرتا تھا کہا گر جب بیادگ دعوت والے گھر پہنچے تو حضرت ابوعبدالقدرو ذیاری رحمہاللہ نے گھروالے سے کہا وہ صوفیہ ہے جہ کرتا تھا کہا گر تم مجھے دلی اطمینان دینا چاہتے ہوتو ابھی مجھے سو درہم لا دو چنانچ وہ فورا لے آیا 'آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ بیفلال سبزی فروش کے پاس لیے جاوا اورا سے کہوئیدوہ دینار ہیں جو ہمارے ساتھی نے تم سے بطور قرض لئے تنے وہ کسی مجبوری کی بناپر تاخیر کر بیٹھا ہے اب اس نے بھیج دیئے ہیں تو بیاوا وراس کا عذر قبول کراو۔ چنانچ آپ کا مرید سبزی فروش کے پاس پہنچاا وراس نے ایسے بی کیا۔

جب بیلوگ دعوت ہے واپس ہوئے تو ان کا گذرسزی فروش کی دکان سے ہوا'اس نے دیکھتے ہی ان لوگوں کی تعریف شروٹ کر دی اور کہنے لگا: یہلوگ تو قابل اعتادًا میں اور نیک میں' عرض بڑی تعریف کی۔

لا آپ نے سیمی فرمایا:

"سب سے براصونی وہ ہے جو بخل ہے کام لے۔"

استاذ امام ابوالقاسم جمال الاسلام رحمه الدفر ماتے بین کداس جماعت کے چند مشائخ کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ میراانہیں یہاں ذکر کرنے کا مقصد بیتھا ' بین کو سنت کے طریقوں پر چلتے تھے سنت کروں کہ بیسب لوگٹر بعت کی تعظیم کرنے والے تھے ریاضت کے طریقوں پر چلتے تھے سنت کی بیروی پر کار بند تھے دیا نی اری کے آواب میں ضلل بیدا نہ ہونے دیتے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ جو شخص معاملات اور مجاہدات سے ضالی ہے اور اس نے اپنے طریقے کی بنیا دورع وتقوی پر نہیں رکھی تو وہ اپنے دعوے میں اللہ پر افتر اء باند سے سے کام لیتا ہے ایسا مختص فتند میں بڑا ہے چنا نجہ وہ خود بھی تباہ و بر باد ہوگا اور اسے بھی تباہ کرے گا جودھوکا کھاتے ہوئے اس کے بیچھے چلے گا۔

اگر ہم تلاش وجبتو کرتے اوران کے منہ سے نگلے الفاظ ان کی حکایات اوران کی ایس سیرت ڈھونڈ تے جن سے ان کے دیگر احوال کا پیۃ چلتا تو یہ کتاب طول کیڑ جاتی اورا کتاب کا باعث بنتی کیکن جتنا کچھ ہم نے بیان کردیا' ہمارے مقصد کے لئے کا فی ہے وباللہ التو فیق۔

بہرحال وہ مشائخ جن ہے ہماری ملاقات ہے اور وہ جو جمعصر ہیں اگر چدان سے ملاقات نہ ہو تکی جیسے استا دشہید ریگانئہ روزگار ابوعلی حسن بن علی الدقاق (۲۰ مہم ھ) کیتائے زبانہ شیخ ابوعبد الرحمٰن سلمی ابوالحس علی بن جمضم مجاور حرم شیخ ابوالحباس القصار (طبرستان) احمد الاسود (وینور) ابوالقا ہم صیر فی (نمیشاپور) ابوسل خشاب کبیر منصور بن خلف مغربی ابوسعید مالینی اور ابوطا ہرخوز ندی (القد ان کی ادر اح کو پاک رکھے) اور دیگر مشائخ 'اگر ہم ان کا ذکر کرتے اور ان کے تقصیل حالات میں ڈھئی چیپی نہیں ہے ہم اس کتاب میں انشاء القد کر جاتے جو ہمارے میڈنظر ہے۔ معاملات میں ان کی سیرت کی خوبی ان کے حالات میں ڈھئی چیپی نہیں ہے ہم اس کتاب میں انشاء القد جا بجا ان کی حکایات بیان کریں گے۔





# گروه صوفیه مین مستعمل مشکل الفاظ کی تفسیر وتشریح

یہ بات تو ہرا یک کومعلوم ہے کہ علماء کا ہر گردہ اپنے درمیان ایسے الفاظ استعال کرتا نظر آتا ہے جود وسرے اوگ استعال نہیں۔
کرتے 'ان لوگوں نے مخصوص اغراض کی خاطران الفاظ کے معانی پر اتفاق کیا ہوتا ہے مثلاً بید کدمخاطب کو سمجھاتے میں آسانی ہویا ہید کہ
الفاظ ہولتے ہی صوفی ان کے معانی میں بسہولت ذبہن شین کرلیس نیز بیلوگ ایسے مخصوص الفاظ باہم اس لئے بھی استعال کرتے ہیں کہ
خودان کے معانی سمجھ سکیں اور ان کے طریقے کے علاوہ دوہرے مخالف لوگوں سے وہ معانی مخفی رہیں وہ اس بات سے غیرت کھاتے ہیں
کہ مہاداان کے اسرار نا اہل لوگوں تک پہنچ جا تھیں اس لئے ان الفاظ کے حقائق جمع کرتے وقت کسی تکلف سے کا مہیں لیا گیا اور نہ ہی ان میں ذاتی تصرف ہے کا م لیا گیا ہے بلکہ بیوہ معانی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے گروہ صوفیہ کے دلوں میں ڈالا ہے اور ان کے حقائق کی خاطر
کے لوگوں کے اسرار کا انتخاب کیا ہے۔

ا سے الفاظ کی تشریح ہم اس لئے بیان کررہ ہیں کہ ان کے رات پر چلنے والے اور ان کے طریقہ کے تابع لوگ آسانی سے ان کے معانی مجھ تکس ۔

#### وقت

محققین صوفیہ کے ہاں حقیقت ''وقت'' یہ ہے کہ بیا یک وہم میں آنے والا واقعہ ہوتا ہے (حادث) جے ثابت شدہ واقعہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تو ثابت شدہ واقعہ وہم میں آنے والے واقعہ کے لئے ''وقت' ہے گا جیسے آپ کہتے ہیں 'میں مہینہ کے شروع'' میں تہارے پاس آؤں گا'' یہاں'' آنا'' وہم میں آنے والا واقعہ ہے اور''مہینے کا شروع'' ثابت شدہ واقعہ ہے لہٰذا یہاں''مہینہ کا شروع'' '' آنا'' کے لئے'' وقت' کہلائے گا۔

میں نے استاذ ابعلی دقا ق رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کدوہ فرماتے ہیں:

''وتت''وہ آن ہے جس میں تم موجود ہوا گرد نیا میں ہوتو'' دنیا''وقت ہے'اگر آخرت میں ہوتو آخرت وقت ہے'خوشی میں ہوتو خوشی وقت ہےادر کئی میں ہوتو کمی تنہاراوقت ہے۔''

اس ہے آپ کا مقصد پیتھا کہ'' وقت''اے کہتے ہیں جوانسان پرغالب ہواور کبھی'' وقت'' سے مرادوہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان موجود ہے کیونکہ کچھ مضرات نے وقت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ'' وقت وہ زمانہ ہے جو ماضی وستفقبل دو زمانوں کے درمیان ہو۔''

وہ کہتے ہیں کہ''صوفی اپنے وقت کا بیٹا ہے' مطلب سے ہوتا ہے کہ''وہ اس حال میں اس عبادت میں مشغول ہے جواس کے لئے

بہتر ہاوراہے قائم رکھے ہوئے ہے جواس وقت میں اس مطلوب ہے۔

اور کہاجا تا ہے کہ'' فقیر کونہ اپنے گذشتہ وقت کی فکر ہوتی ہے اور نہ آئندہ کی بلکہ صرف حال کی فکر لاحق ہوتی ہے چنا نچیا سی بناء پر کہاجا تا ہے کہ گذشتہ وقت کے نکل جانے پر فکر مند ہونا' مزید وقت ضائع کرنا بنتا ہے۔

مجھی وقت سے مرادوہ تقرفات لئے جاتے ہیں جوصوفیہ کوئی کی طرف سے پیش آتے ہیں اوران میں ان کی اپنی ذات کا دخل نہیں ہوتا چنا نچدوہ کہتے ہیں کہ'' فلال شخص تھلم وقت کے تابع ہے'' مقصد سیہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بغیرغیب سے فلاہر ہونے والے امور کے سامنے سرشلیم ٹم کئے ہوئے ہے گر سیسب صرف ان امور میں ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو کوئی تھم ہوتا رہاور نہ ہی کسی میں شرع کا مطالبہ کیونکہ خدا کے تھم کوضائع کرنا اور اسے تقدیر کے سپر دکر دینا اور شرعی احکام میں اپنی کوتا ہی کی بنا پر بے نیازی' دینی حد سے نکلنے کے متر ادف ہے۔

صوفیہ یوں بھی کہتے کہ' وقت تلوار ہے' مطلب یہ کہ جیسے تلوار کا ٹی ہے اس طرح'' وقت' ایسے امور کی بناء پر جنہیں اللہ تعالی جاری کرتا ہے' غالب ہوا کرتا ہے۔ کچھ یوں وضاحت کرتے ہیں کہ'' تلوار چھونے میں تو نرم معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی دھار کا شنے والی ہوتی ہے چنانچہ جونرم ہاتھ لگا تا ہے وہ فی جاتا ہے اور دبا کر ہاتھ لگانے والا کٹ جاتا ہے اور'' وقت'' بھی یونہی ہے کہ جس نے اس کے معاضے سر جھکادیا وہ فی جاتا ہے اور جومقابلہ پراتر او وہر گوں اور برباد ہوا چنانچہ وہ اوگ سمجھانے کے لئے یہ شعر پیش کرتے ہیں ۔

۔ ''وقت'' ثلوارجیساٰ ہوتا ہے'اگر زمی ہے پیش آؤ گے تو بیجی زم معلوم ہوگالیکن ختی کرنے پراس کی دونوں دھاریں سخت ہوں

چنانچہ جوونت کا ساتھ دیتا ہے تو وقت اس کا ہوگا اور جس کے ساتھ وقت نے تنگی کی وقت اس پر ناراضگی کرےگا۔'' میں نے استادا بوعلی دقاق کا بیقول سنا:

"وقت ریتی کی طرح ہوتا ہے جو تہارے گھنے کا سبب تو بنتا ہے مگر فنانہیں کرتا۔"

. لعنی اگر تههیں فنا کردی تو تو فنا ہو کرنجات پا جائے کیکن وقت تنہارا کچھ حصہ گھٹا تا ہے مکمل طور پر تنہیں ختم نہیں کرتا۔''

حفرت ابوعلی دقاق اسی معنی کی وضاحت کے لئے بیشعر پڑھتے تھے:

"برجارى دن ميرا كچھ حصد لے جاتا ہے اور دل ميں حسرت پيداكر كے چلاجاتا ہے۔"

اَ پِيشْرِجِي پِرْ عِنْ عَنْ عَ

''اہل دوزخ کی طرح کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی بد بختی کی بناء پر انہیں نئی کھالیں دے دی جائیں گے۔'' \*\* کھی برد:

المعربهي يهي مفهوم اداكرتا ہے:

"جو تخف مرتو گیالیکن پھراہے راحت مل گئی تو وہ مردہ نہیں کہلائے گا' دراصل مردہ وہ کہلاتا ہے جوزندہ ہوتے ہوئے مردہ بن

"- 27 PZ

公

公

۔ وقت کویت کا ہے توا حکام محقیقت اس پر غالب ہوں گے۔ وقت کویت کا ہے توا حکام محقیقت اس پر غالب ہوں گے۔ مقام

''مقام''صوفی کے آواب کی و منزل ہوتی ہے جے وہ اللہ تعالی کے ہاں سے حاصل کرتا ہے' جہاں بندہ کسی تصرف کی بنا پر پہنچنا ہے یا بہ تکلف تلاش کر کے اور دقت سے حاصل کرتا ہے لہٰ داہرا یک کا مقام وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اس وقت اس کا قیام ہوتا ہے اور جس کی ریاضت میں وہ شغول ہے' اس کی شرط ہیہ کہ جب تک وہ اس مقام کے احکام حاصل نہیں کر لیتا' وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر نہنچ گا اس کئے کہ جسے قناعت حاصل نہیں' اس کے لئے تو کل کر لینا تھے جہیں اور جونو کل نہیں کر سکتا اس کی تسلیم و اطاعت درست نہیں ہوگا۔ ہوگی' یو نہی جس کی تو بیشا بین اس کے لئے اللہ کی طرف رجوع ممکن نہیں اور جوور ٹ ہے حالی ہے' اس کے زید کا اعتبار نہیں ہوگا۔

. لفظ مقام'ا قامت (مقیم ہونا) کے معنیٰ میں ہے جیسے مرخل'ادخال ( داخل کرنا ) کے معنیٰ میں اورمخر نے 'اخراج ( خارج کرنا ) معنی میں آتا ہے۔

میں نے استادابوعلی دقاق رحمہ القد کا بیقول سنا کہ جب حضرت واسطی رحمہ القد غیشا پور میں داخل ہوئے تو ابوعثان کے م سے دریافت فرمایا کہ تبہارے پینے تمہمیں کس بات کا حکم دیتے تھے؟ مریدوں نے بتایا کہ جمیں عبادات پر پابندی کا حکم دیتے ہیں اور ان میں کوتا ہی دیکھنے کو کہتے ہیں۔

آپ نے بین کرفر مایا کہ وہ تو تہہیں خالص مجوسیت کے پیرو کار بننے کو کہتے ہیں'انہوں نے تہہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ نفس کودیکھو بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کودیکھو؟

حضرت واسطی رحمہاللہ کاارادہ صرف بیرتھا کہ انہیں محل غرور سے بچائیں (تا کہ وہ غرور نہ کرنے لگیس) ان کاارادہ بیتھا کہ وہ کوتا ہی ہی کی منزل میں نہ ٹھبرے رہیں ٔ علاوہ ازیں ان کا بیم تصدیھی نہ تھا کہ کسی ادب میں دخل دیں۔

### حال

صوفیہ کرام کے نزدیک' حال' ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جودل پر وار دہوتا ہے اوراس میں انسانی ارادہ اور کوشش کا دخل نہیں ہوتا مثلاً کیفیت طرب (خوشی ) غم' بسط (پھیلاؤ) قبض (دل کی بندش) شوق 'بقر اری' ہیبت اوراحتیاج (محتاج ہونا)۔

#### احوال اورا فعال مين فرق:

اس سے پیتہ چاتا ہے کہ''احوال''اللہ کی طرف سے وار دہوتے ہیں بعنی وہی ہوتے اور''افعال'' کسبی ہوتے ہیں ( یعنی ان میں انسان کی اپنی کوشش اور کمل کا دخل ہوتا ہے )۔صاحب''مقام'' اپنے موجود مقام پر جوں کا تو ں تھہرار ہتا ہے جبکہ صاحب''حال'' پی حالت میں ترقی کرتا جاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمه الله ہے 'عارف' کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا' 'ابھی تک تو یہبیں تھا لیکن اب چلا

waw.unindanbah.org

گیا ہے۔'' ﷺ کھمشائخ کتے ہیں کہ''احوال''گویا ایک''چک''ہوتے ہیں چنانچہ باقی رہیں تو رہیں'نہیں تو یوں مجھلو کہ''حدیثِ نال'' ہیں (یعنی دل کی بات)۔

کے سیجھ مشائخ کہتے ہیں کہ'احوال'اپ نام کی طرح (ایک حالت) ہوتے ہیں لیعنی پیر جیسے ہی دل پر وار وہوتے ہیں تو اسی وقت زائل ہوجایا کرتے ہیں' پھر صوفیہ اس کی وضاحت کے موقع پر بیا شعار پڑھتے ہیں:

''اگر تبدیلی نه ہوتو اے حال کیونکر کہا جائے اور جس میں تبدیلی آئی'وہ زائل بھی ہوگا جیسے سایہ کودیکھئے کہ بڑھتے ایک ''ا

انتهاءتك بني جاتا ہاور جب مكن حدتك لسباموجاتا ہے قو آخر كار كھٹنا شروع بوجاتا ہے۔

اس میں صوفیہ بیا شارہ کررہے ہیں کہ''احوال''باقی ہوتے ہیں اوران میں دوام یعن ہینگی پائی جاتی ہے'ان کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر بیحوال اگر دائی نہ ہوں اور مسلسل موجود ندر ہیں تو انہیں''لوائح''(چمگ جیسے )اور''بوادہ''(اچا نک آکرزائل ہونے والے) کہاجا تا ہے جبکہ احوال والاِ ان تک پہنچا بھی نہیں ہوتا اور پھر جب بیصفت دائی طور پر پائی جاتی ہے تواہے'' حال'' کہاجا تا ہے۔

بدد مکھو! ابوعثان حیری رحمہ اللد فرمارہے بین:

" حاليس سال بيت مح كالتدتعالى في مجھا يك حال پنيس رہے ديا كهيں اے ناپندكروں -"

یہ بات کہ کرآپ اشارہ فرمار ہے ہیں کہ میری رضادائی ہے اوریہ' رضا'' بھی توایک'' حالت'' بی نام ہے البذااس مقام پریہ بات لاز ماسمجھآر ہی ہے کہ یوں کہناچا بھے کہ جس شخص نے احوال کے باتی اور دائی رہے کا قول کیا ہے انہوں نے سیح بات کی ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے لئے یہ معنی مشرب بن جاتا ہے جس میں وہ پرورش پاتا رہتا ہے کین یا درہ کہ اس حال والے کے پچھا سے احوال بھی ہوتے ہیں جو وار دہوتے ہیں تا ہم ان احوال کے وار دہونے میں رکاوٹ نہیں بنتے جواس کی عادت ثانیہ ہے ہوتے ہیں اور جب وار دہونے والے احوال یونہی دائی ہوجاتے ہیں جسے پہلے احوال تصقوصاحبِ حال ترقی کر کے دوسرے احوال میں پہنچ جاتا ہے جو اس ہے بہتر اور لطیف ہوتے ہیں اور پھرترقی ہی کرتا جاتا ہے۔

﴿ مَیْنِ نِے استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا بیان سنا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا تھا اتّے ہوگئے ان نے کا نیور کے استعالی دہ وارد کیا جاتا ہے جنانچہ میں اس بارے میں ایک دن کے اندراللہ تعالیٰ سے ستر بار (بہت سا) استعفاد کرتا ہوں)۔

یں میں وہ وہ مالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احوال میں مستقل طور پر ترقی پذیر تھے چنانچہ جب آپ ایک حالت سے دوسری اعلیٰ حالت میں ترقی کرجاتے تو بسااوقات پہلی حالت کا ملاحظہ فر ماتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ بعد کی حالت پہلی حالت کے مقابلہ میں بادل کی طرح ہے چنانچہ آپ کے احوال بدستورترقی پذیر رہا کرتے۔

اللہ کے لطف وقدرت کی انتہائہیں اور چونکہ ہماری اس کے حق تک رسائی نہیں وہاں تک رسائی یقیناً محال ہوجاتا ہے تو بندہ اپنے اور بندہ جس چیز کا ارادہ لئے ایک مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ہے بھی آگے لے جا علی ہوجاتا ہے اور بندہ جس چیز کا ارادہ لئے ایک مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس ہے بھی آگے لے جا علی ہوں ہیں اور یہی وہ بات ہے جس کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ ''حکسنگاتُ اللهُ اُبُو اور سیکیاتُ اللہُ مُقَرَّدِینُ (ابراریعنی عام نیک لوگوں میں پائی جانے والی نیکیاں بارگا والہی کے مقرب بندوں کے لئے کوتا ہیاں شار ہوتی ہیں )

www.madaadadh.com

اسی مسئلہ کے بارے میں جب حفرت جینیدر حمہ اللہ سے سوال ہواتو آپ نے بطور جواب بیشعر پڑھ دیا۔ ''بیدل پروار دہونے والے انوارنظر آتے ہیں تو چیک رہے ہوتے ہیں چنانچیز فی کرکے پوشیدہ مقامات کو ظاہر کرتے ہیں اور کثر ت کا پیتہ دیتے ہیں۔''

### قبض و بسط

انسان میں بیددوالی طاقتیں پائی جاتی ہیں جواس وقت معلوم ہوتی ہیں جب وہ خوف اور امید کے بندھن سے ترقی کرجا تا ہے (اور دونوں سے بے نیاز ہوجا تا ہے) چنانچہ ایک عارف باللہ کے لئے ''قبض' ایسے ہوتی ہے کہ جیسے تصوف میں قد سر کھنے کے لئے عالی عارف کیلئے ایسے ہی شار ہوتی ہے جیسے صوفی بننے والے کے لئے '' رجا'' (امید) شار ہوتی ہے۔ حالتِ خوف اور ایو نہی ''بط' ایک عارف کیلئے ایسے ہی شار ہوتی ہے جیسے صوفی بننے والے کے لئے '' رجا'' (امید) شار ہوتی ہے۔

### "قض" و"فوف" اور 'بسط" و"رجا" مين فرق كي وضاحت:

''خوف'' آسندہ آنے والی چیز کی وجہ سے ہوا کرتا ہے یا تو پیخوف کرنے والے کومجبوب کے فوت ہونے کی اطلاع دیتا ہے یا خوفز دہ کرنے والی کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یونمی''رجا'' (امید) کیونکہ بیز مانۂ مستقبل میں محبوب کے ملنے پر ہوتیجے یا ضرر رساں چیز کے زائل ہونے اور ناپسندیدہ چیز ۔۔ صاحت

ہے بچنے پر حاصل ہوتی ہے۔

ری '' قبض' تو یہ وہ حالت ہے جوموجود وقت میں ہوتی ہے اور '' بسط' 'مجی یونہی ہے کہ (موجود وقت میں پائی جاتی ہے)
چنانچ خوف ورجاءوالے کا دل دونوں حالتوں میں مستقبل سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ''قبض' و'' بسط' والا اپ اس وقت کوالی حالت میں پاتا
ہے جوموجود وقت میں اس پر حاوی ہوتی ہے اور پھر''قبض' و'' بسط' والوں کی حالت اس کے اپ حالات تبدیل ہونے کے مطابق مختلف ہوتی ہے چنانچ پھھا لیے وارد ات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ''قبض' ہوتی ہے لیکن اور چیز ول کے وارد ہونے کے لئے قد رے گنجائش رہتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ کمل طور پرنہیں ہوتی الہذا کوئی ''قبض' والا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وارد ہونے والی چیز کے بغیر کی اور کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ گمل طور پر اپ اور رہونے والی چیز یں بندھ چکا ہوتا ہے جیسے کہ ایک صوفی نے کہا تھا اُ ذَسا رُکم '' والی ایس بھر پور ہوں ) یعنی جھ میں کوئی گنجائش نہیں۔

یونئی''بیط''والے کا حال ہے کہ بھی تو اس کی وسعت میں جہاں بھی ساسکتا ہے اور اسے کسی چیز سے وحشت نہیں ہوتی اور کوئی

بط والااليا بھی ہوا کرتا ہے کہ کی بھی حالت میں اس پرکوئی شے ارتہیں کرتی۔

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا فر مان سنا' فر مایا تھا کہ ایک صوفی شخص ابو بکر قطی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ کا ایک بیٹا تھا جو عام لڑکوں کی طرح سرکشی دکھا تا تھا' صوفی اس لڑ کے کے قریب ہے گز را تھا تو وہ ایسے باطل کا م کرر ہا تھا چنانچہ اس صوفی کے دل میں ابو بکر قطی کے بارے میں ترس آیا تو وہ کہنے لگا تھا:

'' بیشخ (ابو بکر) کس قدر مسکین ہے کہ اپنے لڑ کے کی نامنا سب حرکات میں گرفتار ہے۔'' چنانچہ جب وہ صوفی آپ کے پاس آیا تو اے محسوں ہوا کہ انہیں لڑ کے کی کارستانیوں کا کوئی علم نہیں' وہ آپ کے بارے میں تعجب كرنے لگااوركها: "ميں الشخص پر قربان جاؤں جس پر بلند بانگ بہاڑ كا بھى كوئى اثر نہيں ہوا"اس پر حضرت قطى رحمه الله نے فرمایا: ''جم از ل ہےان بندھنوں ہے آزاد ہیں۔''

قبض کامعمول سبب بیبوتا ہے کہ اس صوفی کے دل پر ایس حالت طاری ہوتی ہے جس میں اے عمّاب یاسز ا کا اشارہ ہوتا ہے چنانچیالازی طور پر''قبض'' کی کیفیت وارد بوجاتی ہےاوربھی ایسی چیز بھی وار د بوتی ہے جس میں اے قرب الٰہی کا اشار ہ ملتا ہے یالطف و مبر بانی کے آٹارنظر آتے ہیں تو دل کو' بسط' (خوشی ) حاصل ہوجاتی ہے۔قصی مخص کے بیٹھنس کی 'قبض' اس کی' بسط' کے مطابق ہوتی ہاور یونمی اس کی 'بط'' ''قبض' کے مطابق ہوا کرتی ہے۔

من بھے ہوتا ہے کہ انسان کواپی'' قبض'' گی وجہ معلوم نہیں ہو بھتی'وہ دل میں'' قبض'' تو معلوم کرتا ہے لیکن پنہیں جانتا کہ یے کس وجہ ہے ہوئی ہے چنانچیا بیے صاحب کے لئے سرشلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تا کہ پیلی ان کر جائیں کیونکہ اگروہ اے دور کرنے کا تکلف کرنا شروع کردے یا اس حالت کے دارد ہے ہونے پہلے اپنی مرضی ہے اس کا تدارک کرے تو ''قبض' مزید بر ھ جائے گی اور پھر میرے خیال کے مطابق ہاس کی طرف سے بے اوبی بھی شار ہوگی اور جب صوفی سرتسلیم خم کرویتا ہے تو جلدی حالت "قبض" فتم بوجاتى بي كيونكة فرمان البي بو الله كي يُقبض ويَبُسُطُ (السّرتعالي عَلَى اوركشائش كياكرتا )

بھی ایسا بھی ہوتا ہے حالتِ بسط اچا تک اور دفعتہ وارد ہو جاتی ہے اور صوفی کواس کا پیتہ بھی نہیں چاتا کہ کیونکر ہوئی چنا نچہوہ جھوم جاتا ہےاں موقع اس صوفی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سکون سے رہے اور ادب واحتر ام برتر ارر کھے کیونکہ ایسے وقت میں بیرونی خطرات بھی بہت ہوتے ہیں چنانچا سے لازم ہے کہ پوشیدہ حملہ اور کر سے خبر دارر ہے۔ ایسے بی موقع پر ایک صوفی نے کہاتھا:

''میرے لئے''بسط'' کی راہ ہموارتو ہوگئ تھی مگر (بدقسمتی ہے ) میں لغزش کھا گیااور پھراپنے اس مقام ہے او جھل ہو گیا۔'' اسی خطرے ہی کے پیش نظر صوفیہ فرماتے ہیں قف عکمی البساط وَإِیّاكَ وَالْإِنْبسَاطُ (این طالب سط برقر ار رکھواور ب فاموشی کرنے سے بچو)۔

محققین صوفیہ کرام نے ''قبض'' اور''بسط'' دونوں ہی حالتوں کوان امور میں شار کیا ہے جن سے بیچنے کی ضرورت ہوئی ہے کیونکہ بید دونوں حالتیں اپنے سے او پر والی حالت کے مقابلہ میں بندے کی ہلا کٹ کا سبب بن جاتی ہیں اور ان میں صوفی کا پڑجانا اے محتاجی اور نقصان میں مبتلا کردیتا ہے۔

میں نے حضرت شیخ ابوعبد الرحمٰن سلمی رحمہ اللہ سے سناتھا، فر ماتے تھے میں نے حسین بن کی سے سنا انہوں نے جعفر بن محر سے اوروه كمت تقى كميس ف حفرت جنيدرحمه الله سےسنا أنبول في ماياتها:

"الله كي طرف سے خوف ميرى" فيض "كا سب بنما ہے اور رجاء (اميد) سے مجھ ير" بسط" كى حالت طارى بوتى ہے حالت حقیقت میں دل جمعی ہوتی ہے اور حق کے سامنے مجھے علیحد گی میں ہونا پڑتا ہے' جب خوف کی بناء پر مجھے''قبض'' میں مبتلا فرما تا ہے تو يرے وجود بي كوفنا كرديتا إورجب" رجاء" كى وجہ سے مجھے حالت "بط" ميں لاتا ہے تومير اوجود پہلے جيسا ہوجاتا ہے جب مجھے حقیقت کے سامنے کرتا ہے تو مجھے اپنے حضور میں رکھتا ہے اور جب حق (اپنی ذات) کے ساتھ علیحدہ کرتا ہے تو میرے پاس کی اور کوموجود كرتا اور مجھے اس سے چھپائے ركھتا ہے چنانچداس حالت میں مجھے حركت میں ركھتا ہے' رو كتانبين' مجھ پر حالت وحشت طاري ركھتا ہے' حالت انس نبیں چنا نچیاس وقت حاضری میں مجھے اپنے وجود کا قدرے احساس رہتا ہے کہ کاش وہ مجھے فنا کر کے پچھے عطا فرمادیتا یا مجھے

غائب ركه كرميري راحت كاسامان كرتا-"

## هیبت و آنس

ان دونوں کا مقام ومرتبہ'' قبض' و''بط'' سے اوپر ہوتا ہے چنانچہ جیسے''قبض'' خوف کے مرتبے سے اور''بط'' رجاء کے مرتبہ سے اوپر ہوتا ہے جنانچہ جیسے ''قبل کے مرتبہ رکھتے ہیں گھر'' ہمیت'' میں مثیبت ( غائب ہونا ) کی دھف پائی جاتی ہے اور ای وجہ سے 'مصف پائی جاتی ہے اور ای وجہ سے 'مصف پائی جاتی ہے اور ای وجہ سے 'مصف پائی جاتی ہے ہے اور ای وجہ سے نام ہمیت میں الگ الگ حیثیت رکھتے چنانچہ کی کی ہمیت دریا اور کسی کی وقتی ہوتی ہے۔

یونی''انس'' کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھیقیۃ حالت ضخو (ہوش میں ہونا) میں ہو چنانچہ ہرصا حب انس حالت بیداری میں ہوتا ہے اور پھر بیاوگ' شرب'' ( مے معرزت بینا) کی حالتوں میں قرق کی طرح انس کے درجوں میں مختلف ہوتے ہیں اور ای درجہ بندی کی وجہ

ہے صوفی حضرات نے کہا:

"انس كاكم علم وجبيه على كراكرها حب انس كوبركتي آك مين بهي ذال دياجائة واس كالس دهندلانه سكية"

حضرت جنیدر حمداللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سری تقطی کو بیفر ماتے سنا:

''بندہ ایسی صدتک ﷺ جاتا ہے کہ اگراس کے چبرے پرتلوار کاوار بھی کردیا جائے تو اے علم نہیں ہوتا۔''

خود میرے دل میں اس مسلامے بارے میں قدر نے نکش موجود تھی چنا نچدان کے اس بیان ہے وہ مجھ پر واضح ہوگئی کہ واقعی

بات ایسے ہی ہے۔

حضرت جنيد فرمات جي كرمير عوالد نے حضرت مقاتل على عدوايت كي انہوں نے فرمايا:

''ایک دن میں شبلی کے پاس گیا' وہ موچنے سے صنوؤں کے بال اکھاڑ رہے تھے میں نے کہا' حضور!اگر چہ بیاکام آپ اپنے ساتھ کررہے ہیں لیکن اس کی تکلیف اپنے دل میں میں محسوس کرر ہاہوں۔''

انہوں نے فرمایا 'لوسنو! حقیقت (راز) میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو میں اے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا 'یہ ہے اصل بات' چنانچہ ش اپنے آپ کورنجیدہ کرتا ہوں کہ شاید (اس طرح) میں اے دیکھ سکوں اورمحسوں کرسکوں اور بیرحالت ختم ہوجائے 'لہذااس موقع پہند دردمحسوں نہیں کرتا ور ندوہ مجھے بوشیدہ نہیں ہوتی اور نداے دیکھنے کی مجھ میں طاقت ہے۔''

### طاب "بيت" و"انس" ميس صوفيه كي طرف عفقص كي نشاندى:

اگر چدونوں عظیم القدر حالتیں ہیں کیکن مخفقین صوفیہ انہیں ناتھ شار کرتے ہیں کیونکہ ان میں بندے کی حالت تبدیل ہوجاتی بنگن الل ' جمکین' حضرات کے احوال اس تغیرے قراموتے ہیں اور وہ ذات بین (اللہ) میں مث چکے ہوتے ہیں'اس بناء پر ندان پر ہیت وار ہوتی ہے اور ندانس' ندانہیں اس حالت کاعلم ہوتا ہے اور ندا ہے محسوس کرتے ہیں ۔

ال موقع پر حضرت ابوسعید خراز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فر مایا تھا:

"ایک مرجه بنگل میں پھرتے مجھ راستہ بھول گیاتو میں نے کہا" میں جران اور پریشان پھر رہا ہوں اپنی جرانی کی وجہ ہے

arars annikiadnah cars

مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کون ہوں' صرف اتنا جاتا ہوں کہ لوگ میرے اور میری جنس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں' میں جنوں اور انسانوں پرحیران ہونا چا ہتا ہوں کیکن و دنہیں ملتے تو میں اپنے آپ پرحیرانی کا اظہار کرتا ہوں۔''

ك آيفرمات بين كه بين نے غائبانة وازئ كوئي مجھے كهدر باتھا:

''ارےتم اسباب ہی کواپے آپ کے لئے بلند درجہ بچھنے لگے ہو نیز ادنیٰ ہیت اوراد نی انس سے پریشان ہوا گرتم در حقیقت اہلِ وجود (تمکین) میں ہے ہوتے تو ساری کا ئنات اور عرش وکرس سے بھی عائب ہوجاتے اور پھر کسی طاری ہونے والی حالت کے بغی ہی اللہ کے حضور میں ہوتے اور تہمیں جن وانسان کی یادنہ آتی۔''

یقیناً بنده اس حالت ہے عین وجود (حق تعالیٰ) کی بناء پر ترقی کرتا ہے۔

## تُواجُد وُجُد اور وُجُود

''تواجد'' بیہوتا ہے کہانسان آپنے اختیار سے حالت وجد پیدا کر لے کیکن بیصاحبِ وجد کامل وجد والانہیں ہوتا کیونکہ اگروہ کامل ہوتا تو پھر'' واجد'' کہلاتا کیونکہ باب تفاعل اکثر کسی صفت کوظا ہر کرنے کے لئے آتا ہے اور یہاں ایسے نہیں ہے چنا نچہا یک شاعر کہت

ہے۔۔ اِذاً تَسَخُسازَرُتُ وَمَسابِی مِنُ خَنُرِ ثُسُمَّ حَسُوتُ الْعَیْنَ مِنْ غَیْرِ مَا عُوْرِ ''تب میں آنکھوں کو بناوٹی طریقے سے تنگ کئے ڈیکھتا ہوں حالانکہ آنکھ چھوٹی نہیں اور پھراسے بندگر لیتا ہوں حالانکہ میں یکہ شمنہیں''

۔ چنانچیصو نیہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صاحب تو اجد سالم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تکلف ہوتا ہے جوحقیقت نہیں (بلکہ مجاز کامعنی لیز ۔)۔

' صوفیہ کا دوسرا گروہ بیکہتا ہے کہ بی'' تواجد'' کا حال فقراء کے لئے سالم ہے جوابھی خالی ہوتے ہیں اورالیمی کیفیات حاصل کی نے کا منتقل سنتا میں

یہلے گروہ کے پاس دلیل کے طور پر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیقول موجود ہے کہ اِبٹ گوا فَانُ لَکُم تَبْکُوْا فَتَباکُوْا (رویا کرؤاگرنہیں رو سکتے تو بناوٹ کر کے رویا کرو) اوراسی سلسلے میں حضرت ابو محمد جریری رحمہ اللّٰد کی بیر حکایت بھی مشہور ہے کہ انہوں نے فرمانا تھا:

ر ما پر سار میں حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس تھا' و ہیں ابن مروق وغیرہ بھی موجود تھے اور ایک قوال بھی گارہا تھا چنا نچے ابنِ مروق وغیرہ تو اٹھ کھڑے بوئے اور حضرت جنید ٹس ہے مس نہ ہوئے' میں نے کہا' حضور! کیا آپ کو سائے سے لطف نہیں آتا'اس پر حضرت جند نے بی آیت پڑھی وَ تَدوَی الْحِبَالَ تَحْسَدُ بَهَا جَامِدَةً وَهِی تُمُوَّمُوَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِی ٓ اَ تُقَنَ کُلَّ شَیْءٍ إِنَّهُ خَبِیْرِ مُّ سَمَا تَفْعَلُهُ نَ

۔ (اورتو دیکھے گاپہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ تھے ہوئے ہیں اوروہ چلتے ہوں گے بادل کی حیال' کام ہے اللہ کا جس نے عکت سے بنائی ہرچیز' بے شک اسے خبر ہے تنہارے کا موں کی ) پھر فر مایا: اے ٹھر! کیا تھے بھی سائے سے لطف نہیں آتا؟ اس پر میں نے عرض کو

TOTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

حضور! میں جب الی جگہ جاتا ہوں جہاں ساع ہواور کوئی شخصیت موجود ہوتو میں اپناوجدروک لیتا ہوں اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو وجد کیا کرتا ہوں اور (وجدنہیں ہوتا تو ) بناوٹ سے وجد کرتا ہوں \_''

و مکھتے پہاں ابو گھر حریری نے ''تو اجد'' کالفظ بولا ہے لیکن حضرت جنید نے اس پر کوئی اعتر اض نہیں فر مایا۔

میں نے حضرت الاستاابوعلی الد قاق کا قول سنا انہوں نے قرمایا تھا:

" جب ابو تحد نے صالب سائ میں اکا ہر کے ادب کا لحاظ رکھا تو اللہ تعالی اس ادب واحتر ام کی وجہ سے ان کا وقت محفوظ کر دیا اور وہ کہنے گئے تھے کہ" میں اپنے نفس کو وجد سے روک لیتا ہوں اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو وجد کرتا ورنہ بناوٹ ہی سے وجد کر لیا کرتا ہوں۔" کیوں کہ وقت اور اس کے غلبے کے بعد میں چاہوں تو وجد کو چھوڑ نہیں سکتا "لیکن چونکہ ابو محمد مشائخ کی عزت کا احتر ام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت محفوظ رکھا اور انہیں علیحد گی میں وجد کا موقع عطافر مادیا۔"

چنانچے یہ ''تواجد' وجد کی ابتدائی حالت ہوتی ہے'اس کے بعد حالت'' وجد' پیدا ہوجاتی ہے۔

''وجد''ا ہے کہتے ہیں جو تمہارے دل پراتفا قاطاری ہواور بغیرارادو تکلف وارد ہ ہوجائے'ای لئے مشاکنے کا فرمان ہے ک ''وجدوہ ہے جواتفا قاطاری ہواور بیاوراد کا پھل ہوتا ہے چنانچیجس کے وظیفے کثرت سے ہول گے'اللہ کی عمایات بھی اسی پر زیادہ ہوں گی۔''

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا فرمان سنا:

''صوفیہ پر ہونے والے وار دات'ان کے اور ادووظا نف کے مطابق ہوتے ہیں'ای بناء پر جس کا ظاہر کی ور ذہیں ہوتا'اس کا باطن میں نہیں ہوتا اور ہراہیا وجد جس میں صاحب ور د کا ذاتی وظل ہوتو وجہ نہیں ہوا کرتا اور جیسے انسان کواپنے ظاہر کی معاملات میں کوشش سے لذت حاصل ہوتی ہے یونمی باطن میں وار د ہونے والے حالات پرا لیے وجد آتا ہے'مخضر یہ کہ صلاوت ومٹھاس' معاملات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ' وجد' اللہ کی مہر بانی ہے آتا ہے۔''

وجود 'جب انسان وجد کے مرتبہ سے ترتی کر جاتا ہے تو اسے'' وجود'' کا مرتبہ ملتا ہے اور جب تک بشریت فٹانہیں ہوجاتی تب تک وجو دحق کا مرتبہیں ملتا کیونکہ سلطانِ حقیقت جب ظاہر ہوتا ہے تو بشریت باتی نہیں رہتی ۔

چنا نچ حضرت ابوالحسین توری رحمه الله کے (مندرجہ ذیل ) قول کا یہی معنی ہے جس میں انہوں نے فر مایا تھا: ' میں میں سال سے وجد (یالینا) اور فقد (کھودینا) کی انجھن میں ہوں۔''

لیعنی ہوتا ہیہ کہ جب میں اپنے رب کو پالیتا ہوں تو اپنا آپ کم ہوجا تا ہے اور جب میں اپنے دل کو پالیتا ہوں تو اپنے رب کو کم ہوں۔''

> اور حضرت جنید کے مندرجہ ذیل قول کا بھی یہی معنیٰ ہے فر مایا: ''علم تو حید و جودالہی ہے الگ شے ہے اوراس کا و جوداس کے علم ہے الگ شے ہے۔'' اسی معنیٰ میں صوفیہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں۔

''میرے وجود ہونے کا مقصد سے ہے کہ میں' وجود'' ہے غائب ہوجاؤں کیونکہ مشاہدات ظاہر ہونے لگے ہیں۔'' بہر حال' تواجد''ابتدائی حالت ہے'' وجود'' آخری اور' وجد'' ابتدائی اور آخری کے درمیان ایک واسط ہے۔

warm mulatifouth ony

يس في حضرت الاستاذ ابوعلى دقاق رحمه الله كاقول سنا و مات تھے:

"تواجد" ميں بيلازم بك كماس ميں كامل عبديت بائى جائے۔

"وجد" میں استغراق کی کیفیت ہوتی ہے۔

اور'' وجود''میں بندے کی ہلاکت ہوجاتی ہے۔

اے آسان کفظوں میں یوں بیان کیاجا سکتا ہے کہ ایک شخف سمندر کے پاس آیا' پھر سمندر پرسوار ہوااور پھر اس میں غرق ہوگیا۔ اس حالت کی تر تیب یوں ہے تصور پھر ورود پھر شہود پھر وجو داور پھرخمود' بیمر میہ'''خمود'' ''' وجود'' کے مطابق ہوتا ہے۔

'' وجود'' محے مرتبدوالے انسان کی دوحالتیں ہوتی ہیں'ایک' مضحو''اور دوسرا'' مکھیے ۔ وُ '' صحو کی حالت کا مطلب بیہوتا ہے کہ صححت تالا سے بیت ملت

صاحب صحولوق تعالى كراته بقاء لتى باورهالت ومحوود واليكواللدك ماتهوفنا كاورجدماتا ب

صاحب وجود پر بیددونوں حالتیں باری باری طاری ہوتی رہتی ہیں چنانچہ جب حالت صحوعالب آتی ہے تواسی حق کے ذریعے حملہ آور ہوتا اور بولتا ہے چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف خبر دیتے ہوئے فر مایا تھا کہ اللہ نے فر مایا ہے:

فَيْ يُسْمُعُ وَبِي يُبْصُرُ (آپير فردے عنے ديھے بي)

میں نے شخ ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمہاللہ ہے سنا انہوں نے منصور بن عبداللہ ہے سنا 'وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے حضرت ثبلی رحمہاللہ کے علقے میں کھڑے ہوکر یو چھا کہ'' کیا وجد والوں پر''وجود'' کی صحت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں بیا بیک نور ہوتا ہے جواشتیات کی آگ کے ساتھ ل کرچکتا ہے اور اس کے آثار جسم میں چکتے نظر آتے ہیں جیسا کہ ابن المعتز نے کہاتھا:

'' پیالے نے اپنی ناڑیوں کا پانی برسایا تو سونے کی زمین میں گویا موتی اُگ آئے اور لوگوں نے اس وقت تبیج پڑھنا شروع کر دی جب انہوں نے پہتجب انگیز بات دیکھی کہ انگور کی آگ میں پانی کا نورنظر آگیا۔ بیدو وشراب ہے جوحضرت عادعایہ السلام کی قوم کوقوم ارم سے دراثۂ ملی نیشاہِ ایران کی محفوظ شدہ تھی جوقوم ارم کووراثۂ ملی۔''

حضرت الوبكرد فى رحمه الله كوبتايا كيا كهم دفى نے حالت ساع كے جوش ميں ايك درخت كو پكڑ ااورا ہے جڑے اكھاڑ پھيكا پھر اتفا قايد دونوں ايك دعوت ميں اكتھے ہوئے اس وقت ابوبكر كى بينائى ختم ہو پكی تھی جہم نے جوش ميں آكر گھومنا شروع كيا اس پر ابوبكر دقى نے اتفا قايد دونوں ايك دعوت ميں اكتھے ہوئے اس وقت ابوبكر دقى كمزور تھے جہم ان كے قريب سے گزر نے جب بالكل قريب آگئة تو تو گوں نے كہا كہ جب بير كو جنايا كہ بيہ ہو وہ حضرت ابوبكر دتى نے جہم كو پندلى سے پكڑ ليا وہ وہ بيں تھہر گئے اور حركت كرنے كى ہمت نہ ہوئى۔ اس پہم نے ابوبكر كو جنايا كہ بيرى توبد اليم كي تورديا۔

استادامام رحمہ المتدفر ماتے ہیں کہ جم کا جوش بھی حق تھااور ابو بکر دقی کا پنڈلی پکڑلینا بھی حق تھااور جب جم کومعلوم ہوگیا کہ ابو بکر کی حالت میرک حالت پر غالب ہے تو وہ از راہ انصاف سرتسلیم خم کرنے پر آمادہ ہو گئے 'یونمی جوشخص حق پر ہوگا تو اس کے آگے کوئی چیز نافر مانی نہیں کرے گی لیکن جب صوفی پر حالت''محو'' طاری ہوتو پھر نہ علم کام دیتا ہے' نہ عقل' نہم اور نہ ہی حس۔

میں نے شیخ ابوعبدالرحمٰن ملمی رحمہاللہ سے سنا (وہ اپنی سند نے بتاتے ہیں) کہ حضرت ابوعقال مغربی مکہ میں مقیم ہوئے اور چار سال تک ندیکھ کھایا'نہ پیاحتیٰ کہ اس حالت میں انقال فرما گئے ۔اس دوران کوئی فقیران کے پاس آیا اور کینے لگا''السلام ملیکم'' حضرت آبوعقال نے جوابافر مایا''وملیکم السلام''اس آدمی نے کہا میں فلاں شخص ہوں تو آپ نے فرمایا'تم فلاں ہو' کیا حال ہے؟ اور پھراپنے حال

araran madaadaada oo g

ے غائب ہو گئے (اورفوت شدہ دکھائی دے) وہ آ دمی کہتا ہے کہ میں نے السلام علیم کہاتو انہوں نے جواب میں وعلیم السلام ایسے کہا جیسے جھے بالکل دیکھانہ تھا'جب میں نے بار بارا یسے کیاتو میں نے سمجھ لیا کہ ہیآ دمی کیفیتِ' تفییو ت' میں ہے لہذا میں نے انہیں و ہیں چھوڑ ااور وہاں سے نکل گیا۔

حفرت ابوعبدالله فروغندي رحمه الله كي بيوي في متايا كه:

''جب قط سالی کا دورتھا اورلوگ بھوکوں مررہ ہے تھے تو حضرت ابوعبداللہ زوغندی اپنے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں دومن کے قریب گیہوں موجود ہے'انہوں نے دل میں کہا کہ لوگ تو بھوکوں مررہے ہیں اور میرے گھر میں گیہوں پڑی ہے؟ اس پران کی عقل میں فقور ہوا' انہیں صرف اوقاتِ نماز میں افاقہ ہوتا' فریضہ اداکرتے اور پھر اسی حالت میں واپس ہوجاتے چنانچہ اسی حالت میں ان کا انقال ہوگیا۔

یہ حکایت بتارہی ہے کہ بیٹخش احکام حقیقت وارد ہونے پر بھی آ داب شریعت کو محفوظ رکھتے تھےاور اہل حقیقت کی یہی حالت ہواکرتی ہےاورعقل کھوجانے کی حالت کا سبب وہ شفقت تھی جووہ مسلمانوں کے ساتھ روار کھتے تھے'یہ (مرتبہُ وجود کی ) قوی علامت ہے۔ کیونکہ وہ عقل کھوجانے کے باوجوداصلی حالت پر آ جاتے تھے۔

## جُمْع اور فُرُق

صوفیہ کے کلام میں''جمع''اور''فرق' کے الفاظ اکثر یولے جاتے ہیں'حضرت الاستاذ ابوعلی الدقاق رحمہ اللہ کا قول ہے: ''فرق''وہ چیز ہوتی ہے جوتمہاری طرف منسوب ہواور''جمع''اسے کہتے ہیں جوتم سے چھین کی جائے۔''

اس کا مطلب کیہ جو چیز انسان کو کسب ( کام کرنا ) کے ذریعے حاصل ہوا ہے'' فرق' کہتے ہیں جیسے مثلاً عبادت کرنا اور وہ کام کرنا جو بشری حالت کے لائق ہیں اور جو چیز حق تعالی کی طرف ہے ہوتی ہے' اے'' جمع'' کہتے ہیں جیسے مثلاً معانی کا ظہار اور لطف واحسان فرمانا۔'' جمع وفرق''صوفیہ کی ادنی حالتوں میں شار ہوتے ہیں کیونکہ ان میں افعال انسانی ظاہراً نظر آرہے ہوتے ہیں چنانچہ جیسے اللہ اطاعت و نافر مانی جے افعال دکھا دے وہ بندہ تفرقہ کی صفت والا ہوگا اور جے وہ اپنی طرف سے اپنے ذاتی افعال دکھادے' وہ بندہ

''بیم'' کامشاہدہ کرتا ہے چنانچی گلوق کو ثابت کرنا'' تفرقہ'' کے ماتحت آتا ہے اور حق کا ثابت کرنا'' جمع'' کی صفت ہوتی ہے۔ ہر شخص میں'' جمع'' اور'' فرق'' پائے جاتے ہیں کیونکہ جے مقام'' تفرقہ'' حاصل نہیں اس میں عبودیہ نہیں پائی جاتی اور جس میں مرتبہ'' جمع'' نہیں ہوتا' اے معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی چنا نچا اللہ تعالیٰ کا قول ایّا ک نکھ بُکہ '' فرق' کی طویف اشارہ کرتا ہے اور ایّا ک نست عیس ن '' جمع'' کی طرف اور جب انسان اللہ ہے با تیں کرتا (سرگوشی کے طور پر) ہے تو وہ مقام'' تفرقہ بیں ہوتا ہے خواہ ان با تو ر میں سوال ہو دُو عاہو تعریف خدا ہو اظہارِ شکر ہو' گنا ہوں کا رونا روتا ہو یا اظہارِ خوشی کرتا ہو اور جب وہ مناجات کرتے وقت دل کے کا ن اپنے مولا کی طرف لگا دیتا ہے اور اپنے دل سے اللہ کا خطاب سنتا ہے'یا یہ مناجات کرتا ہے یا اس کی پہیان کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے ول

کے لئے روشی پیدافر ما تا ہے اورائے کوئی امر دکھا تا ہے تو بیصونی ''جع'' کا مشاہدہ کرر ہا بھتا ہے۔ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا قوال سنا' فر مایا: ایک قول نے استاد پیو کہل صعلو کی رحمہ اللہ کے سامنے بیمصر عہ پڑھا: جُعَلُتُ تُنزُّهِی نَظُو یُ اِ لَیْكُ (میں نے تیری طرف دی کھناایک تفریک بنایا ہے ) اس موقع پر ابوالقاسم نصر آبادی بھی وہاں موجود تھے

unumakidibah sarg

(مصرعة من كر)استادابوسهل نے كہا كەپداغظ مجمعة كئے ہے لينى تاپرز برہاس پرابوالقاسم نصر آبادى نے كہا بنہيں بلكة تاء پر پیش ؟ ہے۔ اس پراستاذابوسل نے كہا: كيا' دجمع ''كي آنكھ زيادہ كامل نہيں؟ چنانچ نصر آبادى خاموش ہوگئے۔

میں نے حضرت شیخ ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمداللہ ہے بھی بید حکایت ای طور پری تھی۔

اب مصرعه مذکوره کامعنی غنے: جس نے جعلت کی تاء پر پیش پڑھی ان کے ہاں بیان کے حال کی حکایت ہوگی گویا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ''میری طرف ہے ہے'' اور جب وہ تاء پر زبر پڑھے تو گویاوہ اس بات ہے براءت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس بیس تعکف ہے کا مہایا ہے' اس وقت وہ اپنے مولا کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ بیخصوصیت تیری بخشی ہوئی ہے' اس میس میر ادخل نہیں' چنا نچہ کہا مہایا ہے اس میں اس میں میر ادخل نہیں' چنا نچہ کہا مہاری ہو ہے بین اس کا اپنا دعویٰ ہے اور دوسر مے طریقے میں اپنی تو ت سے بیزاری پائی جاتی ہے اور عنایات ربائی کا اقر ارب اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے' پہلے میں تو یہ ہے کہ اے اللہ تمہاری مہر با نیوں پر میں تجھے گواہ بنا تا ہوں اور دوسر سے میں بیرے کہ میں تیری عباد ہے کہ کوشش کرتا ہوں۔

جمع الجمع

''جع الجمع''اس سے بھی مرتبہ میں بلند ہوتا ہے۔ جیسے صوفیہ مختلف ہیں کیونکدان کے احوال ایک دوسرے کے بائن ہیں اوران کے درجات میں فرق ہے چنا نچے جوابے نفس کو ثابت کرے اور مخلوق کو ثابت کرے لیکن سب کو حق کے ساتھ قائم جانے تو اسے''جمع'' کہتے ہیں اور جب مخلوق کے مشاہدہ سے ہے جائے اپنی ذات سے بے تعلق ہوجائے اور پھر ظاہر اور غالب آنے والے سلطان حقیقت کی وجہ سے ایسے احساس سے کلی طور پر غفلت میں پڑجائے تو پھرائے''جمع الجمع'' کہتے ہیں۔

اے یوں بھے کہ ' تفرقہ' غیراللہ کامشاہدہ ہوتا ہے' ' جمع' اللہ کے ساتھ ساتھ غیراللہ کودیکھنے کا نام ہے اور' جمع الجمع' 'فنا وکل اورغلبہ ہائے حقیقت کے موقع پر ماسوی اللہ کے احساس کے فنا ہونے کا نام ہے۔اس کے بعدایک ایسی حالت کا مقام آتا ہے جو بہت نادر ہے اور جے صوفیہ کرام درج ذیل نام سے یادکرتے ہیں۔

فرق ثاني

'' فرق ٹانی'' بیہوتا ہے کہ صوفی فرائض کی ادائیگی کے وقت حالت'' صحو'' کی طرف والپس لایا جائے تا کہ اس پر فرائض کوان کے اوقات ہیں اداکر نے کا تھم جاری ہوسکے چنانچہ بیاللہ کی مدد ہے اللہ ہی طرف لوٹ جانے کی حالت ہوتی ہے نہ کہ بندے کی مدد سے بندے کی طرف لوشنے کی چنانچے صوفی اپنی اس حالت میں وہ اپنے آپ کواللہ کے تصرف میں دیکھتا ہے اس کی ذات اور مین ذات کا مبدأ قدرتِ خداوِندی کے قبضہ میں ہوتا ہے اور اللہ کے علم ومشیت کی بناء پر بیا پنے افعال واحوال کے جاری ہونے مقام ہوتا ہے۔

کیجے صوفیہ نے ''جمع وفرق'' کالفظ بول گراس طرف اشارہ کیا ہے کہ القد تعالی اپنی تمام مخلوق میں تصرف فرما تا ہے چنا نچا ان صوفیہ نے سب احوال کواس کی تبدیلی اور تصرف کے دائرے میں جمع کردیا ہے اس کیا ظ ہے کہ وہ ان کی ذاتوں کو پیدا کرنے والا اور انہیں صفات دینے والا ہے بھر اللہ تعالی نے انہیں کئی تسموں میں بانٹ دیا چنا نچا کیگروہ کوسعادت مند بنادیا 'اور دوسرے کواپ آپ سے دور کرکے بد بخت قرار دیا' ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک کو گمراہ کردیا اور اند صابنا دیا اور ایک کواپ آپ سے تجاب میں کردیا اور پچھ کواپ زدیک کرلیا ایک گروہ کوایے قریب کر کے اُنس سے نواز ااور دوس سے کواپی رحت سے بے امید کردیا ایک گروہ کواپی تو فیق سے عزت د کاورایک کواس وقت جڑے اکھیڑا جب وہ اے یا لینے میں لگا تھا'ایک فریق کوہوش وحواس دے رکھی اور دوسرے کواپنی ذات میں کم کر دیا کچھکوتو قرب بخشااور کچھکوعلیحدہ کردیا ایک گروہ کوقریب کیا حضوری ہے نوازا کھراہے بلایا اور مد ہوش کردیا کچرایک گروہ کو بدبخت بنایا' پیچھے ہٹایا پھر' دور کیااور جھوڑ دیا۔

> الله تعالیٰ کے افعال اتن تئم کے ہیں کہ جنہیں شارنہیں کیا جا سکتا'نہ ہی اس کی تفصیل کی شرح و ذکر ممکن ہے۔ جمع وتفرقه كامفهوم بتانے كے لئے حضرت جنيدر حمدالله كے سياشعار پڑھے جاتے ہيں:

'' النبي! ميں نے عالم غيب ميں مجھے و هونڈ ليا'ميري زبان نے تجھ ہے مناجات کي (راز دارانه طور پر باثبي کيس) کچھ حالات میں ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور کچھ میں جداجدا' اگر تعظیم کرنے نے تجھے میری آئکھوں کے ملاحظے سے غائب کر دیا ہے تو ریجھی ہے کہ ترے دجدنے تھے مری انتروں عقریب کردیا ہے۔"

باشعار بھی بڑھے جاتے ہیں۔

'' جب بھی وہ خلا ہر ہوجا تا ہےتو میں اس کو بڑی تعظیم دیتا ہوں'بعداز اں ایسےلوشا ہوں کہ گویااصل گھاٹ پر پہنچا ہی نہیں میں جمع ہوااوراس کے سب سے اپنے آپ سے الگ ہوگیا تو ہمارے وصال کا فردغد دکی دوئی ہے۔''

### فُنَاء اور بَقَاء

''فناء'' كالفظ بول كرصوفيه انسان ہے اوصاف بدسا قط ہوجانے كى طرف اشاره كرتے ہيں اور''بقاء''بول كرانسان ميں اجھے اوصاف کے پائے جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور جب انسان ان دونوں قسموں سے خالی نہیں ہوسکتا تو واضح طور پرمعلوم ہور باہے کدان میں سے ایک قتم نہ ہوگی تو دوسری بہر صورت ضرور ہوگی چنانچیجس انسان سے بری صفات فنا ہوجا کیں گی تو اچھی صفات ضرور ظاہر ہونے لگیں گی اور جس شخص پر بری صفات کا غلبہ دوجائے گا'اس سے اچھی صفات جھپ جائیں گی۔

یہ یقین کر کیجئے کہانسان یاتو افعال ہے موصوف ہوتا ہے یا خلاق سے یا پھراحوال سے چنانچداس کے'' افعال''وہ ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے اختیار وارادے سے تصرف کرتا ہے۔''اخلاق'' وہ صفات ہوتی ہیں جواس کے طبیعت میں شروع ہے موجود ہوتی ہیں البتہ کسی صفت کی مسلسل عادت بن جانے سے صفت میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے اور''احوال''وہ حالات ہیں جوابتداء ہی میں انسان پر وارد ہوتے ہیں مگران کے تقرے ہونے کا دارومدارا عمال کی صفائی پر ہوتا ہے لہذا یہ بھی گویا اخلاق ہی ہوتے ہیں اس لئے کہ بندہ جب اپن اخلاق سے دلی طور پر جنگ کرر ہا ہوتا ہے اوراپنی کوشش ہے برے اخلاق ختم کردیتا ہے تو التد تعالی احسان فریاتے ہوئے اس کے اخلاق سنوارديتا ہے يونمي جب و مسلسل اپنے اعمال كائز كيدكرتا ہے اور اس ميں اپني كوشش كرتا ہے تو اللہ تعالى احسان فرماتے ہوئے اس کے احوال کوصاف کردیتا ہے بلکہ کامل طور پراچھے طریقے ہے اس پر وارد کرتا ہے لہذا جو مخص اپنے ان افعال کوئرک کر دیتا ہے جنہیں شریعت براجانتی ہےتو کہاجاتا ہے کدوہ اپنی شہوات کی وجہ سے فناء ہو گیا ہے اور جب وہ اپنی شہوات کی وجہ سے فناء ہو گیا تو وہ اپنی نیت اور عبادت میں خلوص کی وجہ سے باقی رہے گا اور جود کی طور پر دنیا ہے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی ہرطرح کی رغبت فتا ہوگئی اور جب اس کی رغبت فنا ہوگئ تو وہ صدق دل کی بناء پراللہ کی طرف رجوع کرنے پر قائم رہے گا اور جس نے اپنی کوشش ہے اپنے اخلاق سنوار

کے تو گویااس نے اپنے دل سے حسد' کیٹ بخل کمینگی غضب اور تکبر کونکال با ہر کیا اور بیسب کام بے وقونی شار ہوتے ہیں چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ وہ خص اپنے اخلاق ہر کی بنا پر فنا ہو گیا اور جب ان اخلاق کی وجہ سے فنا ہو جاتا ہے تو جوانم ردی اور بچائی سے باقی ہو جاتا ہے اور جس نے بیم شاہدہ کر لیا کہ احکام کے ردو بدل میں اللہ کی قدرت جاری ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ حادثات کو تکلوق کی طرف سے شخصے کی بناء پر فنا ہوگیا اور جب وہ ان آ ٹار کو اللہ کے فیر کی طرف سے بچھنے کی بناء پر فنا ہوگیا تو وہ اللہ کی صفات سے تعلق کی بناء پر باقی ربا اور جس پر سلطانِ حقیقت کا غلبہ ہوا اور وہ کئی غیر اللہ کی طرف سے بچھنے کی بناء پر فنا ہوگیا تو وہ اللہ کی صفات سے تعلق کی بناء پر باقی ربا اور جس پر سلطانِ حقیقت کا غلبہ ہوا اور وہ کئی غیر اللہ کی طرف سے بچھ بھی نہ در کیھئے نہ مین شرف کو نہ کی چیز کے نشان کو اس کے متعلق کہا موجود تبین ہوتی کہ کہ دہ گلوق ہے کہ اس میں بر سافتا اور ردی احوال موجود تبین ہے گا کہ دہ گلوق سے نا ہو گلوق سے فنا ہو پہاتو وہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے موجود نہوگا اور جب بے کہا جائے کہ وہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے موجود نہوگا 'اور جب بے کہا جائے کہ وہ انسان ختم ہو جائے اور جب انسان سے فنا ہو گیا تو وہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے موجود نہوگا 'اور جب بے کہا جائے کہ وہ انسان ہوتیا تو دیا ہو کہا تو وہ وہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے موجود نہوگا 'اور جب بے کہا جائے نہ تری اے احساس ہوتا سے فنا ہوگیا تو در جب بے نظر چنا نچیاس کی ذات ہو موجود ہوگا گر با ہی ہمہ وہ اپنی ذات اور ساری گلوق سے عافل ہے نہ اسے اپنے نفس کا احساس ہوتا اور نہ ہو کہا گھر کا ہے۔ نہ کہ کیا گھر کا ہے۔ ہوتے کہا کہ کی خوالے کی انسان کی گلوق کا۔

سیتغافل تو ایسا ہے جوایک مخلوق کودوسری مخلوق سے تعلق کی بناء پیدا ہو گیا تھا اور جب کسی کوئی تعالیٰ کا مشاہدہ ہواور حال ہے ہو کہ
ایسے وقت میں اپنی فرات اور مخلوق خدا کے احساس سے بھی فقلت میں پڑا ہو تو اس میں تعجب کی کیا ضرورت؟ چنا نچے جوا ہے جہل کی بناء پر
فنا ہو گیا وہ علم کے لحاظ سے باقی رہا 'جواپی خواہشات سے فنا ہو گیا وہ اللہ سے رجوع کی بناء پر باقی رہا 'جواپی رغبت سے فنا ہوا وہ اپنے ظاہر
میں باقی رہا اور جواپی آرز و سے فنا ہو گیا وہ اپنے ارادہ سے باقی رہا اور ایسے بی دوسری صفات کا قیاس کرتے جاؤ اور جب انسان اس
مذکورہ طریقے پر فنا ہو جاتا ہے تو وہ ترقی کرتے ہوئے ایسے در سے پر بینی جاتا ہے جہاں اپنی فنا تک کود کھنے سے عاجز ہوتا ہے ایک شاعر
اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کو کہتا ہے۔

'' کچھلوگ ایسے ہیں کہ جوصاف میدان میں جران پھرتے رہاور پچھوہ ہیں جواس کے عشق کے میدان میں پھرتے رہے اور پھر فناء رفنا کا درجہ پاکر قرب خدامیں رہنے سے بقاء کا مرتبہ لے گئے۔''

کیلی فٹاتو اس لئے کہووائی ذات وصفات سے صفات حق کے بقاء کی وجہ سے حاصل ہوئی اور دوسری فٹابیہ ہے کہ اس نے وجود

حق میں ہلاکت سے این فنا کامشاہرہ کیا۔

## غيبتُ اور حُضُور

'' غیبت'' اے کہاجا تا ہے کہ انسان کا ول گلوق کی حالتوں سے بے خبر ہو کیونکہ اس کی توت حس اس حالت میں مشغول ہو جو اس پر وارد ہو چکی ہواور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات وغیرہ کومسوں کرنے سے غافل ہوجا تا ہے اور اس غفلت کا سب بھی وہی کیفیت بنتی ہے جو اس پر وارد ہوتی ہے جیسے تو اب کی یا دیا عذاب وسز اکی سوچ جیسے ایک روایت ہے کہ حضرت رہتے بن خشیم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ہاں جا تا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ ایک لو ہار کی دکان ہے گرزے انہوں نے بھٹی میں بتیآ ہوالو ہاد یکھا تو ان پر غشی طاری ہوگئی اور اسکلے دن آج تک ہوش میں نہ آسکے اور جب ہوش آئی تو آپ سے اس سلسلے میں اپوچھا گیا تو آپ نے بتایا: کہ مجھے دوز خیوں کے دوز خ میں ہونے کی حالت یا دآگئی چنا نچہ یہ 'فیبت' عدے زیادہ ہے کہ بڑھ کوشش کی صد تک بھٹے گئی۔

حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجدے میں تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی مگر وہ ویسے ہی نماز پڑھتے رہے' آپ سے اس حالت کے بارے میں یو چھا گیا تو بتایا کہ مجھے جہنم کی آگ نے دینوی آگ بھلادی۔

بسالوقات احساس ہے''غیبت'' اس بناپر ہوتی ہے کہ تو اس کوتھا کُق الہیہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں' ہرصونی کی''غیبت'' اس کے حالات کے مطابق ہوتی ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت ابوخفص نیشا پوری نے ابتداء حال میں او ہار کا پیشہ چھوڑ دیا تھا' وجہ یتھی ایک قاری نے ان کے پاس قر آنی آیت تلاوت کردی جس سے ان کے دل پرایک حالت وارد ہوگئ جس نے آگ کومسوس کرنے سے عافل کردیا' آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کرگرم او ہا ہاتھ سے پکڑ کر ہا ہر نکال لیا' آپ کے ایک شاگر دنے بیصورت حال دیکھی تو پو چھا: اے استاذیب آپ کیا کیا؟ جب ابوحفص کومعلوم ہوا کہ بیرازشاگر دیرکھل گیا ہے تو آپ نے بیپشر ہی ترک کردیا اور دکان سے چلے گئے۔

ایک مرتبہ حضرت جنید بیٹھے تھے'ان کی بیوی بھی وہیں تھی کہ اسٹے میں ابو بکرشلی آ گئے' آپ کی بیوی نے پر دہ کرنے کا ارادہ کیا تو جنید نے ان سے کہااس وقت شیل کوتمہاراعلم نہیں اس لئے بیٹھی رہو۔حضرت جنیدان سے گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ وہ رو پڑے۔ جب شیل رونے لگاتو جنیدنے اپنی بیوی سے کہا'اب پر دہ کرلو کیونکہ شیلی کی حالت''غیو بت'' ختم ہوگئے ہے۔

میں نے نیشا پور میں ابونھر مؤذن کو کہتے سنا وہ ایک نیک آدی سے فرمایا: میں نیشا پور میں استاذ ابوعلی وقاق رحمہ اللہ کی مجلس میں ابن کی موجود گی میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اکثر اوقات وہ آج کے بارے گفتگو کرتے چنا نچان کی کلام سے میں متاثر ہوااوراس سال میں بھی آج کے لئے روانہ ہو گیا اور دوان ان کی خدمت بھی آج کے لئے روانہ ہو گیا اور دوان ان کی خدمت کرتا رہا اور روز اندان کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتا ایک دن میں نے انہیں جگل میں دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا لیکن اوٹا وہیں بھول گئے وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے لوٹا اٹھالیا جب آپ اپنی قیام گاہ میں آئے تو میں نے وہ اوٹا ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے فر مایا اچھا کیا تھ میں تھا۔ میں نے لوٹا اٹھالیا جب آپ اپنی قیام گاہ میں آئے تو میں دیکھتے رہے کہ جیسے بھے بھی دیکھا ہی نہ تھا ' پھر کہنے لگے:

میں نے تہمیں ایک مرتب دیکھا تھا 'بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا 'خدا کی پناہ میں تو عرصہ ہے آپ کی خدمت میں رور ہا بول میں آپ کی خدمت میں رور ہا بول میں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہے گئیں آپ کی دور سے کہ بھوٹر رکھا ہے اور جنگل میں الگ تھلگ ہو کر آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہے گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہے گئیں آپ کی تھا کہ بوکر آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہے گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کر دیا ہو گئیں آپ کی دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کی کو کر دیا ہو گئیں آپ کے باس رہنا شروع کیا کہ کو کر اور کیا گئیں آپ کی دیا گئیں آپ کی دیا گئیں آپ کیا گئیں ان کہ کھلگ ہو کر آپ کے باس رہنا شروع کی کر دیا ہو گئیں آپ کی دیا گئیں کر دیا ہو گئیں آپ کی دیا گئیں کی دیا گئیں آپ کی دیا گئیں کی دور ان کی دیا گئیں کر دیا ہو گئیں کی دور کیا گئیں کر دیا ہو گئیں کر دیا ہو گئیں کی کر دیا ہو گئیں کر دیا ہو گئیں کر کی کر دیا ہو گئیں کر کر کر

صونی کبھی تق کے'' حضور'' میں ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مخلوق سے غائب ہوتا ہے تو حق کے حضور میں رہتا ہے اس معنیٰ کے لحاظ سے کہ گویا وہ وہ بیں حاضر ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذکرِ خداوندی اس کے دل میں ساجا تا ہے چنا نچہ وہ دلی طور پر وہ اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے اور وہ جتنی دیر تک مخلوق سے غائب رہتا ہے' اتنی دیر تک اللہ کے حضور میں ہوتا ہے اور اگر وہ مکمل طور پر باتی ہے۔ موجائے تو اس کی بارگا ہ الہٰی میں حاضری بھی کمل طور پر بہتی ہے۔

جب بیکہاجائے کہ فلاں حاضر ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اس سے عافل نہیں اور نہ ہی اسے بھولا ہوا ہے بلکہ وہ دائمی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے بھر وہ اس حالت میں بہننچ جاتا ہے کہ اپنے ایسے مرتبے کھل جاتے ہیں جوخصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھے ہوتے ہیں۔

مجھی ایسے وقت میں بھی بندے کو'' حاضر'' کہاجا تا ہے جب مخلوق اورائیے نفس کے حالات کا احساس کرتے ہوئے واپس لوٹ آتا ہےتو گویاو ہ' نفیو بت' سے واپس ہوا' پیخلق کے ساتھ حضور ہوتا ہے جبکہ پہلاحضور اللہ کے ساتھ تھا۔

'' نغیبت'' میں بھی صوفیہ کی حالت ایک جمیمی نہیں ہوتی ' کچھٹو ایسے ہوتے ہیں جن کی نعیویت دریا پانہیں ہوتی اور کچھدا کی طور پر اس حالت میں رہتے ہیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ حفرت ذوالنون رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں میں سے ایک کو حضرت ابویزید کی طرف اس لئے بھیجا کہ ان کی خبر لے کرا آئے چنا نچہ جب وہ مرید بسطام پہنچا تو حضرت ابویزید کا گھر پوچھا' ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابویزیدنے کہا: کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ابویزید سے ملنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ابویزید کون ہوتا ہے؟ اور کہاں ہوتا ہے؟ میں بھی اسے تلاش کررہا ہوں بیت کروہ مریدوہاں سے نکل گیا اور کہا کہ بیتو دیوانہ ہے۔

مر پیدذوالنون کے پاس واپس آیا اور سارے واقعہ کی اطلاع دی ٔ حضرت ذوالنون رونے لگے اور کہا کہ میر ابھائی اللہ کی طرف جانے والے کے ساتھ چلا گیا۔

### صحو اور سکر

''صحو''اہے کہتے ہیں کہ غیرویت کے بعد انسان احساس کرنے لگے اور''سکر'' کہتے ہیں توی حالت وار دہونے پراحساس سے فائب ہوجانا۔

'' 'سکر'' کی حالت ایک لحاظ ہے'' غیبت'' کی حالت ہے برتر ہوتی ہے کیونکہ صاحب'' سکر'' جب کھل طور پر حالت سکر میں نہیں ہوتا توسط کی حالت میں ہوتا ہے اور بھی حالت سکر میں اس کے دل سے چیز وں کا خطر وزائل ہوجا تا ہے تو یہی حالت بقاو سکروالے کی ہوتی ہے جس پر کیفیت کھل طور پر وار ونہیں ہوتی۔ایسے وقت میں احساس کا اس میں وخل ہوتا ہے۔

بھی' مسکر'' بہت قوی ہوجا تا ہے اور وہ' غیبت' سے بڑھ جا تا ہے چنا نچے سکر کے قوی ہونے پڑ سکروالے کی غیبت' غیبت والے سے بڑھ جاتی ہے لیکن جب سکر ناکمل ہوتو غیبت والے کی غیبت ،سکروالے سے اتم ہوتی ہے۔ غیب بھی عبادت کے لئے مفید ہوتی ہے کیونکہ عابدوں کے دلوں پرغیبت میں خوف اور امید کے نقاضوں کا غلبہ ہوتا ہے اور سکرصرف وجدوالوں پر طاری ہوتا ہے چنانچے جب جمال الہی کھلتا ہے تو صوفی سکر کی حالت میں مبتلا ہوجا تا ہے ٔ روح کوخوشی ہوتی ہے اور ول ميں جراني موتى بئيداشعاراى موقع يريز سے ميں:

میرے کلام کرنے پرتمہارا ہوش میں آجانا کھل وصل ہوتا ہے اور میری نگا ہوں سے تمہاری می شرا بخوری کو حلال قراروے

اس شراب کو پلانے والا بھی نہیں اکتا تا اور نہ ہی پینے والا رکتا ہے اس لئے کدینظروں سے بلائی جانے والی شراب ہے جوعقل کومت کردی ہے۔

> يشعر بھي روها كرتے ہيں: 公

. "لوگ تو بیالے کے گھومنے ہے ست ہو گئے لیکن میں ساقی کود کھے کرست ہوگیا۔"

ين كاين هاكرتين 弘

"میری متی دوطرح کی ہاور میرے دوستوں کے لئے متی ایک دی قتم کی ہے مجھے اس میں خصوصیت حاصل ہے۔

ایک بیشعر برسے ہیں: 公

"مستیاں تو دوطرح کی بین ایک عشق کی اور ایک شراب کی اور جے دوقتم کی متی حاصل ہوؤ و ہوش میں کب آئے گا؟" یہ یادر ہے کہ "صحو" اتنا ہی ہوتا ہے جتنا" سکر" چنانچہ جس کا سکر حق تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا صحوبھی ای کے ساتھ ہوتا ہے اورجس كے سكر ميں خواہشات كى ملاوك بمونى ہے اس كے حوميں بھى ہوگئ اور جواپنى حالت پرحق پر بموگا، وہ اپنے سكر ميں بھى حق بى پر By.

صحواور سکر دونوں ہی میں ''فرق'' کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جب سلطانِ حقیقت کی کوئی علامت ظاہر ہوجائے تو بندہ کے لئے علامت يہى ہوگى كدوه بلاك اور قبرز ده ہوجائے چنانچاى معنى كوبيان كرنے كے لئے صوفيہ بيشعر يراحتے ہيں:

"جب من طلوع ہوتے وقت شراب کے ستارے دکھائی دیں تو ست اور صاحب ہوش ایک جیسے ہوتے ہیں:

فَكُمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوْسِلِي صَعِقًا لِ

( پھر جب اس كرب نے بہاڑ پر اپنانور چكايا اے پائى پائى كرديااورموى كرا بے ہوش)

حضرت موی علیه السلام جلیل القدر پیغیر ہونے کے باو جودگر کر بے ہوش ہو گئے اوروہ پہاڑ گئی اور توت کے باو جودانوٹ کرریزہ

ريزه ووكيا-

بندہ حالت سکرمیں'' حال'' کا مشاہدہ کرتا ہے اور حالت صحویم''علم'' کا مشاہدہ کرر ہا ہوتا ہے ہاں اتنا ضروری ہے کدوہ سکر کی حالت بیرونی ذخل کے بغیر محفوظ ہوتا ہے اور حالت صحویم اپنی کارکروگی کے ذریعے اپنی کوشش سے محفوظ ہوتا ہے صحواور سکر کا مرتبہ'' ذوق'' اور "شرب" كے بعد ہوتا ہے۔

## ذُوُق اور شُرُب

صوفیہ جوالفاظ استعال کرتے رہتے ہیں'ان میں ہے''ذوق''ادر''شرب'' بھی ہوتے ہیں نیے تخل کے نتیجے میں پیداشدہ شمرات' کشف والی اشیاء کے نتائج ادرفوری واردات میں بولے جاتے ہیں'ان سب میں سے پہلے مرتبہ'' ذوق'' ہے گھر''شرب'''اور پھر رَق (سیراب ہونا) چنانچہ جب وہ معاملات میں صاف اور کھر ہے ہوتے ہیں تو انہیں'' ذوق' کا مرتبہ ملتا ہے' منزلیس طے کر لینے کے لئے انہیں مرتبہ'' شرب'' کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انہیں دائی وصل ال جا تا ہے تو انہیں مرتبہ'' رَق' ملتا ہے چنانچہ'' ذوق' والاسکراور متی کی تلاش کرر باہوتا ہے۔'' شرب' والا نشے میں ہوتا ہے اور'' ای 'والا ہوش میں ہوتا ہے۔

صونی کی محبت میں توت کے اسے دائی طور پرشرب حاصل ہوتا ہے اور جب بیصفت دائی ہوجاتی ہے تو بیشرب 'سکر پیدانہیں کرتا بلکہ اسے حق تعالیٰ کے بارے میں ہوتی ہوتی ہے اور ہر نفسانی خواہش سے خالی ہوتا ہے 'وہ کسی وار دہونے والی چیز سے متاثر نہیں ہوتی اور نہاں کی اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جس کا باطن صاف مقرا ہوجا تا ہے 'اس کے'' شراب' میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور یہی شراب جب کسی صوفی کے لئے غذا کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے بغیر صرفہیں کرسکتا اور نہ ہی اس کے بغیر زندہ رہ سکتا اور یہی شعر پڑھا کرتے ہیں۔

" پیالیتو ہمارے لئے مال کا ابتدائی دودھ ہے اس کوہم نہیں چتے تو زندہ نہیں رہ کتے۔"

يشعر بھی پڑھا کرتے ہیں:

'' مجھےا کیے خض پر تعجب آتا جو مجھے کہتا ہے کہ اے اللہ یاد ہے تو کیا میں بھولا ہوا ہوں کہ پھر ہے اے یاد کروں؟ میں نے ''شراب' کے پیالے پر پیالے پٹے ہیں چنانچینشراب ختم ہوئی اور نہ ہی میں سیراب ہو۔کا۔'' کتر میں کردنوں سیکے اس میں نامین نہیں اور اس میں الائم میں الکا اس کا کہتا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کا کہتا ہے۔ اس

كيت بين كه حفرت يحى بن معاذ في حفرت ابويز يد إسطامي ميخط لكها:

'' ہمارے ہاں ایک مخص ہے جس نے ایک بارمجت بھرا پیالہ پیاتو اس کے بعدوہ پیاسانہیں ہوا۔اس کے جواب میں ابویزید نے لکھا: مجھے تمہارے ضعف و کمزوری پر بہت تعجب ہے ہمارے ہاں ایک ایبا شخص موجود ہے جودنیا کے سمندر بھی پی جانے کے بعد مند کھلا رکھتا ہے اور مانگے ہی جاتا ہے۔''

یا در کھنے کہ قرب خداوندی کے بیالے غیب ہے دکھائی دیتے ہیں اوروہ اصرف ان لوگوں کے سامنے گھو متے پائے جاتے ہیں جوآ زاد ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ الی ارواح ہوتی ہیں جواشیاء کی غلامی ہے آزاد ہوں۔

## مُحُو اور اثبات

بیالفاظ بھی صوفیہ کے استعال میں آتے ہیں۔ ''مو''عالم بشریت کی عادتیں منادیے کانا م ہے۔ ''اثبات'' احکام عبادت قائم رکھنے کو کہتے ہیں۔

چنانچے جو مخص اپنے احوال میں ہے برے اخلاق دور کردیتا ہے اور اس کے بدلے میں اچھے احوال واقعال پر کار بلند ہوجاتا

nanilaabiili ore

ے ایشخف کو" کو" و" اثبات" کا حامل قرار دیا جا تا ہے۔

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا قول سنا' انہوں نے بتایا کہ ایک شخ طریقت نے ایک شخص سے پوچھا:تم کس چیز کومٹاتے ہواور کسے ثابت رکھتے ہو؟ وہ کوئی جواب نہ وے سکا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ'' وقت'' ہی کا نام'' محووا ثبات' ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جس میں''محووا ثبات' کی حالت نہیں ہوتی وہ شخص بیکار ہوتا ہے۔

### محوتین قسم کا ہوتا ہے:

''محو'' کی تین اقسام ہوتی ہیں۔

ا۔ ظاہر بدن سے نغزش دور کرنا

۲۔ دلول سے غفلت دور کرنا اور

سے بالی میں موجود حالات سے بیاری دور کرنا

چنانچ لغزش مٹانے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے عفلت مٹانے سے منزلوں کا اثبات ہوتا ہے اور علّت دور کرنے سے وصل کی منزلیس طے ہوتی ہیں اور یہی ''محو'' اور عبودیت کی شرط کا اثبات کہلاتا ہے۔

ھنیقۃ محووا ثبات کاظہوراللہ کی قدرت ہے ہوتا ہے چنا نچہ''محو''اے کہتے ہیں جےاللہ نے پوشیدہ کر دیا اور مٹا دیا جبکہ''ا ثبات'' یہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر وواضح کردے۔

محووا ثبات الله تعالى شيت (جابت) كے تحت ہوتے ہيں چنانچ الله تعالى فرما تا ہے يَـمُحُوا الله مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ (الله تعالى جمع الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا يَسَآءُ وَيُثْبِتُ (الله تعالى جمع الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلْ

علی سے جا ہورہ دے اور سے جا ہو ہوں ہے دول سے غیر اللہ کی یاد بھلادیتا ہے اور مریدوں کی زبان پر ذکر الہی ثابت وجاری رکھتا ہے' اللہ تعالیٰ مشاہدات سے'' محوّٰ کرتا ہے اسے وہ اللہ تعالیٰ مشاہدات سے'' محوّٰ کرتا ہے اسے وہ اپنی حقیقت سے اثبات عطافر ما تا ہے اور جے اپنے ساتھ قیام سے محوفر ما تا ہے' اسے اغیار کے مشاہدہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور'' تفرقہ'' کی واد یوں میں پہنچادیتا ہے۔

ایک آ دمی نے حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالی ہے کہا' میں دیکھتا ہوں کہ آپ پریشان سے رہتے ہیں' کیاوہ تہارے ساتھ نہیں اور کیا تم اس کے ساتھ نہیں؟ حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو پھر بھی'' میں'' ہی ہوالیکن تو اس میں گم ہو چکا

بیں۔ مرتبہ''محق''مرتبہ''محو'' سے بلند ہوتا ہے کیونکہ محومیں کچھاٹر روسکتا ہے لیکن''محق'' کوئی نہیں رہنے دیتا۔ صوفیہ کی انتہائی آرزویہی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اپنفس کے مشاہدے سے محوفر مادے اور محوکرنے کے بعد انہیں ان کی حالت کی طرف نہ لوٹائے۔

## سُتُر اور تُجُلِّي

بالفاظ بھی صوفیہ کے مابین بولے جاتے ہیں۔

عام لوگ تو 'نستر'' کے برد نے ہیں ہوتے ہیں کین دائی تجنی ہیں ہوتے ہیں' چنا نچر صدیث پاک ہیں آتا ہے اِنَّ الملّہ اُنہ کہ نہ کہ کہ اللّہ اللّہ اِنہ کہ لیسی عند منظم کہ اُنہ (جب اللہ تعالی کی شے کے سامنے دوشی فرما تا ہے تو وہ عاجز ہن کر دکھاتی ہے ) چنا نچر صاحب '' جود کی صف ہیں ہوتا ہے اور صاحب '' جی ' بھیشہ عجر واکسار کی کیفیت ہیں دیکھا جاتا ہے۔ بیصفت '' سُرِّ '' عام اوگوں کے لئے تو ایک تیم کی سزا ہوتی ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے بیاوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جا کی رحمت کیونکہ اگر وہ وان پر سر نہ ڈالے تو جوامور آئیس دکھائے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بیاوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جا کیں اللہ کا بیکام ہوتا ہے کہ جیسے وہ امور دکھا تا ہو ہے ہی ان پر پر دہ بھی ڈال دیا کرتا ہے۔ حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ سے ہیں نے نا انہوں نے بتایا کہ ایک فقیر ایک عرب قبیلہ ہیں آیا تو ایک تو جوان نے اس کی مہمان نو ازی ' بینو جوان اس کی خدمت میں معروف تھا کہ اس پر شمی طاری ہوگئ فقیر نے اس کا حال ہو چھاتو لوگوں نے بتایا کہ ' بیا پی چھا خوان ان کی خدمت میں معروف تھا کہ اس پر شمی کہ اس نے اس کے دامن کا غبار دیکھ لیا ہا وہ پر گیا اور کہنے گا: '' جھ خریب کا لحاظ کریں کیونکہ میں مسافر ہوں میں تہمارے یا ساس نو جوان کی سفارش کرتا ہوں ' بیتم ہماری حجب میں رکھاتو تو اس کے حال پر رہم کردو!' وہ کہنے گی: ' سبحان اللہ! تہماری عقل کام کر رہی ہے؟ بیتو میر سامنی میں نہمار کے جاس رکھاتو میر کے جات کیے برداشت کرے گا؟''

صوفیہ کے عام طبقے کی زندگی تو'' جمجلی'' میں ہوتی ہے لیکن'' ستر'' ان کے لئے مصیب ہوتا ہے لیکن خاص صوفیہ عیش وطیش کے درمیان ہوتے ہیں'اس لئے کہ جب ان کے سامنے جملی ہوتی ہے تو پیطیش میں ہوتے ہیں اور جب وہ پر دہ میں ہوتے ہیں خواہشات کی

طرف اوٹ کرعیش کاوقت گزارتے ہیں۔

کتے ہیں کہ تن تعالی فی صفرت موئی علیہ السلام کو و کما تسلک بیکوٹینک یکٹو سلی (اےموئی تہارے ہاتھ میں کیا ہے؟) اس لئے فرمایا تھا کہ اچا تک کلام الہٰی سننے ہے ان پر جوائز ہوسکتا تھا اس پر پر دہ پڑجائے اوران سے ایسی ہا تیں ہوجا کیں جن سے وہ اپنا ول بہلایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اِنگے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے اُسٹنگفور اللہ فی الْسیّوم سنبعین مَدَّةٌ (بلاشہ میرے دل پرایک بادل ساآجا تا ہے تو میں ایک دن میں اللہ سے ستر باراستغفار کرتا ہوں)

استغفار کا مطلب ہوتا ہے 'پردہ پوٹی کی درخواست کیونکہ''غفر''''ستر'' کے معنے میں ہوتا ہے اسی لفظ سے غُلف کو الشوک (اس نے کیڑے سے ڈھاٹکا) اور مِغْفَر وغیرہ (ڈھال) کے لفظ ہے جیں (جن میں ڈھاپھنے کامعنیٰ پایا جاتا ہے اچھنی کو گویاحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کے مطابق' آپ غلبۂ حقیقت کے وقت اللہ سے ڈعا مانگتے تھے کہ اُن کے دل پر پر دہ ڈال دے کیونکہ وجو دی کے ساتھ مخلوق کی بقاء ممکن ہی نہیں ۔

صدیث پاک یس بھی آتا ہے کو کشف عَنْ وَ جُهِ لَحَرَقَتُ سَبْحَاتُ وَجُهِ مَا أَدُرُكَ بَصُرُهُ (اگرالله تعالی اپ چرے سے پردہ بٹا لے تو چرے کے انوارے ہراس چیز کوجلادے گا جس پراس کی نظر پڑے )۔

## مُحَاضَرَه مُكَاشَفَهُ اور مُشَاهَدُهُ

صوفی کوابتداً و مرتبہ محاضرہ ملتا ہے کھر مکاشفہ اور پھر مشاہدہ۔''محاضرہ' دل کے حاضر ہونے کو کہتے ہیں کبھی برھان کی وجہ سے پیشنوری مسلسل چلی جاتی ہے اور ایسانتحض اگر چہ سلطان ذکر کے غلبہ سے حاضر ہی کیوں نہ ہولیکن در تقیقت وہ پر دے کے پیچھے ہوتا ہے۔

اس کے بعد''مکاشفہ'' ہوتا ہے اس حالت میں صوفی بیان کی صفت سے متصف ہوکر حاضر ہوتا ہے' اسے کسی دلیل میں غور کرنے اور راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔نہ ہی شک وشہات کے اسباب سے پناہ ما تکنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی خائب اشیاء کے اظہار میں اسے کوئی دشواری ہوتی ہے۔

اس کے بعد ''مشاہدہ'' کا مرتبہ ہے۔اس میں مشاہدہ کرنے والا بار گاوالنی میں یوں حاضر ہوتا ہے کہ وہ سی حالات کا مشاہدہ کرتا ہے تا کہ ان میں شکوک ندر ہیں چنانچہ جب گویا آسان اسرار پردوں کے بادلوں سے صاف ہوجاتا ہے تو ہرج شرف سے شہود کا

سورج اپن چک دمک دکھانے لگتاہے۔

اصل''مشاہدہ' وہ ہوتا ہے جس کا ذکر حضرت جنیدر حمداللہ نے کیا ہے کہ'' حق کا وجود تو موجود ہولیکن خودتم دکھائی نہ دو۔'' چنانچی''محاضرہ'' والا آیات وعلامات سے تعلق رکھتا ہے مکاشفہ والا اپنی صفات کی وجہ سے بسط (نوشی) میں اور مشاہدہ والاخود پر پکا ہوتا ہے صاحب''محاضرہ'' کی راہنمائی عقل کرتی ہے صاحبِ مکاشفہ کو اس کاعلم قریب کرتا ہے اور''مشاہدہ'' والے کواس کی صفت مثا دتی ہے۔

مشاہدہ کی تحقیق کرتے ہوئے جو پکھ حضرت عمر و بن عثان کی رحمہ اللہ نے فرمادیا ہے'اس سے زیادہ کوئی اور نہیں بنا سکا'ان کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشاہدہ میں صوفی کے دل پر انوار تجلی کا مسلسل ورود ہوتا ہے درمیان میں کوئی پر دہ یار کاوٹ نہیں ہوتی 'یا لکل ایسے ہی جیسے لگا تاریجلی چکتی ہے اور جیسے بجلیاں مسلسل حیکنے سے تاریک رات ایسے روشن ہوجاتی ہے جیسے دن چڑھ آیا ہو یونی صوفی جب اپ دل پر بخلی ہوتے دیکھتا ہے تو اسے دن ہی دن دکھائی دیتا ہے رات کا نام ونشان تک نہیں ہوتا۔

چنانچ صوفيد كيتے ہيں۔

''میری رات تیرے چرے کی چک ہے روش ہوگئ حالا تکہ تمام لوگوں پراند ھیرا چھاچکا تھاچنا نچےلوگ نو تاریکیوں میں گم ہیں لیکن ہم دن کی روثنی حاصل کررہے ہیں۔''

الله من الله فرمات بين كه:

"جب تك آدى كى ايك رك بهي سيح سالم موڭئ مشاہدہ نه ہو سكے گا۔"

公産之しが ☆

"جب دن طلوع ہوجا تا ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔"

صوفیہ کے ایک گروہ نے بیوہم کیا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گونہ'' تفرقہ'' کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ باب مفاعلہ عربی زبان میں دہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کام دونوں طرف ہے ہور ہاہؤ لیکن بیصرف وہم ہی ہے کیونکہ یہاں حق کے ظہور میں مخلوق کی ہلاکت پائی جاتی ہے اور پھر بیچی ہے کہ باب مفاعلہ ہرمقام پر دونوں کی مشارکت نہیں چاہتا جیسے لفظ''مسافر'' اور طے ابسق السننگٹ کی میں

اشتر اک موجودہیں ہے۔

اسی لئے میں صوفیہ فرماتے ہیں۔

'' صبح ہوتے ہی اس کی روشنی نے اپنی چیک سے ستاروں کی روشنی دیکھ لی پیروشنی انہیں (محبت کا)وہ پیالہ پلاتی ہے کہا گر آ گ کے شعلوں پر پڑ جائے وہ بچھ جائیں۔''

میر بیالہ!اوروہ بھی ایسا کہ انہیں جڑ ہے کاٹ دے انہیں فٹا کردے ٔ اچک لے اور انہیں ہاتی ندر ہے دے۔ بیا بیالہ ہے کہ کی چیز کو ہاتی نہیں رہنے دیتا اور نہ کو کی کوچھوڑ تا ہے ٔ صوفیہ کو کلی طور پر مٹادیتا ہے اور بشریت کے آٹار میں سے ایک ذرا بھر بھی رہنے نہیں دیتا ' جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے:

"جانے والے چلے گئے اور ان کا نام ونشان تک باقی ضربا۔"

لُوَائِحُ ، طُوَالِعُ اور لُوَامِعُ

حضرت استاذر صی اللہ عند نے فرمایا کہ یہ تنیوں الفاظ قریب قریب ایک ہی معنی بتاتے ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں پایا جا تا ' یہ الفاظ ایسے صوفیہ کی صفات کے لئے بولے جاتے ہیں جودل کے ذریعے ابتدائی طور پرتر قی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور جب ان پر معرفت کے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی گر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر لیحہ دل کے لئے روزی دیتار ہتا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے وکٹھ نم پڑ ڈو ٹھ نے میں بھٹ کے گو تی عیشیگا ۔ (اہل جنت کو شیح وشام ان کوخوراک دی جاتی ہے)۔

چنانچہ جب بھی ان کے دلول کے آسان پرخواہشات نفسانی کے باتوں کی تاریکی چھاجاتی ہے تو اندریں حالت کشف کے آثار کاظہور ہوتا ہے اور قرب خداوندی کی روثنی نظر آنے گئی ہے چنانچہ ان پر دوں کی حالت میں وہ اچانک آثار الہیہ کی آمد کا انظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی شاعرنے کہا:

''اے چیکنے والی بچلی اتو آسان کے س کنارے سے اٹھے گی۔'' چنانچے سب سے پہلے آثار''لوائح'' پھر''لوامع''اور پھر''طوالع''ہوتے ہیں۔

لوائح كيابوتے ہيں:

''لوائح'' بجلیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ چھنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں جیسے ایک شاعر کہتا ہے: ''ہم ایک سال تک جدار ہے لیکن جب ملے تو اس نے سلام کیا اور بیسلام ہی الوداع بن گیا۔'' نیز کسی نے بیجی کہا تھا۔

''اے میری زیارت کوآنے والے' بیزیارت کیسی؟ بیتوا ہے ہے کہ آگ لینے آئے تھے'دروازے پر آئے اور جلدی ہے گزر گئے' کیا مگڑتا' اگر کھر میں آجاتے؟''

مرتبہ ''لوامع''''لوائح'' ہے بہت واضح ہوتا ہے'جس تیزی ہے آتا ہے ویسے زائل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات دوتین وقتول تک

باتی رہتا ہے لیکن ان کا حال میہ وتا ہے: وَ الْعَیْنُ بَا کِیکَ آگھ تَشْبَعِ النَّظُوا (لِعِنی آکھ روئے جاتی ہے لیکن نظر بحرکر دیکھینہ کی) اور پھر رہجی کہتے ہیں:

''ابھی نظراس کے چہرے کے پانی پڑنہ پڑی تھی کدرقیب کے آجانے پرسیر ہونے ہے قبل ہی بے مزہ ہو گیا۔'' اور جب چیک پیدا ہو جاتی ہے تو تھجے اپنی ذات ہے الگ کر کے اس کی ذات کے ہمراہ کردیتی ہے کیکن اس کے دن کی روثنی اس وقت تک نہیں چیکتی جب تک راتوں کے نشکر حملہ نہ کردیں'ایسے لوگوں کی حالت آ رام اور رونے کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ یہ کشف اور سر کے درمیان والی حالت ہے جبیبا کہ شاعر کہتا ہے:

"رات مميں اپن جا در كے فاصل حصے ليك ليتى باور صبح مميں سنبرى جا درأ ر هاديتى ب-"

#### حالت طوالع:

حالتِ ''طوالع'' کیک عرصہ تک باتی رہتی ہاور بڑی غالب ہوتی ہاور مستقل رہتی ہے بیتاریکی کودور کرتی ہے اور تہمت ختم کرتی ہے لیکن اس کے غروب ہونے کا خطرہ ہروقت رہتا ہے اس میں بلندی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیشہ رہتی ہے اور پھراہے حاصل کر لینے سے اوقات قطع ہوجاتے ہیں لیکن غروب ہونے والے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے ، نہ تو بلندی زیادہ ہوتی اور نہ بیدائی ہوتے ہیں۔

پیتیوں مراتب بینی لوائح اور طوالع اپنی باہمی کیفیات میں اجتلاف رکھتے ہیں ان میں ایے بھی ہیں کہ ختم ہونے پر ان کا اثر تک نہیں رہتا جیسے شوارق (چیکنے والے) کہ ان کے گزرنے پر ہمیشہ کی رات کا احساس ہوتا ہے اور پھھا ہے ہیں جن کا نشان باقی ہوتا ہے اگر ان کا تحریری نقش ختم ہوجائے تو کیفیت در ضرور رہتی ہاور اگر انوار ڈوب جا ئیں تو ان کی علامتیں موجود ہوتی ہیں البذا ایسی حالت واللہ محض اس غلبۂ حالت کے مدہم ہوجائے کے بعد بھی اس کی برکات کی روثنی میں زندہ رہتا ہے اور جب تک اس نے دوبارہ ورثن ہونا ہوتا ہوتا سے تو اس کے دوبارہ واپس آنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اس کیفیت کے ذریعے زندہ رہتا ہے جوا ہے ایسی کیفیت کے درجو درونے پر حاصل ہوچکی تھی۔

# بُوَادِه اور هُجُوم

#### بواده كيايس؟

"بواده"اس کیفیت کو کہتے ہیں جواجا تک غیب ہے تمہارے دل پر تھبرا دینے والی صورت میں وار د ہوتی ہے اور یہ یا تو خوشی کا سبب بنتی ہے یاغمی کا۔

#### المحركيايس؟

''جہوم'' یہ کیفیت تمہارے دل پر توت وقت ہے وارد ہوتی ہے اور اس میں تمہارے اپے عمل کا دخل نہیں ہوا کرتا اور پھر وارد کے تو ی وضعیف ہونے کی بناء پرمختلف انواع میں اختلا ف رکھتی ہے۔

کھا سے صوفیہ ہوتے ہیں جنہیں یہ بوادہ (غیب کی کیفیت) تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں ہواجم پھیر دیتے ہیں اور پکھ

www.wakiabah.um

دوسرے وہ ہوتے ہیں جواپی حالت وقوت میں اس احیا تک طاری کیفیت سے بالا ہوتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جواپے وقت کے سردار اوتي العيم كما كياب:

ز مانے کے مصائب ان کی طرف راہ نہیں یاتے کیونکدان کے ہاتھ ان امور کی لگام ہوتی ہے جنہیں بڑی حیثیت حاصل ہوتی

# تُلُوِين اور تُمُكِينَ

بدارباب اوال كالك صفت كانام -

برابل حقائق میں پائی جانے والی ایک صفت کانام ہے۔

جب تک انسان راستے میں ہوتا ہے تب تک اے صاحب "تلوین" کتے ہیں کیونکہ وہ ایک حال سے دوسرے کی طرف ترتی كرر بابوتا ب نيز ايك صفت عدوسرى صفت كى طرف جار بابوتا بادرائي كوي كم مقام ساصل مقام يرآتا باورجب وبال المنتاجة المحتاث عاصل موتى برا يعنى قرار المتاب)

اسى معنى كى مناسبت سان كاشعرب

" تمہاری محب کی خاطر میں منزل میں اُڑتار ہا حالا تک دوسروں کی عقلیں وہاں اڑنے سے پہلے بی جرانی میں جتلا ہوجاتی ہیں۔" صاحب ' ' تلوین'' ہمیشہ آگے برصتا جاتا ہے' صاحب' دخمکین'' اپنے مقام پر پھنٹے کرا تصال پالیتا ہے اور اس کے اس اتصال کی علامت بيهوتى بح كركل طور پروه اين كليت مين عافل رہتا ہے۔

بعض مثالُخ کہتے ہیں کہ' طالب طریقت کے سفر کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پالے اور جب اپنا مقام پالیتا بےتواہے وصال کل جاتا ہے۔

حضرت استادر حمد الله كافر مان ہاں شیخ كامقصديہ ہے كدوه اس طالب طريقت كے احكام اور سلطانِ حقيقت كاغلبه مراد ليتے ہیں اور پھر جب بیرجالت دائمی ہوجاتی ہے تو طالب صاحب ''جمکین'' ہوجا تا ہے۔

حضرت شيخ ابوعلى دقاق رحمه الله كاقول ب عرمايا:

"حضرت موی علیه السلام صاحب" تلوین" تضای وجه سے انہوں نے کلام سننے سے رجوع کرلیا 'انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ چبرہ چھپا کیں کیونکہان پراس حال تکوین کا اثر تھالیکن اس کے برعکس ہمارے نبی کریم میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ''جمکین'' تھے چنانچے جیسے تشریف لے گئے تھے ویسے ہی واپس تشریف لائے کیونکہ اس رات دیکھے جانے والے امور کا آپ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ حضرت ایوعلی دقاق رحمہ الله حضرت یوسف علیه السلام کا قصہ بطور شہادت چیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ خواتین جنہوں نے

139

حفرت يوسف عليه السلام كوديكها تها أنهول في اين باته كاث لئ تنه كيونكه اج يك أنبيل حفرت يوسف عليه السلام كامشابده بهوا قعااور ان سب خواتین میں سے عزیر مصر کی بوی حضرت یوسف علیہ السلام کی عجت میں بڑھ یے مرکز فارشی اس لئے اس دن اس میں بال برابر بھی تبدیلی نہوئی کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں صاحب "جمکین"، تھی

حفرت الاستاذر حمه الله نے فرمایا:

یہ یادر کھوچونک انسان پروار دہونے والانتخران دوامور میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو وار د ہونے والی حالت تو کی ہوتی ہے یا جس پروہ حالت طاری ہوتی ہے خورضعیف ہوتا ہے بونمی صاحب سکون کا سکون بھی دوامور میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو صاحب سکون خودتو ی ہوتا ہے باوار دہونے والی کیفیت کمزور ہوتی ہے۔

استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ "ممکین" کے دائی رہنے کے جواز میں صوفیہ کے اصول کی دوہی صور تیں بن علق میں ا ا كي توبيك ريمكن اي نبيل كيونك حضور صلى الشعليه وآله وسلم في حضرت حظله رضى الشرعند كي جواب يس فرما يا تفاكُ وُ بَقَيْتُم عَلَى مَا تُحْمَتُهُمْ عُكَيْهِ عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلْفِكَةُ (جم حالت بين تم يرعياس، وكربواكرت بوالراي حالت يرربوتو فرشة تم عصافحه كياكري) اوراس لئے بھى كرآپ نے فرمايا تقالِمي و كُفْتُ لا يَسَعْنِي فِيهِ غُيْرٌ رُبِّي عُزٌ وَ جُلَّ (ميراايك ايماوت بھى موتا ہے كہ جس میں میرے رب کے سوااور کوئی نہیں ساتا ) یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وقت کے بارے میں بتایا۔

وویری صورت یہ ہے کداحوال کا دائمی ہونا مجے ہوتا ہے کیونکہ اہلِ حقائق ان طوارق (واردات) کے اثر قبول کرنے ہے بالا میں اور صدیث کے الفاظ کھنا فکھنے گئے الم مكر و گئے میں آپ نے اسے كى ناممكن بات پرموتو ف نبيس كيا، فرشتوں كا مصافح كرتا تو ورجه ميں اس بھی تم ہے جے حضور صلی الشرعليدوآلدو ملم نے ابتدائي صوفيوں کے لئے مقرر فرمايا ہے ارشاد فرمايات السم لَوْ كَا لَيَضَعُ اَجْدِيحَتُهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضِيٌ مِمَا يَصْنَعُ (بلاشِفر شَة طالب علم كے لئے اپنے راس لئے بچھادیے ہیں كدوه اس كے كام سے فوش اوت بین) اور سے جو آپ نے فر مایا ہے کہ 'لین وَقُتُ' او بیآپ نے سننے والے کو سمجھانے کے لئے فر مایا ہے کیونکہ حقیقت میں آپ اپنے تمام احوال میں حقیقت ہی پر چلتے تھے۔

بہتر بیول ہے کہ بوں کہا جائے کہ جب تک بندہ ترتی کے دور ہے گز رہا ہوتا ہے اس وقت وہ صاحب ممکین ہوتا ہے اس کی صفات میں احوال کی زیادتی اور کمی کا قول مجھے ہوتا ہے اور جب احکام بشرید دور ہونے کی بناء پر ووحق تک پہنچ جاتا ہے تو الله تعالیٰ اے صاحب ' جمکین'' بنادیتا ہے بایں طوراللہ اسے بیقدرت دیتا ہے ٔ وہ ان اشیاء کی طرف ندلوثے جن پرنفس کا بھروسہ چنا نچیدوہ اپنے محل اورا تحقاق کی بناء پراپنے حال پرصاحب''جمکین'' ہوجاتا ہے اور پھراسے تن تعالیٰ ہرسانس میں وہ تحفے عطافر ماتا ہے چنانجیاس کے زیر قدرت کاموں کی کوئی حدمیں ہوتی مناہریں زیادتی کے وقت انسان رنگ بدلتار ہتا ہے بلکہ اس صورت میں رنگا جاتا ہے اسی حال پر برقرار دہتا ہے اور پھراپی پہلی حالت ہے اگلی حالت کی طرف جانا شروع کرویتا ہے بھراس سے بھی زیاد و ترتی کر جاتا ہے کیونکہ کل جنسوں میں اللہ تعالٰی کی قدرتوں کا کوئی شار ہی نہیں ہے۔

اب اس محض کی بات سنو جوایئے شاہد سے بالکل الگ تعلگ ہو چکااورا صاسات ختم ہو چکے تو لاز مابشریت کی ایک حد ہے اوراس وقت و واپنے نفس اور تس سے الگ ہو چکا ہوتا ہے اور یو نبی تمام گلوقات سے علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے ، پھر پیفیت وائی ہوجاتی ہے تو وہ حالت''محو'' میں ہوتا ہے'تمکین اس وقت نہیں ہوتی 'نہ بی تلوین ہوتی ہے'نہ مقام اور نہ بی حال اور جب تک اس حال میں ہوتا ہے تو نہ صاحب شرف ہوگا نہ احکام الہٰیہ کا مکلّف ہوگا ہاں البتہ اگراہے اپنے نفس اور احساس کی حالت کی طرف پھیر دیا جائے اور ان امور کی طرف ہوگا نہاں ہوتا تو ایسا شخص مخلوق کے طرف لوٹا دیا جائے جواس پر حق تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اور حسن میں اس کی کوشش کا دخل نہیں ہوتا تو ایسا شخص مخلوق کے نزد یک تصرف کرنے والا کہلاتا ہے اور در اصل اسے اپنے حالات کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے چنا نچا للہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۔ وَتَحْسَبُهُمُ اَ اَلْمَ مِنْ اَلْمُ اَلْمُ اِللّٰ اللّٰهُ مِنْ اَلْمُ اللّٰهُ مَالُ وَ اَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اَلّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

# قُوب اور بعد

قرب:

قرب کا اولین مرتبهٔ عبادت کا قرب ہے اور الله کی عبادت سے ہمہونت متصف ہونا۔

لعر:

اور ''بعد''اس کی مخالفت سے حاصل ہونے والی پلیدی اور اس کی عبادت سے علیحدگی کا نام ہے چنا نچہ ''بعد'' کا پہلا درجہ اللہ کی وقتی سے دوری اور پھر دوسرا درلجہ تحقیق سے دوری ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں گے کہ تو فیق سے دوری ہوتی ہے مضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطلاع ویتے ہوئے فرمایا: مُساتھ قد آپ الی المُستھر بوری بھٹل آ آء ما افتر ضَتُ مُستھر مُستھر وَ کہ کو کہ اللہ عبالہ کے اللہ والی کے فرمان کی اطلاع ویتے ہوئے فرمایا: مُستھر آپ الی المُستھر بوری بھٹل آ آ آء ما افتر ضَتُ مُستھر وَ ہوئے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ اللہ والی کے خواہ کی بھی بالنبو اولی کے جسینی واجہہ فرا آ آ حبیبت کہ کہ سے جسین کہ کہ جسین کر سے جسین کر سے جسین کر اس کے خواہ کی کہ کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ بحد درجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان اور آ تھے بن جاتا ہوں چنا نچہ وہ میر ہے ہی سہارے دیکھا اور سنتا ہے ) اس قرب کی پہلی صورت سے ہوئی ہے کہ وہ بند کے والمیان اور تھد ہی عطافر ما تا ہے پھرا ہے اس ان اور تحقیق سے تو از تا ہا اور پھر تی تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں قرب سے کہ اے اپنی پہلیان سے نواز تا ہے آخرت میں اے اپنا مشاہرہ کرائے گا 'عین ذات کے دیدار سے نواز سے گا اور ان دونوں کے درمیانی وقت میں لطف وہ ہوائی سے نواز تا ہے۔

اللہ کا قرب صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب و الخلوق سے دور ہوتا ہے بیدل کی صفت ہے۔
علم وقد رت سے اللہ کا قرب تو ہر شخص کو ہوتا ہے لیکن لطف ونصرت سے اس کا قرب مومنوں کو ملتا ہے اور اس قرب کے ساتھ
خاص انس کا پیدا ہونا 'صرف اولیاء کے جھے میں آتا ہے چنا نچیاللہ تعالی فرما تا ہے: وَ نَسُحُنُ اَقْدُرُ بُ اِلْیَبِهِ مِنْ حَبُلِ الْلُورِیْدِ ﴿ ہِمَ شَہِ
رگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ) نیز فرمایا: وَ نُسُحُنُ الْقُرُبُ اِلْیَبُهِ مِنْ گُرُمُ ﴿ اِلْیَبُهِ مِنْ گُرُمُ ﴾ ﴿ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں ) نیز فرمایا: وَ هُو
مُعَدُّمُ اَیْنَهُما کُنْتُمُ ﴾ ﴿ تَمُ جَهَال بِھی ہوؤہ وہ تبہارے ساتھ ہے ) نیز فرمایا: مَایکُونُ مِنْ تَنْجُولی قُلْقَةٍ اِلّا وَهُو رَابِعکُمُ ﴾ ﴿ جَهَال

٣ سورهٔ مجادله\_آیت: ۷

٣- سورهٔ صدید - آیت: ۲

۲\_ سورهٔ واقعه\_آيت: ۸۵

ا ـ سورهٔ ق \_ آیت: ۱۲

بھی تین آوی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتاہے)

اور جھے ٹھوں یقین ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہمراہ ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ کم از کم ہروفت اللہ کی طرف دصیان رکھے کیونکہ اس پرتقو کی کی تلہبانی ہوتی ہے پھرمحافظت اوروفا کی اور پھر حیاء کی چنانچہاس سلسلے میں صوفیہ کے ہاں بیا شعار پیش کئے جاتے ہیں۔

- اے محبوب خدالگتا ہے کہ تہباری طرف سے ایک تکہبان میرے دل پر نظر رکھتا ہے اور دوسرامیری نگاہ اور ذبان کا محافظ ہے۔

۳۔ مجھے تعلق کے بعد میں ایبامنظر دیکھیا ہوں جو تہمیں برا لگے تو میں کہتا ہوں کہان دونوں آنکھوں نے جھے دیکھ لیا ہے۔

۔ جبتمہارے سامنے جھے کسی غیر کے لئے کوئی لفظ اچا تک میری زبان سے نکلتا ہے تو میں مجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ن لیا ہے۔

٣- تمهارے علاوہ جب مجھے کسی کا خیال آتا ہے تو دونوں میری باگ دوڑ سنجال لیتے ہیں۔

۵۔ کچھ سے دوست ہیں کدان کی باتوں سے جھے مانیوی ہوئی ہادر میں نے ان سے اپنی نگاہ اور زبان روک لی ہے۔

۲۔ زہدی وجہ سے میری تو جہان سے نہیں ہے گی کیونکہ میں تہمیں ہرمکان پرد کھی ماہوں۔

ایک شخ کی اپ شاگردوں میں ہے ایک پر توجہ تھی ووسر ہم میدوں نے اس پر اظہار شکوہ کیا تو شخ نے ان سب کوایک ایک پر ندہ کی کر دیا۔

پر ندہ دیکھ کر فر مایا کہ انہیں ایسی جگہ لے جا کر ذرخ کر دوکہ اے کوئی شدہ کھے چنا نچان میں ہرایک چلا گیا اور خالی جگہ جا کر انہیں ذرخ کر دیا۔

لیکن وہ مرید زندہ پر ندہ بی لے کرواپس آگیا' اے ذرخ نہیں کیا گیا تھا' شخ نے اس بار ہے میں پوچھا تو اس نے عرض کی: آپ نے بھے حکم دیا تھا کہ میں اے ایسی جہاں حق تعالیٰ اے دیکھ نیدر با مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں حق تعالیٰ اے دیکھ نہ در با وہ سے دیسی کرش نے نے فرمایا یہی وہ وجہ ہے جس کی بناء پر میں اے تم پر اولیت دیتا ہوں۔اصل وجہ رہے کہ تم پر مخلوق کی باتوں کا غلبہ ہے لیکن برقواللہ سے قافل ہوتا ہی نہیں۔

قریبی چیز کود یکھناہوتو انتہائی قرب ہی تجاب بن جاتا ہے لہذا جس نے دیکھا کداس کے نفس کا کوئی مقام ہے یانفس کوئی اور چیز ہوتو گویا ہداس سے مکر ہور ہا ہے 'صوفی اس لئے (بدؤ عاکے طور پر کہتے ہیں) اللہ تعالی قرب کی بنا پر تجھے بیگانہ کروے یعنی بیقر بہ تہمارے لئے بیگا تگی اور وحشت کا سب بن جائے کیونکہ اس کے قرب کا احساس اس بات کی علامت ہے کہ اس کے چیش نظر میانس ہے اور اللہ تو ہرانس سے پاک ہے اور چھر مقامات حقیقت 'دھیشت اور محوبی پیدا کرتے تصاور صوفیہ اس مفہوم کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں:

" تہارے بارے میں بیرا تکلیف اٹھانا بیہ ہے کہ بھے اپنی اس تکلیف کا احساس نہونے یائے۔"

میراتمہارے ساتھ قرب وبعدایک ہی جیسا ہے تو مجھے چین کسے ملے۔

"علاوه ازیں استاذ ابوعلی دقاق کثرت سے بیشعریز ها کرتے تھے۔

"م سےدوی درحقیقت جدائی ہےادرتم سے محت گویادشنی ہے۔"

تم عقرب دراصل بعد باورتهار عالم المصلح در حقيقت جنگ كامعنى ركھتى ہے۔"

حضرت ابوالحسين تورى نے ابوجمز و كے ايك مريد كود كھ كرفر مايا:

27

''تم ہی ابوعمزہ کے مرید ہوجو''قرب'' کاعندید دیتا ہے اب جب تم اے ملوتو اے کہنا کہ ابوالحسین نوری تہمیں سلام کہتا ہے ازر بیکہتا ہے کہ اس زیر بحث مسئلہ میں'' انتہائی قرب'انتہائی بعد شار ہوا کرتا نیجے۔'' ر ہا یہ کہ کسی کواللہ تعالیٰ کی منتقلی ذات ہے قرب حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس مفہوم ہے عالی ہے کیونکہ وہ حد بندی جہت انتہاء اور مقدار سے پاک ہے اور اس سے بھی جس سے مخلوق کا واسط پڑتا رہتا ہے اور نہ ہی کوئی بعد میں پیدا ہونے والا اس سے جدا ہے کیونکہ اس کی بے نیاز ذات وصل وفصل (ساتھ مل جانا اور جدا ہوجانا) سے عالی مرتبہ ہے۔

قرب كاقعام:

چنانچدن بن تشین کرلوکد (قرب کے کئی اقسام میں )ایک قرب وہ ہے جواس کی ذاتی صفات میں محال شار ہوتا ہے اور بیاس کی ذات سے قرب ہے ایک قرب وہ ہے جواس ذات میں پایا جانالازی ہے اور وہ اس کے علم اور رؤیت کا قرب ہے ( یعنی وہ ہرشے کوجات ا دیکت ہے ) اور تیسر اقرب اس کی صفات میں جائز شار ہوتا ہے اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جے جا ہے اسے مخصوص فر مالیتا ہے اور بیاس فضل وکرم کا قرب کہلاتا ہے۔

# شريعت و حقيقت

شريت:

الله كاريكم كدائي عبوديت تعليم كرو، شريعت كبلاتي ب

المقيقة

الله کی ربوبیت (رب ہونا) کا مشاہدہ کرنا۔

ہیں)''شریعت''کی حفاظت کا پیتادیتا ہے اور ایگانگ نکستو میں ''(ہم جبی سے امداد چاہتے ہیں)''حقیقت' کا اقر اربتا تا ہے۔ یادر کھے شریعت چونکہ اللہ تعالی کے حکم سے واجب ہوئی ہے اس لئے حقیقت کہلاتی ہے اور حقیقت بھی اس لحاظ سے شریعت کہلاتی ہے کہ اس کی معرفت بھی اللہ بی کی کئم ہے ہے۔

· リスクラントーデール コンシナ さんしていいた

ا يورة فاتحداثيت ٥.

# ربر و

غیب میں موجود نہایت لطیف کیفیت کے ذریعے ولوں کوراحت وسکون پہنچانا''نفس'' کہلاتا ہے اور صاحب نفس' صاحب حال ہے زیادہ بار یک بین اور صاف ہوتے ہیں چنا نچے صفت' والامبتدی کہلاتا ہے 'صاحب نفس' منتی اور صاحب حال ان دونوں کے درمیانی درجہ کے مالک ہوتے ہیں چنا نچے احوال درمیانی واسط کا کام کرتے ہیں اور انفاس' ترقی کا آخری درجہ ہوتے ہیں ' پھر اوقات (مراتب'' وقت') اصحاب قلوب کے لئے ہوتے ہیں' احوال (مرتبہ'' حال') ارباب ارواح کے لئے اور انفاس (مراتب'' نفس'') اہال مرائر (باطن پر نظرر کھنے والے ) کے لئے ہوتے ہیں۔

حفزات صوفی فرماتے ہیں کرعبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ ایک صوفی اللہ تعالی کے ساتھ انفاس (سانسول)

كاخاركرتارى

وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دلوں کو پیدا فرمایا اور انہیں معرفت خداوندی کی گویا کان قرار دیا ہے لئے کے بعداس نے اسرار کو پیدا فرمایا اور انہیں عقیدہ تو حید کامقام وگل قرار دیا چنا نچہ ہروہ نفس جومعرفت کی راہنمائی کے بغیر حاصل ہواور جس میں ساشارہ نہ ہو کہ بندہ کو بہر حال اقرار تو حید کرنا ہے تو وہ میت ہوگا ہے اور ایسانخص اللہ کے ہاں جوابدہ ہوگا۔

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے سا اُفر ماتے تھے کہ ایک عارف کا'' نفس''محفو طنہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے لئے گنجائش فراہم نہیں کی جاتی لیکن ایک محبّ کے لئے صفتِ '' نفس' 'ضروری ہے کیونکہ اگر اس میں بیصفت موجود نہ ہوگی تو وہ اپنی کمزوری کی بنا پر بر باد ہوجائے گا۔

خُواطِوْ

مرتہ ''خواطر''(دل میں کھنگا)اللہ تعالیٰ کی طرف ہایک خطاب ہوتا ہے جودلوں پروارد ہوجاتا ہے بھی تو فرشتاس کے دلِ میں ڈالٹا ہے اور بھی شیطان ڈالے تواہ صدیث النفس (لغوبات) کہتے ہیں اور یہ ''خواطر''اللہ ہی کی طرف ہے ہوتے ہیں اور جب یہ خطاب فرشتے کے ذریعے ہے ہوتوا ہے''الہام'' بھی کہتے ہیں' جب نفسانی ہوتوا ہے'' وسواس'' کہتے ہیں'اگر شیطان کے ذریعے ہوتوا ہے' دسواس'' کہتے ہیں اور اگر اللہ کی طرف ہے ہواور وہی دل ہیں ڈالے تو یہ ''سچا خاطر''کہلاتا ہے اور ان ہیں ہے ہر چیز کلام ہوتی ہوتا ہے (کیفیت نہیں ہوتی )۔

جب یہ'' خاطر'' فرشتے کے ذریعے وار دہوتا ہے واس کی حیائی' علم ہے موافقت کے ذریعے کی جاتی ہے اورای لئے صوفیہ کہتے میں مدینہ اسکانی کی میں میں میں مطابقہ

یں کہ ہراییا'' خاطر''جس کی ظاہری شہادت نہ ہوؤہ ماطل قرار پا تا ہے۔

اگریٹ فاطر''شیطان کے دخل ہے ہوتو اکثر اوقات بیگناہ پر آمادہ کرتا ہے اور اگر اپنے نفس کی طرف ہے ہوتو اکثر اوقات خواہشات نفس کی پیروی پر اکساتا ہے یا تکبر کاشعور دیتا ہے یا پھر ایسی ہی کسی نفسانی وصف کی خصوصیت بندا ہے' پھر مشاکخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جس کی غذا حرام ہوا ہے الہام اور وسواس میں تمیز دکھائی نہیں دیتی۔

www.maduabadwoosy

## حرام غذاوالا الهام اوروسواس مين فرق نهيس كرسكتا:

میں نے استاذ ابوعلی وقاق رحمداللہ سے سنا فرمایا:

''جس کی غذاحرام ہوؤہ ہالہام اور وسواس میں فرق نہیں کرسکتا اور جس کے ہوا جس نفس صدق مجاہدہ کی بناء پرسا کن ہول'وہ دل میں مکر رکھتا ہوگا۔

، وہ۔ تمام مشائخ ہے کہتے ہیں کرنش بھی چینہیں کہتا اور دل بھی جھوٹ نہیں پولٹا۔

ایک شیخ کافر مان ہے کہ تمہارانفس سپانہیں اور تمہارادل جمونانہیں اور پھرتم پوری کوشش بھی کروتو تمہاری روح تم سے خاطب نہ

ہوں۔ حضرت جنیدر حمہ اللہ نے ہواجس نفس اور شیطانی و ساوس کے در میان فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نفس جبتم سے کی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو زاری کرتا ہے اور خوب دباؤ ڈانٹا ہے اور اس کا بیر مطالبہ جاری رہتا ہے خواہ وقفے ہی سے کیوں نہ ہوتی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاتا ہے اور اس کا مطلب پورا ہوجاتا ہے 'بیالگ بات ہے کہتم ہمیشہ صدق دل سے جاہدہ کرتے رہولیکن پھر بھی وہ بارباراین کوشش جاری رکھے گا۔''

ر ہاشیطان کہ جبتم کو بہکاوے میں لے اور تم اس کی مخالفت کروتو وہ اور وسورڈ الے گا کیونکہ ہرشم کی مخالفت اس کے سامنے برابر ہے اس کا کام بی بیہ ہے کہ وہ تہمیں کسی بھی طرح بہکائے اس کے سامنے خالفت کی صرف ایک بی صورت نہیں ہوتی اور نہ بی اس اس ہے خوش ہے کہ مخالفت کیسی ہے۔

ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ہروار دہونے والا' خاطر''جوفرشتہ کے ذریعے ہوتا ہے' بھی توصاحب'' خاطر' اس کی موافقت کرتا ہے اور بھی مخالفت کررہا ہوتا ہے' لیکن جواللہ کی طرف سے وار دہوتا ہے تو بندہ اس کی مخالفت نہیں کرسکتا۔

مشائخ نے اس دوسر ے فاطر کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ جب دونوں خواطر اللہ بی کی طرف سے دل پروار دہوتے ہیں تو کیا دوسرا پہلے سے طاقتور ہوتا ہے؟ حضرت جنیدر حمداللہ نے قرمایا ہے کہ پہلا' نفاطر'' زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اگریدل میں باتی ہے تو صاحب' نفاطر'' سوچنے پرمجبور ہوگا اوروہ بھی اس وقت جب اے معلوم ہو کہ بیاللہ کی طرف سے ہے چنانچہ پہلے کا ترک دوسرے کو کمزور کردے گا۔

حفزت ابن عطاء کہتے ہیں کہ دوسرا'' خاطر'' قو ی ہوگا کیوں اسے پہلے کی وجہ سے تائید ملتی ہےاور متأخرین ہیں سے حضرت ابوعبداللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ بید دونوں'' خاطر'' آیک جیسے ہیں کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہٰذاکسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ ہوگی نیزیہ بات بھی سامنے رکھو کہ دوسرے کے ہوتے ہوئے پہلایا تی نہیں رہ سکتا کیونکہ آثار وعلامات باقی نہیں ہوا کرتے۔

عِلْمُ الْيَقِين عَيْنُ الْيَقِين اور مَحَقُّ الْيَقِين

یہ الفاظ واضح علوم کا پند دیتے میں چنانچہ''یقین'' وہلم ہوتا ہے کہ عرف عام میں صاحب یقین کے دل میں شکنہیں آیا کرتا اور سالند کے بارے میں نہیں بولا جاتا کیونکہ اس میں تو قیف نہیں ہے ( قر آن وصدیث سے ثابت نہیں ) اور چونکہ یقین ایک علم ہے تو علم الیقین بھی بیتین ہی ہے معنیٰ میں ہے یو نہی عین الیقین 'نفس الیقین کو کہتے ہیں آور جن الیقین نفس الیقین کہلاتا ہے چنانچ صوفیہ کی اصطلاح کے مطابق علم الیقین وہ علم ہے جس میں وضاحت ہواور جن الیقین وہ علم ہے جس میں وضاحت ہواور جن الیقین وہ علم ہے جس میں وضاحت ہواور جن الیقین وہ علم ہے جس میں طاہر باہر دیکھنے کی صفت موجود ہواور پھریہ بھی یا در کھو کہ علم الیقین 'صاحب عقل اوگوں کا کام ہے عین الیقین 'صاحب علم الوگوں کا اور جن الیقین 'اہلِ معرفت کا علم ہے رہا ہی کہ اس کی کیفیت کیا ہے جم عیان کر چکے ہیں 'یہاں صرف تندیہ کے لئے اثنا ہی کافی ہے۔

وَارِدُ

صوفیے کام میں واردات کالفظ بہت استعال ہوتا ہے۔

''وارد'' وہ پاکیز و''خواطر'' ہیں جودلوں پراتر تے ہیں اوران میں انسان کا ذاتی دخل نہیں ہوتا یونی انہیں بھی وار دِ کہا جا تا ہے جو ''خواطر'' میں شارنہیں ہوتے پھر ایک وار دوہ ہوتا ہے جواللہ کی طرف سے ہواور ایک وار دوہ ہوتا ہے جس کا سب علم ہوتا ہے چنا نچہ سے ''واردات'' ''خواطر'' سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ''خواطر' خطاب ہی کے تحت آتے ہیں یا اس کا معنی ضمن میں لیتے ہیں اور ''واردات''اس طرح کے ہوتے : خوثی کا واردُ عُم کا واردُ قبض کا وارداور بسط کا واردان کے علاوہ اور واردات بھی ہوتے ہیں۔

#### شاهد

لفظ''شاهد''علماءك بأن اكثر استعال بوتا ب يحيده كتي بين: فُكَدَّنَ يُّشَاهِدُ الْعِلْمَ ' فُكَدَّنَ يَّشَاهِدَ الْوَجُدَ اور فُكَدَّنَ يُشَاهِدُ الْحَالَ

اورلفظ شاھد کے مرادوہ کیفیت ہوتی ہے جوقلبِ انسان میں موجود ہوتی ہےاور بیوہ چیز ہوتی ہے جس کا دل پرغلبہ ہوتا ہےتو گویا ول اے دکھیر ہاہوتا ہے اگر چہوہ اس سے اوجھل ہوتی ہے لہٰذا ہرائی چیڑ جو' شاھد'' کے دل میں ساجاتی ہےتو وہ اے دیکھر ہاہوتا ہے چنانچہ اگر اس پرعلم کا غلبہ ہے تو وہ شلید علم ہوگا اور اگر اس پروجد خالب ہے تو وہ شاہد وجد ہے۔

شامد کالغوی معنی "فاطر" ہوتا ہے ہروہ چیز جوتبہارے دل میں حاضر ہے وہ تبہارامشاہدہ کررہی ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ ہے''مشاہدہ'' کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کا مشاہدہ کریں؟ ہمارامشاہدہ تو وہ خود فرما تا ہے' اس میں شاھد حق کا اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ دل جس کے قبضہ میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا ذکر غالب ہے اور وہ سلسل اس کے دل میں موجود ہے چنانچہ جس مخلوق کا تعلق دل سے ہوچا تا ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دل کا شاھد ہے یعنی وہ اس کے دل میں حاضر ہے کیونکہ محبت دائی طور پرمحبوب کا ذکر جا ہتی ہے اور اس پر غلبے کی شکل میں خواہاں ہوتی ہے۔

بعض نے اس کفظ کے اختقاق میں تکلف سے کا م لیا ہے چنانچے کہا: ''شاھد'' کا لفظ''شہادۃ'' ہے۔ مشتق ہے تو گویا جب کسی نے ایک شخص کوخوبصورت دیکھا تو اگر بشریت پیش نظر نہیں اور اس کی موجودگی اسے عافل نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی صحبت اثر انداز ہے تو وہ اس بات کا شاھد ہے کہ اس کا نفس فٹا ہو چکا اور جس میں اس کی موجودگی اثر انداز ہوتو وہ جانتا ہے کہ وہ'' بقاء'' میں ہاور احکام بشریت میں ہے خرض میشہادت یا تو اس کے حق میں ہوگی یا اس کے مخالف اور یہی معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فر مان سے مراد لیا گیا ہے۔

e a madiadealeane

رُ ٱیْتُ رُبِی کیکا الْکیکا الْمِعُواجِ فِی آخسن صُورُةِ آی اَحُسن صُورُةِ رُ اَیْتُهَا تِلُكَ اللَّیکا اَکْمیکا کُم یَشْغَلُنی عَنْ رُوْکِیتِهُ تَعَالَی بَلُ رَ آیْتُ الْمُصُوّر وَ فِی الصُّورَةِ وَالْمُنْشِیُّ فِی اَلْاِنْشَآءِ
عُنْ رُوْکِیتِهُ تَعَالَی بَلُ رَ آیْتُ الْمُصُورَ فِی الصُّورَةِ وَالْمُنْشِیُّ فِی اَلْاِنْشَآءِ
(شِی نے اپنی اس کومعراج کی رات احسن صورت میں دیکھا یعنی جس صورت میں میں نے اس رات اے دیکھا اس نے بھے روئیت اللی سے فافل نہ کیا بلکہ ٹھیک میں نے مصوّر (صورت پیراکر نے والا) کود یکھا اور پیدا کرنے والے کواس صفت میں دیکھا)
یہال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و بلم روئیت علمی مراد لے رہے تھے نہ کہ ظاہری آٹھوں سے دیکھنا۔

نُفس

لغت میں کسی شے کانفس اس کا وجود ہوتا ہے کین صوفیہ کے نز دیک میمعنی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ڈھانچے مراد ہوتا ہے جس کے کے نفس کا لفظ بولا جاتا ہے 'یہ لفظ بول کر وہ بندے کے ایسے اوصاف مراد لیتے ہیں جن میں نقص ہویا اس کے برے اخلاق واعمال مراد لئے جاتے ہیں۔

آ دمی کے خامی والے اوصاف دوقتم کے ہوتے ہیں ایک اوصاف وہ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے ارادہ واختیارے کرتا ہے جیسے اس کے گناہ اور مخالف شرع کام اور دوسری قتم اس کے برے اخلاق ہوتے ہیں چنانچہ بیا خلاق ذاتی طور پر برے ہوتے ہیں اور اگر انسان ان کاعلاج کرتے ہوئے ان سے گویا جنگ کرے تومسلسل کوشش کر کے انہیں دور کرسکتا ہے۔

احکام نفس کی پہلی متم وہ ہے جنہیں نبی تحریم کے ذریعے قطعی طور پرحرام قرار دیا گیا ہے یا نبی تنزیہ کے ذریعے ان سے رو کا گیا

نفس کی دوقسموں میں سے دوسری قشم ردی اور گھٹیافشم کے اخلاق ہیں۔

بینس کی نہایت مخضری تعریف کے اوراس کی تفصیل میں تکبر' غضب' حقد ( کینہ )'حسد' بداخلاقی اور خمل کی کی جیسے اخلاقِ بدشار ہوتے ہیں۔احکام نفس میں سے سخت اور مشکل میہوتا ہے کہ ان اخلاق میں سے کسی کوانسان اچھااور قابلِ قدر سجھنے گئے اور اسی خیال کو شرک خفی میں سے شار کیا گیا ہے۔

نفس کاعلاج کرنے کے لئے بھوک پیاس بیداری اور توت گھٹانے والے مجاھدات کی جگدا ہے ترک کردیے اوراس کی صرف مخالفت کرنے کا طریقہ زیادہ کامل ہوتا ہے اور پیر بھوک وغیرہ کو بھی تو ترک نفس کرنے والے امور میں شار کیا گیا ہے اور پیر بھی امکان ہے کہ نفس ایک لطیف شے ہوجے اس ڈھائچ میں رکھ دیا گیا ہواور یہی ہرے اخلاق کا محل ہوجیے جسم میں روح آ ایک لطیف چیز ہے جواچھے اخلاق کا محل شار ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر برتری چا ہے ہیں ایک دوسرے کو سخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی مل ملا کرایک انسان کہلا تا ہے۔

پھر رُوح اورنفس کا صورۃ اجسام لطیفہ میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ اور شیاطین میں صفت لطافت پائی جاتی ہے اور جیسے یہ کہنا صحیح ہے کہ آئھو دیکھنے کا محل ہے' کان سننے کا' ناک سو تکھنے کا' منہ مجھنے کا پھر سننے والا' دیکھنے والا' سو تکھنے والا اور چکھنے والا ہوتا کی صفات' سب ل کرانسان میں شامل ہوتی جین اور تھے اوصاف کامحل قلب اور روح ہے اور برے اوصاف کامحل' ' نفس' ہوتا ہے چنا نچینش اس بورے انسان کا ایک حصہ ہے' ول بھی اسی انسان کا ایک حصہ اور انسان کا اطلاق پور سے پر ہوا کرتا ہے۔

www.madeauraleach

# روح

الل سنت کے محقق حضرات کا''روح'' کے بارے میں اختلاف ہے چنانچان میں سے کچھ حضرات سے کہتے ہیں کہ یہ'' حیات'' پر بولا جاتا ہے اور بعض انہیں اجسام میں شار کرتے ہیں جنہیں انسانی ڈھانچے میں رکھ دیا گیا ہے۔

لطیفہ: التذ تعالی نے شروع ہی ہے انسانی ڈھانچ میں اس قوت'' حیات'' کورکھا ہوا ہے جب تک کہ ارواح اس کے بدن میں موجود ہیں چنانچیانسان''حیات'' کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے لیکن ارواح ڈھانچ میں ہوتے ہوئے بھی آور نیند کی حالت میں اوپر چڑھتی ہیں بدن سے الگ ہوتی اور پھروا پس اس میں آجاتی ہیں۔

انسان روح اورجسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کوایک دوسرے پر جوڑ رکھا ہے مشران دونوں کا ہوگا اور تواب وعقاب بھی دونوں ہی کوہوگا ارواج مخلوق ہیں اور جواسے قدیم مانتے ہیں وہ بخت غلطی پر ہیں۔

احادیث سے پہ چاتا ہے کہ بیدونو لطیف جسم رکھتے ہیں۔

س

اس بات کا حمّال ہے کہ یہ ''س انی ڈھانچ میں رکھی جانے والی لطیف شے ہوجیسے روح مصوفیہ کے اصول بتاتے ہیں کہ پیر اسر )مشاہدہ کامحل ہے جیسے ارواح محبت کامحل اور دل محل معرفت ہے۔

صوفیہ کے ہاں' مرت' اس کیفیت کو کہتے ہیں جے تم دیکھ سکواور' مرتر السر'' وہ ہوتا ہے جس کاعلم حق تعالی کے بغیر کسی کوئیس ہوتا۔ صوفیہ کے نزدیک اصولوں کے لحاظ ہے سرتر روح کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہوتی ہے اور روح' قلب سے اشرف ہوتا ہے وہ میڈھی کہتے ہیں کہ اسراراغیار کی غلامی ہے آزاد خواہ ہوتے ہیں خواہ وہ آثارِ قدیمہ اور ٹیلوں جیسے ہی کیوں نہ ہوں۔

۔ گفظ''متر''اس راز پر بھی بولا جاتا ہے جو ہندےاوراللہ کے درمیان ہر حالت میں محفوظ اور پوشیدہ ہےاورصوفیہ کے اس قول کا بھی یہی معنیٰ ہے جووہ کہا کرتے ہیں کہ:'' ہمارے راز نئے سے نئے اورانو کھے ہوتے ہیں جن تک کسی کاوہم بھی نہیں جاسکتا۔''

یونمی ان کاییول بھی ہے کہ:''احرار کے سینے اسرار کے لئے قبریں ہوتی ہیں۔''یونمی سیجھی کہتے ہیں کہ:اگر میرائکمہ بھی میراراز جان لےتو میں اسے بھینک دوں۔''

یہ چندہ ہاتشر بیجات ہیں جوصرف صوفیہ کے استعمال میں آنے والے الفاظ اور ان کی عبارتوں کی وضاحت کی خاطر ذکر کر دی گئی ہیں' ہم نے مختصر طور پرانہیں ذکر کر دیا ہے اور اب ہم کچھا ہوا ہ بیان کرتے ہیں جن میں ان مقامات کی شرح کی گئی ہے جوار باب سلوک کے مدارج کہلاتے ہیں اور پھر بعداز اں پچھا ہوا ہوں گے جن میں احوال کی تشریح بیان ہوگئ اللہ اپنے فضل وکرم سے ریکام آسان قرما دے گا انشاء اللہ۔



www.makiabali.arg



# تو ہہ

كَ ارشادالي م وكُونُو آلِك السَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونً (اورالله كى طرف توجروا مسلمانو! سب كسب الساميد يركم فلاحيادً) -

کے حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بتاتے ہیں کہ نبی کر پیم سلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنُ شَیْءِ اَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ شَابِّ اللّٰهِ مِنَ شَابِ اللّٰهِ مِنَ شَابِ عَلَى اللّٰهِ مِنَ شَابِ تَاقِب صَلْحُ الله تعالی کو اتنی اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جینا ایک تو بہر نے والا بندہ ہوتا ہے۔

اً گینانچاال سلوک کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل'' توب'' ہوتی ہے اور طالب المونی حضرات کے مقامات میں پہلا مقام یمی

## لفظاتو به كاتشريخ:

۔ لغتِ عرب میں لفظاتو نہ کا حقیقی معنیٰ ''رجوع'' (لوٹنا) ہوتا ہے' عرب کہتے ہیں تَا بَ یعنی و اُخِصْ لوٹ آیا چھانچیشر بعت میں تو بہ کامفہوم' بدترین شے سےلوٹ کراچھی شے کی طرف آجانے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ عابید وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اکت کھٹھ التّنو ہی آئی شرمندگی' تو یہ کہلاتی ہے )۔

### شرائط توبه:

اال سنت کے ارباب اصول لکھتے ہیں کے صحبتِ توبہ کے لئے تین چیز وں کا ہونا ضروری ہے۔ ا۔ شریعت کی مخالفت میں کے گئے گئے امور پرشر مسار ہونا ۲۔ لغزش فوراً ترک کردینا

٣ يورة القره-آيت: ٢٢٢

٢- ابن ماجةً باب الزهد

ا\_سورة النور\_آيت: ٣١

۵-اين ماجرياب الرحد

٧- جامع صغير صديث ١٥٨

g marangakhakahah meg

س\_ پنتامد کرنا کہ کئے گئا ہوں کونیس دہرائے گا۔

بدوہ بنیادی چڑی ہیں جو صحب توب کے لئے ضروری ہیں۔

ارباب اصول کافر مان ئے یہ جوحدیث میں آیا ہے الگنگدم تو بھ اس کامفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایک اہم جزء کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسے آپ کا یہ ارکن ہے اس کا یہ مطلب و ناشارہ فرمایا ہے جیسے آپ کا یہ ارکن ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جج کے موقع عرف میں تھر نے کے علاوہ اور کوئی رکن نہیں ہوتا ہاں یہ دقوف (تھر بنا) اس جج کا اہم رکن ضرور ہے یونہی الندم التوبة کا مطلب یہ ہے کہ ندامت تو بہ کا صرف ایک اہم جزو ہے۔

ایک محقق نے کہا کہ ثبوت توبہ کے لئے صرف' ندامت' کانی ہے کیونکہ بیددوسرے دوارکان (ترک لغزش اور دوبارہ گناہ کرنا)ای کے تالع ہوتے ہیں چنانچے نامکن ہے کہ کوئی محض گناہ پراصرار کرنے اوراس کے دوبارہ کرنے کے باوجود نادم کہلا سکے۔

ایک حدیس رہتے ہوئے توب کی بیاجمالی تعریف ہے لیکن تشریح اور مزیدوضاحت کے لحاظ سے توب کے تی اسباب ایک خاص

ترتيب اوراقسام بين.

ان میں ہے اول یہ ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہواور اپنی بری حالت کا ملاحظہ کرے۔ یہاں تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ بندہ دل میں کھنٹے والی اللہ کی ڈانٹ ڈیٹ پراس کی توفیق سے کان دھرے اور اسے دل سے سے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے و اعظ السلم و فی قلب محل امری میں مسلم اسلم مردے دل میں اللہ کی طرف سے مجھانے والاموجود ہوتا ہے ) ایک اور حدیث یوں ہے ان فی البکہ ن کہ مصنف کھ اُواد اسلم کے تعمیر میں اللہ کی طرف سے مجھانے والاموجود ہوتا ہے ) ایک اور حدیث یوں ہے ان فیسکہ تعمیر میں اللہ کی میں البکہ ن اللہ و جو ان کی میں البکہ ن اللہ و جو ان ایک اور جب و محوات ہوجاتا ہے تو سارا اللہ اللہ بھی میں گوشت کا ایک لوتھ اور اور جب و مجواتا ہوتا ہے وہ جب سے موتو سارا بدن میں موجواتا ہوجاتا ہوجاتا ہے تو سارا بدن بھی میں میں اور دیسے و موجواتا ہوتا ہے وہ جب سے موتو سارا بدن میں میں میں اور دیسے وہ موجواتا ہے تو سارا

چنانچہ آدی جب اپنے برے کاموں کے بارے میں دل میں سوچنا ہے اور اپنے افعال بدیر نظر ڈالٹا ہے تو اس کے دل میں اراد ہ تو ہا بھر تا ہے اور برے اعمال ہے رک جانے کا اراد ہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ امداد فر ماتے ہوئے اس کا ارادہ صحح کرتا ہے کہ بہتر طور پر برے اعمال ہے رکنا شروع ہوجائے اور پھر اس کی تو یہ کے لئے اسباب تیار کرتا ہے۔

### اسبابياتوبه:

اسہابی قوبہ میں سب سے پہلاکا م ہیہ کہانسان برے دوستوں کوڑک کردے کیونکہ یہی دوست اسے تو بہ کا ارادہ کرنے سے روکتے ہیں اور اس کے اس ارادے میں شکوک وشہبات پیدا کرتے ہیں۔

یرے دوستوں کو چھوڑنے کا عمل اس وقت پایئے تھیل کو پہنچتا ہے کہ جب انسان ایسے کا موں پر توجہ دے جو تو بہ کی طرف راہنمائی کرتے کا سب ہیں اورا سے اسباب مہیا کرے جواس عزم کو پورا کریں تا کہ اس کے دل میں خوف البی پیدا ہواور اللہ سے پرامید ہو سکے ' چنانچہ یوں گنا ہوں پر اس کے اصر ارکی گانٹے کھل جائے گی'وہ برے کا موں سے رک جائے گا'ممنوعہ امور سے بازر ہے گا' پھرخوا ہشاتِ نفسانی اور شہواتِ شیطانی کی انتاع سے اپنفس کو لگام دے لے گا' تو ری طور پر غلطیوں نے الگ تھلگ ہوجائے گا اور پھر پختہ عزم کر

الرّندى شريف تفيرسورة ٢٢ '٢٢ 'ابوداؤ دُمناسك ابن ماجهُ مناسك

٢- بخارى شريف - باب ايمان مسلم شريف - باب مساقات اين ماجه - باب الفعن وارى - باب البيوع

کے کہ ایے گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں آئے گالبذا اگروہ اپنے ارادے کے مطابق چلتا ہے اوراپنے عزم کو مکملی جامہ پہنالیتا ہے تو اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔

اگر کسی شخص نے ایک یا کئی مرجبہ تو بہ تو ڑ دی پھراس کے دل نے دو بارہ تو بہ کا ارادہ کیا (اور یوں ہوتا ہی رہتا ہے ) تو انسان کو اس قتم کے گناہوں سے تو بہ کرنے میں بے امیرنہیں ہو جانا چاہیئے کیونکہ ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک وفت مقرر کررکھا ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمداللہ ہے حکایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک قصہ گوکے پاس جایا کرتا تھا اُس کی کلام کا مجھ پر اثر ہوا مگر جب میں وہاں سے اٹھے کھڑا تو وہ اثر ہاتی ضرع ان بر برابراثر ہوا مگر جب میں وہاں سے اٹھے کھڑا تو وہ اثر ہاتی ضرع ہائی میں گیا اور اس کا کلام سناتو اس کا اثر برے دل پر برابراثر ہوا اس حالت میں میں اپنے گھروا لیس آگیا چنا نچے میں نے شریعت کے خالفت کے سارے آلات و ڈرے اور داؤمنقیم پرگام زن ہوگیا۔

\*\*

سیحکایت حضرت کی بن محاذ کے پاس بیان ہوئی تو انہوں نے کہا: ''ایک چڑیا نے کوئے کا شکار کرلیا اور کوئے کا شکار چڑیا نے کر لیا' آپ نے چڑیا ہے مرادقے گولیا اور شکار کرنے والے سے ابوسلیمان دارانی۔

المحترت الوصفى حد اد عدكايت عانبول في كها:

"میں نے کئی باراپنا پیشہ چھوڑا مگر پھروہی کام کرنا شروع کیا' آخراس پیشہ نے جھے چھوڑ دیا جس کے بعد میں نے وہ کام نہ

کتے ہیں کہ ابوعمرو بن نجیدا پنے ابتدائی دور میں ابوعثان کی مجلس میں جایا کرتے تھے ان کے دل پر ابوعثان کا اثر ہواتو وہ تا ئب ہوگئے پھران سے خفلت ہوئی 'اب ابوعثان کود کیھتے تو بھا گ جاتے اوران کی مجلس میں نہ جاتے 'ایک مرتبہ ابوعثان اچا تک سامنے آگئے' ابوعمرو دومرے راستہ پر ہو گئے 'انہوں نے پیچھا کیا اور چلتے چلتے انہیں جالیا اور کہا ہے میٹے! جو خض تجھے معصوم ہونے کی بناء پر محبت کرتا ہے'اس کی مجلس میں نہ جا'ابوعثان تجھے اس حالت میں نفع پہنچا سکتا ہے۔

راوی کے مطابق ابو بکر بن نجیدتو برکے ان کے مرید ہوگئے اور پھرتو بری قائم رہے۔

اللہ میں نے ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا 'فرمایا: ایک مرید نے تو بہ کی پھر پھھستی کر گیا 'وہ پھھ دنوں تک سوچنار ہا کہ اگر دوبارہ تو بہ کرلے تو اس کی پہنی تو بہ کا کیا ہے گا'اس پرغیب سے آواز آئی کہ اے فلاں! تو نے ہماری امتباع کی تو ہم نے اسے پہند کیا 'تم نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں مہلت دی واپس لوٹو گے تو ہم مجھے قبول کرلیں گے چنانچیدہ مریدارادت مند بن گیااور ٹابت قدم رہا۔

۔ آدمی جب گناہ چھوڑ دیتا ہے اور دل ہے اصرار کی گرہ کھول دیتا ہے اور پختہ عبد کر لیتا ہے کہ دوبارہ بیکا منہیں کرے گاتوائن کے دل برجیح شرمساری واقع ہوتی ہے چنانچہ وہ اپنے کئے پر پچھتا تا ہے حسرت میں مبتلا ہوتا ہے اور افعال بد کے ارتکاب پر نادم ہوتا ہے اس کی تو بیکمل ہوتی ہے اور مجاحد ہ سمجے قرار پاتا ہے وہ لوگوں ہے بیل جول رکھنے کی بجائے ان سے الگ ہونا شروع ہوجاتا ہے اور برے دوستوں سے ملاقات چھوڑ کر متنفر ہوکر خلوت پہند ہوجاتا ہے اس کے شب وروز افسوس میں گزرتے ہیں اور اکثر صدق دل ہے شرمسار ہوتا ہے اپنی سے نشانات لغزش مناتا ہے اچھی طرح تا ہے ہوکر گناہوں کے زخموں کا علاج کرتا ہے اپنی دوستوں میں گناہ کی شہرت یا تا ہے اور اس کی کمزوری بتاتی ہے کہ وہ کی جائے۔

تكميلِ توبه كب؟

آنسان کی تو بیاس وقت مکمل شار ہوتی ہے جب وہ رو مضے مخالفوں کورضا مند کرتا ہے کیونکہ تو بہ کی پہلی منزل پیہے کہ وہ مظالم

ے بازآئے۔اگراس کی طاقت میں ہو کہ مخالفوں کے حقوق ادا کردیے تو ضرورادا کرئیا پھروہ لوگ اپنی مرضی ہے معاف کردیں تو بہتر ب ورند عبد كرے كمكن ہونے يران كے حقق ق اداكردے كا اور پھر الله كي طرف رجوع كرے اور ان كے أوعاكر \_\_\_

توبہ کرنے والوں کے صفات واحوال ہیں جوان کے خصائل میں شامل ہیں اوروہ توبہ بی میں گئے جاتے ہیں کیونکہ ان کی صفات ہیں اس کئے نہیں کہ بیان کی صحت کی شرط ہیں تو ہے کا سی مفہوم کی طرف شیوخ کے اقوال کا اثبارہ ہے۔

الله عالى عين

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحماللہ سے سنا فرمایا اللہ سے معانی تین قسم ہوتی ہے ان میں سے اول کا نام "توب" ہے۔ درمیانی کا نام'' اِنَائِه'' اورتیسری کو' اُؤئیة'' کہتے ہیں چنانچہ آپ نے''توب'' کوابتداء میں رکھا اور''اؤ بہ'' کو آخر میں اور'' اِنابہ'' کو دونوں کے درمیان چنانچے جو تھں سزا کے خوف ہے تو برکرتا ہے وہ صاحب ''تو بہ' ہوتا ہے جو ثواب کے طبع ہے تو بہ کرتا ہے وہ صاحب'' إِنا بہ'' ہے اور جواللہ کے حکم کے لحاظ ہے تو برکتا ہے تو اب کاظمع نہیں رکھتا اور نہ ہی سز ا کا خوف پیش نظر رکھتا ہیں اسلامی صاحب'' أو به' ہوتا ہے۔ يريكى كهاجاتا بك الله جُمِينًا أيَّهُ الْمُؤَّمِينُونَ (الله سے توبہ کروا ہے مومنو!)

۔ اور ' إِنَا بِت' اولياءاورالله كِمقرب بندول كى صفت ہوتى ہے چنا نچالله تعالى فرما تا ہے وَجَاءَ بِقَلْبٍ شَبِيْبِ (توبكا اراده -(27/2

اور'' أوبة'' انبياء ومرسلين كي صفت موتى ب چنانچ الله تعالى فرما تا ب نه عَمَّمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَ وَّابٌ (احِها ب بنده بلاشبه وه بهت توبهرنے والاہے)۔

## توبہ کے تین معالی

میں نے حصرت بینے ابوعبدالرحن سلمی رحمداللہ سے سنا انہول نے منصور بن عبداللہ سے انہول نے جعفر بن نصیر سے اور انہول نے حضرت جنیدر حمداللہ سے سنا کہآپ نے فرمایا' توبہ کے تین معانی ہیں' ان میں سے ایک''شرمساری اور ندامت'' ہے اور دوسرا بیارا دہ کہ جن برے کاموں سے اللہ نے روکا ہے آئیں دوبارہ نہ کرے گا اور تیسر ایہ کہ لوگوں سے ظلما کیا ہوا ساز وسامان یا مال واپس کردے گا۔ حضرت مهل بن عبدالله فرماتے میں کہ لیت وقعل ترک کرنے کوتو بہ کہاجا تا ہے۔

حفرت جنیدر حمداللد فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حارث سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ بھی یوں تہیں کہا کدا سے اللهُ" مِين تَحِيد على على الرّابون "مين يول كها كرتابون:" أعالله! مِن تَحِيد على مُوابش ركهمّا بول-"

حفزت جنيدر حمداللدفرمات تص كديس ايك مرجبه حفزت سرى تقطى رحمداللدكي خدمت بيس حاضر بواتوميس ان كاچيره بدلا بوا و یکھا میں نے بوچھا: بیرحالت کیونکر ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کدمیرے پاس ایک نوجوان آیا اور توبد کی بابت بوچھا کدیدیسی ہوتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ " تم اپنے گناہ کونہ بھلایا کرو 'وہ جھے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ توبیہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو بھلا دوں۔ میں نے دل میں کہایات تو وی سے ہواس نو جوان نے کہی ہے۔اس نے پھر کہا تو بوکوں پھیلائیں؟اس پر میں نے کہااس لئے کہ جب میں جفا کی حالت میں ہوں اور وہ تبدیل کر کے مجھے وفاکی حالت میں لےآ ہے توصفائی کی حالت میں جفاکا ذکر کرنا جفا ہوگا۔ بیان کرسری

خاموش ہو گئے۔

کے حضرت ابونصر سراج صوفی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت کہل بن عبد اللہ ہے تو بہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: ''تم اینے گناہ نہ بھولا کرو''

يونجى حضرت جنيدر حمداللدے يو چھا گيا كەتوبەكيا موتى بوقى فرماياك (اپنا گناه نه جولو)

جئت حضرت ابونفر سراج رحمه الله اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت کہل نے مریدوں اور اعتراض کرنے والوں کے احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میڈی بیان کیا ہے کیونکہ ان کے بیاحوال بھی ان کے حق میں ہوتے ہیں اور بھی ان کے خلاف کین حضرت جنیدر حمد اللہ نے محققین کی تو بہ بیان کی ہے وہ اس لئے گناہوں کو یا دنہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت عالب ہوتی ہے اور وہ نمیشہ ذکر کرتے ہیں۔

ایونفرسراج کہتے ہیں کہ یہ جواب و یے بی ہے جیسے رویم سے سوال ہوا تو انہوں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ'' یہ تو ب تائب ہونے کا نام ہے۔''

"عوام كى توبيو كنابول سے موتى بي كرخواص كى توبغفات \_\_"

الله عفرت الوالحن نوري رحمه الله في مايا:

"توبيے كوالله كروامر چرك بارے مل توبرك\_"

الله بن عرب عبدالله بن على بن محد تميمي رحمدالله في مايا:

"لغزشوں اورغفلتوں سے تو بیکرنے والوں اوراجھی چیزیں و یکھنے سے توبیکرنے والوں کے درمیان بروافرق ہے۔"

🖈 حفرت واسطى رحمه الله نے فر مایا:

''خالص توبہ تو بہ کرنے والے پر پوشیدہ اور ظاہر کسی ظاہری اور باطنی گناہ کا اثر نہیں رہے دیتی اور جے خالص تو بہ کرنا نصیب ہوجا تا ہے تو اسے شب وروز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیسے گذررہے ہیں۔''

الله عظرت يحى بن معاذر حمالله في عرض كى:

'' النی! شن مینیں کہتا کہ میں نے تو بہ کرلی ہے اور میں دوبار فلطی نہیں کروں گا کیونکہ جھے اپنی عادتوں کاعلم ہے میں گناہ چھوڑتے کی ضانت نہیں دیتا کیوں کہ جھے اپنی کمزوری کاعلم ہے کی میں میے کروں کہ ایسا گناہ نہ کروں گا ، ہوسکتا ہے کہ میں ایسے گناہ سے پہلے ہی مرجاؤں۔''

الله عفرت ذوالنون رحمه الله في مايا:

"كناه ترك كرنے كے بغير توب كرلين جھوٹے لوگوں كا كام ہے۔"

کے حضرت ابن بردانیار رحمہ اللہ ہے ایسے آدی کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جب وہ اللہ کی طرف پیش ہونے کا ارادہ کرے تو ادھرکیے نکلے؟ اس پر آپ نے فرمایا: وہ ایسے نکلے کہ جہاں ہے نکلاتھا' ادھروا پس نہیں آئے گا اور جس کی طرف نکل گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہ کرے گا اور جس ہے بے زار کی ہو چکی اس کی طرف باطنی طور پر بھی اشارہ نہ کرے گا۔ آپ ہے کہا گیا کہ بیتھم تو اِس مخص کے متعلق ہے جو کی موجود مقام نے نگل کرآئے اورا گروہ عدم نے نگل کرآئے تو اس کا تھم كياب؟ اس برفر ماياني ماضي ميس كناه كي تلخي يا لينه كي بجائے توب كي مشاس چكھنا۔

حفرت بوجى رحمالله الله الله على في توب في معلق يو جها تو فرمايا:

'' جب تم گناہ کو یا دکرواوروہ مہمیں برامعلوم ہوتو جان لو کہتو یہ یہی ہے۔''

حضرت ذوالنون رحمه الله نے فرمایا: 公

' دحقیقی اور تجی توبہ بیہوئی ہے کہ زمین اتن کھلی ہونے کے باوجود ننگ دکھائی و پے لگے اور تمہیں قر ار نہ ہواور خود تمہار انفس بھی عَلَى صُوس كرے عِيالله فرماتا ہے: وَصَافَتُ عَكَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمْ وَظَنَّوْ آلَا مَلْحَاً مِنَ اللهِ إِلَّا آلِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَكَيْهِمُ لِيتُوبُونَ (اوردہ اپنی جان ہے تُک آے اور انہیں یقین ہوا كہ اللہ ہے بناہ نہیں مگرائ كے پاس بھرائی توبة ول كى كة ائب رہیں )۔

حفزت ابن عطاء رحمد الله كمت بن كرتوبد وطرح سے موتى ب:

"توبة الاقام" بيهوتى بكرانسان مزاكة ري توبكر اور" توبة الاستجاب" بيهوتى بكرالله كرم ديكي كرحياءكرتي

الله من من نے ایو حفض رحمہ اللہ ہے ہو چھا کہ تو بہ کرنے والا دنیا ہے بغض کیوں رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایاس لئے کہ دنیا وہ گھر ہے جس میں اللہ تعالی نے اسے تو بہ کی تو فرمایا ہے جس میں اللہ تعالی نے اسے تو بہ کی تو فرمایا ہے اپے کئے کا تو لیٹنی طور پر معلوم ہے مر قبول تو بہ کے بارے میں کھٹا ہوتا ہے۔

حضرت واسطی کتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیدالسلام کے سرور اور اطاعت گذاری کی مضاس نے انہیں یوں کر دیا کہ وہ کمی آہ 公 بھرتے کیکن وہ دوسری لینی غم کی حالت میں اپنی حالت کو چھیائے رکھتے۔

کی صوفی کا قول ہے کہ جھوٹے لوگوں کی توبان کی زبان کی توک پر ہوتی ہے بیٹی و وصرف زبانی طور پر'' استنففر اللہ (میں اللہ ہے پناہ مانگتا ہوں) کہتے ہیں۔

حضرت ابوحفص رحمه الله سے توبہ کے متعلقد ریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہتو بہ میں بندہ کا تو بچھنہیں ہوتا 'بیتو اللہ کی طرف توچە كرنا ہوتا ہے نہ كہ بندہ كی طرف۔

کتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کووحی فرمائی: اے آ دم! تیری اولا دٹھک جانے اور چور ہوجانے میں مبتلا ہوئی اورتونے اے تو بہ کا راستہ بتایا چنانچیان میں سے جو مجھے ایسے بلائے گا جیسے تم نے پکا راہے تو میں اس کی درخواست کا یوں جواب دوں گا جیسے تھے دیا ہے اور اے آدم! تو بہ کر لینے والوں کو میں یوں اٹھاؤں گا کہ وہ تبہم کر رہے ہو نگے اور بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کی تو بہ

ا یک مخص نے حضرت رابعدرضی اللہ عنہا ہے عرض کی کہ میں نے ڈھیروں کوتا ہیاں اور گناہ کرر کھے ہیں تو کیا اگر میں تو بہر لوں

ا مورهُ توبد \_آيت: ١١٨

میری توبقبول موگ؟ آپ نے فرمایا جہیں بلکه اگر الله تعالی مهیں توفیق توبددے گا تو توب کر لے گا

يادر كي الله تعالى ن فرمايا ي السلم يُحِبُّ التَّوَّ ابِينَ وَيُحِبُّ الْمُعَطَهِّرِينُ لِالشِاللهُ تعالى توبرك والول وباركرة

. ہاورا چھی طرح یاک ہونے والوں سے عبت کرتا ہے)۔

جس سے محتمم کی کوئی کوتا ہی ہوجاتی ہے'اسے اس کا حساس ہوجاتا ہےاور جب وہ تو برکتا ہے تو اس کے دل میں شک رہتا ہے بالحضوص اس وقت جب كرتوبه كى مقبوليت كى شرط اور حق ميہ ہوتا ہے كہتو بكرنے والا محبت النہير كرنا ہواور ميدوركى بات ہے كہ عاصى و گنهگاراپے اوصاف میں ایسےنشا نات معلوم کر لے جن سے اللہ تعالی کی اس سے مجت معلوم ہوتی ہولہذا جب بندے کومعلوم ہور ہا ہو کہ وہ ایس خطا کر بیشا ہے جس کی توبیضروری ہے تو اے اللہ کے سامنے بھر وانکسار سے کام لینا چاہیے زاری کرتار ہے اور استغفار کی عادت بنا ك جيه صوفيه كاتول ب كه زاست شيعًار المو جل إلى الأبجل (آخرى دم تك خوف خدا كاشعور مونا جابية )اورالله تعالى فرماتا ب قُلُ إِنْ كُنتُهُمْ تُحِبُّونَ السُّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله أَ (آپ فرماد يجئ كداگرتم الله عجت ركف كااراده كرت بوتو بس ميرى فر مانبر داری کرنے لگؤوہ تنہیں پیند فرمالے گا)۔

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى عا دت مبار كرتم كدآب بميشه استغفار فرمات رج اوراس ليّ فرمايا تعالِتُ مُ كسيُّ هَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغُهِوْ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَنْعِينَ مُوَّةً (ميرےول رِايك باول سارِده آجا تا ہے قوميں ون بجر ميں سر مرتبه استغفار كيا كرتا (Jet)

حضرت کیجیٰ بن معاذ رضی الله عنه کا قول ہے ' ' تو بہ کر لینے کے بعد صرف ایک لغزش' تو بہ سے پہلے کی ستر لغزشوں سے بدتر ہوتی

حضرت ابوعثمان رحمه الله تعالى كفرمان إنَّ إلكينا إيكابهُم (ان كالوثماهماري بي طرف موكا) كمتعلق فرمات تص كداكر چديد 公 لوگ کتنے ،ی خلاف شریعت کام کیوں ندکرتے رہیں اخرائیس ماری بی طرف لوث آنا ہوگا۔

حصرت ابوانماطی رحمداللد نے قرمایا کدایک مرجه علی بن عینی وزیر کی سواری بردے اعز از سے چلی لوگ یو چھنے لگے کہ سیخص 公 کون ہے؟ تورائے میں کھڑی ایک عورت نے ان سے کہا کہتم اس کے بارے میں کب تک یو چھتے رہو گئے بیتو ایسا مخص ہے کماللہ نے جےنظروں سے گرا دیا ہے چنانچہ جس مصیبت میں گرفتار ہے تم دیکھ ہی رہے ہوعلی بن عینی نے یہ بات س لی وہیں سے گرینچے اور وزارت ہے منعقی ہوگئے چرمکہ چلے گئے اورو ہیں رہے۔



الماب

# المجاهدة

الله تعالى كاارشاد ہو الگیذیٹ بخاهدُو افیئنا كنه پرینهم سُبلنا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِینَ (اورجنہوں نے ماری راہ میں کوشش کی ضرورہم آنہیں اپنے رائے دکھادیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے)۔

الله على والمستعدة والوستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة المستعدة والمستعدة المستعدة والمستعدة والمستعد

🖈 میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا و مایا:

''ایبا تحض جوظا ہری طور پراپنے آپ کومجاهدے اور لگا تار مشقت میں مصروف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطنی کا موں کو بھی سنواردے گا۔'' کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وَ الَّذِیْنُ جَاهَدُوْ ا فِیْنَا لَنَهُدِینَّهُمْ سُبُلَنَا ۔

بيات يادر كھے كہ جو مخص ابتداء ميں مجاهدہ ہے كا منبيں ليتاد واس رائے ميں كچ بھى حاصل نہيں كرسكتا۔

کے حضرت ابوعثان مغربی رحمہ اللہ قرماتے ہیں' جس مخص کا بیہ خیال ہوکہ اس کے لئے مجاہدے اور کوشش کے بغیر راہیں کھل جا کمیں گایا پھے بھی سہارا ملے گا تو وہ غلطی میں ہے۔

الله المنظم المنظم الله المنظم الله فرمات بين كه جوهن ابتداء حال مين تومه (قيام) نہيں كرسكتان كے لئے جلسه (نماز ميس الله عنه عنه عنه الله فرمات بينها) كى بارى كيسے آ سكے گي؟

آپ نے بیجی فرمایا: لوگ بیرکہا کرتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے اور وہ یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ ظاہری عمل و کوشش ہی باطن میں برکتیں پیدا کر عتی ہے۔

المجنس حضرت ابویزید بسطای رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک اپنے تفنس کا لوہار رہا (عمل کی ضربیں لگا تارہا) یا پنج سال تک اپنے دل کا آئینہ رہا (دل میں آنے والے خیالات کا جائزہ لیتارہا) اور یوں ان دونوں کا کام دیکھتارہا پھر دیکھا تو میرے اندر زئار دیے ای تحل ہو چکا تھا اورنفس میں خیالات دنیوی اورخواہشات نفسانی بھری پڑی تھیں) جے کا شخے میں بارہ سال صرف کر دیے میں نئی سے کا ٹوں؟ آخر کار دیے میں نئی دنیا رہا کہ اسے کیسے کا ٹوں؟ آخر کار معاملہ واضح ہوگیا اور دائے کھل کے اب میں نے گلوقات پر نظر دوڑ ان تو مجھے پنہ چلا کہ بہتو میرے لئے موت ہے چنانچہ میں نے اس پر جنازہ کی چارتجبریں پڑھ دیں (یعنی دنیاسے بالکل تعلق تو ڑایا)۔

معرت سرى مقطى رحمداللدفر ماتے ہيں:

"اے میرے جوانو! میری عمرتک وینچنے سے پہلے پہلے کوشش کرلؤ ایسانہ ہو کہ میری طرح کمز وراور بیکار ہوجاؤ۔" عال تکداس

بات (ولایت) میں کوئی جِوان آ دمی بھی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا اور نہ ہی ان جنتنی عبادت کرسکتا تھا)۔

### تصوف كى بنياد:

اللہ عفرت صن قزار رحمہ اللہ نے قرامایا کہ تصوف کا دارو مدار تین چیز ول پر ہے۔

\_ جبتك فاقد كى حالت ند مؤند كهاؤ-

ا۔ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے سے گریز رکھو

٣۔ ضرورت کے بغیر بات نہ کیا کرو۔

## مرتبهٔ صالحین کے شرا لط:

المعرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب تک انسان سات گھاٹیاں عبورنہ کر لئے صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں کرسکتا۔

ا۔ نازوتعت کا درواز ہبند کر کے تی برداشت کرنے کا درواز ہند کھول لے۔

عزت کی طلب کا درواز ہبند کر کے ذک اپنانے کا درواز ہند کھول لے۔

س\_ آرام وراحت کا دروازہ بند کر کے اور لگا تارکوشش کا دروازہ نے کھول لے۔

۳\_ نیند کا درواز و بند کر کے بیداری کا درواز ہند کھول لے۔

۵۔ امیر ہونے کا درواز ہیند کر کے فقر شروع نہ کردے۔

۲۔ امیدیں لگانابند کر کے موت کی تیاری شروع نہ کردے۔

الله فرمايا:

"جس كواينانس اجهامعلوم مونے لكا اس كے لئے دين اپنانا آسان موكيا-"

جے حضرت ابوعلی روز باری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صوفی بننے والا پانچ ہی دن کے بعد سے کہا تھے کہ میں بھو کا ہول تو اسے بازار بھیج دواور کہو کہ جاؤ محت مز دوری کرکے پیٹ بھرلیا کرو۔

یے بیشن کر اوکہ بجاہدہ فض اور اس کا دارو مدار اس پر ہے کہ وہ مرغوب چیز ول سے اپنے فض کو ہٹا لے اور ہر وقت اسے اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرے۔ دو ہی با بیس ہیں جوفش کو نیک کام کرنے سے روکتی ہیں ایک خواہشات نفسانی ہیں پڑجانا اور دوسرا عبادتوں سے رک جانا چنا نچے جب نفس سرکشی کی حالت ہیں اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنا چاہے تو اسے تقویٰ کی لگام دے دو ( لیمنی خونہ خدا کی پابندی پر لگا دو ) اور جب دین کی موافقت پر ڈٹ جائے تو اسے اس کی خواہشات کے خلاف چلنے پر مجبور کر دواور جب وہ خصص سے بچر جائے تو اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بحالت خصہ اسے مقابلہ کے وقت حسن اخلاق برسے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس سے اس کا غرور تو ڈا جا سکتا ہے اور اس کی آگ کونری ہی سے بچھایا جا سکتا ہے اور جب بیفس رعونت کی شراب کا جواز تلاش کر کے اس کی اچھا ئیاں بیان کرنے سے نہر کے اور اسے بنا سنوار کر دکھانے سے باز نند آئے تو ایسے فس کومروڈ نا ضروری ہوتا ہے اور اس کی بخواس کی بنیا دی کمینگی خلا ہر ہواور اس کے افعال بدکا پید اسے ذلت کی سزاد سے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی قدرو قیمت ہیں کمی ہواس کی بنیا دی کمینگی خلا ہر ہواور اس کے افعال بدکا پید چل سے۔

m m wantaleadeadt ar g

عام لوگوں کا کام یمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پورے طور پر ادا کریں لیکن خواص کی کوشش میہ ہونی جا ہے کہ اپنے احوال درست کریں میں بھوک اور بیداری کابر داشت کر لیٹا آسان ہوتا ہے لیکن اخلاق کا سنوار تا اور خراب اخلاق کو درست کر تا بہر حال مشکل کام

نفس کی ایک بری عادت سے کہوہ اپنی تعریف پیند کرنے لگتا ہے چنانچہ جس نے تعریف ایک گھونٹ بھی پی لیا تو گویاوہ ز مین وآسان کوایک بلک پراٹھالے گااوراس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ جب اے اس کی شراب (تعریف) نہ مطرقو نیک اعمال کرنے

ایک بزرگ سالہا سال تک پہلی صف میں کھڑے ہو کونماز پڑھتے رہے ایک دن ایٹا ہوا کہ انہیں مجد میں صبح سورے جائے ے کوئی چیز رکاوٹ بن کئی چنانچہ انہوں نے نماز آخری صف میں پڑھی اور پھر اس کے بعد عرصہ تک نظر نہ آئے ان ہے وجہ پو پھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نمازیں قضاء پڑھتار ہاہوں اوراتی اتنی قضا پڑھی ہیں جنہیں میں استے سال سے پڑھتا آ رہاہوں'میراخیال بیقا کہ ا پی نمازوں میں مخلص ہوں چنانچے ایک دن ایسا آیا کہ لیٹ کی وجہ ہے آخری صف میں نماز پڑھی'لوگوں نے مجھے دیکھا تو میں شرمسار ہو گیا' اس (شرمساری) پر جھے پتہ چلا کہ میں تو (آگلی صف میں )وہ نمازیں ان لوگوں کے دکھلا وے کے لئے پڑھتار ہا ہوں اورا تناخر صہ بھی گز ر چکا ہے چنانچہ میں نے الیم تضاء کر کے پڑھی ہیں۔

حفزت الوجر مرافش رحمد الله عايك روايت عانبول في مايا:

''میں نے اتنے کچ حالت تج بد ( دنیا سے بے تعلق ہو کر ) ادا کئے' مجھے پنہ چل گیا کدان میں میری خواہشات نفسانی کا دخل تھا' ہوایوں کہایک دن میری والدہ نے مجھے پانی کا گھڑ الانے کوکہا' یہ بات مجھے گراں محسوس ہوئی' اس پر مجھے پتہ چلا کہان تجوں میں میری کوئی ذ اتى غرض تھى (اوران پير نفس كا كوئى دخل تھا) كيونكه اگر مير انفس فناہو چكا ہوتا تو شريعت كاحق (ماں كاحكم ماننا) مجھے مشكل محسوس نه ہوتا ۔ ایک غررسیدہ خاتون سے اس کی حالت کے بارے میں یو چھا گیا تو اس نے کہا:

"میں جوانی کے دنوں میں اپنے نفس کے اندرچتی اور آیک خاص حالت والی تھی جس سے میں مجھتی تھی کہ مجھ بر" حال" کی توت طاری ہے چنانچیاب جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوتو وہ قوت وکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی میں اینے مرحبۂ حال میں ہوں لہذا میں جان کئی موں کدوہ'' حال'' کی توت نہی بلکہ صرف جوانی کی قوت تھی جے میں نے حال بھے لیا تھا۔

میں نے استاذ ابوکل دقاق رحمہ اللہ سے سنا' آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیا کی بیر حکایت جس کسی نے بھی سی اس کے ول میں اس بوھیا کے بارے میں رحم آیا کہ اس نے بڑے انصاف کی بات کی تھی۔

حضرت ذوالنون مصرى رحمداللدف فرمايا: 公

''الله تعالیٰ نے ایسی عزت کسی بھی بندے کوعظانہیں فر مائی جیسی اس شخص کودے دی جے پیتہ چل جاتا ہے کہ اس کانفس ذکیل ہادرنہ ہی کی کوابیاذ کیل کیا جیساای مخص کو کیا جے پیندنہ چل سکا کہاس کانفس ذکیل ہے۔

حفرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے ہولنا ک دکھائی دینے والی ہر چیز پرسواری کی (نفس کواس کی خواہش ہے 公 (60)

> حفرت محمد بن فضل رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ' راحت'' آرز وہائے نفس سے خلاصی حاصل کر لینے کا نام ہے۔'' T

جے حضرت ابوعلی روذ باری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مخلوقات پر تین وجہ ہے آفت آتی ہے طبیعت کی بیاری'عادت بدپر قائم رہنے اور محفل کی خرابی ہے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ طبیعت کی بیاری ہے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام کھانا (اس سے طبیعت بیار ہوجاتی ہے) پھر پوچھا کہ عادت پر ملاز الت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام طریقے پر دیکھنا اور حرام بی طریقے سے سننا اور پھر چفلی کھانا۔ میں نے پھر پوچھا کہ بیضا وصحبت کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی انسان کے نفس میں کوئی خواہش پیدا ہوتو وہ اس کے چھر رہ بر

" تحقی تیرے نفس نے قید کر رکھا ہے ہم اس سے نکل پڑو گے تو ہمیشہ کی راحت پاؤ گے۔"

جے حضرت ابوالحسین وراق رحمہ اللہ فرمائے تھے کہ حضرت ابوعثان جیری رحمہ اللہ کی مجد میں ابتدائے تصوف میں جمیں عکم دیا گیا تھا کہ اگر کچھ پاس ہوتو پہلے دوسروں کو دے کرایٹار کا ثبوت دو رات کو ہر چیز تقسیم کر کے سوؤ 'کوئی تکلیف بھی دے تو اس سے انتقام نہ لو بلکہ اے معذور سمجھو عاجزی ہے چیش آؤ' کسی کے بارے میں حقارت پیدا ہونے پر اس کی خدمت کرو (یوں جذبہ حقارت ختم ہوگا) اورا چھے طریقے سے برتاؤ کروچی کہ تمہارے دل سے اس کے بارے میں حقارت دور ہوجائے۔

الاحفرت الوحفص رحمه الله في قرمايا:

''نفس ایک تاریکی سمجھوا گراس میں اللہ تعالیٰ کا بھیر آ جائے تو بیروٹن ہوگا'اس روشنی کے لئے توفیقِ خداوندی کی ضرورت ہے چنانچہ جے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو فیق نہیں ملتی'اس کانفس پورے کا پورا تاریک ہی رہے گا۔''

استاداما مقشری رحمداللہ فرماتے ہیں حضرت الوحف رحمداللہ کا یفر مانا ''سو اُجھاسو گھا''اس ہے آپ کا مطلب ہے کہ یہ وہ جدیہ جو بندے افراللہ کے درمیان پایا جاتا ہے اور یہی اس کے خلوص کا مقام ہے 'اس سے انسان کو پینہ چاتا ہے کہ حادثات زمانداللہ ہی کے ساتھ ہیں 'اس کے اپنے فنس کے ساتھ نہیں 'نہ ہی اس کے نفس کی ساتھ ہیں 'اس کے اپنے فنس کے ساتھ نہیں 'نہ ہی اس کے نفس کی برائیوں سے نئے سے گا کیونکہ تو فیق اللی جس کا ساتھ نہ وہ نا کہ دو تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہی سے اپنے نفس کی برائیوں سے نئے سے گا کیونکہ تو فیق اللی جس کا ساتھ نہ وے اسے اپنے فنس اور اپنے رب کی پیچان نہ ہوگی'اس لئے مشاکع کا فر مان ہے'' جو بھید سنجا لئے والانہیں بنما وہ برائی براڑا ہوا ہے۔' حضر سے ابوعثان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنیش کی تھی چیز کو اچھا جان رہا ہوتا ہے تب تک وہ اپنیش کے عیب نہیں و کھی ساتھ اس کے عیب نہیں و کھی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی اجوا ہے نفس کو ہر حال میں برا سمجھے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔۔' سے نہیں و کھی کا جوا ہے نفس کو ہر حال میں برا سمجھے۔۔' سے نہیں و کھی ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہیں کہی ہے کہ اس کی ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہیں کہ کھی کھی کھی ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہے۔۔' ساتھ ہیں و کھی کا جوا ہے نفس کو ہر حال میں برا سمجھے۔۔' ساتھ ہیں و کھی کھی ہے۔ اس کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہیں و کھی کو اس کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہیں کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہیں کہ کھی ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کھی ہے۔ اس کی ساتھ ہی کہ کھی ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کے اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے کہ کو اس کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کھی ہیں کہ کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے کہ کو انہ ہے کہ کی ساتھ ہے کہ کہ کہ کہ کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہیں کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کے کہ کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے کی ساتھ ہے کہ کی ساتھ ہے۔ اس کی س

المحترت الوحفص رحمه الله فرمات بين كدوه خف بهت جلد بلاك موجائ كاجوائي نفس كرميب نبين ويجتا كيونك بيكناه كفركى

ج: حضرت ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ'' میں نے اپنفس کے کسی کام کواچھانہیں سمجھا کہا سے کارِثواب کے طور پر گن رکھوں۔''

تنين چيزوں سے بچو:

الله مرى مقطى رحمالله فرماتي إلى:

"اميرلوگوں كے يروس سے بچو بازدار ميں قرآن پڑھنے والوں سے بچواور حكمر انون كے ركھے علماء سے بچو-"

transmittelialisticali, ange

## فسادكي بنياد:

🖈 حضرت ذوالنون رحمه الله فرماتے ہیں کے مخلوق میں فساد چھ چیزوں سے پیداہوا:

۔ آخرت کے بارے لوگوں کی نیت کی کمزوری ہے۔

ا۔ بدن کے شہوات میں پڑنے نے۔

٣۔ موت کو تریب جانے کے باوجود کمی امیدیں لگانے ہے۔

۲- الله کی رضاء پرلوگوں کی رضاء کورجے دیے ہے۔

۵۔ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے اور سنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کو پیٹھ بیچھے ڈالنے ہے۔

ا کابرکی معمولی کوتا ہوں پرنظرر کھنے اور ان کے مناقب (اچھائیاں) بھلانے سے۔





# خلوت وعزلت

حصرت ابو ہریرہ رضی الله عند بتاتے ہیں رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

'' تمام لوگوں میں سے بہتر زندگی ایسے محض کی ہے کہ وہ راہ ضدا میں (جہاد کے لئے) گھوڑ ہے کی لگام تھا سے تیار ہو جب بھی کہیں گھبرا ہٹ یا خطرہ محسوس ہوا ہے گھوڑ ہے کی پیٹے پر سوار ہوجائے اورا یسے مقام پر پہنچے جہاں موت یا قبل کا اندیشہ ہوئیا وہ مخض بہتر ہے جوائی پھے بحریاں لئے ان پہاڑ وں میں سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہائش رکھتا ہو یا کسی وادی میں اور وہاں نماز پڑ ھتا ہو ز کو ہ ویتا ہواور مرتے دم تک اپنے پروردگار کی عبادت میں اگار ہے تو وہ دوسر بولوگوں کے مقابلے میں بہتر رہے گا۔''

ﷺ حضرت استاد فرماتے ہیں کہ 'مخلوت' ' ( تنہائی ) صاف دل لوگوں کی ایک صفت ہے اور گوشینشینی و تنہائی اللہ کے وصال کی علامت ہوتی ہے اور آخری مقامات میں یہی تنہائی خلوت علامت ہوتی ہے اور آخری مقامات میں یہی تنہائی خلوت میں بھی ضروری ہوتی ہے اور آخری مقامات میں ایک تنہائی خلوت میں بھی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ ہے انس کا سلسلہ قائم ہو سکے۔

تنہائی کے دنوں میں بندے کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چا ہے کہ اس علیحدگی کی وجہ ہے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں ذہن میں بین نہ لائے کہ وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا کیونکہ ان دو قسموں میں سے پہلی میں بیات ہے کہ وہ اپنفس کو حقیر جانے گا اور دوسری میں بیم فہوم پایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے حالا تکہ بات سیدھی تی ہے جوابے نفس کو حقیر سمجھے گا وہی تواضع والا ہوگا اور جس نے اپنے آپ کوفوقیت دی وہ مسلم کہلائے گا۔

﴾ تحمی نے ایک راہب کودیکھا اور پوچھا کہتم راہب ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو کتے کارکھوالا ہوں میرانفس تو ایک کتا ہے جو مخلوق کوکا نتا ہے اس لئے میں نے اے لوگوں میں سے تکال لیا ہے تا کہ وہ اس سے محفوظ ہوجا کیں۔

اللہ کوئی آدمی ایک صالح کے پاس ہے گزرا تو اس صالح نے اس محض ہے اپنے کپڑے لیپ نے۔آدمی نے کہا: میرے کپڑے لید آدمی نے کہا: میرے کپڑے لید آدمی ہے۔ آدمی نے کہا: میرے لید تاہد اللہٰ الل

گوشہ پنی کے آ داب:

کوششینی کے آواب میں سے بیہ ہے کہ انسان اس قدرعلوم حاصل کرلے کہ اپنا عقید ہ تو حیر سیحے کر سیکے تا کہ شیطان اسے وسوسوں میں نہ ڈال سیکے پھر شرعی علوم بھی اس قدر پڑھ لے کہ اپ فرائض اوا کر سیکے تا کہ اس کے تصوف کی بنیا دمضبوط بنیا دوں پر قائم ہو سیکے۔

درحقیقت "عزلت "بری عادتوں سے دوری کا نام ہے اس کا مقصد اپنی صفات کی تبدیلی ہے اپ باطن ہے دوری مقصود نہیں

چنانچاس سے بوچھا گیا کہ عارف کون ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کائن بائن ہوتا ہے مطلب بیکدو وگلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے اپنے آپ کوالگ رکھتا ہے۔

> میں نے حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا و ماتے تھے: 公

''لوگول میں رہتے ہوئے وہی کچھ پہنو جووہ پہنتے ہیں اور وہی کھاؤ جووہ کھاتے ہیں اور صرف اندرونی طور پر ان نے الگ

انہیں بہ بتاتے بھی سنا کہ: W

-371

"الكي تحصى برے ياس آيا اور بتايا كه يس بهت دور سے آيا ہوں ش نے اس سے كہا كه تصوف كا دارومدار سفر طے كرنے اور مشقت المحانے پڑتیں ہے بس اتناہے کہ اپنے نفس ہے قدم بحر بھی ایک طرف ہٹ سکو گے تو تنہیں تنہا رامقصودل جائے گا۔''

حضرت ابویز بدرحمہاللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے پروردگار کودیکھا تو عرض کی' 公 اے پروردگار! میں تھے سے ملاقات کے لئے کیا کیا کروں؟ الله تعالی نے فرمایا: "أیے نفس کوچھوڑ کرال سکتے ہو۔"

حضرت الوعثان مغربي رحمه الله فرمات بين: 公

'' جو خص الله تعالى سے ملاقات كے لئے كوش نشين ہوجاتا ہے تواسے جا ہے كدا ہے پروردگاركى ياد كے بغير ہرياد سے خالي ہو جائے اللہ کی رضا کے بغیر کی شے کا آزادہ ندہو خواہشات نفس ہے خالی ہواور اگروہ آبیان کر سکے تو اس کی گوشنشینی اے کسی آز مائش یا مصيبت مين ذال دے گ - يہ محى تول ماتا ہے كه: " خلوت مين گوشائشنى سے تمام اسباب سكون مهيا ہوجاتے ہيں ۔"

حضرت يجي بن معاذ رحمه الله فرمات بين: W

'' ویکھو! تمہیں گوشنشنی ہے بحبت ہے یااس خلوت میں اللہ ہے بحبت ہے؟ اگر خلوت ہے بحبت ہے تو خلوت ترک کرنے کے بعدتمهاراانس ومحبت ختم ہوجائے گا اور اگر خلوت کے موقع پر تمہاراانس اللہ تعالی ہے ہے تو پھر بیابان اور جنگل تنہارے لئے بکساں ہوں گ(جہال عامو خلوت میں رہواس خداے الس جاری رہا)

حفرت مجمد بن حامد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حفزت ابو بکروراق رحمہ اللہ کی زیارت کے لئے آیا ٔ واپسی کا ارادہ کیا تو عرض 公 كى مجھے كوئى وصيت يجيخ ! آپ نے قر مايا:

' میں نے تو خلوت اور تنہائی ہی میں دنیا و آخرت کی بھلائی دیکھی ہے' بہت لوگوں میں رہنے ہے تو دنیا و آخرت میں برائی ہی ''

-جھزت جریری رحماللہ سے وزلت (گوشنینی) کے بارے میں پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: ''عزلت بیہ کہ تولوگوں کے جموم میں ہوکر بھی اپنے نفس کولوگوں کے گھل ال جانے سے بچائے رکھوا پے آپ کو گنا ہوں سے محفوظ رکھواورا پنایاطن حق تعالیٰ کے ساتھ پیوستہ رکھو۔''

بعض صوفیہ پیمی کہتے ہیں کہ'' جس نے گوشنشینی اختیار کر لی تو گویا اس نے علیحد گی کو پالیا (بعنی اللہ ہے علیحد گی میں ملاقات کا

حضرت مہل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اکل حلال کے بغیر گوشہ نشینی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اللہ کے حق ادا کرنے کے بغیر کوئی

رزق طلال نهيس كهاسكتا\_

وی میں میں میں در میں اللہ قرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جیسے گوشہ شینی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

المعرت الوعبد اللدر الى رحمه اللدفر مات مين

'' تتہمیں ضلوت کو دوست بنالینا چاہیئے' بھوک اپنی خوراک بنالواورا پی گفتگو کی جگہ پرالقد سے سرگوشی کرلیا کرو' نتیجہ بیہ ہوگا کہ یا تو تم مرجاؤ گے یا پھراللہ وصال نصیب ہوجائے گا۔''

الله فرمايا:

"جو خص صرف تنهائی اختیار کر کے مخلوق سے چھپ جاتا ہے وہ اس جیسا ہر گزند ہوگا جواللہ سے تعلق رکھ کرمخلوق سے جھپ جاتا

ہے۔' ☆ حضرت جنیدرحمہاللہ قرماتے ہیں کہ گوشنشینی کی تکلیف برداشت کرنالوگوں ہے میل جول اوران کی خاطر مدارات میں مصروف رہنے سے زیادہ آسان ہے۔

🖈 حضرت مکحول رحمہ الله فرماتے ہیں بیر فعیک ہے کہ لوگوں میں تھل مل کر رہنا بہتر ہوتا ہے لیکن گوشہ نشینی میں سلامتی موجود ہوتی

ہے۔ ﷺ حضرت کیجیٰ بن معاذ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ گوشنشنی میں صدیقین کی صحبت ملتی ہے۔

الستاذابعلى وقاق رحمالله بسنا و وقرمات تفريس في حضرت شبلي رحمالله بسنا انهول في مايا:

''اے لوگو!افلاس ہے بچوعرض کی گئی کہ اے ابو بکر! بیافلاس کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے قر مایا اخلاص کی علامت بیہ ہے کہ انسان لوگوں ہے انس رکھنے لگے۔''

الله عضرت يحيى بن ابوكشرر جمه الله فرمايا:

"لوگوں سے میل جول رکھنے والدان کی خاطر مدارات کرتا ہے اور جب بددلجوئی کرتا ہے تو و و دکھلا واکرتا ہے۔"

جے حضرت شعیب بن حرب رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں کوفہ پہنچا تو حضرت ما لک بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے ملاً وہ تنہا بیٹھے تھے میں نے عرض کی کہا کیلا بیٹھے رہنے آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ انہوں نے فر مایا میں نے بھی نہیں ویکھا کہ کوئی اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تنہائی محسوس کرے۔

ہوئے تنہائی محسوس کرے۔

ﷺ حضرت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دین کی حفاظت جا ہتا ہے اور بیرجا ہتا ہے کہ اس کا بدن اور دل راحت میں ہوتو اے جا بیئے کہ لوگوں ہے الگ تھلگ رہے کیونکہ یہی تنہائی کا وقت ہوگا اور مقل مندوہ ہے جوالیے وقت میں اکیلا ہو۔

الله فرت الوليقوب وكارحم الله فرمايا:

'' دنیا ہے الگ تھلگ رہنا مضبوط لوگوں کا کام ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لئے لوگوں ہے میل جول ہی بہتر ہے کیونکہ ہم ایک دوسر ہے کود کچھ کڑعمل کرتے ہیں''

الله عصرت الوالعباس دامغاني رحمه الله فرمات بين كه مجصح مضرت على رحمه الله في يضيحت فرمائي:

'' تنہائی میں رہنا شروع کر دو عام لوگوں میں سے اپنانام مٹاد واور فوت ہونے تک مند دیوار کی طرف کئے رکھو۔'' ﷺ حضرت شعیب بن حرب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے پوچھا' کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا: آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔آپ نے قرمایا:

''اے بھائی اُعبادت شرکت گوارائیس کرتی اور پھر جواللہ کے ساتھ انس نہیں رکھتاوہ اور کی کے ساتھ بھی انس نہیں رکھسکتا۔'' کی صوفی کے بارے بیں آتا ہے کدان ہے کہا گیا کہ آپ کودوران سفر کیا مجیب واقعہ پٹن آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت خصر علیہ السلام طے اور میری صحبت میں رہنے کی خواہش ظاہر کی تو مجھے ڈرلگا کہ کہیں میرے تو کل کو ضررت پہنچے۔

ایک صوفی ہے کہا گیا' ہے کوئی یہاں جس ہے آپ کوانس ہو؟ انہوں نے کہا ہاں چنانچے انہوں نے قر آن کریم کی طرف ہاتھ پڑھایا' اور پکڑ کراہے گودیس رکھالیا پھر کہا کہ جھے اس سے انس ہے۔

ای سلط کاایک شعرب:

''تمہارے خطوط میر کے ارگر دہیں کہ بستر ہے الگ نہیں اور ان میں اس بہاری کے لئے شفا ہے جے میں چھپار ہا ہوں۔'' کا ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے لئے گوشہ نشینی کب سیحے رہے گی؟ انہوں نے کہا: جبتم اپنے نفس سے علیحہ وہ ہوسکو گے۔

سے بیرہ اور وسے۔ ﷺ حضرت این مبارک سے بوچھا گیا کہ دل کے لئے کوئی دواہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے ملا قات کم ہے کم! ﷺ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کومصیبت کی ذات سے نکال کرعبادت کی عزت کی طرف لے جانے کا ارادہ فر ما تا ہے تو اسے ننہائی سے مانوس کر دیتا ہے' قناعت کی دولت سے استعناء دے دیتا ہے' اسے اس کے عیب دکھا تا ہے اور جے پیمتیں مل گئیں تو گویا اسے دنیاو آخرت کی ہر بہتری مل گئی۔





# التَّقُولى (يرميز گاري)

الله تعالى كارشاد إنَّ أَكُر مَكُمُ عِنْدَاللهِ أَتْقَكُمُ لاتم مِن سب حقق يُ والأالله كم بال سب عن ياده عزت والا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندنے بتایا کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلبه وسلم کے پاس ایک صخص حاضر ہوا اور عرض کی پارسول 公 الله! مجھے کوئی وصیت فرما ہے۔آپ نے فرمایاتم پرلازم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ ای میں ہر بھلائی موجود ہے اور جہاد بھی لازم ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے یہی بہت بوی عبادت ہے نیز ذکراللہ تم پرلازم ہے کیونکہ یہ تہمیں روشیٰ دے گا ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے یو چھا گیا: اے نبی الله! آل محرف صلی الله علیه وآلہ

وسلم) کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہر مقی اور پر ہیز گار۔

اس ہے معلوم ہوا کہ تفویٰ میں ہر بھلائی موجود ہے اور تفویٰ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کی سزا ہے بچا کرو جیے مربی لوگ کہتے ہیں اتنظی فُکلان بعُوسِه (فلال مخص اپن و حال کے ذریعے کی کیا) اور اصل تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آ دی شرک سے بیج بعدازاں گناہوں اور کوتا ہیوں سے بچے پھرشبرڈ النےوالی اشیاء سے بچے اور پھرفضول با تیں چھوڑ دے۔

میں نے استادا بوعلی و قاق رحمہ اللہ ہے بھی یہی کچھ سنا اور پھریہ بھی سنا کہ فدکورہ ہوشم کا ایک الگ باب ہے۔

عرالله تعالى كول اتَّ قُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴿ الله عنوف ركف كاحق اداكردو ) كَافْسِر مِن آتا بكراس كالمعنى يون ہوگا کہ اس کی اطاعت تو کی جائے لیکن نافر مانی نہ کی جائے اسے یاد کیا جائے 'جملایا نہ جائے اور اس کا شکر کیا جائے اس کا اٹکار نہ کیا 26

> نيز سنا كه حضرت معد بن عبدالله رحمه الله في أماياتها: 公

''الله كے سواكوئي مد د كارنہيں 'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے بغير كوئي را ہنمانہيں \_تقويٰ كے بغير كوئي آخرت كا سامان نہيں اورکوئی بھی عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔''

> آپ ہی ہے رہ بھی سنا 'وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو بجررازی ہے سنا اورانہوں نے کتائی کوفر ماتے سنا کہ ST " ونیا کنتسیم آز مائش کی بنایراور آخرت کی تقویٰ کی بناء پر کی گئے۔"

نيزاى دوايت ع حفزت جريرى فرمات بين: 公

"جس مخص کے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مزاقبہ کا فیصلہ نہ ہوسکے وہ کشف اور مشاہدہ تک نہیں بھنچ سکتا۔

حفزت نصرآبادی رحمه الله فرماتے ہیں تقویٰ بیے کہ بندہ ہر ماسوی اللہ ہے ڈرے۔ 公

٣\_سورهٔ آل عمران \_آيت:١٠٢

۲\_منداحدین منبل

السورة جرات \_آيت: ١٣٠

🖈 حضرت الل نے فرمایا: جو سیح تقوی کا ارادہ کرے اسے برشم کے گناہ چھوڑ نے ہوں گے۔

المحضرت نفرآبادي فرمايا:

''جوتقویٰ کی عادت اپنالیتا ہے اس میں ترک دنیا کا شوق پیدا ہوجاتا ہے کیونکد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکسلندار اللہ خور قد تحییر اللہ خور قد تحییر کی میں میں میں میں اللہ خور قد تحییر کی ایک اپنانے میں میں میں میں میں میں ہے؟ )

ﷺ ایک صوفی نے کہا کہ'' جو مخص تقویٰ کی عادت التصطور پر اپنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ دنیا ہے منہ موڑ لینا آسان ہے۔''

العرت ابوعبداللدروة بارى رحمدالله فرمايا:

"تقوى براس چيز عدورر بخكانام بجوالله عدوركرد ع"

الله فرسد والنون مصرى رحمه الله فرمايا:

"" متقی وہ ہوتا ہے جواپے ظاہری معاملات کوشریعت ہے تکرانے والی چیزوں کے ذریعے گندا نہ کرئے نہ تی برائیوں کے ذریعے اپنے باطن کو پلیدہ کرے بلکہ اللہ کی رضا ہے موافقت کرے۔''

الله فرات ابن عطاء رحمه الله فرمايا:

" تقویٰ کی علامت ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان شرعی حدود کی حفاظت کرے اور باطنی علامت نیت کی در تھی اور دل میں خلوص کا ہونا ہے۔ "

الله حفرت ذوالنون مصرى رحماللدقر ماتے ہيں:

''زندگی ده ہوتی ہے جوا سے لوگوں کے ساتھ ہوجن کے دل تقویٰ کا اشتیا ق رکھتے ہیں اور ذکر الہٰی سے خوش ہوتے ہیں 'یہ یقین کی روح اور خوشبو سے بین سکون حاصل کرتے ہیں جیسے دود دھ پتیا بچہ ماں کی گود میں سکون یا تا ہے۔''

# متقی کے علامات:

الم المحتم بي كرة دى كتفوى من تين علامتين بطور دليل موتى بين:

ا۔ جوچیز ابھی لنبیں کی اس پر اچھاتو کل کرنا۔

۲۔ جول چکی ہے اس پرخوب راضی ہونااور

س\_ جوباتی نہیں رہی اس پراچھطر یقے ہم کرنا۔

الله فرات طلق بن مبيب رحمه الله في بتايا:

"الله كي عذاب كي ذر سي نورالني كي ذر يع الله كي عبادت كاعمل تقوي كهلاتا ب-"

الإحفى رحماللدفر مات بين:

"تقوى خالص حلال اشياء كهاني كانام بيند كدوكي اور چيز-"

الدفر مات بين: خانى رحماللدفر مات بين:

"جس محض كااصل مال تقوى بو (تقوى بركار بند مو ) توزيانيس اس كانفع بتانے سے عاجز موتى ہيں۔"

#### تقوى يركار بند مو:

الله حفرت واسطى رحمه الله فرمات مين:

'' تقویٰ میر بن رحمہ اللہ جیے بعنی اپنے تقویٰ کو دیکھنے سے بچے اور متقی لوگ ابن سیرین رحمہ اللہ جیسے ہوتے ہیں' انہوں نے تھی کے جالیس مخلے خریدے' آپ کے ایک غلام نے ایک گھڑے سے جوتا نکالا' آپ نے پوچھا کہ کس گھڑے سے نکالا ہے؟ اس نے کہا: میں بھول گیاچنا نچ آپ نے سارا گھی زمین پر بہادیا۔''

کتے ہیں کہ حفزت ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مقروض کے درخت کے نیچے نہ بیٹھتے تھے فرماتے تھے صدیث پاک ہیں آتا ہے ''ہروہ قرض جوفائدہ دے تووہ فائدہ سود ہوتا ہے۔''

پڑ کے جہ میں کہ حضرت ابویز بدر حمداللہ نے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں اپنا کپڑا دھویا' آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ کپڑا اعلام کیا کہ یہ کپڑا اعلام کی درخت پر لاکا دیجئے آپ نے کہا' نہیں' انگور کی جائی دو فرمایا' میمکن نہیں کیونکہ کسی کی دیوار میں بھٹے نہیں گاڑی جاتی ہے موسلی کی درخت پر لاکا دیجئے' آپ نے کہا' نہیں' بیتو جا اس کے شامی گار میں گئے اور ایک گھاس) پر ڈال دیجئے' آپ نے فرمایا' نہیں' بیتو جا رہے گئے ہوگئی تو الٹ کر بھارہ ہے جسے ڈھانیا نہیں جا سکتا۔ بعدازاں اپنی پیٹے سورج کی طرف کر کے اس پر ڈال لیا' ایک جانب خشک ہوگئی تو الٹ کر دوسری جانب خشک ہوگئی تو الٹ کر دوسری جانب کردی اور وہ سوکھ گیا۔

الله المراح المراح المویز بدر حمد الله ایک دن جامع مجد میں گئے اپنا عصا (لاٹھی) زمین پرگاڑ دیا وہ گرااور ایک بوڑھے کے زمین میں گڑے عصا پر جاپڑااور اسے بھی گرادیا۔ بوڑھے نے جمک کرلاٹھی اٹھالی آپ نے اس بوڑھے کے گھر جا کرمعانی ما گی اور کہا: آپ کے جھکنے کا سیب سیہ واکہ میں نے اپنا عصا اچھی طرح نہیں گاڑا تھا چنا نچہوہ گریڑ ااور آپ کو جھکنا پڑا۔

ﷺ کسی نے منتبالغلام کوسردی کے موسم میں ایک مقام پر دیکھا کہ نیسینے میں شرابور ہیں'ان سے وجہ پوچھی گئی تو بتایا' یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اللہ کی نا فرمانی کی تھی' آپ سے غلطی کا پوچھا گیا تو فرمایا میں نے اس دیوار سے مٹی کا ٹکڑاا لگ کیا تھا جس سے میرے مہمان نے اپنا ہاتھ پو نچھا تھا جبکہ میں نے دیوار کے مالک ہے مٹی لینے کی اجازت نہیں کی تھی۔

جڑ حضرت ابراہیم بن اوہم رحمہ اللہ نے فر مایا کہ بیس نے بیت المقدی میں صخرہ کے بیچے ایک رات گراری رات کا پھے حصہ گر را تھا کہ دوفر شتے اتر نے ان بیس سے ایک نے دوسرے کہا: یہ کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے اسے جواب دیا کہ بیابراہیم بن ادہم ہیں پھر بتایا کہ بیوہی شخص ہے ، جس کے مراتب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے پہلے فرشتے نے بوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر دوسرے فرشتے نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے بھرہ سے مجبوری تھیں ایک سبزی فروش کی ایک مجبوران میں جا پڑی اور اس نے سال کردوسرے فرشتے نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے بھرہ سے مجبوری تھیں ایک سبزی فروش کی ایک مجبوران میں جا پڑی اور اس کی مجبوروں پرایک نے مالک کو دا پس نہیں دی۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھرہ پہنچا اور اس شخص سے مجبوری ٹری تھی کہ دوفر شتے آگئے اور ان میں سے ایک نے کھیوروں کی کہ دوفر شتے آگئے اور ان میں سے ایک نے بوجھا کہ بیکون ہے؟

دوسرے قرشتے نے جواب دیا کہ ابراہیم بن ادہم! پھر کہا ہیو ہی ہے جے اللہ تعالیٰ نے پہلام تبہ بھی عطا فرمادیا اور پھراس کا

ایک درجهاور بلند کردیا ہے۔

### اقسام تفويٰ:

كہتے ہيں كەتفوى كى كئ تسميں ہيں:

- عام لوگوں کا تقویٰ: .....یشرک سے بچنے کا نام ہے۔

۲۔ خاص لوگوں کا تقویٰ: ..... پراللہ کی نافر مانی سے بیخے کا نام ہے۔

س- اولیاء کا تقویٰ:..... پیاولیاء کاپنے افعال کووسیاہ سے بچانے کا نام ہے۔

۳۔ انبیاء کا تقویٰ: ...... یا نبیاء کے افعال کواچی طرف منسوب نہ کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ ان کا تقویٰ اللہ کی طرف ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہے۔

🖈 حضرت على كرم الله وجهفر ماتے ميں كدتني لوگ دنيا ميں لوگوں كے سر دار ہوتے ہيں اور آخرت ميں سر دارى مقى لوگوں كى ہوگى۔

الله عندوت الوامامدرضي الله عند فرمات بين كه ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

''جس شخص نے کسی خوبصورت مورت کو دیکھا اور فوری طور پرنظر جھکا کی تو اللہ تعالیٰ اے ایسی عبادت نصیب کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا ۔ نظم

اللہ اللہ اللہ اللہ فرعانی رحمہ اللہ فرعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جنید حضرت رویم 'حضرت حریری اور ابن عطاء کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا: کہ' جس نے بھی نجات حاصل کی اللہ کے ہاں صدق دل سے پناہ لینے کی وجہ سے پائی۔'' کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وکھ کہ اللہ کہ اللہ کہ سے بہاں میں برجو موقو ف رکھ گئے تھے بہاں میں کہ جب زمین اتن وسیع ہوکران برتک ہوگئی )۔

میک کہ جب زمین اتن وسیع ہوکران برتک ہوگئی )۔

حفزت رویم رحماللہ نے کہا:''جس نے بھی نجات پائی صدق دل ہے تقویٰ کے سہارے پائی کیونکہ ارشادالہٰی ہے:وُیُنہجی اللّٰهُ الَّذِیْنَ اتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ ﷺ (اوراللہ بچائے گاپر ہیز گاروں کوان کی نجات کی جگہ)

حضرت جُریری رحمُداللہ یو لے:'جس نے بھی نجات پائی' اللہ سے محدَّ بورا کرنے سے پائی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اُ لَّذِیْنَ یُوْفُوْنَ بِعَهُدِ اللّٰهِ وَ لَا یَنْقُضُوْنَ الْمِیْشَاقَ ۖ (وہ جواللہ کاعہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں )

حضرَت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے بھی نجات پائی بھی حیاء ہے پائی کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:اُگٹم یکھکٹم پِاُنَّ اللّٰلُمُ یُرای هجر کیاو ونہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہاہے )

حضرت الاستاذ امام رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ جس نے بھی نجات حاصل کی تھم اللی اوراس کے فیصلے کی بناء پر پائی ارشاد اللی ہوتا ہے اِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتُ مِنَّا الْحُسُنِی لِا بینک وہ جن کے لئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکا)۔

پھر مرید فرمایا: جس مخص نے بھی نجات حاصل کی اس لئے پائی کہ اللہ تعالی نے اے اولاً منتخب کیا ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہو اُجْتَبَیْنَالُهُمْ وَهَدَیْنَالُهُمُ اِلَّی صِرَّاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ کے (اور ہم نے انہیں چن لیا اور سید می راہ دکھائی)۔

٣٠ ينور وروزيد\_آيت: ٢٠

٣ يورة زم \_آيت: ١١

۲\_سورة توبدآيت: ۱۱۸

المنداحد بن عنبل

٤ يورة الانعام \_آيت: ٨٤

٢- ورة الانبياء - آيت: ١٠١

۵ موره علق -آیت:۱۳

\$

# الْوُرُع (گناہوں سے اجتناب)

حضرت ابوذ ررضى الله عنديتات بي كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

"کی انسان کے اچھے ہونے کی علامت بیہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے گریز کرتا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔"

حضرت الاستاذ امام رحمه الله نے فرمایا که 'ورع' شبدوالی اشیاءترک کرنے کو کہتے ہیں۔

المحترت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ ہے بھی ایسی وضاحت ملتی ہے کہ 'برمشتبہ چیز کور کرنا''ورع'' کہلاتا ہے اور تُر کُ مَا لا

يُعْنِيكُ معمرادييه كفضول اورب مقصد باتول كوچھوڑ دے۔

ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ''ہم حلال جانتے ہوئے بھی کئی کام چھوڑ دیا کرتے تھے'اس خوف ہے کہ کہیں ہم حرام میں نہ پھنس جا کیں ۔''نیز آپ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا'' پر ہیز گار بن جاؤ کیونکہ اس طرح تم بڑھ چڑھ کرعبادت گذارد کھائی دینے لگو گے۔''

#### ويارنامورير بيزگار:

کے حضرت سری مقطی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے دور میں بیرچار مخص پر ہیز گار ہوئے ہیں: حضرت حذیفہ مرتعش حضرت یوسف بن اسباط 'حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت سلیمان الخواص رحمہم اللّه' ان چاروں نے''ورع'' میں غوروفکر کی اور جب معاملات میں کی نظر آنے لگی توانی کمائی میں سے کم سے کم خرج شروع کردیا۔

🖈 حفرت شبلی رحمالللہ نے فر مایا: ''ورع'' اسے کہتے ہیں کہتم ہراس شے سے بچو جواللہ کے سوامو جود ہے۔

کے حضرت اسحاق بن خلف رحمہ اللہ نے قرمایا کہ گفتگو میں احتیاط برتنا 'سونے اور چاندی میں احتیاط برشخ سے زیادہ بھی مشکل ہوتا ہے اور پھر ریاست کی تکہداری 'سونے اور چاندی کی تکہداری سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ بیسونا اور چاندی تو ریاست کی خاطر خرچ کر دیا جاتا ہے۔

ک حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ' ورع'' زہدگی ابتدائی حالت کا نام ہے جیسے'' قناعت' رضائے اللی کا ایک تھوڑ اساحصہ ہوتا ہے۔

الوعثان رحماللدفر ماتے ہیں کہ 'ورع' کا جریہ ہوگا کہ حساب و کتاب میں زی برتی جائے گا۔

🖈 حفزت یخی بن معاذر حمدالله فرماتے ہیں: ورع یہ ہے کہ انسانِ بغیر کی حیل و جت کے علم کی حد تک رہے۔

کے حضرت عبداللہ بن جلاء رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ'' میں ایک ایسے محض کو جانتا ہوں جوٹمیں سال تک مکہ میں مقیم رہالیکن زمزم پیتے وقت اس نے صرف وہی پانی بیا جے خوداس نے رسی اوراپنے ڈول سے نکالا ہوتا'وہ مصر سے منگوایا کھانا بھی نہیں کھا تاتھا۔

ON THE PARTY OF TH

خصرت علی بن موی تا حرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مروان کے ہاتھ سے ایک گندے کنوئیں میں ایک پیسار گیا چنانچیانہوں نے تیرہ دینارمز دوری دے کرا ہے نکلوایا 'اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہاس پیسے پراللہ کا نام لکھا تھا۔

### ورع کی دوسمیں:

حضرت یکی بن معاذ رحمدالله فرماتے ہیں کہ' ورع' ووطرح کا ہوتا ہے' ایک تو ظاہری ورع ہے اور وہ بد کداس کی حرکت \* جسمانی بھی صرف رضائے الیمی کے لئے ہواور دوسرا باطنی ورع ہوتا ہے اور و میلا کہتمہارے دل میں اللہ کے سواکوئی اور چیز داخل نہ ہو

حضرت بجی بن معاذ رحمه الله نے قرمایا کہ جو مخص ورع کی بار کی پرغورنہیں کرتاوہ کوئی زیادہ عطاحاصل نہیں کرسکتا۔ THE

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ جس نے ورع میں باریک بنی سے کا م لیا تقیامت کے دن ایک بڑا حصہ لے لے گا۔ 公

ا بن جلاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جو تحض فقر کی حالت میں تقویٰ کا دھیان نہیں کرتا' وہ محض حِرام کھا تا ہے۔ 公

حضرت پوٹس بن عبید رحمہ الله قرماتے ہیں: ورع بیہ بے کہ انسان دینی معاملات میں شبہات میں نہ پڑے اور ہروقت نفس کا 公 محاسيه جاري د کھے۔

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع سے زیادہ کامل چیز نہیں دیکھی اس میں بیر ہوتا ہے کہ جو چیز ول میں 公 شہ پیدا کرلے اے چھوڑ دو۔

حضرت معروف کرخی رحماللہ فرماتے ہیں کہاپی زبان کوکسی کی تعریف کرنے سے یونمی بچاؤ جیسے کسی کی برائی ہے بچاتے ہو۔ 公

## تنين مشكل كام

حصرت بشر بن حارث رحمداللد فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام تین ہوتے ہیں سرماید کی کی کے باو جود مخاوت کرنا " تنهائی 公 میں خوف خدار کھنااورا یے مخص کے سامنے کلمہ حق کہنا جس سے برائی کا ڈرہویا بھلائی کی امید ہو۔

کتے ہیں کد حفرت امام احمد بن طبل رحمداللہ کے پاس حفرت بشر حانی کی جمیشر ہ آئیں اور کہنے لگیس کہ ہم جھت رسوت کات رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے طاہریة مشعل لے کرگز رتے ہیں جن کی روشی ہم پر پرائی ہے تو کیاان کی اس روشی میں ہم سوت کا اعظی میں؟اس پرامام احد نے کہا: تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بشرحافی کی بہن ہوں۔ یہ سنتے ہی امام احدرونے لگے اور کہا کہ کی نے کچی اور حقیقی درع دیکھنا ہوتو تمہارے ہی گھرے دیکھتا ہے لہذا تمہیں سوت نہیں کا تناحیا ہیئے۔

حفزت على عطاء رحمه الله فرمات بين كه مين بصره كي ايك مؤك عي كرور باتها مين نه ديكها كه يحمد بوز هي بيشي بين اوريح تھیل رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا، تہمیں ان بوڑھوں سے حیا نہیں آئی ؟ ان میں سے ایک بچے نے کہا کدان بوڑھوں میں چونکہ ورع كى كى باس لخ انكارعب بحى تبين با

کہتے میں کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بھرہ میں جالیس سال تک رہے لیکن اس دوران انہوں نے بھرہ کی پختہ یا میکی تحجوری نبیل کھا ئیں اور بغیر تھے ہی فوت ہو گئے۔ جب تازہ مجوروں کا موسم گز رجا تا تو کہتے: اے اہلِ بھرہ! بید ہامیرا پیٹ ویکھو پیم نہیں ہوااور نہ ہی تمہارے بڑھ سکے ہیں۔

3

- حفرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہے پوچھا گیا کہ کیا آپ آپ زمزمہیں پتے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ڈول ہوتا تو پی ليتا\_
- حضرت الاستاذ ابوعلى دقاق رحمه الله في بتايا كه حضرت حارث محاس رحمه الله جب سي شيه والے كھانے كى طرف باتھ 公 تے تو آپ کی انگل کے سرے والی رگ پھڑک جاتی جس ہے آپ کو پیتہ چل جاتا کہ کھانا حلا ل نہیں۔ 12 M
- حضرت الاستاذ ہی نے بتایا کہ حضرت بشرحانی رحمہ اللہ کوایک دعوت پر بلایا گیا اور سامنے کھانا چن دیا گیا ا آپ نے پوری 公 کوشش کی کہاس کی طرف ہاتھ بڑھا کیں لیکن ہاتھ نہ بڑھ سکا' آپ نے تین بارکوشش کی۔ایک واقف کارمحض نے کہا کہ آپ کا ہاتھ تو الي كهان كى طرف نبيل بوهتاجس مين كوئى شبه بوتواس تخف نے آپ كو كيوں وقوت دى ہے؟
- کسی نے حضرت ہل بن عبداللندر حمداللہ سے حلال اور صاف تھرے کھانے کے بارے میں یو چھاتو آپ نے فرمایا: ایسا کھانا TY جے حاصل کرنے میں اللہ کی بے فرمانی نہ ہوئی ہو۔
  - حضرت مہل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حلال اور یا کیزہ چیز وہ ہوتی ہے جسے حاصل کرتے وقت اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ 公
- حفزت حسن بھری رحمہ اللہ مکہ پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی اولا دے ایک لڑکا دیکھا' وہ خانہ کعبہ سے ٹیک نگائے' وعظ کر 公 ر ہے تھے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ان کی طرف بڑھے اور یو چھا کہ دین کا دار دیدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا:ورع پر ا آپ نے پھر یو چھا کدوین کے لئے مصیبت کیا چیز بنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا:طمع ولا کچئین کر حفزت حسن بھری رحمہ اللہ حمران رہ 2
- حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حقیقی ورع کا ایک مثقال بھر حصہ نماز روز ہ کے ہزار مثقال بھر جھے ہے زیادہ اہمیت 弘 رکھیا
- الله تعالی نے حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی فر مائی کدا ہے موی ! زهد وورع جیسے ع بغیر کی مقرب نے میرا 公 قرب حاصل نبيس كيا-
  - T
- حفزت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا' کل قیامت کو ہارگا والہٰی میں ورع وز هد والے لوگ ہی بیٹے ہوں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: جس شخص میں ورع موجود نہیں' و وہاتھی کا سر بھی کھاجائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے 公 \_6
- کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت میں سے ستوری آئی تو آپ نے ناک پر ہاتھ رکھالیا اور ST فر ما یا کہ اس کی خوشبو ہے بھی استفادہ کیا جاتا ہے اور میں نہیں جا ہتا کہ بغیر مسلمانوں کے اکیلا اے سوتھوں۔
- حضرت ابوعثمان حیری رحمداللدے''ورع'' کا تعارف پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضرت ابوصالح حمدون اینے ایک دوست کے پاس 公 تے جس پر حالت بزع طاری تھی وہ آدی فوت ہوگیا تو ابوصالے نے چراغ بجھادیا 'آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس وقت تو چراغ کا تیل اس مخص کے لئے تھالیکن اب بیدوارٹوں کا ہوگیا ہے لہذااور تیل لے آؤ۔
- حفزت ہمس رحمداللہ نے بتایا کدانہوں نے ایک گناہ کیا تھا جس پر چاکیس سال سے روئے جار ہا ہوں گناہ پی تھا کہ میرے پاس میراایک بھائی ملتے آیا تو میں نے اس کے لئے ایک دانگ کی بھٹی چھلی خریدی جب وہ کھانے سے فارغ ہواتو میں نے ہمائے کی

د بوارے ہاتھوں کی صفائی کے لئے مٹی کا ایک ڈھیلاا تارالیکن میں نے بیکام ہمسائے کی اجازت کے بغیر کیا۔

کتے ہیں کدایک مخص نے کوئی مکان کرائے پرلیا اور اس میں خطوط لکھتا تھا'اے خیال آیا کہ ہمائے کی دیوارے مٹی لے کر خط کو سکھائے پھرا سے خیال آیا کہ گھر تو کرایہ پرلیا ہے بعدازاں سوچا کہ کیا حرج ہےاور ٹی لے کر خط پرڈال دی اس دوران اس نے ایک عًا ئبانية وازى وه كهدر ہاتھا:عنقريب قيامت كے دن مئى كومعمولى جاننے والے كواس كالمباحساب ديتے وقت پية چل جائے گا۔

حضرت احمد بن هبل رحمہ اللہ نے ایک سبزی فروش کے پاس اپنا تا ہے کا ایک برتن گروی رکھااور جب آپ نے برتن چھڑ انے كااراده كياتو دكاندار نے دو برتن آپ كے سامنے پیش كر كے كہا: جونسا جا ہو لے لوا حفزت احمد بن عنبل كہتے ہيں كدميں نے كہا مجھے اپنے برتن پہچانے میں دشواری ہور ہی ہے لہذا برتن بھی تنہار ااور در ہم بھی اپنے پاس رکھو۔ یدد مکھ کرسبزی فروش نے کہا آپ کا برتن یہ ہے میں تو آپ کا تجر بداور آز ماکش کرر ہاتھا۔ اس پرحضرت امام احمد بن عنبل نے فر مایا: اب میں نہیں اونگا 'یہ کہدکر آپ وہاں سے چل دیے اور برتن اسی کے یاس رہے دیا۔

کتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہاللہ نے اپناایک فیمتی گھوڑ اکھلاچھوڑ دیااورخودنماز پڑھنے بے گھوڑ اسر کاری زمین 公 نے لگاچنانچہ آپ نے اسے وہیں چھوڑ ااور سوار نہ ہوئے۔ ZU"

كتي بين كد حضرت ابن مبارك رحمه الله "مرو" سے عاريدة قلم ليا بهواواليس كرنے كے لئے شام آئے كيونكه و واسے واليس ندكر 公 E &

حضرت تحقی رحمہ اللہ نے کرائے پرایک گھوڑ الیا'راہے میں ان کا کوڑ اگر پڑا' آپ نے اتر کر گھوڑ اباندھااور وہ کوڑ ااٹھالیا۔اس W ے کہا گیا کہ اگر گھوڑا موڑ کرکوڑ اگرنے کی جگہ پر چلے جاتے اور کوڑااٹھا لیتے تو بیآ پ کے لئے آسان رہتا۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو يآي میں نے سیدھاسفر کے لئے لیا تھا اس واپسی کے لئے نہیں!

حضرت ابوعلی دقاق رحمہاللہ نے فرمایا کہ میں بنواسرائیل کے جنگل میں پندر ہ دن تک پریشان گھومتا پھرتار ہااور جب راستیل 公 گیاتو ایک فوجی نے جھے یانی پلادیا چانچینیں سال تک دل میں بخی رہی اور پریشان رہا۔

کہتے ہیں کہ حضرت یرابعہ بھر بیرض اللہ عندنے سرکاری مشعل کی روشی میں اپنی قیص پر کپڑے کا بیوند لگایا تو ایک عرصہ تک آپ T كول يس بي فيني ربى چنانچ آيس كار دى تو دل كواطمينان موار

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ خواب میں کسی کو ملے کہ وہ اپنے جنت میں دویروں ہے اس درخت ہے اڑ کر اس درخت کوجاتے T تھے۔آپ سے خواب ہی میں ہو چھا گیا کہ بیمرتبک بناپر ملا؟ آپ نے فرمایا ''ورع'' کی بناء پر۔

جھزت حسان بن الوسنان حفزت حسن اجرى كے مريدوں كے پاس تغير اوران سے يو چھا: كر تنهيس كونى چيز مشكل معلوم W موتى ع؟ وه كنن كلى كن ورع" آپ نے فرمايا: مجھتواس سے زياده آسان اوركوئى چيز دكھائى نہيں ديتى۔وه كننے لكے: يركسے؟ آپ نے فرمایا کدمیں جا لیس سال ہے آج تک تنہاری اس نہر سے سراب نہیں ہوا۔

حضرت حسان بن سنان رحمدالله سائھ سال تک شاتو زمین پر لیئے 'شدروعیٰ کھانا کھایا اور شدہی ٹھنڈایانی پیا' جب فوت ہوئے تو 弘 خواب میں کی کونظرا کے 'یو چھا گیا کہ اللہ نے آپ ہے کیا برتاؤ کیا؟ بتایا کہ اچھا ہوا ہے لیکن ابھی ایک سوئی کی وجہ سے واخلیز میں ہوا کیونکہ میں نے وہ عارینۂ لیکھی کیکن واپس نہ کی تھی۔

جے حضرت عبدالواحد رحمہ اللہ کا ایک غلام تھا جس نے کی سال تک آپ کی خدمت کی اور چالیس سال تک عبادت کی ابتداء یس و وزن کرنے کا کام کرتا رہا۔ جب فوت ہوا تو کسی کو تواب میں ملا اس سے لوچھا گیا کہ اللہ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا: ٹھیک ہو گیا البتہ ابھی جنت میں داخلہ نہیں ملا کیونکہ پیانے کے غبار سے چالیس پیانہ مجروز ن میر سے ذھے تکل آیا ہے۔
حضرت میسی علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر سے اور ایک شخص کا نام لے کرآ وازوی اللہ تعالی نے انے زندگی دی تو آپ نے اس سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کی میں ایک مزدور تھا 'لوگوں کا سامان اٹھا کرلے جاتا' ایک دن میں اس کی کلڑیاں اٹھا کرلئے جارہا تھا کہ اس میں سے ایک ترکا لے کردانت صاف کے چنا نچہ جب سے فوت ہوا ہوں' اس کا حساب ہورہا ہے۔
اٹھا کرلئے جارہا تھا کہ اس میں سے ایک ترکا لے کردانت صاف کے چنا نچہ جب سے فوت ہوا ہوں' اس کا حساب ہورہا ہے۔

حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ' ورع'' کے بارے میں گفتگو کرد ہے تھے کہ وہاں سے عباس بن مہندی کا گزر ہوا' انہوں نے بچ چھے ہو' ابوالدوائیق کی ہے' پانی حوش زبیدہ کا چیج ہو' کھوئے درہموں کا سے کا دوبار کرتے ہواور پھر'' ورع'' کی تبلیغ بھی کرر ہے ہو۔



# الزُّهُدِ (ونیاسے کنارہ کشی)

الله عضرت الوخلاد صحابی رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا'' جب ایسا شخص و میکھو جود نیا میں زصد کر رہا ہے اور و نیا ہے منہ پھیر لینے کی ہدایت کرر ہا ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ وہ دانائی سکھا تا ہوگا۔''

## زېدى تعريفيں:

الم تعزت الاستاذ ابوالقاسم (قشیری) رحمه الله نے فرمایا کہ لوگ' زهد''کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ ایک یہ کہتے ہیں کہ' زهد'' صرف حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے کیونکہ حلال کا استعمال تو الله کی طرف سے مباح قرار دے دیا گیا ہے تو جب الله تعالیٰ مسلمی پر حلال مال کا انعام کرتا ہے اور وہ اس پر بطور شکر عبادت کرتا ہے تو اپنے اختیار سے حلال ترک کر دے اللہ کے افن کے بغیرا سے روکنامقد منہیں۔

ایک گروه کا قول بہ ہے: زحد حرام میں واجب ہاور حلال میں نضیلت کہلاتا ہے۔ کیونکہ بندے کو کم مال دینااس ہے بہتر ہے کہا ہے دنیا میں فضیلت کہلاتا ہے۔ کیونکہ بندے کو کم مال دینااس ہے بہتر ہے کہا ہے دنیا میں فراخ مال میں خوش ہے اور اس کی عظام تناعت کررہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہے بندے کواس فرمان ہے وض کرنے کا بھم فرمایا ہے قُسلُ مُعَنَّاعُ اللہُنْکَ اللّٰ اللّٰہِورَةُ عُسِلًا لِمَانِ وَنِيا قَلِيلُ اللّٰ ہے اور آخرت میں پر بیزگاروں کو بہت کچھ طے گا) یونمی اور آیات بھی بیس جن میں دنیا کی خمت اور اس سے قوجہ بٹنانے کا تھم دیا گیا ہے۔

ایک گروہ کا کہنا کہ جب بندہ اپنا مال عبادت کی عمیت ہے ترچ کرتا ہے اور اپنے مال پرصبر جانتا ہے بھگی کی حالت میں اس مال کے دریے نہیں ہوتا جس سے اللہ نے روک رکھا ہے تو ایسے میں حلال مال کے اندراس کا زمد زیادہ بہتر ہوگا۔

## مفهوم زهد میں اقوال صوفیہ:

اسے اپ دور میں صوفیہ نے زہد کے بارے میں گفتگو کی ہادراس کا تعارف کرایا ہے۔

الابن ماجيشر يف باب الزهد

چنانچ حضرت سفیان توری رحمداللد نے فرمایا: دنیا ہے مندموڑ لیتا (زهد ) بیہے کدانسان کمی کمی امیدیں ندلگایا کرے زهد کا يەمغېومنېيى كدانسان تقيل روزى كھا تارىج اورعبالىمن لياكرے۔

حضرت سری مقطی نے فرمایا کداللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء ہے دنیا چھین رکھی ہے'اپنے اصفیاءکواس سے محفوظ کر رکھا ہے اور این اہلِ محبت کے دلول سے اسے نکال دیا ہے کیونکہ اللہ اسے ان کے لئے پیند نہیں فرما تا۔

كَتِي بِين كرزهد ع مفهوم كے لئے الله كاريفر مان ديكھول كيكلا تُأْسُوا عَلَى مَافَاتُكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَآ التَكُمُ الس 公 کئے کٹم نہ کھاؤاں پرجو ہاتھ سے جائے اورخوش نہ ہواں پر جوتم کودیا) چنانچہزاہد کا پیکام ہوتا ہے کہ دنیا میں موجود ہرخوشی کا اظہار نہ كرے اور نہ بى ہاتھ سے جانے والى پر افسوس كرے۔

حضرت ایوعثان رحمداللد فرماتے ہیں کہ زھدیہ ہوتا ہے ، تم مال دنیا جھوڑ دوتو پھریہ پرواہ نہ کرو کہ وہ مال کس کے پاس جارہا

حضرت الاستادابوعلی دقاق رحمه اللہ نے فرمایا زهد بیہوتا ہے کہ تو دنیا کوجوں کا توں چھوڑ دئے بین کے کہ میں سرائے بناؤں گا 2 بالمسجد تغيير كرول گا\_

حطرت یجیٰ بن معاذر حمداللہ نے فرمایا کدزہر تینے میں چیز کی سخاوت کرنا سکھاتا ہے اور محبت بیسکھاتی ہے کدروح کی بھی سخاوت كردو\_

حضرت این جلاء رحمه الله نے فرمایا: زبدیہ ہوتا ہے کہتم مال دنیا کوفتاء ہونے والا دیکھویوں بیتمہاری نظر میں حقیر ہوگا جے چھوڑ نا 公 ے لئے آسان ہوگا۔ تمهار

5

حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے قبضے میں مال کے نکل جانے پرتم سکھ کا سانس لوتو پیچان لو کہ بیز دھد ہے۔ نیز فر مایا: زھد سیر ہے کہ مال تلاش کرنے کے اسباب کو دل میں جگہ نہ دے اور اپنے قبضے میں موجود چیز وں سے ہاتھ جھاڑ 公

> كتبتة بيل كفس كا بلاتكلف دنيا باعراض" زهد" موتاب W

公

حفزت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زاہر دنیا میں کم دکھائی دیتے ہیں اور عارف آخرت میں خال خال ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سچے زاہد کے پاس مال دنیا تھنچا چلا آتا ہے اور اس لئے کہتے ہیں کہ اگر آسان سے ٹو پی گرے گی تو اس پرجوا ہے 公 عا متأنه موكا.

W

حفزت جنیدر حمدالله فرماتے ہیں جس مال دنیا ہے ہاتھ خالی ہوں'اس سے دل بھی خالی ہونا'' زبد'' کہلاتا ہے۔ حفزت ابوسلیمان دارانی رحمہاللہ نے فرمایا کہ'' گودڑی'' زحد کی علامت ہوتی ہے۔البتدا زاحد کونہ چاہیئے کہ گوڈری تو تین W درہم کی پہنے اورول میں پانچ ورہم کی خواہش موجود ہو\_

مفهوم زبد میں صوفیہ کا اختلاف:

سف صالحين" زهد" ك مفهوم مين اختلاف ركھتے ہيں چنانچہ

ا ـ مورهٔ الحديد ـ آيت: ۲۳

حضرت مفیان توری رحمه اللهٔ احمد بن صنبل اورعیسیٰ بن پونس دغیره کاخیال ہے کہ دنیا پرامیدیں کم از کم لگانا'' زھد''ہے۔ زھد کا پیمفہوم اس معنیٰ میں ہوگا بیصرف علامت زھد ہے ان اسباب میں شار ہے جو باعثِ زھد ہیں اور ان معانی میں شامل ے جن کی اجدے صفت زھد آلی ہے۔

الله عضرت عبداً لله بن مبارک رحمه الله فرماتے ہیں کہ مجب فقیر کے ساتھ ساتھ الله پر بھروسہ ' زهد' ہوتا ہے اور پہی بات حضرت شقیق بلخی اور پوسف بن اسباط نے کہی ہے اور پہی زهد کی علامات میں ہوتا ہے کیونکہ الله پر بھروسہ کئے بغیر انسان زهد کی قدرت نہیں (d)

حضرت عبدالواحد بن زیدرحماللدفر ماتے ہیں کدورہم ودینارٹرک کرناہی ' زحد'' ہے۔

حضرت الوسليمان داراني رحماللدفرمات كمالله عقوجه بثادية والى چيزترك كرنا زحد كبلاتا ب-3

حفزت رویم رحمه الله نے حضرت جنید رحمه الله سے زخد کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ زھد 'ونیا کو حقیر جانے اور دل 公

ےال کے اثر ات منادیے کانام ہے۔ حضرت سری مقطّی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ زاہدا گراصلاح نفس چھوڑ کرادر چیزوں پرتوجہ دینے لگے تو اس کی زندگی اچھی نہ ہوگی' 公

یونمی عارف اگراپنے پروردگارکوچھوڑ کراصلاح نفس میں معروف ہوجائے تو اس کی زندگی بھی بہتر نہ ہوگی .

حضرت جنیدرحمہ اللہ سے زهد پر روشنی ڈالنے کوعرض کی گئی تو آپ نے قرمایا: کوئی مال قبضے میں نہ رکھنا زہر کہلا تا اور یونہی ول 2 میںاس مال کی طرف توجہ بھی نہ ہو۔

> حفزت شبلی رحماللہ سے زھد کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے سواہر چیز سے منہ موڑلو۔ 公

# تين چيزين زېد کيليخ ضروري:

حفزت مجي بن معاذ رحمه الله في فرمايا: جبْ تک سيتين خصلتين نه يائي جائين مشقت زهد تک رسائي نهيس موتي -

عمل کریے تو کسی اور شے سے تعلق نہ ہو۔

بات كرية ول مين طمع ند بو\_ \_ 1

> ریاست کے بغیر ہاو قار ہو۔ \_ 1

公

حفرت ابوحفص رحمه الله نے فرمایا که زهد صرف حلال اشیاء میں ہوتا ہے اور دنیا میں حلال نہ ہونے پرزهد کیسا؟ حفرت ابوعثان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی زاهد کواس کی طلب سے زیادہ دیتا ہے طلب دنیا والے کو کم اور راومتنقیم T

اپنانے والے کوجیساوہ جا ہے۔

حضرت کیچیٰ بن معاذ رحمہاللّٰد فر ماتے ہیں کہ'' زاھد'' متہبیں سر کے اور رائی کی نسوار دیتا ہےاور'' عارف' 'شکر وعزِ سنگھا تا ہے۔ 1

حفرت حسن بصرى رحمداللدفر ماتے ہیں كدائل دنیااور دنیاكى ہر چيز سے بغض ركھنے كانام "زھد" ہے۔ T

کی صوفی ہے یو چھا گیا کہ زحد (ونیا ہے احراض) کیے کہتے ہیں؟ آپ نے قرمایا ونیا کو اہلِ ونیا کے لئے چھوڑ ویے کو M

ایک آ دمی نے حضرت و والنون مصری رحمہ اللہ ہے یو چھا کہ میں زاھد کب بن سکتا ہوں؟ فرمایا: جب و نیا کی لذتوں سے منہ 公

مورلو\_

يُونُونُ عَلَى أَنْفُسِهُمُ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (مون الرَّةِ تَنَكَدست مول كين دوسرول كواتِ آپ يرز جي دي

الول).

جے حضرت کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لوگ خواہ کوئی ہوں' خواہ مرنی' خواہ عراقی اورخواہ شامی کسی کا بھی ان باتوں میں اختلاف نہیں ہے کہ دنیا سے اعراض کیاجائے'اپٹی جان کی سخاوت کی جائے اورمخلوق سے خیرخواہی کی جائے۔

﴾ کئی نے حضرت نیچی بن معاً ذرحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں تو کل کی دکان میں کب داخل ہوسکتا ہوں؟ زہد کی چا در کب پہنوں گا اور زاہدوں کے ہمراہ کب بیٹھنا ہوگا؟ آپ نے فر مایا: جب باطنی طور پر تو اس حد تک پہنی جائے کہ اللہ تین دن تک تہمیں روز کی نہ دے تو اپنے جی میں کمزوری محسوس نہ کرواورا گرتم اس درجہ تک نہیں پہنچتے تو زاھد وں کے ٹھکانے پر تبہارا بیٹھنا نری جہالت ہوگی پھر مجھے یہ بھی قکر ہے کہ کہیں صوفیہ میں ذکیل نہ ہو جاؤ۔

الله عفرت بشرحافی رحمه الله فرمائتے ہیں کہ زھد ایک فرشتہ ہے جوجب دنیا سے خالی دلوں میں رہائش کرتا ہے۔

﴾ حضرت محمد بن اشعث بیکندی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جو محض زہد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور لوگوں کو وعظ ونصیحت کرےاور پھران کے مال کاطع بھی کرے تو ایش محض کے دل سے اللہ آخرت کی محبت نکال دیتا ہے۔

-41

اکے صوفی ہے یو چھا گیا کہ م دنیا ہے بغرض کیوں ہو؟اس نے کہااس لئے کہ وہ جھے بغرض ہے۔

### زمدتين طرح كا:

الله عفرت احمد بن معبل رحمه الله في بتايا كه زمد مين طرح كا موتا ب-

ا۔ عوام کازہد: بیرام اشیاءکورک کردینے کانام ہے۔

٢\_ خواص كازيد: طلال سے وافر مقد اركور كروين كانام ب-

سے عارفوں کا زہد: ہروہ چیز جواللہ سے توجہ بنادے اے ترک کرنے کا نام ہے۔

ک میں نے حضرت الاستاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا وہ کہتے ہیں ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ دنیا سے کیوں بے غرض ہیں؟ تو انہوں نے کہا: جب میں نے دنیا کی اکثر چیزوں سے رخ موڑ لیا تو ہاقی تھوڑی چیزوں سے بھی روگر دانی کرلی۔

ﷺ حضرت بیخی بن معاذر حمدالله ُفر ماتے ہیں کہ دنیا ایک دہمن جیسی ہے اوراس کے طالب اسے بنانے سنوار نے والے ہیں زام ہو اس کا منہ کالا کرتے اس کے بال نوچتے 'اوراس کے کپڑے جلاتے ہیں' لیکن ایک عارف اللہ کی دھم میں رہتا ہے اسے دیکھتا بھی نہیں۔ حضرت سری مقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زہد کی ہرطرح چھانٹ پیٹک کی اور جو جا ہتا تھا' مجھے ل گیا البتہ دنیا کی

ملا قات دل سے نہ زکال سکا اور نہ ہی اس کی طاً قت تھی۔

المنافق المنا

بروری مرب ہے۔ ﷺ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زصد میں زاہدوں کے خون کی تو حفاظت ہوتی ہے اور عارفوں کا خون بہتا ہے۔ ﷺ حضرت حاتم الاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاصد اپنے نفس ہے قبل ہی اپنی تھیلی پگھلاتا ہے لیکن زاہد صورت انسان تھیلی ہے۔ مہاں یہ نفس کیگراہ ہے۔

پہ سپ س رہاں ہے۔ اللہ معرف فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر شرکوایک گھر میں رکھ دیا ہے اور اس کی جا بی جب دنیا ہے ( لینی دنیا ہے دنیا ہے۔ دنیا ہے شرمیں پڑوگے ) پھر ہر بھلائی ایک گھرمیں رکھ کر زہد کو اس کی جا بی قر اردیا ہے۔



الباب

## الصَّمْت (غاموشي)

جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' جوفنص اللہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہے'ا ہے کسی پڑوی کو تکلیف نندوین چاہیے اور جواللہ اور بوم کے اسے کسی پڑوی کو تکلیف نندوین چاہیے اور جواللہ اور بوم آخرت پرایمان رکھتا ہے'ا ہے بھلی بات کرنا چاہیے یا پھر جب رہے۔

الله عفرت عقبہ بن عامر رضی الله عند بتاتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! نجات کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: ''اپی زبان قابو میں رکھو گھر کی فراخی کو کافی جا نواور خطاؤں پر رویا کرو۔''

﴾ حضرت الاستاذر حمداللہ فر ماتے ہیں کہ خاموش رہنے میں سلامتی ہے اور یہی بنیادی چیز ہے اس کی وجہ ہے شریعت میں ڈانٹ ہوتی ہے لہٰذالازم ہے کہاس میں شریعت کا کھاظ کرے اور امرونمی کی پاسداری کرے پھر سیجے موقع پر خاموشی بندگانِ خداکی صفت ہے جیسے موقع محل پر پولٹا اچھی عادت ہے۔

جہ حضرت الاستاذ ابوعلی وقاق رحم اللہ ہے میں نے سنا فرمایا: جوئن بات کہنے سے چپ رہا وہ گونگا شیطان ہے اور بیخاموش بارگاہ الله میں حاضری کے آواب میں سے ہے چنا نچے اللہ تعالی فرماتا ہے وَ إِذَا قُورِ تَی الْسُقُوانُ فَاسُتُ مِعُوا لَـهُ وَ ٱلْصِتُوا لَعُلَّكُمُ الله علیہ وقال میں جو ہے چنا نچے اللہ تعالی فرماتا ہے وَ إِذَا قُورِ تَی الله قُورُ الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنوں کی حاضری کا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے فسکھنا حضرو وہ قالمُو آ اُنصِتُوا (جب وہ آپ کے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنوں کی حاضری کا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے فسکھنا حضرو وہ قالمُو آ اُنصِتُوا (جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے قالمی دوسرے ہے کہا خاموش رہ کو سندہ جوجھوٹ اور فیب سے گئے اس حاضر ہوئے وہ بندہ جوجھوٹ اور فیب سے سے کہنے خاموش اختیار کرتا ہے اور دوسر آباد شاہ (اللہ ) کے سامنے رعب و دید ہے کی وجہ سے خاموش رہتا ہے ان دونوں میں کتنا فرق بھے ۔

يداشعاراى سلسلهين بين:

''جب ہم اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو اپنے کہنے کی بات پرغور وفکر کرتا ہوں اور بڑی کوشش سے دلائل گفتگو کومضبوط بنا تا ہوں اور ہماری ملاقات پر وہ دلائل بھول جاتا ہوں اور پھر پولنا شروع کرتا ہوں تو نامکن یا تنیں کہہ جاتا ہوں۔''

يشعر جمي كهته بين.

''ا کے کیلیٰ! میری کئی ایک مشکل ضرور تیں ہیں لیکن جب میں تنہارے پاس آ جا تا ہوں تو پیز نہیں چاتا کہ وہ کیا تھیں؟'' یہ بھی انہی کا شعر ہے۔

"ا محبوب! تم في كرنے كى بہت ى باتنى بواكرتى بين كيكن تمبارى ملاقات يرانبيس بعول جاتا بول-"

يرجى كيت بين:

'' میں دیکھتا ہوں کہ ایک جوانمر دیے لئے بولنا اچھا ہے لیکن خاموش کے لئے خاموشی اچھی ہوتی ہے' بہت با تیں موت کا سبب بنتی ہیں اور بہت سے بولنے والے (بعد میں ) کہتے ہیں کہ کاش وہ نہ بولتے ''

خاموثی کے دواقسام:

خاموثی دوطرح کی ہوتی ہے ظاہری خاموثی اور دل وضمیر کی خاموثی چنانچہ ایک تو کل پیندانسان تقاضائے رزق سے خاموش رہتا ہے گرعارف کا دل احکام خداوندی ماننے کی وجہ سے خاموثی اختیار کرتا ہے لہٰذا پیر تو کل والا )اللہ کی مہر بانیوں پر کھمل بھروسہ کرتا ہے لیکن ایک عارف تمام تم کے احکام اللہ پر پر تناعت کرتا ہے ای مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بیٹ ہم ہے۔

" محبوب کی طرف ہے تم پر کئی مہر بانیاں نظر آتی ہیں کیکن تہارے پوشیدہ تم سر جھکائے رہے ہیں۔ " ( و کھینیں سکتے ہو)

اب رہی یہ بات کہ مجاہدہ کرنے والے خاموثی کیوں پیند کرتے ہیں؟ تو وہ اس لئے کہ وہ گفتگو کے مصائب کو جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کلام کرنے میں نفس کا دخل ہوتا ہے نفس کا نقاضا ہوتا ہے کہ صفات مدح کا اظہار کرے پھر وہ اپنے جیسے لوگوں میں امتیازی حیثیت چاہتا ہے اور یہی وہ خواہش ہے جو محلوق میں پائی جانے والی آفتوں میں سے ایک ہے۔خاموثی ریاضت والوں کی صفت ہے اور مقام عجز وتہذیب اخلاق کے ارکان سے ہے۔

کٹ حضرت بشرین حارث رحمہاللہ فر ماتے ہیں کہ''جب تنہمیں کوئی کلام پیندا آجائے تو خاموش ہوجاؤ اور جب تمہاری چپ رہنے کی عادث تنہمیں اچھی گلے تو یولا کرو''

اللہ معفرت مہل بن عبداللہ رحمہاللہ نے فر مایا کہ انسان کی خاموثی اس وقت درست ہوگی جب لا زمی طور پر خلوت پہند ہوا ور تو بہ بھی اس وقت درست گنی جائے گی جب خاموش رہنالا زمی قرار دے لے۔

اللہ مخترت ابو بکر فاری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جس نے خاموثی کی عادت نہ ڈالی وہ اگر چہ خاموش ہو گراس کا پیغل فضول ہو گا اور فیمر خاموثی صرف زبان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ذل اور دیگر اعضاء کے لئے ضروری ہے۔

الله المحاصوفي في كها جس في خاموش ربناغنيت شارند كياتوه وبو لتي وقت بيهود ويو كا-

memakidhak org

- 🖈 حضرت ممشا دو نیوری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ خاموثی اورغور وفکر ہی کی وجہ سے حکماء صاحبِ حکمت و دوانا کی ہے تھے۔
- الج معزت الویکر فاری رحمہ اللہ راز کی خاموثی کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راز کی خاموثی ہے ہوتی ہے کہ تو ماضی وستقبل میں مشغول نہ ہو۔
  - اللہ محضرت ابو بکر فاری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بامقصد ضروری بات کرنا جا ہے تو وہ خاموشی کی حدود میں رہے۔
    - الله عفرت معاذبن جبل رضى الله عندك بارے مين آتا ہے كہ آپ نے فرما يا تھا:

"الوكول على م بولواورالله عظل كرباتين كروكه شايرتها رادل الله كود كيه ليا"

- اللہ عضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہے کہا گیا کہ ایسا کونسامخص ہے جواپیے نفس کی حفاظت سب سے زیادہ کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جس کی زبان اس کے قبضہ میں رہے۔
  - 🚓 حضرت این مسعود رضی الله عنهما نے قر مایا: زبان ہے زیادہ ایک کوئی چیز نہیں جے دیر تک قابو میں رکھا جائے۔
- ﴾ حضرت علی بن بکار رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں اور زبان کے جاروروازے ہوتے ہیں چنانچہ دونوں ہونٹ اور دونوں دانت' چوکھٹوں کا کام دیتے ہیں۔
  - الله على الله عنه الو مرصديق رضى الله عنه كل سال تك منه مين پقرر كھے رہے تا كهم ہے كم بات كياكريں۔
- ﴾ کہتے ہیں کہ حضرت ابوحمز ہ بغدادی رحمہ اللہ بڑی اچھی گفتگوفر ماتے تھے ایک دن غائبانہ آواز آئی کہتم گفتگو کرتے رہے اور اچھابو لتے رہے اب بیہے کہ کمل طور پرخاموش رہو چنانچیاس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے گفتگونہ کی اورتقریباً ایک ہفتہ بعد انقال کرگئے۔
- ہے کہ ایسابھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے کے لئے کلام کرنے والے کو چپ رہنے کا کہاجا تاہے کیونکہ وہ کسی معاطح میں بے ادبی کر حکا ہوتا ہے۔
- ہے ۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ جب اپنے علقے میں بیٹھے ہوتے اور شاگر دکوئی سوال نہ کرتے تو آپ بیآیت پڑھے'' ان کےظلم کی وجہ ہے ہمارا تھم ان پر واجب ہوگیا چنانچے وہ بولنہیں سکتے۔
  - الم الساہوتا ، متعلم کوچپ رہے کاس لئے کہاجاتا ہے کم مفل میں اس سے بہتر کلام کرنے والاموجود ہوتا ہے۔

مجھی یوں ہوتا ہے کہ حاضرین میں کوئی خرابی ہوتی ہاس لئے اس پرسکوت طاری ہوجاتا ہا درہ ہیوں کہ وہاں کوئی شنے والا لائق موجو ذہیں ہوتا چنانچاللہ تعالی کسی نااہل کے بات شنے سے بچاؤ کے لئے متکلم کی زبان کومحفوظ رکھتا ہے۔

بعض اوقات متعلم کی خاموشی کی وجہ بیہوتی ہے کہ حاضرین میں سے پچھ کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم ہوتا ہے کہ اگر بیکلام من

لیں گے تو آز مائش میں پڑجائیں گئیا اس لئے کہ اس کے مطابق اس کا وہ وقت ہوتا ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا یا وہ اپنے نفس پر بوجھ ڈالے جس کی اسے طاقت نہیں'لہٰ ذااللہ تعالیٰ اس پر رحم فر ماتا ہے کہ اس کے کان کواس کلام سننے سے محفوظ فر مادیتا ہے یا تو اسے بچانے کے لئے باغلطی سے تفاظت کے لئے۔

اللنہیں ہوتے کیونکہ جنات کی شمولیت سے صوفیہ کی مجالس خالی نہیں ہوتیا ہے کی مجلس میں ایسے جن ہوتے ہیں جو کلام سننے کے اللنہیں ہوتیں ہوتیں۔

کے حضرت استاذ ابوعلی وقاق رحمہ اللہ ہے میں نے سنا' فرمایا تھا: میں ایک مرتبہ''مرو'' میں بھار ہو گیا'میرا دل چاہا کہ نیشا پور چلا جاؤں' میں نے خواب میں دیکھا گویا مجھے کوئی کہدرہا ہے کہ تہہارے لئے اس شہر سے جاناممکن نہیں کیونکہ جنات کی ایک جماعت کوتمہاری گفتگو پیند آئی ہے وہ آپ کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں لہذا ان کی خاطر آپ کو یہیں تھہر ناہوگا۔

🖈 لعض حکماء کہتے ہیں کہانسان کوایک زبان' دوآ تکھیں' دوکان اس لئے دیئے گئے کہ بولنے سے زیادہ دیکھے اور سے۔

ایک صوفی نے کہا: بردباری کی زبان ٔ خاموثی ہوتی ہے۔

🖈 ایک اور صوفی نے کہا: خاموش رہنا سیکھو جیسے کلام کرنا شکھتے ہو کیونکہ اگر کلام مجھے راستہ دکھاتی ہے تو خاموشی بچاتی ہے۔

السورة الحجرات\_آيت:١٢

المحتبين كرزبان ايك درنده بأكراب جكرو كينيس توتم ير تعلد كرد حالا

☆ حضرت ابوحفض رحمہ اللہ سے بو چھا گیا کہ ولی کے لئے خاموثی افضل ہے یا کلام کرنا؟ فر مایا اگر بولنے والے کومعلوم ہوجائے
کہ کلام کرنے کی مصیبت کیا ہوتی ہے تو حضرت نوح جتنی عمر بھی خاموش رہے اور اگر خاموش رہنے والا بیجان لے کہ خاموثی کی آفت کیا
ہوتی ہے تو وہ اللہ سے نوح جتنی دوعریں مائے گا کہ بول سکے۔

ان کے باطنی خیالات ہے۔ ان کے باطنی خیالات ہے۔

ایک صوفی کو بولنے کے لئے کہا گیا تو اس نے کہا: میرے پاس تو بولنے کے لئے زبان نہیں اس پراھے پھر کہا گیا کہن! تو اس نے کہا کہ میرے پاس سننے کے کان ہی نہیں کہن سکوں۔

ایک صوفی نے کہا: تمیں سال تک میری پیھالت رہی کہ جو پھیمیری زبان منتی ٔ دل کی طرف سے منتی 'اس کے بعدا پیے تمیں سال گزارے کہ دل جو بھی منتا 'زبان کی طرف سے منتا۔

🖈 ایک اور صوفی نے کہا: خواہ تو اپنی زبان بھی کیوں نہ بند کر دے تو دل کے کلام سے چھٹکا رانہیں پا سکتا اور تمہاری ہڑیاں کمزور

www.madanhada.org

کیوں نہ ہوجا کیں کم نفس کی گفتگو سے خلاصی نہیں پا سکتے اور کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرلو عمر نماری روح تم سے کلام نہ کر سکے گی کیونکہ وہ اسرار کو چھپانے والی ہے۔

الم المحتبي كرمحت جب چپ بوجاتا عاقوم جاتا عادرعارف چپ ره كرائة آپ يرقابو پاليتا ع

الله عفرت فضيل بن عياض رحمه الله نے فرمايا: جس نے اپنی گفتگو کواپنے اعمال میں سے شار کیاوہ ان چیزوں کے علاوہ کم بولے گا

جن کی اے ضرورت ہے۔



ommoriumitabalisang

\$

W

## الْحُوْفِ (فوف)

الله تعالى فرماتا بيدُعُونَ رَبُّهُمْ نحوُفًا وعَطَمُعًا ﴿ وه الين رب كوخوف اورطع كى بناء يريكارت بين ) ـ

حضرت الوبريره رضى الله عند بنات بي كدرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم في فرمايا:

'' و وصفح جہنم میں واخل نہ ہوگا جواللہ کے خوف سے روتا ہے یہاں تک کہ (بفرض محال) تھنوں میں دودھوا کی نہ چلایا جائے اورایک بندے کے تعقنوں میں راو خدا کا غبار اور جہنم کا دھوال بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ " کے

حضرت انس رضى الله عند بنات بي كدرسول الله صلى الله عليدة آلبد وللم فرمات بي

"ا كرتم جان ليتے جويس جانتا ہوں تو تم كم منتے اور زياد وروتے ك

میں کہتا ہوں کہ' خوف' ایک ایس حالت ہے جس کامتعقبل سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ بیرڈ ررہتا ہے کہ کہیں کوئی غیر پندیدہ بات نہ ہو جائے یا محبوب چیز نہ چلی جائے اور بیدوونوں ہی ایسی چیز سے متعلق ہیں جو آئندہ وقت میں ہونے والی ہوتی ہے اور جو موجودوقت میں یائی جاتی ہے'اس سے خوف کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اللہ سے ڈرنے کا مطلب میرہوتا ہے کہ اللہ کہیں اسے اس دنیا یا آخرت میں سز انددے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک ہی معبود ہے او مجھی سے ڈرو)

ایک می مبود ہے تو می سے درو) اور پھراللہ نے اس محوف کی بناء پر مومنوں کی تعریف فرمائی کہ یک اڈم مین کو قبوم میں (اس رب سے ڈرتے ہیں جو (عظمت میں)ان کےاویرے)۔

المراتب خوف:

🖈 میں نے استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ کو پیفر ماتے سنا کہ خوف کے تین مرتبے ہیں

''خوف'' تو شرطِ ایمان اوراس کا تقاضا ہے چنانچیاللہ قعیالی فر ما تا ہے وکھ افْدُون اِنْ کُنٹیم مُتَّوْمِزِینَ ﷺ (اور جھے ڈرواگر

مومن ہو)

ا ـ بخارى فريف ـ بأب الكوف شاكى شريف ـ كتاب السموئر فدى شريف ـ باب الزحد أبن ماجد - باب الزحد وارى شريف في باب الرقاق مؤطاء ـ باب ٢- سورهُ آل عمران \_ آيت ١٦٥ الكوف مندامام احدين عنبل-

۵\_سورهٔ آلعمران\_آیت:۵۷۱

٨ \_ سورة النحل \_ آيت: ٥

" خثيت "علم ك بغيرمكن نهيس ب الترتعالى فرما تا ب إنَّ هَما يَخُسُى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكُمَاء لل الترك بندول ميس سے اس سے صرف علماء ہی خوف رکھتے ہیں)

ے رہے موں وہ رہے ہیں) ''مصیبت''معرفت کی شرط ہے'اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے وی محقّر دمحُمُ اللّٰہُ 'نَفُسہُ '' (اللہ تنہیں اپنی ذات سے ڈرا تا ہے)۔ حضرت ابوحفص رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ' خوف''اللہ کا ایک کوڑا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے بھٹے ہوئے لوگوں كوراهِ راست يردُ التاب\_

خوف كى اقسام:

حفزت ابوالقاسم حکیم رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ خوف کی دوشمیں ہیں۔

''رهبت'' والا ڈرے تو راہ فراراختیار کرتاہے جبکہ''خثیت'' والا اللہ کے ہاں پناہ لیتاہے۔

پر فرمایا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جیسے جُذُب و جُبُذُ ایک ہی معنی رکھتے ہیں ویے ہی رهب اور هرب کامعنی بھی ایک ہی ہے \$ للہذا جو بھاگ گیا'وہ اپنی خواہش کے تقاضوں میں چِلا گیا جیسے وہ راہب لوگ جواپی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو جب علم کی لگام انہیں قابومیں لے لے اور وہشریعت کے حقوق اداکرنے لگیں تو یہی "خشیت" ہے۔

حضرت ابوحفص رحمه اللدفر ماتے ہیں کہ' خوف' ول کا چراغ ہوتا ہے اور و واس سے اس کا خیر وشر و کھتا ہے۔ 公

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمه الله فرماتے ہیں' خوف' نیے کہتو اپنے نفس کو'' امیداورا نظار' کے چکر میں نہ ڈالے۔ 公

حضرت ابو بكردمشقى رحمه الله فرمات بين: 公

''خاکف''وہ ہوتا ہے جوشیطان سے بھی زیادہ ایے نفس سے ڈرتار ہے۔

حضرت ابن الجلاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ''خا کف'' (ڈرنے والا )وہ ہوتا ہے جے دنیا میں کوئی ڈرانے والی چیز امن وامان \$

نیز کہتے ہیں کہ جوروتا اور آنکھیں پونچھتا ہے'وہ خا کف نہیں ہوتا بلکہ خا کف وہ ہوتا ہے جو ہرا کی شے کوچھوڑ دے جس کی وجہ \$ سےاسےعذاب کا ڈر ہے۔

ے اے مداب ہ درہے۔ ﷺ حفزت فضیل رحمہ اللہ ہے دریافت کیا گیا کیاوجہ ہے کہ ہم کوئی بھی'' خا نف' شخص نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا: تم خود خا نف ہوتے تو تمہیں نظر آ جاتے کیونکہ خا نف ہی خا نف کود کھ سکتا ہے اور یونہی مرنے والے بچے کی ماں کا احساس وہی کرسکتی ہے جس کا

حفزت کیچیٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مسکین ساابن آدم' جیسے تنگدی سے ڈرتا ہے اگر جہنم سے ڈرنے لگیا تو جن میں داخل بوجاتا۔

حضرت شاہ کر مانی رحمہ المتدفر ماتے ہیں کہ ہمیشہ شمکین رہنا ہی خوف کی علامت ہوتا ہے۔

۲\_سورهٔ آلعمران\_آیت: ۲۸

ا\_ سورهٔ فاطر\_آیت: ۲۸

حفزت ابوالقاسم عليم رحمه الله فرمات مين: جوكس في عرف رتا ہو و كبيس بھا كسكتا ہاور جواللہ سے ڈرتا ہو و بھا كركر W آخر کارای کی طرف جاتا ہے۔

حفزت ذوالنون مفری رحمہ اللہ سے یو چھا گیا کہ بندہ کے لئے راہ خوف کب تھلتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو بیار سا 弘 بے کیونکہ وہ بماری کے طول بکڑنے کے اندیشے سے ہر چیزے خوف کھا تاہے۔ بناليتا

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دل مومن کواس وقت تک چین نہیں ملتا' نہ بی خوف سے بےفکر ہوتا ہے' جب 公 تک وہ جہنم کے بل کو چھے چھوڑ کرآ گے نہیں نکل جاتا۔

حفزت بشرحانی رحماللد فرماتے ہیں کہ' خوف خدا''ایک فرشتہ ہے جوسرف پر ہیز گار ہی کے دل میں گھر کرتا ہے۔ 公

حضرت ابوعثان حیری رحمہ الله فرماتے ہیں: ڈرنے والے کے لئے میددرست نہیں کہ وہ خوف کرتے وفت خوف ہی ہے سکون W یائے کیونکہ بیداز کی بات ہے۔

> حفزت واسطی رحماللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اوراس کے بندے کے درمیان پر دوسرف خوف ہی بنتا ہے۔ 拉

حفرت واسطی کے اس قول میں اشکال ہے یعنی خاکف (موجود وقت کی بجائے ) کسی اور وقت کی طرف و مکھتا ہے جبکہ صوفی 公 کی نظر متعقبل کی طرف نہیں ہوتی (اس لئے خوف حجاب بنا) اور نیک لوگوں کی نیکیاں بارگاہ النبی کے مقرب لوگوں کے لئے گناہ شار ہوتی ーリ

> حضرت نوری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اللہ ہے خوف کرنے والا بالآخرای طرف دوڑ جا تا ہے۔ 公

م من ہے کہ اس کے کہ خوف خدا کی علامت سے کہ وہ خا تف حیران ہوتا ہے اور اللہ کے دروازے پر تھم اکرتا ہے۔ TI

حضرت جنیدرحمہالندے سوال ہوا کہ خوف کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر چلتے سالس کے دوران سز اکی فکررکھنا' خوف کہلا تا ہے۔ 公

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی دل سے خوف چلا جائے وہ تباہ ہوجا تا ہے۔ TI

حضرت ابوعثان رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: سچاخوف بیہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر گناہوں ہے پر ہیز کیا کرے۔ \$

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک راور است پر بی ہوتے ہیں جب تک ان کے دل سے خوف خدا 公 نہیں نکاٹا اور جب نکل جا تا ہے تو وہ راستہ ہی کم کر بیٹھتے ہیں۔

حضرت حاتم اصم رحمه الله فرماتے میں کہ ہر شے کیلئے کوکوئی چیز خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے اورعبادت کی خوبصورتی 'خوف خدا A کی بناپر ہوئی ہاور پھر خوف کی علامت سے ہوئی ہے کدانسان بی امیدیں ندلگائے۔

کسی نے حضرت بشرحافی رحمہ اللہ سے کہا: لگتا ہے کہ آپ موت سے ڈرتے رہتے ہیں کپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہونا 公 برامشكل ہوتا ہے

حضرت الاستاذ ابوعلی وقاق رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں عیادت کی غرض سے حضرت امام ابو بکر بن فورک رحمه اللہ کے ہاں گیا 公 مجھے دیکھ کران کی آٹھوں میں آنسو بھرآئے میں نے کہا: اللہ کومنظور ہواتو آپ کوشفاءعطا فرمائے گا پھر مجھے دیکھ کرکہا کہ شاید آپ جھتے ہیں كەخوف موت كرر بابول؟ (نبيس) ميل تواس (الله) سےخوفز ده بول جواس خوف كے يتھے ہے۔

حضرت عا تشصد يقدرضي الله عنها بتاتي بين كديس في عرض كي "يارسول الله! آپ في جوفر مايا بيك" و ولوكم مل كرر ب N

ہوتے ہیں پر بھی وہ ڈرتے جاتے ہیں۔"

کیا بیدہ اوگ تو نہیں جو چوری' زیااور شراب خوری کا ارتکاب کرتے ہیں؟ فر مایانہیں بلکہ اس سے مرادہ ولوگ ہیں جوروزے رکھتے' نمازیں پڑھتے' صدقہ و فیرات کرتے ہیں تا ہم پھر بھی انہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں بیرسب قبول ہونے سے ندرہ جائے۔

ہڑ سے حضرت این مبارک رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: پوشیدہ اور ظاہری طور پر اللہ کی طرف دھیان ہی ایک ایسی چیز ہے جوخوف کو بھگا کر دل میں جاگزیں کردیتا ہے۔

ک حضرت ابراجیم بن شیبان رحمالله فرمات بین که جب خوف خدادل مین ساجایا کرتا ہے قواس میں سے شہوات نفسانی کی جگہوں کوجلادیتا ہے اور وہاں سے دنیا کی طرف توجد کونکال دیتا ہے۔

المعرب المراكم عظمت كرام والم المعلمة علامت م

الم المراق الموسليمان داراني رحمه الله فرمات بين ول كے لئے مناسب بيه وتا ہے كداس پرصرف خوف خدا عالب نظراً سے كيونك دل يرآ رز وكي عالب مونے كى صورت بين ول بكڑ جاتا ہے۔

دوباره فرمایا: اے احمد! بیصوفی لوگ خوف کی بدولت بلندم تبدہوئ اگر بیند ہوتا تو اس مقام پرند یجنجے۔

🖈 حضرت وأسطى رحمداللد فرماتے ہيں كنفس انسانى كوخوف اوراميد بى لگام دے ركھتے ہيں كہيں سركش ند موجائے۔

🖈 حضرت واسطى رحمه الله فرمات ميں كه جب باطن انساني مين حق وكھائي دينے كياتو اميداورخوف كا داغ وكھائي نہيں ويتا۔

جئ حضرت استاذ ابوالقاسم رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس فرمان میں اشکال موجود ہے مطلب میہ ہے کہ جب شواہدی اسرار کوفنا کر دیتے ہیں تو وہ انہیں سمیٹ لیتے ہیں ان میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی للبذا خوف ورجاء کی مخبائش کیسے رہے گی میتو بشریت کے احساس کی علامتیں ہیں (اوراحساس بی نہیں تو ان کی جگہ کہاں؟)

الله على في عضرت استاذ ابوعلى وقال رحمه الشكوبيا شعار يزعة سنا:

"الصحادنون مين تم نے زماند كوا حجها جانا اور تقدير كي طرف آنے والى برائيوں كا خوف شروباء" تھے سے دوئ کر کے دکھائی تو تم دھوکا کھا گئے حالانکہ کدورت ، رات کے چھپ جانے پر ہی آتی ہے۔''

#### بدين مونے يرول عقر آن صاف موكيا:

حفزت منصورین خلف مغرلی رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ دو تحض ایک مدت تک سمی پیر کے مرید بن کررہے پھرایک تو سفر پرنگل گیا اور عرصہ تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہنی۔ اسی دوران بیدوسر المخص رومیوں سے جنگ کرنے گیا، رومیوں کی طرف ہے ایک سلح تختص نے دعوت جنگ دیے ہوئے للکارا چنانچہ سلمانول کی طرف ہے ایک بہادراس سے مقابلے کو نکالیکن روی نے اسے شہید کر دیا، پرایک اور فکااتو اے بھی شہید کر دیا اور پھرتیسرا فکا تو اے بھی شہید کر ڈالا، بعداز ال بیصوفی مقابلے پر آیا، دونوں تکواروں سے اڑنے لگے، ای دوران اس روی نے چرے سے پر دہ ہٹایا تو پت چلا کہ بیون ہے جواس صوفی کا کئی سال پیر بھائی رہا تھا اور دونوں مل كرعبادت

اس صوفی نے اس سے کہا کہ بیکیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کدو مرتد ہوکررومیوں کا ساتھی بن چکا ہے اور اب تو وہ صاحب اولاد بھی ہوچکا ہاور خاصا مالدار ہے۔اس صوفی نے کہا کہتم تو کئی قراءتوں ہے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ اب تو جھے ایک حرف بھی یادئیس رہا صوفی نے کہا: باز آ جاؤ اورائے وین پرآ جاؤ!اس نے کہا کداب سٹیس ہوسکے گا کیونکدرومیوں میں میری بڑی عزت باوريس ان يس امير شار موتا مول ،اس لئے تم مير عبال مدور موجا و ورنديس تبهارا بھى وى حال كروں كا جوان لوگوں كاكيا

صوفی بولا کہتم نے تین ملمانوں کوئل کردیا ہے اور اب واپس چلے جاؤ تو سیمیرے لئے عارنبیں ہوگی، میں کہتاوں کہ ابتم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں مہلت دے رہا ہول چنانچہ وہ روی پچھلے قدم واپس مڑا،اس صوفی نے پیچھا کر کے اسے قبل کر دیا۔

حیرت ہے کدا سے مجاہدوں اور ریاضتوں کے بعد پیفرانی ہو کرفل ہوا۔

كتي ين كدجب الليس بجوبونا تها، بوكيا تو حفزت جرائيل وميكاكل عليهاالسلام ايك عرصة تك روت رب چنانچالله تعالى 公 نے ان کے دل میں ڈالا کہتم اتنا کیوں رور ہے ہو؟ انہول نے عرض کی اے پروردگار! ہمیں تیرے رویے سے قکر ہے، اس پر اللہ تعالی نے فرمایا جمہیں ایا ہی کرنا چا ہے میری جارہ سازی سے بے فکرندر بنا۔ (میں جو جا بول کرسکتا ہول)

حضرت سری تقطی رحمداللہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں دن میں کئی مرتبدائی تاک دیکھا کرتا ہوں کہ کہیں اس 公 بنارِتوسیاہ بیں ہوگئ کہ میں سزاے ڈرتا ہوں؟

حفرت ابوحفص رحمه الله فرماتے ہیں کہ جا لیس سال ہو گئے ہیں اپنے دل میں جمانکتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ الله تعالی مجھے W ناراضگی سے دیکتا ہے اور پھر یہ بات میرے کا مول سے بھی دکھائی ویتی ہے۔

حضرت حاتم اصم رحمداللد فرماتے ہیں کہ کی نیک مقام ہے دحوکا رکھاؤ (کداس کی وجدے کچھنہیں بگڑےگا) کیونکہ جنت 公 ے بہتر تو کوئی جگہ ہے بی تہیں اور وہاں جو کچھ حفزت آ دم علیہ السلام ہے ہوا، تمہارے سامنے ہے، یونی اپنی عبادت گذاری ہے بھی دھو کے میں ندر ہو کیونکہ البیس کوسر ابہت می عبادتوں کے بعد ہی ہوئی تھی ، ایسے ہی اینے کشرعلم پر بھی دھوکا نہ کھاؤ کیونکہ (اسرائیلی عالم) بلعام اسم اعظم سے خوب واقف تھالیکن اس سے جو ہوا، وہ بھی تم جانے ہو، نہ ہی صالحین کی صرف زیارت کر لینے سے دھو کا کھاؤ کیونک حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو مرتبہ میں کوئی بھی بڑھ کرنہیں لیکن آپ کے رشتہ داراور آپ کے مخالفین اس چبرے سے فائدہ نہ لے سکے۔

﴾ ایک دن حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ ساتھیوں کے ہمراہ باہر آئے تو فر مایا: آج مسیح میں نے بڑی جسارت کی ہے اور اللہ ہے۔ ح: • کاسوال کر دیا ہے۔

﴾ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں چلے تو ان کے ساتھ ایک صالح اسرائیلی بھی تھا چنا نچہ انہی میں سے ایک مشہور فاسق و فاجر تحض دونوں کے پیچھے ہولیا پھر ان سے الگ ہوکر نہایت عاجزی میں دورجا بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی'' الہی جھے بخش دے''اس پر صالح اسرائیلی نے دعا کی کہ'' الہی! کل بیعاصی شخص ہمارے ساتھ نہ ہو'' چنا نچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کووی آگئ کہ میں نے ان دونوں کی دعا قبول کرلی ہے، میں اس صالح کوتو مردو دکرتا ہوں مگر اس کنہگار کو بخش رہا ہوں۔''

ج حضرت ذوالنون مفری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ''علیم'' سے پوچھا کہ تمہارا نام'' مجنون'' کیسے پڑا؟ تو اس نے بتایا کہ جبعرصہ تک میں دیداراللی سے رکار ہاتو اس خوف سے کہ کہیں آخرت میں بھی محروم نسرہ جاؤں، میں مجنون ہوگیا۔

بیشعریهی معنی بتار ہاہے:

۔''اگر میری حالت بیخر پر طاری ہوجائے تو اسے بھی ڈھال دے گی پھر بھلامٹی سے بنی چیز اسے کیسے بر داشت کر سکتی ہے؟'' ﷺ ایک صوفی نے کہا کہ میں نے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ سے بڑھ کراس امت میں کوئی اور شخص نہیں دیکھا جوامت کے لئے تو پرامید ہولیکن اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔

پ یہ اس کے ہیں کہ حضرت سفیان توری رحمہ اللہ بھار ہو گئے تو طبیب کوآپ کی قارورہ دکھایا گیا،اس نے کہا کہا کہا کہ اس تخص کے خوف نے اس کا جگر کباب کردیا ہے۔ اس کے بعد طبیب نے آ کر نبض ٹولی اور کہا'' جھے کیا معلوم کہ دین اسلام میں ایسے تحض بھی پائے جاتے ہیں۔ ''

ہیں؟'' کے حضرت شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ غروب کے وقت سورج زرد کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا: اس لئے کہ اسے کمال پر پہنچنے کے بعد معزول کر دیا جاتا ہے لہذا وہ اس کے غم میں اگلے مقام سے ڈو کر کرزر دہوجا تا ہے، بالکل ایسے ہی جب مومن کے دنیا سے نکلنے کا وقت آجاتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہوجاتا ہے کیونکہ وہ اگلے مقام سے خوفز دہ ہوتا ہے اور جب سورج اگلے دن طلوع ہوتا ہے تو چیکتا دکھائی دیتا ہے، یونہی مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چبرہ وروش ہوگا۔

ا من حضرت امام اُحمد بن حنبل رحمہ الله کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ''میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ میرے لئے خوف کا درواز و کھول دیاواں نے کھول دیااور میں نے اپنی عقل کے چلے جانے کا خوف کیا تو عرض کی کہ المہی! مجھے اس قدر خوف دے جتنی مجھے میں طاقت ہے چنانچے میراوہ خوف کم ہوگیا۔



## الرجاء (امير)

الشَّتَعَالَىٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يَـرُجُو لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاتٍ لِ (جوالله علاقات كى اميدركمتا ہے تو پھراللّٰدى طرف سے موت آبى ربى ہے )

اللہ حضرت علاء بن زیدر حمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مالک بن دینا آئے ہاں گیا تو شہر بن حوشب کو وہاں دیکھا، ہم وہاں سے نکلے تو میں نے حوشب سے کہا کہ اللہ تمہیں سلامتی دے، مجھے بچھ سناؤ! حضرت مالک نے کہا ہاں سنا تا ہوں 'مجھے میری پھو بھی ام الدرداء منی اللہ عنہا نے حدیث سنائی 'انہوں نے ابوالدرداء سے بنی ، فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور انہوں نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے سنا، انہوں نے کہا'' تمہارا پروردگار فر ما تا ہے: ''اے میر سے بندے! جب تک تو میری عبادت کرتا اور مجھے سے امیدلگائے ہوئے ہے اور میرا شریک نہیں بنایا تو تم سے جو برا عمل ہوجائیگا تو میں معاف کردوں گا، اگر تو زمین کی وسعت جتنے گناہ اور نظری سے نواز وں گا، اور تمہیں بخش دوں گا کیونکہ مجھے کسی سے ڈر گناہ اور نظری سے بیاں آئے گا تو میں تمیں اتن ہی بخشش سے نواز وں گا، اور تمہیں بخش دوں گا کیونکہ مجھے کسی سے ڈر

کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بتاتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اسے دوز نے سے نکال لو، پھر علم ہوگا کہ جہنم سے بھی نکال لوجس کے دل میں رائی بھرایمان تھا، پھر حکم ہوگا مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! میں نے غیر مومن سے جو معاملہ کیا ہے وہ اس شخص سے نہیں کروں گا جو رات یادن میں گھڑی بھر بی کے لئے مجھ پر ایمان لایا تھا۔''

#### رجاء كامطلب:

مستقبل میں جلد حاصل ہوجانے والی چیز سے دل کے تعلق کو' رجاء'' کہتے ہیں اور جیسے خوف ، ستقبل زمانے میں ہونے والے کام سے تعلق رکھتا ہے، ویسے ہی'' رجا'' اس چیز سے تعلق رکھتی اور اس سے حاصل ہوتی ہے، جس کی زمانیہ آئندہ میں امید ہواور اسی ''رجا'' سے دلوں میں زندگی کی رمق موجود ہے اور انہیں استقلال حاصل ہے۔

### رجاءاور منى مين فرق:

یے'' آرزو'' آرزومند کے دل میں ستی پیدا کردیتی ہے اوروہ کی سخت رائے میں نہیں پڑسکتا، نہ ہی اس کے لئے کوشش کرتا ہے لیکن''امید'' والا بالکل اس کے برعکس ہے،اس لئے''رجاء''ایک بہترعمل ہے جبکہ''تمنیٰ''ایک ناقص فعل ہے۔

لے منداحد بن خنبل مسلم شریف، باب الذكر - تروزي شريف، باب الدعوات - ابن ماجيشريف، باب الا دب - داري شريف، باب الرقاق -

www.midinikuh.avg

اللہ مونیے نے ''رجاء'' کے بارے میں بہت کلام کی ہے چنانچ حضرت شاہ کر مانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:''اچھی عبادت اس بات کا پید دیتی ہے کہ اس مخص میں ''رجاء'' موجود ہے۔''

''رجاء'' کی اقسام:

الله وقرت ابن خبيق رحماللدفر مات بين كه 'رجاء' تين قتم كى موتى ب

1۔ "رجاء "اس آدي ميں يائي جاتى ہے جونيك كام كرے اور ان كى قبوليت سے پراميد ہو۔

2 اس آدی میں ہوتی ہے جو برانی کرے، پھر توبر کے اور بخشش کی امیدر کھے۔

3- وهجمونا آدى جوسلس كناه كرتار باورمغفرت كى اميدر كه (يريحى تو "رجاء" ب)

جوفض بیجانتا ہے کہاس نے برے کام کے ہیں،اس کے لئے مناسب بیہ ہے کدرجاء کے مقابلے میں دل کے اندرخوف خدا

زیاده رکھے۔

المعتبي كرم فرمان والع بحبت ركف والع كاطرف ما ميد خاوت "رجاء" كملائى م

الله الله تعلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کو جمال کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام'' رجاء'' ہے۔

🖈 کھے صوفی فرماتے ہیں کدولوں کے اللہ کی مہریانی سے قرب کو 'رجاء' کہتے ہیں۔

الله كهموفيكا قول بكراجها نجام (حن فاتمه) يرداول ك فوش بون كوكت إلى-

🖈 صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی وسطے رحمت کود میصنے کا نام''رجاء''ہے۔

﴾ حضرت ابوعلی روذ باری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''خوف'' اور'' رجاء'' پرندے کے دو پروں کی طرح ہوتے ہیں ، برابر ہوں تو پرندہ یکساں اور معمول کےمطابق پوری قوت ہے اثر تا ہے اور جب ایک میں تقص آ جائے تو اس کی اڑ اان میں بھی فرق آ جا تا ہے اور جب پر ہی ندر ہیں تو پرندہ موت کی حد تک پکٹی جا تا ہے۔

☆ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمہ اللہ ہے بندے کی علامت رجاء کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: وہ ایسے ہے کہ جب
بندے پر ہرطرف ہے احسان ہوتو وہ اس امید پر شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اے دنیا میں پوری نعتیں عطافر مائے گا اور ساتھ ہی آخرت میں .
کمسل معافی ہوگی۔
۔

اندوں کے مرکزمجوب (خدا) کا کرم دیکھ کرداوں کے خوش ہونے کو'رجاء'' کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی موجود گی پرخوش کرنا''رجاء'' کہلاتا ہے۔ نیز فرمایا: امیدوں کے مرکزمجوب (خدا) کا کرم دیکھ کرداوں کے خوش ہونے کو'رجاء'' کہتے ہیں۔

﴾ حضرت ابوعثان مغربی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جس نے نفس کو' رجاء' پرلگائے رکھا، و وبیکار ہو گیا اور جس نے'' خوف' کی بنیا د پڑھل کیا، و ہ قناعت پیند ہے (مایوس ہے ) آ دمی کور جاء اور خوف کے بین بین ہونا جا ہیے۔

کے حضرت بکر بن سلیم صواف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس رات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے جس دن آپ کا وصالی ہوا، ہم نے عرض کی ، اے ابوعید اللہ! کیا محسوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا: میری مجھ میں نہیں آر ہا کہ میں کونسا جواب دوں؟ ہاں تم جلد ہی اللہ کی مہر بانی ملاحظہ کرلوگے جوتہ ہارے گمان میں بھی نہ آ کے گی!'' چنا نچہ ہم کائی ویرو بین رہے اور ان کی آئیسیں ہمیں نے بند کیں۔

a wysamuddiadadh eas

حفرت يجيئ بن معاذ رحمه الله فرمات بين: "البي! لكتاب كه كنابول كي حالت مين ميري تجه يراميد، اس اميد برعالب آ جائے گی جواعمال کرنے کی حالت میں ہوتی ہے کیونکہ مجھے بھروسہ ہے کہ میں نے خلوص دل ہے عمل کئے ہیں کیکن میں آفتوں میں گھر اہو کران گناہوں ہے کیسے نچ سکتا ہوں اور پھر میں گناہوں کی معافی کے بارے میں بھی تم پراعتاد کرتا ہوں کہتو بھلا مخاوت ہے موصوف ہوتے ہوئے انہیں کیوں نہیں بخشے گا۔"

حضرت ذوالنون رحمه الله سے حالت نزع میں لوگوں نے بات کرنی جائی تو آپ نے فرمایا، مجھے مشغول ندکرو کیونکہ میں اپنے M او پرالله کی مهربانیال موتے و مکھ کر تعجب میں مول۔

حضرت کیچیٰ بن معاذ رحمه اللہ نے قر مایا: البی ! میرے دل میں تیری سب سے پیٹھی مہریانی ، تجھ سے امید ہے اور میری زبان پر ثيرين كلام تيرى حمدوثا إاور پريرى سب بهتروه كمرى موكى جس مين تجه سال قات موكى ـ

ایک تغییر میں آتا ہے کدرسول کر پیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باب بنوشیبہ سے نکل کراپے صحابے پاس تشریف لے گئے تو ویکھا کہ وہ کھل کھلارے تھے،آپ نے فرمایا: "تم بنس رہے ہو؟ا گرتمہیں وہی چھمعلوم ہوجائے جے میں جانتا ہوں تو تمہیں بنسی کم آئے

پھر ذرا آ گے تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو بتایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے یاس حاضر ہوئے اور اللہ کا فر مان لائے ہیں نیبی عبادی أنبی أنا الْعَفُورُ الرَّحِیمُ ل (میرے بندوں کو بتادیجئے کہ برا بخشم اراور مہر بان میں ہی ہول)

حضرت عا تشصد يقدرضي الله تعالى عنها فر ماتى بين كه من في رسول الله صلى الله تعالى عليدوآ لدوسكم كوفر مات سناه ارشاد موا: بلاشبالله تعالی اس وقت (اپی شان کے مطابق) ہنتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس سے بے امیدی کرتے ہیں حالا تکہ اس كى رحت ان كے قريب ہوتى ہے چنانچ ميں نے (سيده عائشرض الله تعالى عنها) ين عرض كى يارسول الله صلى الله بعالى عليه وآله وسلم! میرے ال باپ آپ قربان! کیا ہمارارب بھی ہنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا،اس ذات کی تئم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے کہ وہ بنا کرتا ہے،اس پرسیدہ عائشرضی اللہ تعالی عنہانے عرض کی ،اگراییا ہے قائلہ تعالی جمیں کسی بھلے اجر سے محروم نه فرمائے گا۔'' الله كے بننے كى وضاحت:

یادر کھے کہ'' خک'' (ہنا) کالفظ اللہ تعالیٰ کی ایک فعلی (مخلوق ہے برتاؤکی) صفت ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظهار ہوتا ہے چنانچاال افت اس افظ كايوں استعال كياكرتے ہيں ضبحكتِ الكارْضُ بِالنَّبائتِ (زمين سيسزه ظاہر ہونے لگا) اور لوگول کی مایوی پراللہ کے ہننے سے مراد بیہ بے کہ اللہ تعالی ان پر یقینامہر یانی فرمار ہاہے اور بیمبر یانی اور فضل وکرم ان لوگوں کے اس انتظار كے مقابلہ يس كئ كناه زيادہ ہے، جس كى انہيں انظار وقتى ہے۔

اتش پرست كاحفرت ابرائيم عليه السلام كے ہاتھ پراسلام:

🖈 كتبع بين كدايك أتش يرست في حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام على ما ناما نكاتو آپ في مايا كدا كرتم اسلام لي آو تویش کھانادے دوں گا!اس نے کہا: اگر میں اسلام ہے آتا ہوں تو پھر جھے پرآپ کا کیاا حسان ہوگا؟ یہ کہ کردہ مجموی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حفرت ابراہیم علیه السلام پروحی فرمائی'ا بے ابراہیم علیہ السلام! تونے مجوی کو کھانااس کے نہیں دیا کہ اس نے اپنادین تبدیل کیا ہوا ہے؟ جبہ ہم سرّ سال ہے اسے اس حالت گفر میں روزی دے رہے ہیں ، آپ صرف ایک رات کا کھانا دے دیے تو کیا حرج تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوس کے پیچھے گئے اور کھانے کا کہا: اس پرمجوس نے پوچھا اب کیا ہوا کہ آپ کھانے کا کہدرہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا تو مجوسی بولا: تو کیا اللہ تعالی میرے ساتھ یول معاملہ فرمارہا ہے؟ پھر آپ ہے عرض کی کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤچنا نچے مسلمان ہوگیا۔

ﷺ حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ الله فرماتے ہیں کہ استادابو مہل صعلو کی رحمہ اللہ نے ابو کہل زجاج کوخواب میں دیکھا (اس کا عقیدہ بیتھا کہ جس اللہ نے عذاب کی وصلی دی،وہ اسے ضرور ہی ہوگا) اور بوچھا،اللہ نے کیا برتاؤ فرمایا؟ تو اس نے کہا:''جیسے میراد ہم تھا،معاملہ اس سے آسان رہا''

ج حفرت ابو بکرین افتکیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں استاد ابو بہل صعلوکی کودیکھا کہ وہ الی خوبصورت حالت میں سے جو بیان سے باہر ہے۔ میں نے بوچھا: اے استاذ ابیم رتبہ کیے ملا؟ اس نے کہا: ''بیہ جواللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں!'' حضرت ما لک بن دینار رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے بوچھا گیا اللہ نے آپ سے کیا برتا و کیا؟ انہوں نے کہا میں بہت سے گناہ نے کراللہ کے پاس حاضر ہواتو اس نے اس وجہ سے سب گناہ بخش دینے کہ میں اس کے بارے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا تھا۔

ہم نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے قرمایا:

''میرارب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے وقت ساتھ ہی ہوتا ہوں اور جب وہ جھے یاد کرتا ہے تو بھی ساتھ ہوتا ہوں پھراگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں و بھے یاد کرتا ہوں اوراگر کسی جماعت میں یاد کرتا ہوتو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں پھراگر وہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اوراگر وہ ہاتھ بھر (64 سنٹی میٹر) میرے قرب میں آتا ہے تو میں باز وبھر قریب ہوتا ہوں اور پھراگر وہ پیدل چل کرآتا ہے تو میں ذراتیز ک سے اس کی طرف جاتا ہوں ۔ ا

وعده بورا ہوتے دیکھ کرمجوی کا اسلام:

جے کہ اس کے دختر ت این المبارک ایک مرجہ ایک طاقتور کا فرے جنگ کرد ہے تھے کہ اس کا فرکی عبادت کا وقت ہو گیا ، اس فے مہلت ما تکی تو آپ نے مہلت دے دی۔ جب اس نے سورج کو بحدہ کیا تو این مبارک نے خیال کیا کہ الموارے اس کا کام تمام کر دیں ، اس دوران ہوا ہے آواز آئی ، کوئی کہ رہاتھا و اُو فُوْا بِالْعُقُودِ إِنَّ الْعَهُدُ کَانَ مُسْتُولًا (وعدہ پوراکرہ کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا) چنا نچ آپ نے ایسانہ کیا۔ سورج پرست نے سلام پھیراتو اس نے آپ سے پوچھا: یہ جوتم نے ارادہ کیا تھا ، اس سے کیوں رک گئے ؟ اس پر آپ نے جوآواز بی تھی اس کے بارے میں بتایا ، اس پر جوتی نے آپ سے کہا: ''وہ کتاا چھارب ہے جوابے ایک ولی کو اس کے دیمورے اسلام لے آیا۔

الله عفو رکھانو تلوق اسب ے گناہ میں جالا کی گئا۔

َ ﴾ کہتے ہیں اللہ تعالی اگریفر مادیتا کہ میں گناہ نہیں بخشوں گاتو کوئی مسلمان بالکل گناہ نہ کرتا جیسے اس نے فرمایا ہے کہ اِنَّ السُلُمَّهُ کا کی خُیفِرُ اُنُ یُکُشُوکُ بِه (اللہ تعالی سے شرک کیاجائے تو اسے بخشان بیں) چنانچے کی مسلمان نے قطعاً شرک نہیں کیالیکن جب اس نے فرمایا و یکفُفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنُ یَّشَاءٌ (شرک ہے کم جس کے گناہ بخشاجا ہے، بخش دے گا) تو لوگ گناہ کا طبع کرنے لگے ( کہ بخش

(E)

#### أبراتيم بن ادهم كاتنها طواف:

حفرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

''میں ایک زمانہ تک دیکھتار ہا کہ مطاف (طواف کی جگہ) میرے لئے خالی ہو چنانچا یک تاریک رات تھی ، شدید ہارش ہورہی تھی کہ مطاف خالی ہوگیا، میں نے حجسٹ طواف شروع کر دیا ساتھ ہی میں کہتا جاتا تھا:''الہی جھے بچائے ہیرے گناہ محاف فرمادے' چنانچے غائباند آواز آئی کہ کی نے کہا: اے ابن ادھم! تم جھے گنا ہوں ہے نکچنے کی درخواست کررہے ہو، بھی لوگ گناہ سے بچاؤ کا سوال کرتے ہیں اور اگر میں تم جیسوں کو گنا ہوں ہے بچائے رکھوں تو چھر میری''رحمت'' کس پر ہوگی؟،

الله جہاریہ فرمارہ ہے: علاء کہاں ہیں؟ ابوالعباس بن شریخ نے اپنی مرض موت میں حالت خواب کے اندردیکھا کہ گویا قیامت بریا ہو پھی ہے اور اللہ جہاریہ فرمارہ ہے: علاء کہاں ہیں؟ ابوالعباس نے بتایا وہ لوگ آگئے، پھر فرمایا کہتم نے تعلیم کے مطابق عمل کیا تھا؟ ہم نے کہا: اللی ہم سے کوتا ہی ہوئی اور ہم نے براکیا، (راوی بتاتے ہیں کہ) الله تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا (گویا اسے ان کا جواب پیند نہ آیا اور کوئی دوسرا جواب چاہا) تو میں بولا (الیمی) رہا ہیں، تو میرے انمالنا ہے میں شرک کا ارتکاب موجود تیس اور تیراوعدہ ہے کہ شرک ہے کم کو بخش دے گا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا: جاؤ، ہیں نے تم سب کو بخش دیا۔ 'اور پھر اس کے تین دن بعد آپ کا وصال ہوگیا۔

### شراب خورول كى بخشش كاسامان:

پہر کہتے ہیں کہ ایک تحص بڑا شراب خورتھا، اس نے شراب خوروں کواکٹھا کر کے ایک نظام کوچا روزہم دیتے ہوئے کہا کہ اہل مجلس کے لئے پھے پھل کے آؤ، چنانچہوہ فظام مضور بن عمار کی مجلس کے درواز ہے گزرا، جوایک فقیر کے لئے چا روزہم کا سوال کر رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہاتھا کہ جواسے چا روزہم دے دیے اس پر ساتھ یہ بھی کہاتھا کہ جواسے چا روزہم دے دیے اس پر منصور نے کہا: کہا اس کے لئے چا رونا کیس سے خلاصی چاہتا ہوں چنانچہ منصور نے میرے لئے یہ دعا منصور نے کہا: کہا کہا تھا ہے جس سے خلاصی چاہتا ہوں چنانچہوں نے یہ بھی کروی اور کردی، پھر پوچھا دوسری کیا ہے؟ فلام نے کہا کہ اللہ تعالی میرے دراہم کے بدلے اور درہم دے دے، چنانچہ اس نے کہا کہ اللہ تعالی میرے آقا کو پخش دے۔ اس پر انہوں نے یہ دعا بھی کردی اور پوچھا اگلی دعا بتاؤ! اور سے کہا کہ یہ دعا بھی کردی۔ پولیس نے کہا کہ اللہ تعالی میرے آقا اور آپ کوئیز ان سب شرایوں کو بخش دے! چنانچہ منصور نے یہ دعا بھی کردی۔

اس کے بعدوہ غلام اپنے آقا کے پاس واپس چلاگیا، آقانے پوچھا: اتن دیر کیوں کردی؟ آس پرغلام نے پوری ہات کہرسنائی۔
آقانے کہا، انہوں نے کیادعا کی جی؟ غلام نے بتایا کہ ش نے اپنی آزادی کی دعا کرائی تھی۔ یہن کر آقانے غلام ہے کہا: جاؤتم آزادہو،
یہ بتاؤ دوسری دعا کیا تھی؟ اس نے بتایا کہ اللہ درہم واپس کرادے، آقابولا، یہلوچار ہزار درہم، پھر پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا:
یس نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو بخش دے۔ آقانے کہاتو پھر میں بارگاہ الی میں تو بہ کرتا ہوں، پھر پوچھا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ اس نے کہا، یہ تھی
کہاللہ تعالیٰ آپ کو، جھے، ان شرابیوں اور نصیحت کرنے والے کو بخش دے۔ یہن کر آقانے کہا: یہوہ واحد دعا ہے جے پورا کرنا میرے بس
میں نہیں ہے۔

رات ہوگئ تواس آقانے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے: تم نے تو وہ کام کردیا جو تمہارے دے تھا تو کیاتم بی خیال کرتے

www.makiahuh.org

ہوکہ جو کچھ میرے ذہے ہے، میں نہ کرسکوں گا، میں نے مختبے بخشا،غلام کو بخشا منصور بن عمار کو بخشا اور سارے حاضر شرابیوں کو بھی بخش دیا

ہے۔ کہتے ہیں حضرت رہاح قیسی رحمہاللہ نے بہت ہے جج کئے ایک دن (میزاب رحمت کے پنچے کھڑے ہوکر) یوں دعا کی:
''الہی! میں اپنے جج کا ٹواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ،ان میں ہے دس جو ں کا
ثواب آپ کے دس (مبشرہ) صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو پیش کرتا ہوں ، دو کا ثواب اپنے والدین کواور ہاتی کا تمام مسلمانوں کو
پیخا تا ہوں ۔

اس نے این لئے کوئی جج بھی باقی ندر کھا، چنانچے ایک فائبانہ آواز آئی:

'' پیلو! شخص ہم پراپی سخاوت جتلار ہاہے، میں تنہیں بخشا ہوں ، تنہارے والدین کو بخشا ہوں اور جنہوں نے صدق دل سے کلمہ ۽ شہادت پڑھا ہے آنہیں بھی ضرور بخش دوں گا۔''

### بیجوے ہوگوں کی نفرت اوراس پرنوازش الہی:

الله عدت عبدالوباب بن عبدالمجيد تقفى رحمالله كي بار عين آتا كرآب فرمايا:

'' میں نے ایک میت دیکھی جے تین مرداورا کی عورت اٹھائے جارہ سے خو (راوی کہتے ہیں) عورت کی جگہ میں نے لے لی اور ہم قبرستان کو چلے ،ہم نے نماز جنازہ پڑھی اور میت وفن کردی۔ میں نے عورت سے بوچھا کہ بیٹمبارا کیا لگنا تھا؟ اس نے کہا کہ بیٹر ا بیٹا ہے۔ میں نے کہا: کوئی بمسائے نہ تھے؟ اس نے کہاں ، پال لیکن وہ اسے تقیر جانتے ہیں ، میں نے کہا، اسے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ بیہ مخنث (ندمرد، نہ عورت) تھا، عبدالو باب کہتے ہیں کہ جھے اس عورت پر رحم آیا ، میں اسے اپنے گھر لے گیا ، اسے در ہم دیے ، گندم دی اور کیڑ ہے بھی دیے۔

پھر رات کو میں سوگیا، میں نے دیکھا کہ ایک ایسافخص آیا جیسے چودھویں رات کا جاند ہے، اس نے سفید کیڑے پہن رکھے تھے۔اس نے میراشکر بیادا کرنا شروع کردیا، میں نے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا: وہی مخنث جےتم لوگوں ہے آج ہی دفن کیا ہے: لواللہ تعالی نے جھے پراس وجہ ہے رحم فرمادیا کہلوگوں نے جھے حقیر سمجھاتھا۔

الله عين في المحضرة استاذ الوعلى وقاق رحمه الله في مايا:

حضرت ابو بکر بیکندگی رحمہ اللہ ایک دن بازار ہے گزرے، انہوں نے محلّہ کے ایک نو جوان کواس کی شرارتوں کی وجہ سے نکال دینے کا ارادہ کیا گرایک عورت رو نے لگی ، بتایا گیا کہ بیاس کی مال ہے ، ابوعمر و کواس عورت پر رحم آیا اور انہوں نے لڑکے کے بارے ان لوگوں ہے سفارش کی اور ان ہے کہا کہ اس مرتبہ میرک وجہ ہے اسے چھوڑ دو اور اگر بیدو بارہ وہی کرے تو تمہاری مرضی جیسے چاہو کر لیٹا چنانجے انہوں نے اس نو جوان کو آپ کے سپر دکر دیا اور ابوعمر و چلے گئے۔

پھودن گذر ہے تو ابوغمروائی راستے ہے گزرے دروازے کے پیچھے ہے رونے کی آوازئی، دل میں کہا کہ شاید وہ تو جوان فساد پراتر آیا ہے اور محلے ہے تکال دیا گیا ہے۔آپ نے دروازے پردستک دی اورائ عورت ہے تو جوان کے بارے میں بوچھا،عورت با ہرآئی اور بتایا کہ وہ تو فوت ہوگیا ہے، ابوغمرو نے اس کا حال بوچھا تو اس نے بتایا: '' جب نوجوان قریب المرگ ہوا تو جھے کہا تھا کہ میری موت کا کسی ہے ذکر نہ کرنا کیونکہ میں آنہیں ستا تا رہا ہوں، وہ جھے گالیاں دیں گے اور میرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گے اور جب

white manipulations

مجھے دفتا دوتو پیمیری انگوٹھی ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہے،اہے میرے ساتھ ہی دفن کر دینا اور جب میرے دفن سے فارغ ہو جاؤتو میرے ارب سے میری سفارش کرنا۔

اس مورت نے بتایا کہ میں نے اس کی وصیت پڑھل کیا چنانچہ میں اس کے سر بانے سے واپس مڑی تو اس کی آواز تن ، وہ جھے کہدر ہاتھا:اے مال!اب چلی جاؤ کیونکہ میں کرم فرمانے والے رب کے پاس پہنچ گیا ہوں۔

کہتے ہیں کداللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وحی فر مائی کہ لوگوں سے کہددو، میں نے انہیں اس لئے پیدانہیں کیا كەن سےكوئى فائدەلول بلكەاس لئے پيداكيا ہے كەنبيس فائدہ پہنچاؤں۔

حضرت ابرا ہیم بن اطروش رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں وجلہ پرحضرت معروف کرخی کے پاس ہیٹھے تھے کہ تو جوانوں کی ایک جماعت ستی میں بیٹے، دف بجاتے ،شراب پیتے اور کھیلتے گذری۔ ہم نے معروف کرخی سے عرض کی: دیکھتے بیلوگ تھلم کھلا اللہ کی نافر مانی کیے کررہے میں لہذاان کے لئے بدوعا میجیجے ،انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا: الہی ! جیسے انہیں تو نے ونیا میں خوش رکھا ہے، آخرت میں یو نبی رکھتا! انہوں نے کہا: ہم نے تو آپ کو بددعا کے لئے کہاتھا؟ آپ نے فرمایا کہاللہ تعالی انہیں آخرت میں خوش کرے گا تو ان کی تو ہے جھی قبول ہوگی۔

حفزت عبدالله بن سعيدر حمدالله فرماتے ہيں كه يكي بن التم قاضى ميرے دوست تھے، وہ مجھے بياركرتے اور ميں ان نے كرتا تھا، كيئ فوت ہو گئے تو ميرى خواہش تھى كەميى انہيں خواب مين ديھوں اوران سے پوچھوں كەاللەتغالى نے تم سے كيا محالمه فرمايا ہ؟ چنانچا كيدرات ميں نے انہيں خواب ميں و يكھا، ميں نے كہا الله تعالى نے آپ سے كيا معامله فرمايا ہے؟ اس نے كہا كه الله نے جھے بخش دیا ہے البتہ مجھے ڈانٹا ہے اور ڈانٹنے کے بعد مجھے فرمایا کہا ہے کی اتو نے دنیا میں اچھے برے کی تمیز نہیں کی میں نے عرض کی مہاں یا الله! ميل نے اس حديث ير جروم كر ركھا ہے جے ابو معاوير ضرير نے اعمش سے روايت كيا ہے، انہوں نے ابوصالح اور انہوں نے ابو بریرہ (ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' (اے اللہ!) تو نے تو کہا ہے کہ میں سفید ہالوں والے کو عذاب نہیں دوں گا۔' تو اللہ نے فر مایا: اے کی ایس نے تجھے معاف کر دیا اور میرے نبی نے بچ کہا ہے لیکن تونے میرے سامنے نیک و بداعمال كوخلط ملط كرديا\_





# الحُزْنُ (عُم)

الله تعالى كافر مان ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَا الْحُوْنَ لِ (اورانہوں نے كہا برتعريف اس الله كے لئے ہم نے م دوركرديا)

ک حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے بتایا' میں نے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے سنا، آپ نے فر مایا ''جو پیاری، تکان غم یا کوئی بے چین کرنے والا دکھ کسی مومن بندے کولگ جاتا ہے تو الله تعالی اسے اس کے گناموں کا کفارہ بنادیتا ہے۔'' ع

#### وضاحت ان

''حزن'' ایک ایسی حالت کا نام ہے جو دل کوغفلت کی دادیوں میں پریشان پھرنے سے روکتی ہے اور بیراہل سلوک کی ایک مفہ در ہوتی ہے۔

الله على في من خصرت استاذا بوعلى دقاق رحمه الله سے سنا، فرماتے تھے که 'صاحب حزن الله تعالی کے راستے کو ماہ بھر کے اندرا تناطے کر جاتا ہے جتناغم کے بغیر شخص کی سال میں بھی طے نہیں کرسکتا، صدیث پاک میں آتا ہے که 'الله تعالی ہرغم وحزن والے دل سے محبت فرما تا ہے۔''

تو رات میں آیا ہے کہ'' جب اللہ تعالیٰ کسی ہے حجت کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے دل میں رونے دھونے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور جب کسی پر ناراضگی کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے دل میں خوش ہونے کا جذبہ پیدا فر مادیتا ہے۔"

ایک روایت بتاتی ہے کہ رسول الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم مسلسل عملین اور فکر مندرجے تھے۔

کے حضرت بشرین حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''حزن''ایک فرشتہ ہے کہ جب وہ کی دل میں گھر کر لیتا ہے تو کسی اور کا وہاں تھہر ناپیندنہیں کرتا۔

🖈 حضرت ابوسعید قرشی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حالت حزن میں رونا آندھا کر ویتا ہے اور شوق میں رونا کمز ورتو کرتا ہے لیکن اندھا

نہیں کرتا جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے و اُبیضَّتُ عُیْناہ مِنَ الْحُزُنِ فَهُو كَظِیْمِ (عُم كى بنايران كى بينائی چلى كی اوروہ مغموم تھ)

🖈 حفرت ابن خفیف رحمہ اللہ نے فر مایا کہ''حزن''نفس گوخوشی کے لئے اٹھنے سے رو کنے کا نام ہے۔

الله عنوت رابعه عذوبيرض الله عنها في ايك آدى كوبيكتي سناكه "وَاحْزُناهُ" توفر ماياكه يول كهو وَاقِلَّة حُزُناهُ، الرَّتوعُمناك

ا يورهُ فاطر، آيت ٢٣

٢ ـ مؤطا: باب العين ـ بخارى شريف، باب المرضى مسلم شريف، باب البرية مذى شريف، باب الجنائز ـ احمد بن صنبل

ہوتا تو سانس نہ لے سکتا۔

⇔ حضرت سفیان بن عیبیندرضی الله عنه نے بتایا که 'اگرایک صاحب حزن پوری امت میں رویے تو الله تعالیٰ پوری امت پراس
 کے رونے کی وجہ سے رحم فر مادےگا۔

﴾ حضرت داؤ دطائی رحمہ اللہ پرحزن کی کیفیت عالب رہتی تھی ،آپ رات کوفر مایا کرتے:''الہی! تیراغم وہ ہے جس نے سارے غم منادیتے ہیں اور میرے اور میری نیند میں پر دہ بن گیا ہے۔

اللہ مسی صوفی ہے یو چھا گیا کہ آ دمی کے غزوہ ہونے کا کیسے معلوم ہوسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بکثرت آ ووزاری کرنے ہے۔

🖈 حضرت سری عظمی رحمہ الله فرماتے ہیں: مجھے توبیہ بات پسند ہے کہ تمام اوگوں کے مجھے پر ڈال دیجے جاتیں۔

﴾ صوفیہ نے تم کے بارے میں گفتگو کی ہے تو سب نے کہا ہے کہ آخرت اچھی چیز ہے لیکن عُم دنیا پہندیدہ چیز شار نہیں ہوتا البتہ الوعثمان چیری نے ان کے اس قول کا اٹکار کرتے ہوئے کہا کہ''حزن'' ہر لحاظ سے ایک مرتبہ ہے اور مومن کے اجر میں زیادتی کا سبب ہے جب تک گناہ کی وجہ سے نہ ہومومن کے لئے زیادتی مراتب کا باعث ہے کیونکہ اگر بالفرض بیدد بجات انسانی بلندنہیں کرتا تو گنا یقیناً صاف کرتا ہے۔

ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ اگران کے مریدوں میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرتا تو آپ اسے فرماتے: ''جب بھی کی غز دہ کودیکھوتو میری طرف سے اسے سلام کہنا۔''

الله على من في حضرت استاذ الوعلى دقاق رحمه الله سے سنا كه فرماتے تھے كه ايك صوفى غروب آفتاب كے وقت سورج سے كہتے تھے. آج تم نے كوئى غمز دود يكھا ہے؟

🖈 مفرت حن بعری رحمہ اللہ کی حالت بیٹی کے جو بھی آپ کود مجھتا کہ آج پھران پر کوئی نئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔

ایک پہلے بزرگ نے فرمایا کہ مؤمن اپنے نامہءا ممال میں کثرت سے غم اور حزن کی نیکیاں کھی ویکھے گا۔

الله عفرت فضيل بن عياض رحمه الله فرمات بين كه پهلے بزرگ كهاكرتے تھے كه "برچيز پرز كوة لازم ہے اور عقل كى زكوة طويل غم

ہے۔ ﴿ حضرت ابوالحسین وراق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعثان جری رحمہ اللہ سے ایک دنغم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ' مغمز دہ کوحزن کے سوال کی فرصت نہیں ہوتی لہذا پہلے غم کرنا سیصواور بعد میں سوال کروٹ



www.madadbab.org

## الجُوْعِ وَتُولِكِ الشُّهُورَةِ (بَعُوكَ اوراس كَي خُوا بَشْ كَارْك)

الله تعالى فرما تا ہے۔ وكنبُلُونَكُمْ بِشَيء مِنَ الْحُوفِ وَالْجُوعِ لِ (ہم يَجَهِ فوف اور بھوك كے ذريع تهمارى آزمائش كريں گے) پھر آیت كے آخر میں فرمایا: وَبُشِو الصَّبِرِیُنَ لَیْخِی آپ آئیس فو تجرك دے دیں كہم ارى بھوك كے اندازے كے مطابق صبر كرنے پر تهمیں اچھا تو اب طے گا۔ نیز الله تعالى نے فرمایا وَیُوَّرُوُنَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَكُوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ عِ (اوروہ اپ اور دوروں كور جے دیں گے اگر چہ فوضر ور تمند ہوں)

ﷺ حصّرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہارسول آکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے روٹی کا ایک گزالے کرآئیں آو آپ نے پوچھا، فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! بیکلزا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی ، میں نے ایک روٹی پکائی تھی تو میرے دل نے بیگوارانہ کیا کہ میں اکملی کھالوں چنانچہ بیکلزا آپ کے لئے لائی ہوں۔ اس پرآپ نے فرمایا کہ بیٹی! یہ پہلاکھانا ہے کہ تین دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں جارہا ہے۔

ایک روایت میں بیہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کی روٹی لئے حاضر ہوئی تھیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جموک صوفیہ کی صفات میں شار ہوتی ہے اور میرمجاہدہ کا ایک رکن ہے کیونکہ اال سلوک نے آہتہ آہتہ بھوکا رہنے کی عادت ڈالی اور کھانے سے رکتے گئے اور پھرانہیں اس بھوک کے نتیجے میں حکمت کے چشمے ملے۔اس بارے میں صوفیہ کی بہت می حکایتیں ملتی ہیں۔

الله حضرت ابن سالم رحمه الله فرماتے ہیں بھوک کاطریقہ بیہ کدروز مرہ کی خوراک میں سے صرف بلی کے کان کے برابر کم کرتا جائے۔

ہلا کہتے ہیں کہ حضرت مہل بن عبداللہ رحمہ اللہ پندرہ دن میں سے صرف ایک دن کھانا کھاتے تھے جب ماہ رمضیان آ جاتا تو پھر آپ عید کا جاند نظر آنے تک کچھنہ کھاتے اور عادت بیٹھی کہ ہررات خالص پانی سے افطاری فرماتے۔

الله الله الله الله الله كان معاذ رحمه الله كهتر تقيد: اگر بعوك بازار مين بكتي تو طالب آخرت لوگوں كے لئے بيرمناسب نه ہوتا كه اس كے سواكوئي اور چيزخريد تئے۔

کے حضرت مہل بن عبداللدر حمداللہ فر ماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا فر مایا تو شکم سیری میں بے فر مانی اور جہل کور کھا اور جھوک میں علم و حکمت کور کھا۔ جھوک میں علم و حکمت کور کھا۔

اللہ معادت بیجی بن معاذ رحمہ اللہ نے فر مایا بھوک مریدین کے لئے ایک ریاضت ہے، تو بہ کرنے والوں کے لئے تج بہ، راہدوں کے لئے سیاست اور عارفوں کے لئے ایک بزرگی کی حیثیت رکھتی ہے۔

ہے میں نے حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک صوفی ایک شخ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، ان سے بوچھا کہ کیا ہوا کیوں رور ہے ہنو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مجوکا ہوں مصوفی نے کہا: تم جیسے کارونے سے کیا کام؟ شخ نے کہا: چپ ہوجاؤ! کیا تم نہیں جانتے کہ میری مجوک سے اس کی (اللہ) مرادیہ ہے کہ میں روؤں۔

- الله المنظم الله فرماتے ہیں کہ حجاج بن فرافصہ شام میں جمارے جمراہ تھے، انہوں نے پیچاس راتوں تک نہ پانی پیااور نہ بی کوئی شے کھا کرسیر ہوئے۔
- اللہ تعالیٰ مکہ محضرت آبوعبداللہ یکی بن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوتر اب خشی بھرہ کے جنگل کے رائے مکہ آئے (اللہ تعالیٰ مکہ کو محفوظ رکھے) تو ہم نے ان سے کھانے کئے ہارے میں سوال کیا 'انہوں نے بتایا کہ میں بھرہ سے نکلاتو نباج میں کھانا کھایا پھر ذات عرق میں اور ذات عرق سے تبہارے بیاس آ پہنچا ہوں اور بول انہوں نے صرف دومرت بھانے سے سارا جنگل طے کرلیا۔
- کی صفرت عبدالعزیز بن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پر ندول کی ایک قتم کے پرندے چالیس دن تک بھو کے رہے پھر ہوا میں اڑ گئے اور چند دن بعدوا پس آئے تو ان سے متوری کی خوشبو آتی تھی۔
  - 🖈 حضرت بل بن عبداللہ جب بھو کے رہے تو تو ی نظر آتے اور جب کچھ کھا لیتے تو کمزور ہوجاتے۔
- کے حضرت ابوعثان مغربی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرات رئانی (اللہ والے) جالس دن تک کھانا نہ کھاتے اور حضرات صمرانی اسی دنوں تک کھانا نہ کھاتے۔ دنوں تک کھانا نہ کھاتے۔
  - 🖈 حضرت ابوسلیمان دارانی رحمداللہ نے فرمایا کدونیا کی جائی شکم سیر ہوکر کھانا ہے اور آخرت کے اجر کی جائی بھوک ہوتی ہے۔
- کہا کہ بیصدیقین کاطریقہ ہے،اس نے بوچھا کہ دو دفعہ کھائے تو؟ انہوں نے بتایا کہ بیمونٹین کاطریقہ ہے، پھرکہااگر تین بار کھائے تو؟ آپ نے کہا:گھروالوں سے کہدو کہ تہہارے لئے تھان (جے پنجابی میں کھر لی کہتے ہیں) تیار کردیں۔
- جیز حضرت یخی بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھوک نور ہوتی ہے، پیٹ بھر کھانا، آگ (میں جلنا) ہے اور شہوت، ایندھن ہے جس سے جلنے کی صورت بنتی ہے اور اس کی آگ اس وقت تک نہیں جھتی جب تک اے جلانہ دے۔
- ہے ۔ خضرت ابونصر سرائ طوبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک آ دمی ایک شیخ کے پاس آیا، اس نے کھانا پیش کیا اور پھر پوچھا کہ کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو اس نے کہا، پانچ دن سے، انہوں نے کہا کہ تمہاری بھوک ایک بخیل کی بھوک معلوم ہوتی ہے، کپڑے تو تن پرموجود ہیں لیکن تم بھوکے کیوں رہے ہو؟ یہ فقیری کی بھوک نہیں ہے۔
- ا معرت ابوسلیمان دارانی رحمدالله فرماتے ہیں کہ میرے لئے پوری رات قیام کرنے سے بیہتر ہے کہ میں رات کا کھانا ایک همهم کھالوں۔
- المين حضرت ابوالقاسم جعفر بن احمد وازى رحمه الله كہتے ہيں كه حضرت ابوالخيرع سقلانى كوسال بحر جھلى كھانے كى خواہش رہى پھر انہيں على اللہ على الله على كارك كار خاانگى ميں چھو كيا جس كى وجہ سے ان كا على اللہ كار خاانگى ميں چھو كيا جس كى وجہ سے ان كا ايك ہا تھ سے كھانے كام وف خواہش ہے ہا تھ ہو ھايا تو پھرائ مجنس كا حال كيا ہو گا جو خواہش ہے ہاتھ ہو ھايا تو پھرائ مجنس كا حال كيا ہو گا جو خواہش ہے دام كی طرف ہاتھ ہو ھا تا ہے۔
- الله المركز استاذ ابو بكرين فورك نے فرمايا كه حلال كى خواہش ركد كھائے كا بتيجه عيال دارى ميں مشغول ہوجاتا ہے اور حرام كى خواہش كا بتيجه كيا ہوگا؟ خواہش كا بتيجه كيا ہوگا؟

### باشرع پیرمر بدی کسی کام میں پہل، ہاونی:

حفزت رستم شیرازی صوفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابوعبداللہ بن خفیف ایک دعوت میں تھے کہ ان کے مریدوں میں سے ایک نے شخے فیل کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کیونکہ فاقد سے تھا چنا نچاس شخ کے ایک مرید نے ارادہ کیا کہ بے اد لی کی وجہ سے اے ڈانٹ دیں کیونکہ اپنے شخے قبل کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے اور پھراس نے اس فقیر کے سامنے کچھ کھانار کھ دیااس سے فقیر کو پیتا چل گیا کہ اس نے بادبی کی بناء پراسے براجانا ہے اور پھر عہد کرلیا کہ پندرہ دن تک کھانانہیں کھائے گا جس کا مقصد نفس کوسز ااور تا دیب ہوگی اور اس سے بے ادبی پرتوبکا اظہار ہوجائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی فاقد سے تھا۔

حفزت مالک بن دینار رحمه الله فرماتے ہیں کہ جو تحض دنیا کی خواہشات پر غالب آگیا توبیرہ بی تمخص ہوگا جس کے سانے سے W

شيطان خوف کھا تاہے۔

حضرت ابوعلی روذ باری رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ صوفی جب صرف یا نچے ہی دن بعد کہنے لگے کہ جھے بھوک گلی ہے تو اسے باز ارجیجے 公 دواور کہددو کہ اینا کوئی کاروبار کرے۔

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا،آپ نے ایک صوفی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اال دوزخ کی نفسانی \$ خواہش بحائے پر ہیز گاری کے ان پر غالب آگئ اسی وجہ سے وہ خوار ہو گئے۔

آپ نے ریجی فرمایا تھا'ایک صوفی ہے کہا گیا' کیا جمہیں دنیوی خواہش نہیں ہوتی ؟'اس نے کہاتھا کہ مجھے خواہش نفس تو ہوتی \$ ہے کیکن میں روک لیا کرتا ہوں۔

آپ ہی کارشاد ہے کہ کی صوفی ہے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کوئی خواہش نہیں ہوتی ؟اس نے کہا مجھے بیخواہش ہوتی ہے کہ میں

خواہش نہ کروں اور بیم تبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ \$

حفزت ابونفر تمارر حمدالله فرماتے ہیں کدایک رات میرے یاس حفزت بشرحانی آئے تو میں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے جو تمہیں یہاں لے آیا، ہمارے ہاں خراسان سے پھے روئی آئی تو بی نے اسے کاٹ کر چھ کر ہمارے لئے گوشت منگوایا ہے لہذا آج افطاری ہارے یاس بیجے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کھانا ہوگا تو آپ ہی کے پاس کھاؤں گا اور پھر کہا کہ مجھے کی سال سے بینگن کھانے کی خواہش رہی ہے گر کھانے کا اتفاق نہیں ہوامیں نے عرض کیا کہ اس میں حلال طریقے سے بینگن بھی ڈالے ہیں تو کہنے لگے کہ اس وقت کھاؤں گاجب اس کی طلب خوب ہوجائے۔

حضرت ابواجر صغیر رحماللد فرماتے ہیں ابوعبداللہ بن خفیف نے مجھے محم دیا ہے کہ افطاری کے لئے ہررات ان کے سامنے دس دانے تشمش بھی رکھ دیا کروں، ایک دن ایبا ہوا کہ ان کے لحاظ کے لئے میں نے پندرہ دانے رکھ دیئے، انہوں نے میری طرف دیم کھ کر فرمایا: مجھے بیکس نے کہاتھا؟ اور پھردس دانے کھائے ، دوسرے چھوڑ دیئے۔

حضرت ابوتر اب کشمی رحمہ الله فرزماتے ہیں کہ ایک دن میر نے نفس میں خواہش پیدا ہوئی ،نفس نے ایک روٹی اور ایڑ اما نگا حالا نکہ میں سفر میں تھا چنانچے میں ایک ستی کوچلا ،وہاں ایک آ دمی جھے ہے چٹ گیا اور کہنے لگا کہ'' یہ بھی ان چوروں کے ساتھ تھا''لوگوں نے مجھے کوئی ستر کوڑے لگائے ، بعدازاں ایک آ دی نے مجھے پیچان کر کہا کہ یہ وابوتر اب تشی ہیں وہ لوگ جھے سے معذرت کرنے لگے پھرایک آ دی ازراہ اعز از وشفقت مجھے گھر لے گیااور روٹی بھے انڈ امیر ہے ما منے رکھ دیئے۔ میں نے دل میں کہا:''اب تو کھالو کہ سر کوڑے پڑھے۔''



# النَّحَشُّوعِ وَالتَّوَاضِعِ (عاجز ي وانكساري)

ار ثادخداوندی ہے قَدُ ٱلْفِلَحَ الْـمُـوَّمِنُوْنَ ٱلَّذِیْنَ هُمْ فِی صَلُوتِهِمْ خَشِعُوْنَ لِ (ووموْن بقینا نجات پا گئے جواپیٰ نمازیں بحالت عجز وائکسار پڑھتے ہیں)

حضرت عبدالله بن معود رضی الله عنهمانے بتایا که نبی کریم الله تن ایراضی جنت میں داخل ند ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ بحر بھی تکبر ہوگا اور نہ ہی و وضی جنم میں جاسکے گا کہ جس کے دل میں ذرہ بحرا بمان ہوگا۔'' سے

يين كرصحابي نعوض كى يارسول الله اعموماً آدى كول مين آتا بهكداس كے كبر التجھ مون! آپ فرمايا:

''الله تعالیٰ خود حسین ہےاور خوبصورت اشیاءہی کو پیند فرما تاہے۔ کیکن قبول حق ہےا نکاراورلوگوں کی تحقیر کلبر بن جاتی ہے۔''

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم عادت شریفہ کے مطابق مریض کی عیادت کو

تشریف لے جاتے ، جنازے کے ہمراہ چلتے ، گدھے پرسوار ہوتے اور فلام تک کی دعوت قبول فرمالیتے تھے اور (پھرآپ کو یا دہوگا کہ) بنو قریظ اور بنونضیر کی جنگ کے دن بھی تو آپ نے گدھے ہی پرسواری کی تھی جس کی لگام تھجور کی چھال سے تیار کروہ تھی اور پالان بھی اسی

خشوع اورتواضع كا تعارف:

"خشوع" يهوتا ہے كمانسان فن تعالى كے سامنے جمك جائے۔

"تواضع" بيب كمانيا آپ الله تعالى كى مرضى يرچھوڑ دے اور الله كے كمي تھم پراعتر اض نہ كرے-"

حفزت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا (وقت آئے گا) کہتمہارے دین میں سب سے پہلے خشوع ختم ہوجائے گا۔

کی صوفی ہے ''خشوع'' کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا اللہ کے سامنے دل کا بورے اور ممل ارادے سے کھڑا

ہونا''خشوع''کہلاتا ہے۔

🖈 نیز فر مایا : خشوع کا پیتہ یوں چلتا ہے جب کٹ مخص پر اظہار ناراضگی کیا جائے ،اس کی مخالفت ہویا اسے رد کر دیا جائے تو وہ بیر

سب باتیں بخوشی مان لے۔

ا ایک صوفی کہتے ہیں کہ ناجا زیز کود مکھنے نظر کو پا بند کر ناخشوع ہوتا ہے۔

الم محمد على ترندى رحمدالله فرمات بين كه فاشع " (عاجزى كرف والا) وه بوتا ب جس كى خوا بش كى آگ بجه يكى

ل سوره مومنون

\$

\$

٣ مسلم شريف، باب الايمان \_ ابوداؤ دشريف، كتاب العباس \_ ابن ماحبشريف ،مقدمه، كتاب الزمد \_ منداحمد بن عنبل

公

ہو- سینہ کا دھواں تھم چکا ہو بعظیم کا نورول میں آچکا ہو،خواہشات نفسانی مرچکی ہوں چنانچہا یے خص کی خواہش نفس مری ہوئی شار ہوگی ، دل زندہ گنا جائے گا اور اس کے ایک ایک عضویس عاجزی و کھائی دے گا۔

حفزت حسن بصرى رضى الله عنه فرمات مين كداكرول مين خوف لازمام وجود مواور بميشدر بوتوية وخثوع" ب-

حفرت جنيدر حمالله ي دخشوع "كي كيفيت يو يحيى كلى توفر مايا كه الله عالم الغيوب كرما منه دل كافقير مونا ،خشوع كهلاتا ب 公 چنانچاللەتغالى فرماتا ہے وَعِبَادُ السَّ حُملِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوُنَا (الله كے بندےوہ ہوتے ہیں جوز مین پر بغیراکڑ

کے چلتے ہیں) حضرت استادا بوعلی د قاتی رحمه الله فرماتے ہیں ، آیت کامعنیٰ یہ ہے کدوہ بندے نہایت انکساری اور عاجزی ہے چلتے ہیں۔

میں نے آپ سے ریج می سنا، فرماتے تھے کہ بندگان خداوہ ہوتے ہیں جواپنے جوتوں کے تھے بھی ا<u>چھے نہیں</u> رکھا کرتے۔ سب 3

صوفیہ کا اس بات پراتفاق ہے کھل خشوع ، دل ہوتا ہے۔

کسی صوفی نے ایک محض کودیکھا کہ گھٹا گھٹا اور منکسر المز اج نظر آتا تھا، کندھوں پر چیا درکیپٹی تھی چنا نچیاس صوفی نے بوجھا:اے 公 بندهٔ خدا!خشوع ني يبال موتا إرسين كي طرف اشاره كيا) اورنه بي يهال (كندهول كي طرف اشاره كركها)

کتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ نماز پڑنھتے میں اپنی داڑھی کوچھیٹر رہاہے،اس پر 公 فرمایا: ''اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی اس کا اثر ہوتا۔''

> کہتے ہیں خشوع کی شرط بیے کہ نمازی کواپنے دائیں یابائیں کا پچھکم ندہونے پائے۔ 公

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ الله فرماتے ہیں ، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل کوئن تعالیٰ کے سامنے بااڈب جھکا دیے کو S

> يہ بھی کہ کتے ہیں: اللہ کا نام نتے ہی دل کا بکھل جانا خشوع کہلاتا ہے۔ 23

يربحى كباجاسكتاب: الله سلطان حقيقت كے سامنے جمك جانے اور دل كے بكھل جانے كانام خشوع ہوتا ہے۔ TY

نیز کہ سکتے ہیں کہ خشوع ،غلبہ اہیب خداوندی شلیم کرنے کی ابتداء شار ہوتی ہے۔

یوں بھی کہاجاتا ہے:جب اچا تک حقیقت ایز دی ملتی ہے تو یکا یک دل پر کپلی طاری ہوجانے کا نام خثوع ہے۔ 3

حفزت فضیل بن عیاض رحمداللد فرماتے ہیں کرصوفیدول میں خشوع کے مقابلے میں ظاہری خشوع کونا پہند کرتے تھے۔ W

حصرت ابوسلیمان دارانی رخمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر انوگ مل کر بھی میرے اس خشوع کو گھٹا نا چاہیں جومیرے اندرموجود ہے تو 2 وہ اس سے زیادہ گھٹانہیں سکیں گے

> صوفیفرماتے ہیں کہ جو تحض خوداہے اندرعاجزی پیدائمیں کرتاد داوروں کے سامنے عاجزی کیاد کھائے گا. 公

حفزت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنها (عجزكى وجد ) زيين يربى مجده كياكرتے تھے۔ 公

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بتات بي كدر سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا: W "الياضخص بالكل جنت مين نه جاسكے كاجس كے دل مين رائى بحر بھى تكبر موكال

لِ مسلم شریف، باب الایمان -ابوداؤ د، کتاب الباس -ابن ماجه ، مقدمه و چاب الزبد -منداحد بن خلبل

اللہ عضرت مجاہدرضی اللہ عند بتاتے تھے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو سب پہاڑ جوں کے تو ں بلندر ہے گر جودی پہاڑ سرنگوں ہوگیا چنا نجے اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کی شتی کے لئے قیام گاہ بنایا۔

الله عنرت عمر بن خطاب رضى الله عنها تيز رفتاري سے چلتے اور فر ماتے كه بيچال كام جلد غمثاتى ہے اور اس ميس غرور نہيں ہوتا۔

الله معرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه کچھکھ رہے تھے، پاس ہی مہمان تھا، چراغ بجھنے لگا تو اس نے عرض کی ، اجازت ہوتو میں چراغ میں تیل وغیرہ ڈال دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ مہمان سے خدمت کی جائے ۔مہمان نے عرض کی : میں

پیوں میں ساویررہ وران روں ، مپ سے مربویہ میں بیرون ، مابوت میں کے ہمان کے صفر میں جائے یہ ہمان کے مربورہ ہمان غلام سے کہتا ہموں ،آپ نے فرمایا بنہیں ،وہ ابھی سویا ہے ، پھر یہ کہہ کرخود تیل کے برتن کی طرف گئے اور تیل لے کر چراغ میں ڈالا۔

مهمان كهنه لكا: امير المومنين! آپ نے اتى تكليف الحاكر اچھائيس كيا۔

آپ نے فرمایا: میں جب اٹھ کر چلا ہوں تب بھی عمر تھا اور تیل ڈال کروا پس آیا ہوں تب بھی عمر بی ہوں۔

الله من حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا اللہ کے لئے قرآن پڑھنے والے بجز وانکساری میں ہوتے ہیں اور حکام کے لئے پڑھنے والے تکبر میں ہوتے ہیں۔

الله تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کو الله تعالی عند نے بتایا کہ رسول کر پیمسلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹ کوخود چارہ ڈالتے ، گھر میں جھاڑو پھیرتے ، جوتا سیتے ، کپڑا گا نتیجے ، بکری دو ہے ، اپ غلام سے ل کر کھانا کھاتے ، غلام تھک جاتا تو اس کے ساتھ پھی بیتے ، بازار سے سوداخر ید کرلانے میں شرم محسوس نہ فرماتے ، مصافحہ کرتے تو ہرغنی اور فقیر سے کرتے ، پہلے سلام خود فرماتے ، دعوتی کھانے کو حقیر شارنہ فرماتے اگر چہوہ دی مجبور ہی کیوں نہ ہوتی نہ موتی نہ موتی واور عمدہ اخلاق کے مالک تھے ، طبیعت انجھی پائی تھی ، لوگوں سے اچھامیل جول رکھتے ، خدہ پیشانی سے بیش آتے ، بنتی نہیں بلکہ تیسم فرماتے ، غم میں ڈو بے دکھائی دیتے اور ترش مزاجی نہ ہوتی ، تو اضع فرماتے تو ذلت کا شائبہ تک دکھائی نہ دیا ، سخاوت فرماتے میں شرکارنہ لیتے اور نہ کھائی نہ دیا ، سخاوت فرماتے میں شرکارنہ لیتے اور نہ کھائی نہ دیا ، سخاوت فرماتے میں شرکارنہ لیتے اور نہ کہلی چیز کی طرف ہوئے ۔

ﷺ حضرت فضیل رحماللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تم میں سے کسی ایک پرایک عظیم نبی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پر پہاڑوں نے اس پر حضرت موئ ملکورنا چاہتا ہوں جس پر پہاڑوں نے اس پر حضرت موئ علیہ اللہ مسے کلام فرمایا کیونکہ اس نے تواضع و کھائی تھی۔

ا معرت ابراہیم بن فاتک رحمہ اللہ فرمات میں کہ حضرت جنیدے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جملوق خدا کے سامنے جھک جاد اوران سے زم رویدا پناؤ۔

اورکوئی تو اضع اللہ تھا ہے: (اللہ تعالیٰ نے قرمایا) اورکوئی تو اضع اللہ شرکھا ہے: (اللہ تعالیٰ نے قرمایا) اورکوئی تو اضع اللہ تھا چنا نچاسی لئے میں نے ان کا انتخاب کر کے ان سے کلام کی۔''

- حضرت ابن مبارک رحمه الله فرماتے ہیں کہ مال والوں سے تکبر کرنا افر فقیروں سے عاجزی کرنا ، تو اضع شار ہوتا ہے۔ \$
- حضرت ابویز پدر حماللہ ہے کہا گیا کہ آ دی تواضع والا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنا کوئی مقام وحال نہ مجھے،اور 5 نہ یددیکھے کے گلوق میں اس سے کوئی براجھی ہے۔
- کتے ہیں : تواضع ایک ایس نعت ہے کہ اس پر حسر نہیں ، تکبر ایک ایسی آفت ہے کہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتا اور عزت تو تواضع ہی \$ میں ہوتی ہے چنانچہ جواسے تکبر میں ڈھونڈ بے نہیں یا سکے گا۔
- حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ الله فرماتے ہیں ،تو ہضع میں شرافت ہے،تقویٰ میں عزت ہے اور قناعت میں آزاد ہونے کا پہلو \$ 500
- میں نے آپ سے مزیدسنا، انہوں نے حسن بن سادی سے سنا انہوں نے ابن الاعرابی سے سنا اور و وفر ماتے ہیں مجھے معلوم ہوا 2 ب كرحضرت سفيان تورى رحمه الله في فرماياتها كرمخلوق خدامين سب سيعزت والي ما في لوگ موت مين:
  - زابدتهم كاعالم
    - صوفي فقنه
  - تواضع كرنے والا امير
    - 4- شكركرنے والافقير
  - سیدزاده می (سنت کی اتباع کرنے والا) \_5
- حضرت یجیٰ بن معاذر حمدالله فرماتے ہیں کہ تواضع ہر مخص میں ہونی جاہیے لیکن اغنیاء میں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن تلمبر ہر مخص \$ لئے براہےاورفقیروں کے لئے اس سے براہوتا ہے۔ 5
  - حضرت ابن عطاء رحمه الله فرماتے ہیں کہ فت جہاں بھی ہو، اے قبول کر لینا ، تو اضع کہلاتا ہے۔ 2
- کہتے ہیں کہ حضرت زیدین ثابت بضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الگام تھا ہے کوآ گے بڑھے، 2 اس پر حضرت زید نے کہا، اے فرزندعم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ، رک جا ہے! پھر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علاء کرام کی تعظیم کی ایسی ہی تعلیم وی تھی ، پھراتر کرحفزت ابن عباس کا ہاتھ تھام کر بوسد دیااور فر مایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم عين بمين الل بيت رسول الشصلى الشرتعالى عليه وآله وسلم كي تعظيم كاليع بي محم ملا ب-
- حفزت عروه بن زبیررضی الله عنه فرماتے میں کہ میں فے حفزت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کود یکھا اور کہ ان کے کندھوں 公 سے یانی کامشکیز ولئا ہے، و کھ کرمیں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! بیتو مناسب نہیں! اس پرآپ نے فر مایا: جب سے میرے پاس سنتے ،اطاعت کرتے وفد آنے لگے ہیں تو میرے دل میں کچھ تکبر ساپیدا ہونے لگا ہے لہذا خیال کیا ہے کہاسے چور کر دوں ، پھرآپ مشکیزہ لے کرانصار کی ایک خاتون کے گھر تشریف لے گئے اور پانی اس کے برتن میں ڈال دیا۔
- حضرت ابونصر سراج طوی رحمه الله فرماتے ہیں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند جب مدینه منورہ میں بطور امیر تنصقو انہیں اس حال \$ میں دیکھا گیا کہ پیٹیے پرکٹڑی کا گٹھا تھا اورآپ فر مارہے تھے کہ اپنے حاکم کورات دو۔
  - حضرت عبداللدرازي رحمه الله فرمات ہيں ، تواضع بيہ کہ بلاا متياز ہرا يک کی خدمت کرو۔ 公

かが

公

\$

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ الله فرماتے ہیں: جو سیجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے تو اسے خدمت کے مفہوم سے وا تفیت.

حضرت یجی بن معاذ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ تکبر دکھانے والے سے تکبر کر کے دکھانا ، تو اضع ہی کہلاتا ہے۔

حضرت بلی رحماللدفر ماتے ہیں کمیری فروتی اور عجز دیکھ کر یہودی بھی اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آگئے ہیں۔

الله عفرت الله على رحم الله على إلى أيك فخص آياتو آپ نے اس سے يو جھا كرتمهارى حيثيت كيا ہے؟ اس نے عرض كى كر حضور! يول

سجھے جیسے پوری''ب'' کے یٹچے نقطے کی ہے۔ آپ نے فر مایاتم میرے (عجز ) کے بھی گواہ رہو بشر طیکہ اپنے آپ پر اتر انے نہ لگو۔ منابع

🕁 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ، یہ بھی ایک تواضع ہوتی ہے کہانسان اپنے دینی بھائی کا جھوٹا پی لیا کرے۔

الله معزت بشررهمالله فرماتے ہیں کہ جب لوگ تہمیں سلام کہنا چھوڑ دیں تو انہیں (تعلیم دینے کو) سلام کہا کرو۔

الله حضرت شعیب بن حرب رحمه الله بتاتے ہیں کہ میں طواف کر رہاتھا کہ ایک انسان نے میرے سینے پر کہنی ماری۔ میں نے اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا تو فضیل بن عیاض تھے، فر مایا اے ابوصالی !اگر تنہا را خیال بیہے کہ فج کے اس موقع پرمیرے اور تیرے سواکوئی اور براخض آیا ہوگا تو تنہا را خیال غلط ہے۔

ﷺ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران ایک انبان کودیکھا کہ اس کے آگے نوکر کوگوں کو اس کے طواف کی وجہ سے
ہٹار ہے ہیں اور پھر پھی عرصہ بعدوہ ووقت بھی آیا، میں نے دیکھا کہ بغداد کے ایک بل پرلوگوں سے مانگتا پھر رہاتھا، میں دیکھر کیران رہ
گیا، جھے دیکھر کہنے لگا کہ میں نے وہاں تکبر دکھایا، جہاں لوگ عاجزی دکھاتے ہیں چنانچہال نے جھے اس مقام پر ذلیل کر دیا جہاں

لوگ این آپ کواونجا کردکھاتے ہیں۔

اللہ عفرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو پہتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے ایک ہزار میں انگوشی خریدی ہے۔ اس پر بیٹے کو خط لکھا:'' مجھے پہتے چلا ہے کہ تو نے ایک ہزار دو، ہزار آدی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو پہتے چلا ہے کہ تو نے ایک ہزار دو، ہزار آدی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو اور مرف دو در ہم کی انگوشی لے کر پہن لو بھر اس کا مگینہ چینی لو ہے کا ہونا چاہیے جس پر بیکندہ کراؤ'' اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جواپی

ديثيت كوپېچانتا ہے۔"

﴿ نَهُمْ عَنُوا لَيْ وَ مَكُوانَ كَ فِي الْهِ بَرَارورَ بَم كَالْهَ غَلام لا يا كَيا، جب حاكم نے رقم منگوالى تو ديكھا كديہ قيمت زيادہ ہے۔
بعدازاں اسے پھرخريد نے كاخيال آياليكن اب رقم خزانہ ميں لوٹا دى، اس پر غلام نے كہا اے آقا! مجھنحريد لو كيونكہ مجھ ميں ہر در بَم ك
بدلے ميں ايك فضيلت موجود ہے جول كر ہزار در ہم سے بھى ہڑھ جائے گی حاکم نے كہا كونى خصلتيں ہيں؟ اس نے عرض كى آپ اسے كم
جانبيں يازياده، اگر آپ نے مجھنحريد كيا اور اپنى تمام غلاموں كامريراه بھى بناديا تو مجھ ميں كوئى تبديلى نہيں آئے كى بلكہ ميں يہى كہوں گاكہ
ميں آپ كا غلام ہوں، چنانچ حاکم نے اسے خريد ليا۔

اللہ عنہ کے ان حیوہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے ان کیٹروں کی قیمت کا حساب لگایا جوآپ دوران خطبہ پہنے ہوئے تصفیقہ کل قیمت بارہ درہم بنی ، کیڑے یہ تھے: قباء ، عمامہ (پکٹری) قبیص ، موزے اور ٹو کی ۔

الرسالة القشيرية كالمنطخون

ص اس جيايداندكر اورتهاري سيال؟

حضرت حمدون قصار رحمه الله فرماتے ہیں کو اضع میہ ہوتی ہے تم اپنے آپ کوالیا سمجھو کہ دین و دنیا میں لوگوں کو تیری ضرورت ہی

## نفس كى تحقير پرحضرت ابراهيم بن ادهم كى خوشى:

حفرت ابراہیم بن ادھم رحمہ الله فرماتے تھے کہ جب ہے میں اسلام لایا ہوں ،صرف تین مرتبہ خوش ہوا ہوں: ایک مرتبہ اس وقت کہ میں مشتی میں سوارتھا،ایک اور محض بھی تھا جولوگوں کو بہت ہنسا تا تھا،اس نے کہا: ہم ترکی شہروں میں بہادروں کو یوں پکڑلیا کرتے تھے اور پھرمیرے سرکے بال پکڑے اور خوب حرکت دی، مجھے یہ بات بھلی لگی اور میں خوش ہوا ( کہفنس کی گت بن رہی ہے ) کشتی میں اسے جھے ہے زیادہ کوئی نکماشخص نظرنہ آیا تھا۔

دوسرابيموقع تھا'ميںايک مجدميں بيار پڙاتھا كەمۇدن آگيااور مجھے كہا: نكل جاؤيہاں ہے، مجھ ميں اٹھنے كى طاقت نتھي تو اس نے یاؤں سے پکڑااور گھیٹ کرمجدے باہر پھینک دیا۔

تیراموقع بیتھا کہ میں شام پوشین پہنے ہوئے تھا، میں نے اس پرنظر جوڈ الی تو جوؤں کی کثرت کی وجہ سے میں پیشین کے بالوں اور جوؤں میں تمیزنہ کرسکا چنانچہ اس سے جھے بہت خوشی ہوئی۔

ایک اور حکایت میں آپ کا میدوا قعدماتا ہے، فرمایا: مجھے کسی شے پراتن خوشی نہیں ہوئی جھٹی اس بات پر کہ میں میشا ہوا تھا، ایک انسان آیااور جھے پر بیشاب کر دیا۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابوذ راور حضرت بلال رضی اللہ عنہما میں کچھانا راضگی ہی ہوگئی،حضرت ابوذ ر نے آنہیں کالا کہد دیا تو انہوں نے رسول الشصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی ، آپ نے فر مایا: ارے! تنہارے تو دل میں ابھی جاہلیت کی اکڑ موجود ہے، بین کرحضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عندنے اپنے آپ کو پنچے گرادیا اور قتم اٹھالی کہ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عندان کے چیرے کو یاؤں سے لٹا ژئمیں ویتے ، میں اپناسر نہیں اٹھاؤں گاچنا نچہ جب تک انہوں نے ایسانہیں کیا، سرنہیں اٹھایا۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عندا پسے لڑکوں کے قریب سے گذرر ہے تھے جن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک عکزا تھا۔ لڑکوں نے دعوت دی تو آپ نیچ اترے اور ان کے ساتھ مل کر کھایا اور پھر سب کو گھر لے گئے ، انیں کھانا کھلایا اور لباس بھی دیے پھر فر مایا: احسان لڑکوں کا تھا کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں جوانہوں نے مجھے بھی کھلا دیالیکن ہمارے پاس تو اس ہے کہیں زیادہ موجود

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں آئے لباس ،صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں تقسیم کئے چنانچہا کیے بمنی پوشاک حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو بھی بھیجی ،انہوں نے اسے فروخت کر کے دس غلام خریدے اور آزاد کر دیئے،حضرت تمر رضی اللہ تعالی عندے یاں بھی پی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے پوشا کیس پھر تقلیم کیں تو آپ کی طرف اس سے کم قیت بھیجی۔اس پر حضرت معاذ نے آئییں ڈانٹا۔تو انہوں نے کہا:اس میں نارانسگی کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے پہلا جوڑا بچے دیا تھا۔اس پرحضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:اس ہے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ میرا حصہ مجھے دے دو کیونکہ میں نےقتم کھالی ہے کہ میں بیآپ کے سرپر ماروں گا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے! بیرمیراسرآپ کے سامنے ہے اور بیتو آپ کومعلوم بی ہے کہ بوڑ ھاتھن بُوڑ ھے ہے زی برتا کرتا ہے۔

# مُخَالُفَةُ النَّفُسِ وَذِكُو عُيُوبِهَا (مَخَالفت نفس اوراس كَعِيوب كاذكر)

حضرت جربن عبدالله رضى الله عنديتات بي كه في كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قرمايا:

'' مجھے امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف، ان کے خواہشات نفس میں پڑنے اور کمی امیدیں لگانے سے رہتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑنے سے بیاسے تن سے روک دیں گی اور کمی امیدیں لگانا آخرت کو بھلادے گا۔''

پھر آپ کے علم میں یہ بات ہونی جا ہے کفس کی مخالفت ہی میں تو عبادت کا تکھار ہوتا ہے، اور جب مشاک ہے اسلام کے بارے میں ہو چھا گیا تو انہوں نے یوں وضاحت کی کہ' مخالفت نفس کی تلواروں سے اسے ذرج کرو۔''

يہ بھی یا در ہے کہ جس مخص کی نفسانی خواہشات ظاہر ہوئے گئی ہیں،اس کے الس کی چیک دمک ختم ہوجاتی ہے۔

الله من معرت ذوالنون معری رحمه الله علیه نے فر مایا: دین میں غور وفکر، عبادت کی چاپی ہے بھیجے راہ پرآنے کی علامت سے کہ انسان نفس کی مخالفت کرے اور خواہشات نفس کومٹادے اور ان دونوں کی مخالفت سے خواہشات نفس دم تو ڑجاتی ہیں۔

جڑہ حضرت این عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی جبلت میں ہے ادبی کاعضر ہوتا ہے اور بندے کوادب پر کاربند ہونے کا تھم ہے تو نفس طبعی طور پر میدان مخالفت میں لگار ہتا ہے اور بندہ اپنی کوشش سے اس برے مطالبہ سے اسے رد کرتا ہے چٹانچہ جواس کی لگام ڈسیلی چھوڑ دے تو وہ فساد میں اس کا شریک کار ہوتا ہے۔

ﷺ حضرت جنیدرحمہاللہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ ہی تو ہلا کتوں کودعوت دیتا ہے جودشمنوں (شیطانوں) کی مدد کرتی ہیں ،خواہشات کے پیچھے چلتی ہیں اور کئی قتم کی برائیاں ان پرتہت بنتی ہیں۔

الله على المراجع المورق المراق المرا

حضرت جنیدرحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک رات میں اپنی روزانہ کی عبادت کے لئے بیدار ہوالیکن روزانہ جیسی وہ لذت نہ آئی جس میں اپنے رب سے سرگوشی کیا کرتا تھا، میں جیران ہوگیا، میں نے سونا چاہا لیکن نیند نہ آسکی، میں اٹھ بیٹھالیکن بیٹھنے کی طاقت نہ تھی چنا نچیہ

ع سورة لوسف، آيت ٢٥

إ موره كاز عات ، آيت ٢٠٠٠ ١٠٠٠ .

میں نے درواز ہ کھول دیا اور یا ہرنکل گیا ، اچا تک دیکھا کہ ایک مخص چو نے میں لیٹاراستے میں گرایڑا ہے، جب میری آجٹ کا تو سراٹھایا اور کہااے ابوالقاسم!اتن در کیوں لگائی، میں نے کہا، کی وعدہ کے بغیر بی کہدرہ ہیں؟ انہوں نے کہا، کیون بیس کیونک داوں کو پھیرنے والدب سے میں نے دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو پھیردے۔اس پر میں نے کہا: اللہ تعالی نے بیاتو کردیا،اب کیا جا جے ہیں؟اس نے کہا کنٹس کی بیاری کاعلاج نفس سے كب مكن ہوتاتھا؟ ميں نے جواب ديا كدجب نفس خودا يى مخالفت پراتر آتا ہے تواس كى اپنى مرض ای اس کا علاج بن جاتی ہے۔

سیسنا اورا بے نفس سے کہنے لگاس لو، یکی وہ جواب ہے جویش تجھے سات باروے چکا ہوں اور ہر بارتم یکی کہتے رہے ہو کہ جب تک جنید سے نہ من اول گا، مانول گانہیں ، چلواب تو مان او حضرت جنید فر ماتے ہیں کہ رہے کہ کروہ مخف نامعلوم کدھر چلا گیا نہ وہ مجھے

جانتاتھا،نہ میں اے۔

حضرت ابو برطمت فی رحمه الله علیه فرماتے میں کنفس کی اتباع ہے نکل جاناعظیم فعت ہے کیونکہ یہی نفس تبہارے اور اللہ کے درمیان پرده بوتا ہے۔

حضرت مبل بن عبدالله رحمه الله فرمات بين كنفس اوراس كى خوابشات كى مخالفت سے برد هاركى اور چيز سے الله كى عبادت

حضرت ابن عطاء رحمه الله سے الله كى ناراضكى كا حجث سبب بنتے والى چيز كے متعلق دريافت كيا كيا تو آپ نے فرمايا انفس اور اس كے احوال كود يكھنے رہنا اوراس سے بھی تخت سے كداس كے افعال يرمعاوضه كامطالبه كرے۔

🖈 . حضرت ابراجیم خواص رحمه الشفر ماتے ہیں: 'کام'' پہاڑ پرتھا کدایک انار دیکھا اور اس کی خواہش ہوئی' اس کے قریب ہوااور ایک انارتو ڈلیا،اے چیراتو وہ ترش تھا، میں نے انارچھوڑ ااور چل دیا، دیکھا تو ایک آدی رائے میں پڑا تھا،اس پر بھڑی جمع تھیں، میں نے اے سلام کیا تو اس نے کہا: وعلیم السلام اے ابر اہیم! میں نے یو چھا: مجھے کیسے پہچان لیا؟ تو اس نے کہا: اللہ کو پہچا نے والے پر کوئی چیز پوشید ہنیں رہتی ہیں نے کہا آپ اللہ والے لگتے ہیں اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ کوان بھڑ وں کی تکلیف سے بچانہ لے گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھی مجھے اللہ والے لگتے ہیں۔ آپ نے اس سے انگوروں کی خواہش سے بچنے کی دعا کی ہوتی ، میں بیچی جانتا ہوں کہ انار کو کا شنے کا در دانسان آخرت میں پائے گالیکن بھڑوں کے کاشنے کا در دائی دنیا میں ہوگا۔ یہ س کرمیں نے اسے وہیں چھوڑ ااور چل دیا۔

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں جالیس سال ہوئے ، نہ تو رات جیت کے نیچے گذاری اور نہ ہی ایس جگہ مویا جہاں تالا لگا ہو۔ بھی بھی دل میں آتا کہ سور کی دال پیٹ بھرال جائے لیکن ایسامکن نہ ہوا۔ ایک وفت آیا میں شام میں تھا کہ چینی کا ا یک بڑا پیالہ میرے یاس لایا گیا جس میں مسور کی وال تھی ،اس میں سے مین نے پچھکھائی اور باہر نکل گیا، میں نے پچھکی بوتلیں ویکھیں جس میں لگتا تھا کہ بطور تمونہ کوئی مائع چیز تھی ، میں نے سرکہ ہی سمجھا۔اس پرایک شخص نے کہا، کیاد کھے رہے ہو؟ پیشراب کے نمونے ہیں اور یہ ملکے بھی شراب بھرے ہیں۔

میں نے ول میں کہااب جھے پرایک فرض لا گوہو گیا ہے چنانچہ میں شراب فروش کی دکان میں داخل ہوااور منظے انڈ مینے لگا، بیچارا شراب فروش اس خیال میں تھا کہ شاید میں حکر ان کے تھم پرایڈیل رہا ہوں الیکن جب اسے پند چلاتو وہ مجھے ابن طولون کے پاس لے گیا ن نے مجھے دوسوچھڑی لگانے کا حکم دیا اور پھر قید کرویا۔ میں کچھ عصدوباں رہا۔ ایک دن میرے استاذ ایوعبدالله مغربی شہر میں داخل

ہوئے تو انہوں نے میری سفارش کر دی اور جب مجھ پرنظر پڑی تو فر مایا: تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کی پیٹ بھر کرمسور کی وال کھائی اور دوسوچھڑیاں برسیں ۔اس برانہوں نے فر مایا ، پھر تو مفت میں جان چھوٹ گئی۔

اللہ میں خطرت سری مقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمیں یا جالیس سال ہوئے ، دل جا ہ رہاتھا کہ ایک گا جرز ب (مجور اور کشمش ہے تیارہ کردہ) میں ڈبوکر کھاؤں کیکن میں نے دل کی بیریات نہ مانی۔

﴾ کسی صوفی ہے ایک شخص نے پوچھا کہ میں تن تنہا جج کرنا جا ہتا ہوں (اس وفت کوئی اور حج نہ کرے ) صوفی نے کہا کہ پہلے ہے کروکددل سے ہر بھول نکال دو نفس کوکھیل کود سے بچاؤاور زبان کولا لیعنی باتوں سے بےتعلق کر دواور پھر جہاں جا ہو، چلے جاؤ۔

نیک حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو تخص رات کوکوئی اچھا کام کرتا ہے اسے اس دن میں اس کی جزادے دی جاتی ہے بوٹی دن کوکام آئے والا ، اس رات بدلہ لے لیتا ہے پھر جو حقیقة خواہشات کوترک کر دیتا ہے تو اللہ اس رات بدلہ لے لیتا ہے پھر جو حقیقة خواہشات کوترک کر دیتا ہے تو اللہ اس رات بدلہ لے لیتا ہے پھر جو حقیقة خواہشات کوترک کر دیتا ہے تو اللہ اس کے اللہ خواہشات ترک کر دی ہوں۔ انعام سے نو از تا ہے اور اللہ کو بید چیانہیں کہ ایسے دل کوعذاب دے جس نے صرف اس کی رضا کے لئے خواہشات ترک کر دی ہوں۔

الله تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وحی فر مائی کہ اے داؤ د (علیہ السلام )! تم اپنے امتعیوں کواس بات سے ڈراؤ کہ وہ نفسانی خواہشات کی خاطر کھائیں کیونکہ ایسے دل جوشہوات دنیا سے لئکے ہیں ان کی عقلیں جھے سے پر دے میں چھپی رہتی ہیں۔

ہے ایک آدی کودیکھا گیا کہ وہ ہوا میں بیٹھا ہے۔اس سے بوچھا گیا کہ بیمر تبہ کیسے ملا؟اس نے کہا کہ ہوا (خواہشات نفسانی) کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ہوامیر سے تابع کردی۔

ا نتاتے ہیں کداگر کئی مومن کے دل میں ہزارخواہشیں بھی پیدا ہو جا کیں تو وہ انہیں'' خوف'' کے ذریعہ نکال باہر کرے گا ،اس کے برعکس اگر فاجروفاسق کے دل میں ایک بھی خواہش پیدا ہوجائے تو وہ اکیلی ہی اس کے دل ہے خوف خدا نکال دے گی۔

🖈 کہتے ہیں کہ خواہشات کے ہاتھوں اپنافیتی وفت ضائع ندکرو کیونکہ خواہشیں تمہیں تاریکی میں لے پینچیں گا۔

الله معرت یوسف بن اسباط رحمه الله کهتے ہیں کدول سے خواہشات کو صرف وہی خوف نکال سکتا ہے جودل کو بے قر ارکر دے یاوہ م شوق جواضطراب پیدا کردے۔

الله مخرت خواص رحمه الله فرماتے ہیں کہ جو کئی شہوت وخواہش کوتر کرتا ہے اور پھرول میں اس کے عوض کوئی شے نہیں یا تا تووہ ترک خواہش میں جھوٹا ہے۔

اللہ معرت جعفر بن نصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید نے جھے ایک درہم تھایا اور فرمایا کہ میرے لئے وزیری انجیر لے کر آؤ۔ چنانچہ میں خرید لایا۔افطاری کاوفت ہوا تو ایک انجیر لی اور منہ میں ڈال لی پھر پھینک کررونے لگے اور مجھ سے کہا کہ اے اٹھالو۔ میں نے اس بارے میں پوچھاتو فرمایا: میرے دل ہے آواز آئی تم کوحیا نہیں؟ ایک خواہش تھی جے تم نے میری خاطر چھوڑ اتھا، اب پھرو، ی کرنے چلے ہو؟

اسی موقع کی مناسبت سے صوفیہ کا بیشعرماتا ہے۔

"لفظ 'اسوك كان الموال الموالي الموالي

"هوان" كالجهار اكناجاتاب (خوامش كانتجدوك)

یا در کھئے کفس میں بہت ی بری عاد تیں موجود ہیں جن میں سے ایک 'حسر' ، بھی ہے۔





## الحسد (كسى كى نعمت وكيوكرجل جانا)

الله تعالى فرما تا ہے قُلُ أَعُونُدُ بِرُبِّ الْفَكَقِ مِنْ شُوِّ مَا حَكَقَىٰ (اور صدكرنے والے كثرے جبوه مجھے جلے) چنانچ الله تعالی نے اس سورت كوذكر صد پر تمتم فرما يا كہ جے پناه دينے والی قرار ديا ہے۔

### مررائي کي جرتين چزين

🖈 حضرت ابن مسعود رضى الله عنيمانے بتايا كه حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہيں:

" تین ایس چیزی میں جو براتم کی برائی کی جر میں لہذاان سے بچتے ر مواور ڈرو:

1- تکبر کرنے ہے بچو کیونکہ تکبر ہی نے ایلیس کو برا پیختہ کیاتھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ شکرے۔

2- حص وطمع سے بچو کیونکدای نے حضرت آ دم علیہ السلام کواس بات پر ابھاراتھا کہ در خت کا بھل کھا نیں۔

3 صدے بچو کیونکہ حضرت آ دم علیہ اسلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کوحسد ہی نے اس بات پر تیار کیا تھا کہ اپنے بھائی کوفل کردیں۔''

العض صوفيد كہتے ہيں كەحىدكرنے والا مخص دراصل الكاركرنے والا ہوتا ہے كيونكدو واللد كے فيط يرراضي نہيں ہوتا۔

المن كبتي مين كرحمد كرنے والا بھي سرداري نبيس لےسكا۔

الله تعالى كاس فرمان قُلُ إِنَّامًا حَرَّمُ رَبِّي الْفُوَاحِشُ مَاظَهُرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (فرماد يجيمَ مير عدب ناتوب

حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جوان میں کھلی ہیں اور جوچھی ) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ "مکابکطن موسے مراو''حسد'' ہے۔

ایک (آسانی) کتاب میں ہے کہ " حاسد "میری نعتوں کا دشن ہوتا ہے۔

ا میں معرت اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوہیں سال عمر کا ایک بدو دیکھا تو پوچھا: کتنی کمبی عمر ہے تہاری؟ اس نے کہا: چونکہ میں نے حمد چھوڑے رکھا اس لئے میں نے گیا۔

اللہ معزت این میارک رحمہ اللہ نے قرمایا: اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے امیر کے دل میں وہ بات ڈالی جو جھے ہے حبد کرنے والے کے دل میں ڈال رکھی ہے۔ والے کے دل میں ڈال رکھی ہے۔

الك حديث مين آيا ہے كہ پانچويں آسان ميں ايك فرشتہ ہے كہ بندے كے سورج كى روشني جيسے اعمال اس كر قريب سے

گذرتے ہیں تووہ کہتا ہے، تھہر جاؤ کیونکہ میں فرشتہ وحمد ہوں لہذامیں اے جاسد کے منہ پر ماروں گا کیونکہ بیجاسد ہے۔

کھ صفرت معاویہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں حاسد کے علاوہ ہر مخض کوخوش کرسکتا ہوں کیونکہ وہ میری نعمت کے چھن جانے کے سواخوش نہ ہوگا۔

- ﴾ حضرت عمرین عبدالعزیز رضی الله عنه نے فرمایا کہ میں نے آج تک ایسا ظالم نہیں دیکھا جو حاسدے بڑھ کرمظلوم کی مشابہت رکھتا ہو، کیونکہ حاسد ہمیشنغم میں رہتا ہے۔
- اللہ میں کہ جاسد کی علامات میں سے ہے کہ سامنے آنے پر چاپلوی شروع کر دیتا ہے، تو چلا جائے تو تیری چغلی شروع کر دتیا ہے اور جس سے صدر کھتا ہے اس پر مشکلات آئیس تو وہ خوثی منا تا ہے۔
- جئ حضرت معاوید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ شرکی عادتوں میں سے ایسی کوئی عادت نہیں جو حسد سے بڑھ کرانصاف کرتی ہو کیونکہ یمی چیز حاسد کواس سے پہلے ہر یاد کردیتی ہے جس سے حسد ہور ہاہے۔
- ﷺ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤ دعلیم السلام پروحی نازل فرمائی میں منہیں سات چیزوں کے بارے میں وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ،میرے نیک بندوں کی غیبت بھی نہ کرنا اور نہ ہی میرے نیک بندوں ہے بھی حسد کرنا ، اتنا سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہاہے میرے پروردگار! مجھے پہی تصیحتیں کافی ہیں۔
- جئے ۔ کہتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرش اللی کے قریب ایک شخص کو دیکھا تو رشک کیا اور پھر پوچھا کہ اس میں کیا صفت پائی جاتی ہے؟ چنانچہ کہا گیا کہ بیان لوگوں پرحسد نہیں کرتا تھا جنہیں اللہ نے اپنے فضل وہمریا ٹی سے نواز اتھا۔
- 🖈 کہتے ہیں کہ حاسد کسی میں نعمت کود مکھتے ہی مبہوت و پریشان ہوجا تا ہے لیکن جب کسی میں غلطی دیکھتا ہے تو اسے خوخی ہوتی ہے۔
  - الم الرحاسد عيناها جهوتواليكام كروجن مين وهشبرمين برجائد
- کے کہتے ہیں کہ جس مخص میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، حاسداس پرغضبنا ک ہوا کرتا ہے اورالیمی چیزوں میں بھی بخل دکھانے لگتا ہے جن کامالک بھی نہیں ہوتا۔
- 🖈 کہاجاتا ہے کہ جو مخص تم پر حسد کرتا ہے ،اس سے دوئی میں تھکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تنہاری کسی بات کوا چھانہیں مانے گا۔
  - الله الله الله تعالى كاراده موتا ہے كہ كى پر بےرحم وشن مسلط كرد ہے اللہ تعالى كاراده موتا ہے كہ كى بر بےرحم وشن مسلط كردية ہے۔

'' کی جھی شخص کے لئے میہ بات ایک حادثہ سے کم نہیں کہ اس کے حادث بھی اس پر رقم کھانے لگیں۔'' بیشعر بھی کہتے ہیں۔

- ''بردشکنی کے بارے میں سامیدر کھی جا کتی ہے کدوہ ختم کردی جائے گی لیکن حسد کی بناپرتم سے دشمنی رکھنے والے کی دشمنی ختم نہ مسکر گی''
  - ابن المعتر نے کہا:

公

- "أيك بروا حاسد جب أفجر عقو كهوكدا عظالم! خداتهيس نيز همار عالاتكد بظايرتو وه حاسدتهيس مظلوم دكهائي و عدما موگا-"
  - المحالي المحالي كا ع
  - ''اللہ تعالیٰ جب جا ہتا ہے کہ کس کی نہ دکھائی دینے والی فضیلت ظاہر ہوتو حاسد کی زبان اس کے حصے میں کر دیتا ہے۔'' نفس کے برےاخلاق میں سے بیعادت بھی ہے کہ وہ فیبت کرنا ایک عادت بنالیتا ہے۔

with the state of the state of

## الغِيبةِ (چِغلى كرنا)

الله تعالیٰ کاارشادمبارک ہے لایغُتُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً آیْجِبُّ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّاکُلَ لَحْمَ اَخِیْهِ مَیْتاً (تم میں سے کوئی کی دوسرے کی چغلی نہ کرے، کیاتم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھالے گا)۔

﴾ تحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا حالانکہ پہلے وہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،صحابہ کر اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ شخص کتناعا جز و کمزور ہے،اس پررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے اپنے بھائی کو کھالیا کیونکہ اس کی غیبت کردی۔''

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی فرمائی که''جو محض فیبت سے توبہ کر کے فوت ہو، و وسب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا اور جو محض مسلسل فیبت کرتا ہی رہا، و و دوزخ میں سب سے پہلے چلا جائے گا۔''

﴾ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گیا اور تجاج کے بارے میں برے الفاظ کہہ دیئے۔اس پر ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بلاشبہ عدل کرنے والا حاکم ہے اور جیسے وہ تجاج سے انصاف لے کر دے گا ویسے ہی عجاج کو بھی انصاف لے کر دے گا اور کل جب تم اللہ سے جاملو گے تو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ تجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی تمہارے لئے سخت واقع ہوگا۔

ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کوایک دعوت پر بلایا گیا تو آپ بھنے گئے ،لوگوں نے نہ آنے والے ایک شخص کا ذکر چھٹرتے ہوئے کہا کہ کیاوہ زیادہ پوجسل ہے؟ بیس کر حضرت ابراہیم نے کہا: بیمعالمہ (فیبت سننے کا کام) میر نے نسل کی وجہ سے سرز دہو گیا ہے کہ میں ایسے مقام پر آیا ہوں جہاں لوگ فیبت کررہے ہیں ، یہ کہہ کروہاں سے نکل گئے اور تین دن تک کھانانہیں کھایا۔

ﷺ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جونیبت کیا کرتا ہے، اس شخص جیسا شار ہوتا ہے جس نے مجینق نصب کرر تھی ہواوراس سے اپنی نیکیوں کو نشانہ لگار ہا ہو، کہتھی کسی ترکی کی اور بول وہ اپنی نیکیاں بھیر رہا ہوگا اور جب اٹھے تو اس کے پاس کھی شہوگا۔ پہلے کہ نہ ہوگا۔ پہلے کہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کونامہءا عمال دیا جائے گا تو اس میں کوئی نیکی دکھائی نے دے گی، وہ کہا گا: میری نماز کدھر گئی، روز واور عبادت کہاں گئے؟ اسے کہا جائے گا کہ تنہارے سارے اعمال ضائع ہوگئے۔

🖈 کہتے ہیں کہ جمش تحق کی ایک فلیبت کی گئی تو اس کے آ دھے گناہ بخش دیجے جائے گئے۔

⇒ حضرت سفیان بن حسین رحمہ اللہ نے بتایا 'میں ایا س بن معاویہ کے پاس بیٹھاتھا کہ ایک انسان کے بارے ناپیندیدہ الفاظ
بول دیئے گئے ،الیاس نے کہا: کیااس سال تم نے ترکیوں اور رومیوں سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: نہیں ،اس نے کہا کہ ترکی اور رومیوں
تم سے نچ گئے لیکن ایک مسلمان بھائی تم سے نہ نچ سکا؟

کتے میں کہ ایک شخص کواس کا نامہءا ممال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایس نیکیاں کھی دیکھے گا جواس کے علم میں بھی نہ ہوں گی

چنانچہ کہاجائے گابیدہ ونیکیاں ہیں جواس وجہ ہے کھی گئی ہیں کہ لوگوں نے تمہاری فیبت کی تھی اور تہمیں پیۃ بھی نہ چل سکا تھا۔ پہلا حضرت سفیان تو رکی رحمہ اللہ سے قول رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم' اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے موٹے تازے لوگوں کو ٹاپسند کرتا ہے'' کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا: بیدہ الوگ ہیں جولوگوں کی فیبت کرتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔ پہلا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ہاں فیبت کا ذکر چھڑ اتو آپ نے فر مایا: اگر میں کسی بھی شخص کی فیبت کرنا چاہوں تو اینے والدین کی کروں گا کیونکہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقد اردہ بی ہیں۔''

🖈 حضرت یخی بن معاذر حمداللہ نے فرمایا کہ مومن کے جصے میں تنہاری تین خصلتیں آنی جا ہمیں:

اگرائدہ نہ ہو سکے توا نے نقصان بھی نہ دو۔ 2۔ اگرائے خوش نہیں کر کتے تو عملین بھی نہ کرو۔

3 اگراس کی تعریف اچھی نہیں لگتی تو برائی بھی نہ کرو۔

☆ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہے کہا گیا کہ فلاں صحف نے آپ کی فیبت کی ہے چنانچہ آپ نے اس کی طرف طوے کا ایک طبق بھیج دیا اور کہلا بھیجا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنی نیکیوں کا مجھے تخد دیا ہے تو میں بھی اس کا بدلہ بھیج دیا ہوں۔

🖈 حضرت انس بن ما لك رضى الله عند في بتايا كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

''جس نے چرے سے حیاء کی چا درا تا رکھینگی تو اس کے متعلق جو بھی کہاجائے گا ،غیبت نہ ہوگا۔''

ول میں کی کی برائی کرنا بھی فیبت بن جاتا ہے:

﴿ حضرت جنیدر حمداللہ نے بتایا کہ میں مجد شونیزیہ میں جیٹھا ایک جنازے کی انتظار کر رہاتھا، کہ نماز جنازہ پڑھ سکوں ، ادھر اہل بغداد بھی اپنے اپنے مقام پر جیٹھے انتظار میں تھے ، اس دوران میں نے ایک فقیر دیکھا اس پرعبادت کی علامات تھیں اوروہ لوگوں ہے مانگ رہاتھا، میں نے دل میں کہا کاش میٹخص کاروبار کرتا اوران لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔

فارغ ہوکر میں گھر پہنچا، رات کو وظیفہ کرنا تھا لیعنی رونے کا کا م اور نوافل وغیر ہ مگر بیدورد بوجھل معلوم ہوئے، میں نے وہیں بیٹے ہی کردی، ادھر میں تھے نیند آگئی تو خواب میں وہی فقیر دیکھا جے ایک لیے خوان پر لابیا گیا اور جھے نیند آگئی تو خواب میں وہی فقیر دیکھا جے ایک لیے خوان پر لابیا گیا اور جھے نیند آگئی کہ اس کا گوشت کھالو کی سے تو ندگ تھی مصرف دل ہی میں تو خیال کیا تھا۔ اس کیونکہ تم نے اس کی فیسیت کی تھی۔ اب جھے پر حال کھلا تو جس کی ایسی باتیں پسند کرلی جا کمیں، جاؤاور اس سے معافی مانگو۔ پر جھے کہا گیا کہ تم ان لوگوں میں سے تو شار نہیں ہوتے جن کی ایسی باتیں پسند کرلی جا کمیں، جاؤاور اس سے معافی مانگو۔

صبح ہو چکی تھی مسلسل اسے طاش کرتا رہا جتی کہ اسے اس مقام پر دیکھا جہاں پانی کی زیادتی کے سبب سبزی کے گرنے والے پتوں کو چن رہاتھا جودھوتے وقت گرے تھے، میں نے اسے سلام کہاتو اس نے کہا، اے ابوالقاسم!اب پھر دوبار ہ ایسا کروگے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا،اس پراس نے کہا:اللہ جاری اور تمہاری بخشش فرمائے۔

جڑ صفرت ابوجعفر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلخ کا ایک جوان تھا، وہ مجاہدے کرتا اور عبادت کیا کرتا تھا لیکن عادت میتھی کہ لوگوں کا گلہ کرتا رہتا اور کہتا فلاں شخص اپیا ہے، فلاں اپیا ہے۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ کپڑے دھونے والے پیجووں کے پاس سے نکلا ہے، میں نے بع چھا: تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جھے بیمز الوگوں کی برائی کی وجہ سے لی ہے کہ جس نے جھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، میں ان میں سے ایک پیجوے پر عاشق ہوگیا ہوں اور اس کی وجہ سے ان سب کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے سب (نیکیوں کے ) احوال ختم ہوگئے، آپ دعا فر ما تمیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فر مائے۔

mmanakainah org

## القَّنَاعَةِ (ایخ صه پرصبرکرنا)

الله تعالى كاار شادى مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكُوا وُانْثُى وَهُو مُوَمِنْ فَكُنْحُيِينَة حَيلوةً طَيَّبةً ل (جَشْخَص نَي عَلَى عَلَى اللهُ عَمِد ومويا عورت اوروه ايماندار موقوجم الصضروريا كِزَّه وزندگى عطاكرين كَي

🖈 حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه بتاتے ہیں که رسول الله تعالی علیه وآله و کلم نے فر مایا کہ:

"قناعت ایک ایساخزانه به جوبهی فنانه موگاء"

الله عند الوجريه وضى الله عند في تايا كدر ول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

'' پر ہیزگار بن جا کہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ عبادت گذار تار ہوگا، قناعت کر کہ اس سے شکر گذار بن جائے گا، لوگوں کے لئے بھی وہی چیز پیند کر جواپنے لئے پیند ہے کہ اس کے ذریعے موئن بن جائے گا، پڑوی سے بہتر برتا وَ کر، مسلمان بن جائے گا، کم از کم ہنس کیونکہ ذیادہ ہنسنا دل کو ماردیتا ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ فقیرلوگ مردہ ہوتے ہیں، ہاں ایسے فقیر مردہ نہیں ہوتے جنہیں اللہ تعالیٰ قناعت کی عزت دے کرزندہ رکھے۔

🖈 حفرت بشرحانی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ قناعت ایک فرشتہ ہے جس کا ٹھکا نہ موس کے دل کے سواکہیں نہیں ہوتا۔

اللہ معرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ'' قناعت'' ''رضا'' ہی سے شار ہوتی ہے جیسے ورع کو زہر سے گنٹ ہیں ، قناعت گویارضا کی ابتداء ہے اور ورع زہدگی۔

🖈 کہتے ہیں کہانسان کو پیاری لگنےوالی چیزوں کے نہ ہونے پراطمینان وسکون ہونے کو'' قناعت'' کہتے ہیں۔

کے حضرت ابو بکرمراغی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کے تقلمندوہ پختص ہوتا ہے جو قناعت اور لیت ولعل کے ذریعے دنیوی معاملات کو درست

ر کے ، آخرت کے معاملات حرص اور تیز رفتاری سے سدھارے اور دینی معاملات سلجھاتے وقت علم اورکوشش سے کام لے۔

اللہ کے اس فرمان میں رزق سے مراد قناعت ہے ، ارشاد ہے کیوز قتیجہ الله رِزُقًا محسَناً (اللہ انہیں اچھارزق عطافرمائے گا)

الله کی طرف میں علی ترفدی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق پر ول راضی ہو جائے۔

ن کہتے ہیں کہ قناعت ، اپنے پاس موجود چیز کوکا فی سجھنے اور جو حاصل نہیں اس پر طمع نہ کرنے کا نام ہے۔

اللہ اللہ معرف وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزت اور امیری دونوں پھرتی رہیں کہ کوئی دوست مل جائے چنانچہ'' قناعت'' سے ملا قات ہوگئ تو دونوں کوتر ارآ گیا۔ كہتے ہيں كہ جس ميں قناعت اچھى بھلى ہوگى اسے ہرشور بہ اچھا كلے گا اور جو ہر حال ميں الله كى طرف رجوع كياكرے، الله تعالیٰ اے قناعت نصیب فرمادے گا۔

کتے ہیں کہ حفرت ابو حازم رحمہ اللہ ایک قصاب کے ہاں سے گذرے جس کے پاس اچھا گوشت تھا، اس نے کہا اے ابو 公 حازم! بہ گوشت کے لو کیونکہ یہ بہت موٹا ہے میں نے کہا میرے پاس رقم نہیں اس نے کہا کچھ مہلت سے لوآپ نے فرمایا کہ میرانفس مجھے ے بہتر مہلت دے دے گا۔ (کدید کچھندمانکے گا) 51

ایک صوفی ہے کہا گیا کہ سب سے زیادہ قناعت بیندکون ہوتا ہے؟ تواس نے کہا: ایسا شخص جومدد میں لوگوں سے بڑھ بڑھ کر 公 ر ہےاور تکلیف کم ہے کم پہنچنے دے۔

> زبورشريف مين لكھام كرقناعت يسندعنى موتا باكر چرجھو كامو-公

> کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چزیں، پانچ مقامات پررکھی ہیں۔ T

1- عزت كوفر مانبردارى مين ركھا ہے۔

ذلت کو بے فرمانی میں رکھا ہے۔ -2

رعب کورات کے قیام میں رکھا ہے۔ -3

وانانی کوخالی پید میں رکھاہے۔ -4

بے برواہی کوفناعت میں رکھاہے۔

حضرت ابراہیم المارستانی رحماللہ فرماتے ہیں کہ" قناعت کے ذریعے اپنی حص سے انتقام لیا کرو بالکل ایسے بی جیسے اپنے 公 ے قصاص لینے پر تلے ہوتے ہو۔''

حضرت ذوالنون مصري رحمه الله فرماتے ہيں كه ''جو قناعت كرتار باوه اپنے جمعصروں سے امن ميں ربااوراس معالمے ميں ان 公 ےآگےنکل گیا۔"

كہتے ہيں كة "جوقناعت كرتار بئا ہے كى اوركام ميں مشغول ہونے كى ضرورت نہيں اوراس مليلے ميں و وسب سے آ كے نكل 公

حضرت کتانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت کرتے ہوئے واس چھوڑ نے کا سودا کرلیا توعز ت اور مروت یا گیا۔" 公

كہتے ہيں كە"جس كى للچائى نظريں لوگوں كے قبضے ميں مال كوديكھتى رہيں، وہ بميشى تمكين رہے گا۔ 弘

> صوفیدای سلسلے میں پیشعر پڑھتے ہیں۔ 公

بر ال ودولت کمانے والے شرمساری کے دن سے انسان کے لئے کرم اور بھوک والا دن بہتر ہے۔'' ﷺ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عکیم دانا کو دیکھا کہ وہ پانی پر گرنے والی سبزی کھار ہاتھا چنا نچداسے کہنے لگا کہ''اگرتم اپنے ملطان کی نوکری کرتے تو اس گھٹیا کام میں محتاج نہ بنتے۔'' دانانے جواب دیا کہ اگرتم قناعت کرتے رہتے تو بادشاہ کی خدمت سرانجام

كتبة بين كه "عقاب" بب تك ابني باعزت از ان مين رہتا ہے تب تك شكارى يالا لجى كى نظر مين نہيں ہوتا اور جب وہ جال

میں تھنے مردار کالا چ کرتے ہوئے نیچ آجاتا ہے۔ تو جال میں پھنس جاتا ہے۔''

كت بي كدجب معزت موى عليه السلام في كاذكركرت موع يرها لُوشِتْ كُاتَّتَخَذْتَ عَكَيْهِ أَجُواً إِلَاآب عا ہے تواس کی اجرت لے لیتے ) تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: ''اب آپ کے اور میرے راہتے الگ الگ ہو گئے ہیں۔''

كتي بين كد جب حضرت موى عليه السلام نے بيفر مايا تھا تو آپ كے اور حضرت خضر عليها السلام كے درميان ايك برن آ كھڑا ہوا تھا دونوں حضرات کو بھوک تکی ہوئی تھی جبکہ ہرن کا وہ پہلوتو بھٹا ہوا نہ تھا' حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف تھا اور وہ پہلو بھٹا ہوا تھا جو حفزت خضرعابيالسلام كيطرف تفايه

كتيج بين كدالله تعالى كفرمان إنَّ الْأَبْسُوارَ كَلِفِي نَبِعِيْمٍ عِ (مِين دنياكِ اندرصالحين كا قناعت كرنام ادب ادرآييه كريمه 公 وَإِنَّ النَّفُجَّارِ لَفِي جُعِيْمٍ سِين فائن فاجراوكوں كرم ولا في مِنْ بتلا مونے كاذكر مور باب ـ

صوفیفرماتے ہیں کہ قول ضراوندی فکت و قبکة سے میں جس آزادی کاذکر بھورہاہے،اس مےمرادطمع کی ذلت ہے آزاد بھونا ہے۔ 公 كتبت بين كةول خداوندى إنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ بين آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 公 وسلم ے جس بلیدی کے دورکرنے کا ذکر ہے اس مراد بخلی اور طبع کی پلیدی ہے اور پھر ویط بھڑ گئم تنظر پیر انہیں جوخوب صاف تقرا کرنے کا ذکر ہے،اس سے مرادان میں مخاوت اورایثار کا جذبہ بھر کرانہیں خوب یاک وصاف قرار دیا جانا ہے۔

كَتِيَّ إِينَ كَدُول خداوندى قَدَالَ رُبِّ اغْفِورُلِي وَهُبُ لِنِّي مُلُكًّا لَّا يَنْبِغَى لِأَحَدٍ مِّنُ بَعُدِي ﴿ فَي مِن حضرت سليمان عليه السلام كى باوشاه كے متعلق جس دعا كا ذكر جور ہاہے،اس سے مراديہ ہے كه انہوں نے يوں عرض كى تھى: "البي مجھے قناعت كا وہ درجہ دے دے کدمیرے بعد کوئی جھے جیسا بیدرجہ نہ یا سکے۔ اور پھر میں تیرے اس فیلے سے خوش ہوں گا۔"

كتي بين كتول خداتعالى لاعُندِّبَنَهُ عَذَاباً شَدِيداً مين حفرت سليمان عليدالسلام كى طرف سے مدم كوجس مزاكاتكم جور با باس سے مرادیہ ہے کہ میں تم میں قناعت نہیں رہے دوں گا اور لا کچی بنادوں گا، مقصد یہ کہ میں اللہ سے بدہد کے بارے سوال کروں گا كدوه اسےاب ایسا بنادے۔

كتي إلى كدهزت ابويزيدر حمدالله عرض كى كى كدآب ان مراتب يركي فائز بوع؟ تو آب نے قرمايا: كديس نے اسباب دنیا جمع کئے اور پھرانہیں قناعت کی ری ہے باندھا،صدق وسچائی کی بخیق میں رکھااوریاس وناامیدی کے سمندر میں پھینک دیا تو پھرجا کر مجھے چین آیا۔

حفزت عبدالوباب رحمدالتدفر ماتے ہیں کہ میں عج کے موقع پر حفزت جنیدر حمداللہ کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں بہت ہے مجمی اوران کی اولا دین بھی موجود تھیں کہ اس دوران ایک مخص یا نجے سودینار لئے حاضر ہوا' آپ کے سامنے رکھ دیئے اور پھرعرض کی ان فقیروں میں تقسیم فرماد بیجئے۔آپ نے پوچھا کہ کچھاور بھی موجود ہے؟ اس نے کہا: ہاں،میرے پاس کافی دینارموجود ہیں۔آپ نے قر مایا اپنے دیناروں میں اور اضاف جا جنے ہو؟ اس نے کہاہاں! تو حضرت جنیدر حمد اللہ نے قرمایا یہی لے لو کیونکد ابھی تک تم ہم سے زیادہ ان دینارول کے طلبگار ہواور پھرآپ نے قبول نہ کئے۔

٣-سورة الانفال ، آيت ١٣

٢ \_ سورة الإنقال، آيت ١٣

۵ سورة الراب آيت ۲۳

الموره كهف أتيت كاك

بن<sub>ا</sub> بمورة البلد، آيت ١٣

الم الم

## التَّوَيُّلِ (توكل وبمروسه)

اس پر حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عندنے کھڑے ہو کرعرض کی یا رسول اللہ! دعا فر مایئے کہ میرا بھی انہی ایس شار ہو جائے! تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فر مائی کہ:

"ا الله! اسان مين شاركرك

پھرایک اورصحا بی نے عرض کی کہ میرے لئے بھی انہی ہیں شمولیت کی دعا فرما ئیں۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ، کہ عکاشہ نے تم پراولیت حاصل کر لی ہے ہے

ا يسورة الطلاق ، آيت

٢\_سورة إيراقيم ، آيت اا

٣- سورة المائده، آيت٢٣

٣- بخارى شريف، باب الطب مسلم شريف - كتاب الايمان - ترقدى شريف، باب القيامه ، منداحد بن منبل ٥- بخارى شريف ، باب الرقاق ، مسلم شريف ، كتاب الايمان - ترفدى شريف باب القيام - دارى شريف ، كتاب الرقاق - منداحد بن صنبل -

#### متوكل كى تنين علامات:

کے حضرت ابوعلی روذیاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن سنان رحمہ اللہ سے کہا کہ جھے بہل بن عبد اللہ کا کوئی واقعہ سنا ہے، کہنے گئے، انہوں نے بتایا تھا کہ متوکل (اللہ پراعتاد کرنے والے) کی تین علامات ہوتی ہیں۔ وہ کسی سے سوال نہیں کیا کرتا، کسی سائل کوخالی ہاتھ نہیں جانے دیتا اور نہ بھی کھانے یاس بھار کھتا ہے۔

کے معزت ابوموی دیبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معزت ابویز بدر حمہ اللہ ہے سوال ہوا کہ تو کل کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے کہا: تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ''اگر تمہارے ادرگرد در ندے اور سانپ موجود ہوں ، تب بھی اندر ہے تمہیں بے اعتاد نہیں ہونا جا ہے'' اس پر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اور یہی معنی سمجھ میں آتا ہے گر جب جنتی لوگ جنت میں نعمیں حاصل کر رہے ہوں اور دز فی دوز خے عذاب یار ہے ہوں اور تم ان میں امتیاز کرنا جا ہوتو تم متوکل ندر ہوگے۔

الله عضرت بهل بن عبدالله رحمه الله فرمات بين توكل كالبهلامقام بيرب كه بنده الله كرما من اليه بهونا جيسي عشل دي والے كرما من موتى بهوتى جي ار

الله تعام عدون رحمالله فرمات إلى كمالله تعالى يرهمل بحرو عكامًام "توكل" --

﴿ حضرت احمد خفر وبيرحم الله فرمات بن كدايك فخص في حضرت حاتم اصم سن يو جها، تم روزى كهال بي لي كركهاتي بو؟ تو ا انهول في بيآيت يرهوى هُمُ اللَّذِينُ نَي يُقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلهِ حَوَ آئِنُ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُعْفَقِينَ لَا يَفْقَهُونَ .

یادر کھئے کہ تو کل کامحل دل ہوتا ہے اور جب یہ بات ثابت ہو پھی کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو انسان کے ظاہری کا م (حرکت) دل سے تو کل رکھنے کے مخالف شار نہیں ہوں گے ،اگر کوئی مشکل ہے تو اس کی تقدیر کی بنا پر ہوگی اور اگر آسان ہوگی تو اسی کے کرنے ہے آسان ہوگی۔

﴾ حضرت انس بن ما لک رضی الله عند متاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی اوٹٹنی پرسوار ہوکر حاضر ہواا ورعرض کی یارسول الله! کیا ہیں اس اوٹٹنی کوچھوڑ کرتو کل کرلوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ:

"اس كے پاؤل بائدھ كرتوكل كرو"

الله حضرت ابراہیم رحماللد فرماتے ہیں کہ جس محض کا تو کل اپنی ذات پر درست ہوگا ،اس کا کی دوسرے پر بھی میچے ہوگا۔''

اللہ اللہ عضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتم لوگوں کی عادت سے ہے کہ یوں کہددیتے ہو:'' میں اللہ پر تو کل رکھتا ہوں'' اور در حقیقت تمہاری میریات جھوٹ ہوتی ہے،اگر تمہارااللہ پر تو کل ہوتا تو اللہ کے کئے پر راضی ہوجاتے۔

کے حضرت کیجی بن معاذ رحمہ اللہ ہے دریافت کیا گیا کہ انسان ، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کب گنا جاتا ہے؟ آپ نے فر مایا: جب بیر بھھ لے کہ ہرشے کا ذمہ داراور وکیل وہی اللہ ہے۔

پی حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں گھوم رہاتھا کہ اچا تک عائبانہ آواز آئی ، میں نے ادھر توجہ کی۔ دیکھا کہ ایک اعرابی چلا آ رہا ہے، آگر جھے سے کہا: اے ابراہیم! توکل دیکھنا ہوتو ہمارے ہاں دیکھو! یہاں ضہرو گے تو تہہارا توکل صحیح ہو جائے گا، کیاتم جانے نہیں تم تو بیامیدر کھے پھرتے ہو کہ اس شہر میں جاؤں ، جہان مختلف کھائے مل سکیں!اور یہی ارادہ تہہیں شہروں میں

تھبرنے پراکساتا ہے۔شہروں سے امیدیں ہٹاؤاورتو کل کرو۔

حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ ہے حقیقت تو کل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ، تو کل پیہوتا ہے کہ شدید فاقد کے باوجود بھوک مٹانے

کے اسباب پرنظر ندر کھواور اسباب کے باوجود اللہ ہے ملنے والے اطمینان سے مندند موڑو۔ ﴿ حضرت ابولھر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں' تو کل کی شرط کے بارے میں ابوتر اب نخشی کا بیان سنتے ،فرماتے ہیں'' بدن کو اللہ ک عبادت کے لئے پابند کر لینا، ربوبیت ہے دل کا تعلق قائم کرنا اور اللہ کے دیئے کو کافی سمجھ کرمطمئن ہونا تو کل کہلاتا ہے، اب اگر اللہ کچھ دے دی قشر کرواور شدد ہے قصرے کام لو۔"

یو نبی حضرت ذالنون رحمہ اللہ کا فرمان ہے: تو کل ہیہے کہ تدبیریں کرنا چھوڑ دوادراپی قوت وطاقت پرنظر نہ رکھواور تو کل کا مفہوم سمجھنے کے لئے آ دی کو بید چیز قوت دیت ہے کدوہ بیرجانے اللہ تعالیٰ ہرشے کاعلم بھی رکھتا ہےاور دیکھی کر ہاہے۔

حضرت ابوجعفر بن ابوالفرج رحمه الله بتاتے ہیں کہ میں نے جالاک ہوشیار ایک آ دی و یکھا، اے''جمل عاکشہ'' کہتے تھے اور اے کوڑے لگائے جارہے تھے، دیکھ کرمیں نے کہا کہ اس ضرب کا در دھمہیں کب مہل معلوم ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت جبوه خودد كيور باموجس كى خاطركور علاع جارب مول-

حفرت حسین منصور رحمہ اللہ نے حفرت ایراہیم خواص سے کہا: اب کی بارسفر پر گئے ہواور جنگل گھومے ہوتو کیا کچھ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کل سے رہااور اپنے نفس کواس کا عادی بنا تا رہا۔ اس پر حسین نے کہا کہتم نے تو باطن ہی درست کرتے ہوئے گذاردی، توحيديس فناء كاموقع كبآع كا-

حفرت ابونفرسراج رحمالله فرمات میں كرتوكل كى تعريف وہ بجوابوعلى وقاق رحماللدنے كى ہے"كرايك دن تك زغد كى بسركرنے كى فكر چھوڑ دينااور دل ہے كل كاغم نكال دينا'' پھر فر مايا كەتوكل وە بے جے بہل بن عبداللہ نے بيان كيا كه "ارادة خداوندى كے

حضرت ابو یعقوب نهر جوری رحمه الله فرماتے ہیں جمجے معنوں میں الله پرتو کل وہی ہے جوحضرت ابراہیم علیه السلام نے کیا تھا اوراس کا اظہاراس وقت ہوا جب آپ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ''رہے تم (جریل علیہ السلام) تو تم سے جھے کوئی حاجت نہیں'' کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فنا فی اللہ کے مقانم پر تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی نظر کسی اور پر نہ جا

حضرت ذوالنون مصرى رحمه الله نے کسي سائل سے جواب ميں فرمايا، سائل نے پوچھاتھا كە'' تو كل كيا ہوتا ہے؟ تو فرمايا: '' كئي خداؤں ہے جان چیز انا اور تمام اسباب کو بیکا رسجھنا۔"

اس پر سائل نے عرض کی ، ذرا مزید وضاحت فرمایئے ،آپ نے فرمایا :نفس کوا طباس دلانا کدو ہ ایک بند ہ اور غلام ہے۔کس کا يرورش كرنے والانہيں \_''

حضرت حمدون رحمہ اللہ سے تو کل کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا: اگر تمہارے پاس دس بزار درہم ہوں اور صرف ایک دائق (درہم کے چھٹے جھے کا سکہ ) ہی قرض ہوتو یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد سے جرے ذمے رہے گا ،تو کل نہ ہوگا اوراس کے برعل اگر دس برار کا قرض ہواورا سے اتار نے کے لئے رقم نہ ہونے کے باوجودتم ہے امید نہیں ہوتے اور یقین ذکھتے ہوکہ اللہ اتار دیگا تو بیرتو کل ہوگا۔ W

حفرت ابوعثان جرى رحمدالله فرماتے ہيں: توكل يہ ب كدالله يرجروسه كے ساتھ ساتھ اسے برلحاظ سے كافى سمجے۔ 公

حضرت حسین بن منصور رحمه الله فرماتے ہیں تو کل بیرے کہ جب سی شہر میں متوکل کے علاوہ دیگر ضرورت مندموجود ہوں تب The ند کھانا ، تو کل ہوتا ہے۔ تک

حفرت عمر بن سنان رحمدالله بتاتے ہیں محفرت ابراہیم خواص رحمداللہ ہمارے ہاں سے گزرے قوہم نے ان سے یو چھا کہ 2 ا پے کسی سفر میں کوئی عجیب واقعدد یکھا ہوتو بتاؤ! انہوں نے بتایا 'مجھے حضرت خصر علیہ السلام ملے اور اپنے ساتھ رہنے کا فرمایا تو مجھے خوف ہوا کدان کے پاس تھبرنے ہے کہیں میراتو کل متاثر ندہو چنانچہ میں نے ان سے علیحد کی اختیار کرلی۔

حضرت ممل بن عبداللدر حمدالله عالى كا وضاحت لوچيلى كى تو فرمايا كدسب كوچيور كرالله كاساتي تعلق كوتو كل كهاجاتا 公

## توكل كے تين درج:

حضرت استاذ ابوعلى دقاق رحمه الله نے قرمایا كه و كل كے تين درج ہيں: W

> ذات البي يرتجروسه كرناب -1

ال کے حکم کے سامنے سرتشکیم ٹم کردینا۔ -2

> اینا ہرمعاملہ اس کے سیر دکروینا۔ -3

چنانچیتو کل کرنے والا دعدہ الٰہی پر اطمینان رکھتا ہے کہ وہ سب ضرور تیں پورا کرے گا،تسلیم والا استے کو کا فی جانتا ہے اللہ کو میر ے حالات کاعلم ہے اور ہر کام کواس کے سپر وکروینے والا ،اس کے ہر تھم پر رضامندی وکھا تا ہے۔

میں نے آپ سے بیجی سناتھا کہتو کل صوفی کا ابتدائی ورجہ ہوتا ہے، تتلیم کرنا، درمیانی درجہ اور ہر کام اس کے سپر دکر دُینا، آخرى درجه بوتا ہے۔

حضرت استادا بوعلی دقاق رحمہ اللہ تو کل کے بارے میں سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بےلا کچ کھانا ، تو کل کہلاتا ہے۔ M حضرت لیجی بن معاذ رحمہ القد فرماتے ہیں کہ گوڈری پین لینا ، دکا نداری ہے ، زہد کے بارے میں صرف گفتگو کرنا ایک من ہے ST

اور قافلے بنا کر چلنا تعرض کہلاتا ہے۔

ج حضرت شبلی رحمة اللہ کے پاس ایک شخص کشرت اولا دکا شکوہ کرنے آیا تو آپ نے فرمایا: گھر چلے جاؤ اورا یے شخص کواپنے ہے دور کر دو جے سجھتے ہوکہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہیں ہے۔

🚓 حضرت بہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جس نے کاروبار تصوف پر طعن کیا تو گویا اس نے سنت پراعتر اض کیا اور جس نے تو کل پراعتر اض کیا ،اس نے گویا ایمان ہی پراعتر اض کیا۔

پہ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے رائے میں چلا جار ہاتھا کہ میں نے وحثی فتم کا ایک آ دی دیکھا، دل میں سوچا کہ بیانان ہے یا جن؟ آخر میں نے پوچھا: کہاں جارہے میں سوچا کہ بیانان ہے یا جن؟ آخر میں نے پوچھا: کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ مکہ کو جارہا ہوں ، میں نے پوچھا، خرچہ وغیرہ کے بغیر ہی جارہے ہو؟ اس نے کہا: ایسے لوگ ہم میں بھی ہوتے ہیں جو تو کل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تو کل سے تباری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے لینا، تو کل ہوتا ہے۔

ہے ۔ حضرت فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ اپنے دور میں واحد متوکل تھے اور تو کل کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہے وہ بمیشا ہے ہمراہ سوئی دھا گہ، اوٹا اور قینچی رکھا کرتے ، آپ سے بوچھا گیا اے ابوا بحق! بیہ چیزیں کیوں اٹھائے پھرتے ہو حالانکہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھے جیسا آ دی تو کل کے خلاف کا منہیں کرسکتا کیونکہ اللہ کی طرف ہے ہم لوگوں پر پچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔اور فقیر تو صرف ایک ہی کپڑا لئے ہوتا ہے اور بھی وہ پھٹ بھی سکتا ہے ایسے ہیں اگر اس کے پاس سوئی اور دھا گرنیوں ہوگا تو وہ نظے جسم دکھائی دے گا ، اس کی نماز خراب ہوگی اور لوٹا نہ ہوگا تو وہ پاکیزہ کیسے رہ سکے گا؟ یا در کھوا گر کی فقیر کو لوٹے اور سوئی دھاگے کے بغیر دیکھو گے تو اس کونماز کا طعند دو گے۔ (کہ یقینا بیہ بنماز ہے)

ﷺ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فر مایا کہ تو کل نبی ہی کی صفت ہوتا ہے، شکیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور تفویض ، ہمارے نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔

ﷺ حضرت ابوجعفر حدادر حمدالله فرماتے ہیں کہ بازار میں کام کرتے ہوئے میں دس سال تک تو کل کااعتقاد لئے رہاروزاندا جرت لیتا تھالیکن اس میں سے ایک گھونٹ پانی کے لئے بھی خرچ نہ کرتا اور نہ بی حمام میں جاتاو ہاں میں اپنی اجرت لے کرآتا تو شونز سیمیں مقیم فقیروں میں تقسیم کردیتا۔ میں نے اس واقعے کاکسی ہے بھی ذکر نہیں کیا بلکہ چھیائے رکھا۔

ﷺ میں نے حضرت سنان کے بھائی حضرت حسن کوفر ماتے سنا، انہوں نے بتایا، میں نے تو کل کی بناپر چودہ جج ننگے پاؤں ہی کئے، مجھی یاؤں میں کا نٹاچ بھرجا تا تو یاد آ جا تا کہ میں نے اپنے نفس کوتو کل پر لگار کھا ہے چنانچہ میں زمین پر پاؤں رگڑ تا ہوا چاتا رہتا۔

ج تعرب ابوعزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے اس بات میں اللہ سے حیا آتی کہ تو کل کرنے کے باوجود میں سیر ہو کر جنگل میں جاؤں تو یہی چیز ایک دن میں میری عادت نہ بن جائے۔

جے حضرت حمدون رحمہ اللہ سے تو کل کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: بیدہ مرتبہ ہے کہ ابھی تک میں اس مرتبہ پر فائز نہیں ہوسکا اورا بیا شخص تو س کے بارے میں کیا کرے گا جس کا ابھی تک حال ایمان ہی درست نہیں ہے؟

ﷺ مو فیہ کہتے ہیں کہ متوکل فحض ایک بیچے کی طرح ہوتا ہے جے شیر مادر کے مند میں لینے سے بغیر کسی اور چیز کا کوئی علم نہیں ہوتاء یونہی ایک متوکل فحض اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور چیز کے متعلق علم نہیں رکھتا۔

W

\$

﴿ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں تھا کہ ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک شخص میرے آگے جارہا تھا، میں تیزی سے چلا اور اسے جالیا، دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور وہ دھیرے دھیرے جارہی تھی، میں نے خیال کیا کہ ریتھک چک ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں درہم نکالے پھر اس عورت سے کہا کہ یہ لے لواور یہیں تظہرو، قافلہ آ جائے گاتو کرایہ پر جانور لے لینا۔ رات پہیں تھہرؤ میں انتظام کردوں گا۔

اس خاتون نے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور دیکھا تو دیناراس کے ہاتھ میں تھے، کہنے گی کہآپ نے تو دینار جیب سے نکالے ہیں لیکن میں نے غیب سے لےلیا کرتی ہوں۔

ا معزت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے مکہ میں ایک شخص ایسادیکھا جوآب زمزم پینے کے علاوہ کوئی چیز کی ہے بھی نہیں لیتا تھا۔ دن گذرتے گئے ،آخرا کیک دن سلیمان نے اس سے کہا کہ دیکھوا گریہ پانی نٹال سکےتو گذارہ کس پر کرو گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا،سلیمان کے سر کو بوسہ دیا اور کہا اللہ آپ کو جزاء دے ،آپ نے تو مجھے خبر دار کردیا ہے ، میں تو کئی دن ہوئے آب زمزم ہی کی گویا عبادت کرر ہاتھا ، یہ کہا اور چلا گیا۔

ﷺ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے شام کے راستے میں ایک نوجوان دیکھا، بڑا باا خلاق تھا۔ جھے کہنے لگا کہ میں ہوں اس نے کہاتم بھو کے رہوگے تو میں بھی بھوکا رہوں گا، چاردن اس میرے پاس رہنا پیند کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوتا ہوں ، اس نے کہا تم بھو کے رہوگے تو میں بھی بھوکا رہوں گا، چاردن اس حالت میں گزرگئے ایک دن چھ کھانے کو آگیا، میں نے کہا: آؤ کھالیں تو اس نے کہا، میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ کی بھی ذریعے سے کی سے کھندلوں گا، میں نے کہا، میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ کی ضرورت نہیں کے وفئلہ سے کہ درجہ وہ کل میں موتا ہے کہ فاقد پر فاقد آتا رہے لیکن تہارے نفس میں اللہ کا فی کے بغیر کی اور کی طرف توجہ نہیں ہونی چا ہے۔

ج ایک صوفی کہتے ہیں مطرت جینیدر حمد اللہ کے پاس کچھلوگ آئے اور کہا: رزق کہاں تلاش کریں؟ آپ نے کہا: کہیں مل سکتا ہے تو ڈھونڈ لاؤ، اس پروہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے ہاں اسے ڈھونڈیں گے۔ آپ نے کہا، اگر تہمیں پنتہ چل جائے کہ وہمیں بھول چکا ہے تو اسے یاد کرادو، کہنے لگے تو کیا پھر ہم گھر میں بیٹھ کرصرف تو کل پہوجا کیں؟ آپ نے فر مایا: اسے آزمانا شک میں داخل ہے کہنے لگے کہ پھر حیلہ کیا کریں؟ فرمایا ترک حیلہ بی ایک حیلہ ہے۔

پ رید ہیا ری بر رہ ہی رہ ہیں گئے ہیں ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہیں کیکن تمہارا شخ تو کل ☆ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہاللہ نے احمد بن حواری ہے کہااے احمد! آخرت کے لئے کام تو بہت ہیں لیکن تمہارا شخ تو کل کے بغیر کچھنہیں جامنا حالا نکہاس کے پاس بڑی راہیں ہیں کیونکہاس کے بارے میں مجھے بھی پچھ پنتہ چل گیا ہے۔

کہتے ہیں ، تو کل یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے مال پر بھروسہ کرے اور لوگوں کے مال پر امید نہ لگائے۔

ا کھے صوفیہ کہتے ہیں کہ: طلب رزق کی خاطر سوچ بچار کرنے سے نفس کوفارغ کر لینا تو کل کہلاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نوری رحمہ اللہ جنگل میں تھے کہ بھوک لگ گئی بغیب سے آواز آئی کہ ان دو چیزوں میں سے کسے

پندكرتے ہو؟ سب جا ہے يااللہ كے كوكانى سمجھو كے؟ انہوں نے كہا كہاللہ ير كفايت (بھروس) سے بڑھ كركوئى بھی شےنہيں ہے چنانچہ ستر هدن تک بحوک برداشت کی اور پھیس کھایا۔

🖈 حضرت ابوعلی روذ باری رحمداللہ نے فر مایا تھا' فقیر جب پانچ دن فاقد کے بعدیہ کہنے گئے کہ مجھے بھوک گلی ہے تو اسے بازار علے جانے کا کہواور کہدو کہ اپنا کوئی اور کا م کرے۔

الله كہتے ہيں مفرت ابور البخشي رحمہ اللہ نے ايک صوفي ديكھاجس نے صرف تين دن كے فاتے يركھانے كے لئے تربوز كے تھلکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اپوتر اب نے اسے فر مایا کی تصوف تنہارے لئے مفیرنہیں ہے جاؤیاز ارمیں کا م کرو۔

حضرت ابولیعقوب اقطع بصری رحمداللہ نے بتایا ایک دن میں مکدمیں تھا کہ بھوک لگی اور دس دن تک میں نے کے تنہیں کھایا، كمزورى محسوس ہوئى، ميرے دل ميں كھ تھبراہٹ ہوئى تو ميں قريبى وادى كى طرف نكل گيا كمشايد كھيل جائے اور دل كوسكون ملے چنانچا یک گراپڑا شلجم دیکھا، میں نے اٹھا تولیا مگر دل میں گھبراہٹ کامحسوں ہوئی ، مجھے یوں لگا جیسے کوئی کہدرہا ہے کہ دس دن تک بھوکا ر بنے کے بعد تہاری قسمت میں میشلیج مکھاتھا اور وہ بھی ہاسی؟ چنانچہ میں نے پھینک دیا اور محبد میں جا بیٹھا، اس دوران ایک جمی آ دی ہے ملاقات ہوگئی ، وہ میرے سامنے بیشا' ایک بستہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یتمہاری خاطر ہے۔ میں نے کہا کہتم یہ مجھے ہی کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا: سنو! ہم در دن گزرے کے سمندر میں تھے، ہماری کشتی ڈو ہے کوتھی ہم میں سے ہرایک نے نذر مانی کما گراللہ تعالی نے ہمیں نجات دے دی تو ہم صدقہ وخیرات کریں گے اورخود میں نے بینذر مانی تھی کدا گراللہ نے جھے نجات عطافر مائی تو میں بیٹھیلی اس عجاور کوصدقہ میں دوں گا جوسب سے پہلے مجھے نظر آئے گا چنا نچسب سے پہلے مجھے تم بی نظر آئے ہو۔

میں نے کہا، اسے کھولو، اس نے کھولاتو مصری کیک جیسی کوئی چیزتھی ،علاوہ ازیں چھلے باوام اور کھانڈ کی ڈلیاں (مصری) تھیں چنانچے میں نے سب میں سے تھوڑ اتھوڑ الے لیا اور کہا کہ باقی اپنے بچوں کودے دو، میں نے اتنا قبول کر لیا ہے اور باقی آپ کا عطیہ ہے۔ بعدازاں میرے دل میں خیال آیا کہ تہمارارز ق و پچھے دی دن عقبارے پاس آنے کوتھا اور تم اے وادی میں تلاش کرتے

حضرت الو بكررازى رحمدالله فرماتے ہیں كدميں حضرت ممشادد بينورى كے پاس تھا، قرض كے بارے ميں بات شروع ہوگئ تو انہوں نے بتایا کہ میں قرضہ میں دب گیا ، دل پریشان تھا' میں نے خواب میں دیکھا' کسی نے کہا: اے بخیل شخص اتو نے ہم پرقرض کا بوجھ ڈال دیا ہے، یاد، لینا تمہارا کام ہےاور دیتا میں جاؤں گا'پھراس کے بعد میں نے کسی سنری فروش اور قصائی وغیرہ سے حساب نہ کیا۔ حضرت بنان حمال ( بوجھ اٹھانے والا ) کے بارے ٹی آتا ہے انہوں نے بتایا کہ بیں مصرے مکد آر ہاتھا، زادراہ میرے پاس تھا، ابھی میں راستہ ہی میں تھا کہ ایک عورت میرے یاس آئی اور کہا: اے بنان! تم پیٹے پر یو جھ اٹھائے پھرتے ہوئتم کو بیوہم ہے کہ اللہ تهمیں رز ق نہیں دے گا؟ حضرت بنان کہتے ہیں کہ میں نے زادراہ وہیں پھینکا اور پھر تین دن تک کیچنیں کھایا پھر راستہ میں ایک یا زیب مل كئى، ميں نے ارادہ كيا كما سے اٹھاليتا ہوں، شايداس كاما لك ال جائے تو وہ مجھے بھى پھھ دے دے گا، ميں اے واپس كردوں گا، اچا تك نظر پڑی تو وہی عورت پھرنظر آئی ، جھے یو چھا کہ تاجر ہو؟ جو بیسوچ رہے ہواس کا مالک ال جائے تو اے دے کراس ہے کچھ لے لو ے؟ پہ کراس مورت نے بنان کی طرف کچے درہم چھیکے اور کہاانہیں خرج کرلو۔ بدورہم مکہ شریف پہنچنے تک کے لئے جھے کانی تھے۔ اللہ عضرت بنان رحمہ اللہ بی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں گھر کے کام کاج اور خدمت کے لئے ایک لونڈی کی ضرورت تھی،

الرسالة القشيرية

انہوں نے اپنے بھائیوں سے بے دھڑک یہ بات کی تو انہوں نے لونڈی کے لئے رقم جمع کی اور کہا یہ لو، ایک گروہ آر ہاہے، ان سے خرید لینا۔

وہ قافلہ آگیا توایک لونڈی انہیں پہندا گئی، بھائیوں نے سوچا کہ بیاس کے لئے بہتر رہے گی چٹا نچہ مالک سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تواس نے کہا کہ یہ بکا وَ مال نہیں ہے، بھائیوں نے بہت اصرار کیا تواس نے کہا کہ یہ بنان کے لئے ہے، یہ مرقند سے ایک عورت نے ان کے لئے تخد بھیجا ہے، چٹانچے وہ بنان کے پاس پہنچا دی گئی اور واقعہ بھی بنادیا گیا۔

ک حضرت حسن خیاط رحمہ اللہ بتائے ہیں کہ میں بشر حافی کے پاس تھا، ایک گروہ آیا اور آپ کوسلام کیا، آپ نے پوچھا کہاں ہے آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم شام ہے آپ کے سلام کو حاضر ہوئے ہیں اور قج کا ارادہ ہے۔

آپ نے فرمایا ، اللہ تہمیں خوش رکھے پھر کہنے گئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں ، آپ نے فرمایا : میری تین شرطیں ہوں گی ، ہم اپنے ساتھ کچھ لے کرنہیں چلیں گے ، نہ ہی کسی سے پچھ مانگیں گے اور اگر کوئی پچھ دے گا بھی تو ہم نہیں لیں گے ۔ انہوں نے کہا: آپ کی میشر طاکہ ساتھ پچھنیں لیں گے ، بیتو ہم مانتے ہیں اور بیشر طاکہ کوئی پچھ دے گا تو نہیں لیں گے ، بیتو مشکل نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب بیہے کہ تم حاجیوں کے مال پر بھروسہ کر کے چلے ہو؟

### فقرتين طرح كے ہوتے ہيں:

پھر فرمایا: اے حسن! فقیر تین طرح کے ہوا کرتے ہیں ،ایک وہ جوسوال نہیں کرتا اور کوئی دی بھی تو لیتا نہیں ،ایسا فقیر روحانی ہوتا ہے۔دوسراوہ جوسوال تو نہیں کیا کرتا لیکن اگر کوئی دے دی قیلے لیتا ہے، ایسے فقیر کے لئے بارگاہ البی میں دستر خوان لگے گااور تیسرا وہ ہے جوسوال کیا کرتا ہے اورا گر کوئی دے دیتو ضرورت کی صد تک لے لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہے کہ (بعد میں ) صدقہ دے۔

کی حضرت حبیب مجمی رحمہ اللہ سے بوجھا گیا کہ آپ نے تجارت کیوں چھوڑی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کفیل ( ذمہ دار لیعن اللہ ) کے متعلق سوچ لیا ہے کہ وہ قابل بعروسہ ہے۔ (میری ہر ضرورت بوری کردے گا)

ﷺ کتے ہیں گذشتہ زمانے میں ایک شخص سفر کر رہاتھا ، ایک روٹی بھی پاس تھی ، وہ کہنے لگا کہ اگر میں اسے کھالوں تو مرجاؤں گا
 چنانچہاللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور فرما دیا کہ اگر پیکھالے تو اور دے دینا اور نہ کھائے تو اور نہ دینا چنانچہوہ اس حالت میں فوت ہو گیا اور روٹی اس کے پاس ہی رہ گئی۔

اللہ اسکتے ہیں کہ جو محض اللہ پر بھروٹ کر لیتا ہے تو اس کا رزق ضروراس کے پاس پہننے جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے دلہن کواس کے علاق میں بہنچادیا جاتا ہے۔ شوہر کے پاس ہی پہنچادیا جاتا ہے۔

## تصبيع (ضائع كرنا) اورتفويض (الله برجروسه) مين فرق:

تھیں اور تفویض میں فرق ہے ہے کہ تھیچے اللہ کے حقوق میں ہوتی ہے اور بیر برائی شار ہوتی ہے جبکہ تفویض تمہارے اپنے حق میں ہوتی ہے اور بیاچھائی شار ہوتی ہے۔

الطور جراللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بھی فلس ( آجکل عراق میں درہم کا دسواں حصہ ) بطور حرام لے البتا ہو اسے متوکل نہیں کہیں گے۔

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

جے حضرت ابوسعید خزار رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ زادراہ لئے بغیر جنگل میں چلا گیا۔ بھوک لگ گئی میں نے دور سے
دیکھا کہ ایک قافلہ آرہا ہے، جمھے خوش ہوئی کہ میرا کام ہوجائے گا۔ جھٹ میرے دل میں آیا کہ میں نے آرام سے غیر اللہ پر بھروسہ کرلیا
ہے چنانچہ میں نے سم کھالی کہ کسی کے زبر دئتی لے جانے کے علاوہ میں شہر میں نہیں جاؤں گا، میں نے ربیت میں ایک گڑھا بنایا اور سینے
تک اس میں اپنا آپ چھپالیا، قافلہ والوں نے آدھی رات کوایک آوازشی، کوئی بلند آوازسے کہدر ہاتھا:

''اے قافلہ والو! یہاں اللہ کا ایک و لی موجود ہے جس نے اپنے آپ کو اس ریت میں روک رکھا ہے، اس سے ملو!'' چنانچہ کچھلوگ میرے پاس آگئے: جمجھ و ہاں سے نکالا اور اٹھا کرشہر کو لے گئے۔

جہ حضرت ابوحز ہ خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال تک ج کے لئے جاتار ہا، ایک دن راسے ہی میں تھا کہ ایک کو میں ہوں کہ بلاؤں، پھر سوچانہیں بخدا نہیں بلاؤں گا۔ ابھی بیخیال دل میں آیا ہی تھا کہ کنو میں کی منڈیر پر دوآ دی آ پہنچے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤاس کو میں کا منہ بند کر دیتے ہیں تا کہ کوئی اس میں گرنہ سکے چنا نچہ وہ پھے سرکنڈے اور ایک ناٹ لائے اور کنو میں کا منہ بند کر نے گئے، میرادل چاہا کہ جی خاروں لیکن پھردل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی ہارگاہ میں چلاؤں جو ایک ناٹ لائے اور کنو میں کا منہ بند کر نے گئے، میرادل چاہا کہ جی کھے، ی دیرگز رئ تھی کہ کوئی چیز آپنجی جس نے کنو میں کا منہ کھول کراپے قدم کنو میں اس دونوں سے بھی قریب ہے چنا نچہ میں رگ گیا، ابھی پھے تھی کہ کوئی چیز آپنجی جس نے کنو میں کہا تھا چنا نچہ میں اس میں کہا تھا، اب غیب سے ایک آواز آئی ارے ابو حز واب یہ بہتر نہیں کے ساتھ لئکا اور اس نے جھے مہلک چیز کے ذریعے ہلاکت سے بچالیا ہے؟ چنا نچہ میں وہاں سے چل پڑا تو زبان پر یہ شعر جاری شے:

"میں خوف کھا تا ہوں کہ اپنارازتم پر ظاہر کروں لیکن جو پھودل میں آر ہاہوتا ہے، باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میری حیاء یہ ہتی ہے کہ میں تم سے اپنی خواہشات نہ چھپاؤں اور تو نے اپنے آپ راز کھو لنے سے جھے بے پرواہ کر دیا ہے (خود

ى باديا ك

میں میں ہے ہے۔ میرے معاملے تیرے مہر یانی کارفر ماہے کہ تونے باطنی بات خود ہی ظاہر کردی ہے اور مہر بانی کی جائے تو اس کا مہر یانی ہی سے پتہ چل جاتا ہے۔

تو تو مجھے غیب ہی سے اپنا آپ دکھا تا ہے گویا تو مجھے خوشی سے یہ بتار ہا ہے گویا تو میری بات کرر ہا ہے۔ باہ جود میکہ تیر ہے مجوب کی موت تیر سے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑتے جب کی بات ہے کہ تو موت کے بدلے اسے زندگی دے دیتا

ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ کے دیر نینہ خادم اور مربیر حضرت حذیفہ عرش رحمۃ اللہ سے پوچھنا گیا ، حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے بتایا: ہم راہ مکہ میں گئ دن چلتے رہے لیکن کھانے کوکوئی چیز نہاں کی بھر کوفہ چلے گئے اور ایک ویران پر می سجد میں جا تھم ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم نے میری طرف دیکھا اور کہا: اے حذیفہ! لگتا ہے جیسے تہمیں بھوک گئی ہے، میں نے کہا کہ میرے شیخ کو معلوم ہی ہے، جھے فرمایا کہ دوات اور کا غذلاؤ، میں لے آیا تو آپ نے کھھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! الٰہی! ہرضرورت پوری کرنے والاتو ہی ہے اور ہرنظر تیری ہی طرف اٹھتی ہے۔'' (شعر ) ''میں تیری حد کرتا ہوں ، تیراشکر ادا کرتا ہوں ، تجھے یا دکرتا ہوں ، میں بھو کا ہوں ، پیا ساہوں اور بے لباس ہوں ، پیچ چے صفات ہیں،ان میں سے نصف کا تو میں ضامن بنمآ ہوں اور اے ہاری تعالیٰ نصف کا ضامن تو بن جا۔ تیرے بغیر مدح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آگ میں گھس جانا لہٰذاتم اپنے اس عاجز بندے کو دوزخ کی آگ ہے بچالو۔ میرے نزدیک کی سے سوال کرنا گویا آگ ہے لہٰذا اے میرے اللہ! کیا تو مجھے دوزخ کی آگ ہے نہیں بچاسکتا۔'' وور قعہ مجھے دے دیا اور فر مایا ، یہاں ہے نکل چاؤ اور اللہ کے بغیر کسی سے دل نہ لگاؤ ،اور بیر قعداے دے دینا جوسب سے پہلے تھے ملے گا۔

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں وہاں ہے نکل کھڑا ہوا اور سب سے پہلے مجھے و وقتی ملا جو نچر پر سوارتھا، وہ رفعہ میں نے اسے وے دیاوہ لے کر رونے لگا، پھر پو چھا کہ بیر قعہ لکھنے والا کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ فلال مسجد میں ہے چنانچیاس نے ایک تھیلی میری طرف بڑھادی، اس میں چھ سودینار تھے۔

اس کے بعد میں ایک اور آدمی ہے ملا اور پوچھا کہ یہ خچر کس کا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک نصرانی کا ہے اس کے بعد میں حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گیا اور ساراوا قعد سایا اس پر انہوں نے کہا کہ اس تھیلی کو ہاتھ تک نہ لگاؤ کیونکہ تھیلی والا آر ہا ہے۔ جب ایک گھنٹہ گذر چکا تو وہ نصرانی آپنچا، ان کے سامنے جھک گیا (چو ما) اور مسلمان ہو گیا۔



الله الله

# الشُّكُو (شكر)

الله تعالى كاارشاد ب لَئِنْ شَكُوتُهُ لا زِيدَنَّكُمْ (الرَّمْ شكراداكروكة من اورزياده دول كا)

جے حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ہمراہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی' آپ مجھے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی کوئی عجیب بات بتا میں، وہ رو پڑیں اور فرمایا کہ آپ کی کوئی چیز عجیب نہتی ؟ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے اور بستریا (فرمایا) کحاف میں میرے ہمراہ داخل ہوئے جسم انور میرے جسم سے لگا تو فرمایا: ابو بکر کی بیٹی! مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو، میں نے عرض کی کہ آپ کا رضاحیا ہتی ہوں' پھرا کھے اور پانی کے مشکیزے سے وضوفر مایا، وضو کرتے وقت بہت سا پانی بہا دیا، پھر نوافل کے لئے الحقے اور رو پڑے' آپ کے آنسو چرے پر بہنے لگے، پھر رکوع میں تشریف لے گئے اور وو پڑے' آپ کے آنسو چرے پر بہنے لگے، پھر رکوع میں تشریف لے گئے اور ور حے سے مراشما کر بھی روئے۔ یہ حالت یو نہی رہی حتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگئے اور مبلح کی اذان کہ دی۔

میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ کورونا کیوں آیا؟ حالانکہ آپ کے پہلے اور پچھلے تمام خلاف اولی کام بخش دیئے جا چکے ہیں؟

قرمایا: '' کیامیں اللہ کاشکرادانہ کروں؟ میں بیکام کیوں نہ کروں جبکہاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اِنَّ فِیمی سَخُلْقِ السَّملُوَاتِ وَالْاَرْضِ ( آسانوں اور زمین کی تخلیق میں )۔

### حقیقت شکرکیاہے؟

﴿ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ الله فرماتے میں کہ اہل تحقیق کے ہاں حقیقت شکر یہ ہے: ''نہایت عاجزی وانکساری سے انعام کرنے والے کا اعتراف کرلیٹا''اور اس لحاظ ہے معنی شکر میں مبالغہ پیدا کرتے ہوئے الله تجالی کوشکور کہتے میں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کوشکر کی جزاء دیتا ہے چنا نچ شکر کی جزاء شکر ہی ہوتی ہے جیسے الله تعالی فرماتا ہے وَ جَدزَآءَ سَیِّعَةً مِسَّلَمَةً مِنْدُلَهُ اللهِ اللهُ کی جزاء اس برائی کی طرح ہوتی ہے)

کہتے ہیں کہ اللہ کے شکر کا بیجی معنیٰ ہے کہ تھوڑ کے کمل پرزیادہ انعام دے دینا، لغت میں ہے دَابَّتُهُ شُکُور جب جارہ کی بہ نبت وہ جانور گھی زیادہ دکھائی دینے لگے تو پیالفاظ ہولتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ حقیقت شکرا حسان کرنے والے کے احسان پراس کی تعریف کرنا ہو، لہذا بندے کی طرف اللہ کا شکریہ ہوگا کہ بندہ اللہ کے انعامات پراس کا شکر گذار ہوجائے اور بندے کا حقیق شکریہ ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف کرے اور دل سے اس کے انعامات کا اقرار کرے۔ بنڈے کی طرف سے تعریف یہ ہوگی کہ یہ اس کی عبادت کرے اور اللہ کے احسان کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنا شکر

#### كرنے كى توفيق دينے كا انعام فرمائے۔

### اقسام شكر:

شكر مني طرح سے ہوتا ہے۔

1- زبان سے: نہایت بجز واکساری کے ساتھاللہ کی فعتوں کا اقرار کرنا

2\_ بدن اوراعضاء سے: وفاواری اور خدمت دکھانا

3 دل سے: اللہ کے احر ام کا خیال کرتے رہنا اور دائی طور پر اس کے احسان کو پیش نظر رکھنا

: ४५ १५५ 🖈

1- ایک شکرعالموں کا ہوتا ہے جوان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔

2 ایک عبادت گذارول کی صفت بنرا ہے جوان کے ملول سے ظاہر ہوجا تا ہے۔

3 ایک عارفوں کاشکر ہے جواپنے عام حالات میں اللہ کی نعتیں دیکھتے ہیں اور ان پر کامل یقین دکھاتے ہیں۔

الله المراق المروراق رحمه الله فرمات میں کد کسی نعمت کے شکر کا مطلب بیر ہوتا ہے کدا حسان خداوندی پر نظر رکھے اور اس کی عزت کی حفاظت رکھے۔

ہے۔ حضرت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ شکر میں ایک سب موجود ہونا ہے کیونکہ شکر کی ادائیگی کرتے وقت انسان اپنے نفس کے لئے زیاد ہا ما نگ رہا ہوتا ہے تو گویادہ اللہ کے سامنے اپنے نفس کے لا کچ کی خاطر کھڑا ہوتا ہے۔

🖈 حضرت ابوعثمان رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ شکر اس پہچان کو کہتے ہیں جوشکر سے عاجزی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔

تم پرانعام کرناچاہتا ہے تو گویاتم شکر پرشکر کررہے ہوتے ہواور یوں دویارہ شکر پرشکر کروجس کی انتہاء نہ ہو۔

الله عفرت جنيدر حمالله فرمات بين كشكريه وتاب كدتواني آپ كونعتون كاالل نه سمجے

🖈 حضرت رویم رحمه الله قرماتے ہیں کہ شکر کامفہوم یہ ہے کہ تو پوری قوت سے انعام کرنے والے کی اطاعت کرے۔

### شا كراور شكور كے مفہوم ميں فرق:

الله المراح كتي الله الروه موتا م جوعطا شده پرشكركر كيكن شكورده موتا م جو ييز كے چھن جانے پر بھی شكركر ۔۔

الله فيزكم إلى كدشا كرفع يشكركرنا إدوشكورروك لين يشكركرنا ب-

الم المح الله من كمث كرعطايات و كي كرشكركتا باورشكوراتر في والى مصيب كي وجودشكركتا ب-

🖈 حفرت جنیدر حمداللذفر ماتے ہیں کہ میں ابھی سات سال کا تھااور حفرت سری کے سامنے کھیل رہاتھا کہ ایک جماعت آپ کے

سامنے شکر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی ،آپ نے مجھ سے فر مایا: ارے اڑے! شکر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: شکر میہوتا ہے کہ تو اللہ کے انعام پر نافر مانی نذکرے۔اس پر آپ نے فر مایا بختر یب اللہ تعالیٰ تیری زبان کوخاص حصد دےگا۔

حضرت جنیدر حمالله فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری کے اس فرمان پراب تک روتا چلا آیا ہوں۔

الله فرمات ميل رحمالله فرمات مين كشكر،انعام كرف والكود يمضكانام بندك تعت ويمضكا-

الله المتع بين كه موجود يز كوتفاظت دينااورجوا بحى موجودتيس الصطلب كرناشكر ب

ان حضرت ابوعثان رحماللد فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو کھانے اور لباس پرشکر کرتے ہیں اور خواص ان چیز ول پرشا کر ہوتے ہیں جودل پروار دہوتی ہیں یعنی راز بائے البید پر۔

المنت المنت من و او وعليه السلام في عرض كي تقى البي إمين تيراشكركيا دو اكياكرون؟ اوركياميري طرف سے تيراشكر نعت ثار

موكا؟ الله تعالى نے فرمايا كما ب داؤو (عليه السلام)! تم نے اب مير اشكر اواكيا ہے۔

﴿ کَتِ مِیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات پرعرض کیا تھا: اللی ! تونے آدم علیہ السلام کواپے دست قدرت سے پیدا فر مایا اور پھر انعامات پر انعامات دیجے تو انہوں نے آپ کاشکر کیسے کیا تھا؟ اللہ نے فر مایا کہ وہ جانتے تھے کہ بیانعامات میری طرف سے ہوئے تھے چنا نچے انہیں جانناہی کوشکر تھا۔

جئ سن کہتے ہیں کہ کی کا ایک دوست تھا جے حاکم وقت نے قید کر دیا، اس قیدی نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہتم اللہ کا شکر کرتے رہو۔ پھر قیدی کو مارا گیا تو اس نے پھر اپنی کہلا بھیجا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ پھر قیدی کو مارا گیا تو اس نے پھر اپنی کہلا بھیجا کہ اللہ کا شکر کر دو اس کے بعد پیٹ کے حریف ایک بحوی کولا یا گیا اور اس کے ساتھ بیڑیاں بھی لائی گئیں جن میں سے دونوں کو ایک ایک صلفہ بہنا دیا گیا۔ بھوی رات کو گی بار اشتا اور دوسر نے کواس کے قریب کھڑا رہنا ہوتا تا کہ وہ اجابت سے فارغ ہوجائے۔ ایسے میں اس نے پھر اپنے دوست کو لکھا گر جواب وہی تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس قیدی نے کہا کہ یہ بات آپ کب تک کہتے رہیں گے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کوئی آز مائش باقی رہ گئی ہے۔ اس ساتھی نے کہا ، اگر اس کا زنارتہارے کر میں و سے بی ڈال دیا جاتا جیسے اس کی بیڑی تیرے یا دَل میں بڑی سے تو تم کما کرتے ؟

المنظم ا

ہے کہتے ہیں، آنکھوں کاشکر میرے کہتم اپنے دوست میں موجود عیبوں کو چھپائے رکھواور کا نوں کاشکر میرے کہ دوست کے عیب سکر کسی کومت بتاؤ۔

الله کتے ہیں شکریہ ہے کہ غیرالازی اشیاء پراللہ کی تعریف کیا کرے۔

ﷺ حصرت جنید فرماتے ہیں کہ جب سری میراکوئی فائدہ کرناچا جے تو بھے ہے کوئی سوال کرتے چنانچہ ایک دن جھے لیے اے الوالقاسم! شکر کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کی کئی تعت کونا فرمانی کے لئے استعمال نہ ہونے دو۔

الله عفرت سرى دحمالله نے يو جھا كى تى يەكىيە معلوم ہوگيا؟ ميس نے عرض كى كرآپ كى تفل ميں بيضے ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عندخانہ ء کعبہ کے ایک رکن سے چٹ گئے اور عرض کی ، الہی ! تونے مجھ پر انعام فرمایا

لیکن مجھ سے شکر نہ ہوسکا، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالالیکن مجھے صبر کرتے نہیں دیکھا پھر بھی میری ناشکری کے باوجود تو نے مجھ سے انعامات نہیں چھینے اور نہ ہی میر سے صبر ترک کرنے پر مجھ پرتختی فرمائی ،الہی! کریم سے کرم ہی کی تو قع رکھی جاتی ہے۔ ﷺ کہاجا تا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں ان کاحق ادانہ کرسکوتو عرصہ تک شکر کرتے رہو۔

### عارچيزون كاكوئى نتيجنبين نكلتا:

1- بہرے سے داز دارانہ طریقے سے بات کرنا

2۔ شکرنہ کرنے والے کو فعمت دینا

3- شورزده زيين مين تي يونا

4\_ سورج کی روشی میں چراغ جلانا

ﷺ بتاتے ہیں کہ حضرت اور کیں علیہ السلام کو جب بخشش کی خوشخبری دے دی گئی تو آپ نے ہمیشہ زندہ رہنے کا مطالبہ کر دیا ، اس سوال کے بارے میں وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا وسیع شکر اوا کرنا جا ہتا ہوں 'پہلے بھی میں نے بخشش کے لئے اللہ کا شکر ادا کیا تھا چنا نچے فرشتے نے پر پھیلا یا اور انہیں آسانوں پرلے گیا۔

﴿ تَاتَ بَيْنَ كُواكِ بَيْ السِهَ بَعُولَ فِي سِي تَعْمَ كُوْرِي سِي كُرْرِي بِسِ بَهِتَ مَا يَا فَي جِلَ رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

اللہ کے نبی وہاں سے چل دیجاور جبوالیسی ہوئی تو دیکھا کہ پانی اسی طرح چل رہا ہے۔انہوں نے پھر تعجب کیا تو پھر اللہ نے اسے زبان دے دی۔اس نے پھر پوچھا آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ اللہ نے تنہارے معمولی سے تسابل معاف فرمائے ہوئے ہیں؟ چنانچاس نبی نے کہا کہ تبہار اروناخوف الہی اور غم کرنے کی وجہ سے تھالیکن میر اروناشکراورخوشی کارونا ہے۔

﴿ بَنَاتَ مِينَ كَرِشَا كُرُوزِيادہ سے زيادہ تھيں ملق مِين كيونكہ وہ الله كي تعتيق و يكت اموتا ہے چنا نچه الله تعالى فرما تا ہے كيئن شكر تم الله كُنْ تَنْ شَكُرُ تُمُ الله كَنْ مَنْ اور زيادہ دوں گا) اور صبر كرنے والا الله كاسائھى موتا ہے كيونكہ وہ اس كى بارگاہ ميں ہوتا ہے جس نے اسے تو فيق صبر دے رکھی ہے۔ ارشادالہی ہے إنَّ اللّٰهُ مَعَ الصّبِرِيْنَ عِ (الله صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے)

کہتے ہیں کہ ایک وفد حضرت مخمر بن عبد العزیز رضی اُللہ عنہ کے پاس آیا، ان میں ایک نو جوان تھا جس نے بات شروع کی، آپ نے فرمایا کوئی بڑا بات کرے، اس پروہ نو جوان بولا! اے امیر المحوشین! اگریہ بات عمر پر ہوتی تو اس امت میں آپ سے بڑھ کر عمر والے بھی موجود ہیں! آپ نے فرمایا اچھا بات کرو۔ اس نے عرض کی کہ ہم نہ تو کسی لا کچ کی خاطر آئے ہیں اور نہ ہمیں کسی کا ڈر ہے، ہر پندیدہ چیز آپ کی طرف سے ہمیں ل رہی ہے اور رہا ڈرخطرہ تو آپ کے عدل وانصاف کی وجہ سے ہمیں اس اس میں کر باہے۔

٢ \_ سوره انفال ، آيت ٢٨

\_ سوره ايراتيم، آيت ك

حفزت عمر بن عبدالعزیز نے پو چھا کہتم کون ہو؟اس نے عرض کی ہم صرف شکر بیادا کرنے آئے ہیں بشکر بیادا کرنے کے بعد واپس چلے جا کیں گے۔

ای موقع کے لحاظ سے ساشعار ملتے ہیں:

" کیتنی بری بات ہے کہ تہارے انعامات کے مقابلے میں میراشکر خاموش ہے پھر بھی تہاری نیکیاں بول رہی ہیں۔

میں تہاری تیکیاں دیکھتے ہوئے بھی ان پر پردہ ڈالوں تو ایک کرم فرما کے احسانوں کا چور بنوں گا۔"

ﷺ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وجی فرمائی کہ میرے دکھی اور تھی بندوں پر رحم کیا کرو! انہوں نے عرض کی کہتھی لوگوں کی وضاحت فرمائیے کہ انہیں کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ میری عطا کردہ نعتوں پروہ شاکر نہیں ہیں (اس لئے ان پر رحم و کرم تا کہ اس بہانے وہ کچھ لے تکیں)

ا کہتے ہیں کہ جمدان سانسوں پر کی جاتی ہے جو نیک کام میں گزریں اورشکران کاموں پر ہوتا ہے جواعضاء کے ذریعے کئے۔ جائیں۔

ابتداءالله على كرحم كى ابتداءالله على وتى إورشكر ايك فديه بوتا ب-

☆ ایک چی حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"مب سے سلے جنت میں وا خلر کے لئے ہر حال میں اللہ کی حدکرتے والوں کو بلایا جائے گا۔

الله کیتے ہیں کہ حمد اس مشکل پر ہوتی ہے جے اللہ وفع کر دیتا ہے لیکن شکر ان انعامات پر ہوتا ہے جواللہ کی طرف سے ہورہے ہوتے ہیں۔

کے جین ایک فض نے کہا کہ میں نے کس سفر میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو کانی عمر کا تھا، میں نے اس کا حال ہو چھا تو اس نے تا کا کہ میں نے کس سفر میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو کانی عمر میں ایک فحص نے کہا کہ میں ان کا تھا اور وہ بھی جھے ویے بی جا ہتی تھی اتفاق ہے وہ جھے ہیا بی گئی، زفاف کی رات میں ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ رات شب بیداری کی جائے اور وہ اس بنا پر کہ اللہ نے ہمیں نکاح کے رشتہ میں پرودیا ہے چنا نچہ ہم نے بوری رات نفل ادا کے اور ہم میں ہے کوئی بھی ایک دوسرے سے ملنے کے لئے فارغ نہ ہوسکا۔

دوسری رات آئی تو پھر ہم نے وہی مشورہ کیا چنا نچاب ستریا اس سال ہونے کو آئے ہیں اور ہم بدستور ہررات یہی مشورہ کئے جارے اورعبادت کرتے رہتے ہیں۔صوفی نے بردھیا ہے چھا کہ کیا انہوں نے سیح بات کی ہے؟ وہ یو لی جیسے بوڑھے نے کہا چھے ہے۔



الباب الم

## اليُقِينِ (يقين)

السُّتِعَالُى كارشاد ب: وَاللَّنِيْسَ يُوَمِّنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلْيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَتْبِلكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوَقِّنُونَ (وهجوايان لاے اس پر جوتم پراتارا گیااوراس پر جوآب سے پہلے نازل ہوااور آخرت پریقین رکھتے ہیں )۔

حضرت عبدلله بن مسعود رضى الله عند نے بتایا كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے قر مايا تھا:

ودمسی کوراضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض نہ کرو ، اللہ کے قصل پر جمد کی بجائے کی اور کی حمد وتعریف نہ کرو اور اس چیز پر کسی کی مذمت شکرہ جو تہمیں اللہ نے نہیں دی کیونکہ کسی حریص کی حرص اللہ کے رزق کوتم تک نہیں پہنچاتی اور نہ کسی کے اظہار نابیند بدگ سے اللہ تیرارزق روکتا ہے،اللہ تعالیٰ نے عدل وانصاف کے باوجود راحت وخوثی کواپنی رضا اور یقین میں رکھا ہےاورعم واندوہ کوشک اوراپی

حضرت ابوعبدالله انطاكي رحمه الله نے فرمايا كه تھوڑا سايفين بھي اگر دل ميں بنتج جائے تو و و دل كونور ہے بھر ديتا ہے، شكوك و

شبهات کونکال دیتا ہے جس سے دلی شکر خدا ہے بھر جاتا ہے اور اللہ کا ڈراس میں ساجاتا ہے۔ این مصرت ابوجعفر حدا در حمد اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا: مجھے ابوتر ابخشی نے دیکھا کہ حوض پر جیٹھا ہوں' جنگل میں صرف پانی پر گذارہ تھااور پھرسترہ دن سے میں نے کچھ کھایا پیانہ تھا، ابوتراب نے کہا کہ کیابات ہے کیوں بیٹے ہو؟ میں نے کہا میں سے سوچ بیجار کررہا ہوں کہ علم اور یقین میں ہے کوئی چیز غالب ہے تو اسے اپنالوں،مطلب بیرتھا کدا گر مجھے پرعلم غالب ہواتو پائی پی لوں گا اور اگریقین غالب موگیاتو یونمی چاتار موں گا۔اس نے جھے سے کہا کہ تو بڑی شان والا موجائے گا۔

حصرت ابوعثمان حرى رحمدالله فرمات بين كدكل كى فكركم كردوتوبي يقين موكا. W

حضرت مہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین ، ایمان میں زیادتی اور پختگی کا نام ہے۔ T

حضرت بهل رحمدالله بی كاقول م كديفين ايمان كاليك جزواور حصد ماور يقد ال عمر درجه كاموتام-公

ایک صوفی نے قرمایا کہ دلوں میں محفوظ علم کو کیفین کہتے ہیں۔اس قائل کا اشار ہ اس طرف ہے کہ یقین کبی چیز نہیں۔ 24

حفرت الله وحدالله فرماتے میں کدم کافف، یقین کی ابتداء موتا ہے، ای لئے ایک صافح نے کہاتھا کداگر پردہ اٹھ بھی جائے تو T پر بھی میرے یقین میں اضا فیمکن نہیں اور مکاشفہ کے بعد معائد اور پھر مشاہدہ کا درجہ ہے۔

حضرت ابوعبداللد بن خفیف رحمدالله فرماتے ہیں کہ ندنظر آنے والی چیزوں کے احکام کے ساتھ باطن کے تحقق اور ثابت ہونے 公

حضرت ابوبكرين طاہر رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں كہ علم میں شكوك كا دخل ہوتا ہے جبکہ یقین میں شک كا دخل نہیں ہوتا ۔انہوں نے علم كو 公 سی شار کیا ہے اور یہ بدیری کے قائم مقام ہوتا ہے، او نی صوفیہ کے علوم ایتدائی دور میں تو کسی ہوتے ہیں مگرانتها على بديمي شار ہوتے

-0:

#### معرفت سب سے پہلامقام:

﴿ ایک صوفی کا قول ہے کہ مقامات میں سب سے پہلا مقام معرفت ہے، بعدازاں یقین، پھرتصدیق، پھراخلاص، پھرشہادت اور پھر بندگی کا ہوتا ہے اور ایمان ان سب چیزوں کواپنے اندر لیتا ہے۔

اس صوفی کا قول اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب سے پہلافرض اللہ کی معرفت ہے اور جب تک شرائط موجود نہوں معرفت مل نہیں ہوتی۔

#### شرائط معرفت:

معرفت كشرائطيين

ا۔ درست فیصلہ کرنے والی نظر، پھر جب دلائل پے در ہے ہوں، وضاحت حاصل ہو جائے تو انسان انوار کے تسلسل اور کائل بھیرت حاصل ہونے پر یوں ہو جائے کہا سے غور کرنے کی ضرورت ندر ہے، بیحالت یقین ہے۔

2۔ مرتبہ ٹانی بیہ ہے کہ انسان کا دل حق تعالی کی طرف سے رسولوں کے ذریعے مخلوق خدا تک پیچی ہوئی خبروں کی تصدیق کرے کیونکہ تصدیق صرف خبروں تے علق رکھتی ہے۔

3 - اخلاص وہ بجواللہ كادكام كى ادائيكى كے بعد آتا ہے۔

4 - اچھی شہادت کے بعداجات کا اظہار کرنا کہ ہم نے تبول کرلیا ہے۔

5۔ اللہ نے جو کام کرنے کو فرمایا ان میں عقیدہ تو حید کے ساتھ اور جن ہے روکا ہے، پر بیز گاری کے ذریعے اس کی اطاعت کی صابحہ

اس مفہوم کی طرف امام ابو بکرمحد بن فورک رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے جے میں نے سنا ہے کہ زبان کا ذکر ایک الی نضیلت ہے جودل کی طرف سے اس زبان بروار دہوتی ہے۔

کے حضرت کہل بن عبداللہ رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ ایسادل جے غیر اللہ ہے سکون حاصل ہوجا تا ہے وہ یقین جیسی چیز کی یوجھی نہیں سوکھ سکتا۔

ہے ۔ حضرت ذوالتون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین خواہ تخواہ کی بے فائدہ امیدوں کو کم سے کم کرنے کو کہنا رہنا ہے، اور امیدیں گھٹ جائیں تو زہد پیدا ہوتا ہے اور زہدپیدا ہوجائے تو دانائی آئی ہے اور اس دانائی کے ذریعے اپنی آخرت پرنظر رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

#### يقين كي تين علامتين:

حضرت ذوالنون مصرى رحمه الله فرماتے میں كه تين چيزي علامت يقين بنتي ميں:

- زندگی جرمیں لوگوں ہے کم ہے کم ملنا۔

mustu*makialindi.arg* 

- 2\_ لوگ کھ عطیات دیں توان پرتعریف نہ کرنا۔
- 3۔ اگر عطیات روک لیس توان کی برائی کرنے سے رکے رہنا۔

### يقين اليقين كى علامات:

يوني تين الى چزين بين جويقين اليقين كى علامت موتى بين:

- 1- هرشے میں اللہ تعالیٰ کی طرف و کھنا۔
  - 2- برمعا ملے میں اس کی طرف توجہ کرنا۔
- 3- برحال میں اس سے امداد کی درخواست کرنا۔
- 🖈 حضرت جنیدر حماللہ فرماتے ہیں کہ یقین ،ول میں پیدا ہوئے اس علم کو کہتے ہیں جس میں بعد کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آ سکے۔
  - 🖈 حضرت ابن عطاءر حمد الله فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے تقویل کے قریب ہو کر ہی مراتب حاصل کئے ہیں۔

بنیادی طور پرتفویٰ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہٹ جانے کا نام ہے اور اس ہٹ جانے کا اس وقت پیۃ چاتا ہے جب انسان نفس کی مخالفت کر تا ہے اور پھرصوفیہ جتنا جتنا نفس کی مخالفت کرتے ہیں ،اتنا ہی ان میں تفویٰ آتا جاتا ہے۔

#### مكاشفه كي تين اقسام:

ایک صوفی کا تول ہے کہ کسی بات میں یقین کا بیر مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوب کھر کرسا منے آگئی ہے اور بیرواضح ہوتا (مکاشفہ) تین طرح کا ہوتا ہے۔

- 1- کی کی طرف سے اطلاع ملنے پر ہوتا ہے (قرآن ،حدیث یا کوئی فرد)
  - 2- اظهارقدرت البيكانام --
  - 3- دل پر حقائق ایمان کھل جاتے ہیں۔

#### مكاشفه كانتعارف:

کلام صوفیہ میں استعال ہونے والے لفظ''مکاشف'' کا مطلب سے ہوتا ہے 'کسی چیز کا ذکر دل پر یوں غالب آ جائے کہ وہ چیز شک وشبہ کے بغیر دل کے سامنے کھل جائے۔ بھی اس مکاشفہ کامفہوم سے ہوتا ہے کہ بیا لیک کیفیت وحالت ہوتی ہے جے دیکھنے والا بیداری اور منیند کے درمیان میں دیکھ لیتا ہے اور اکثر اسے' ثبات' (وراصل سبات ہے) کہتے ہیں۔

حضرت امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابوعثان مغربی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا گہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اشخاص کو یوں اور یوں دیکھ کر کہتا ہوں میں نے عرض کی آپ ان لوگوں کوسر کی آٹھوں سے دیکھ کر بتاتے ہیں یا مکاشفہ ہونے پر؟ انہوں نے فرمایا،مکاشفہ سے دیکھ کر۔

- 🖈 مخرت عامر بن عبرقیس رحمه الله فر ماتے ہیں کہ پردے اٹھ جانے پر بھی میرے یقین میں اضافہ ہیں ہوتا۔

mountaintailealleage

公

یہ بھی کہتے ہیں کر کسی چیز کے سامنے سے پر دے ذائل ہوجانے کو یقین کہاجا تا ہے۔

حفرت جنیدر حمالله فرماتے ہیں کہ، در پر دہ چیزوں میں شک ختم ہوجانے کو دیفین ' کہتے ہیں۔ 公

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس ارشاد 2 ے متعلق کے ''اگرانہیں اور یقین حاصل ہوجا تا تو وہ ہواپراڑتے''فر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں شب معراج میں اپنی حالت کی طرف اشارہ فر مایا ہے کیونکہ آپ نے معراج کے رازیمان فرماتے ہوئے فرمایا تھا''میں نے براق کو پیچیے چھوڑ ااور آ گے نکل گیا۔"

حضرت سری رحمہ اللہ سے یقین کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا: دل پر داردات کے وقت سکون واطمینان سے رہنا یقین کہلاتا T ے کیونکہ ایسے وقت میں تمہاری کوئی حرکت مفید نہ ہوگی اور نہاس سے قضاء الہی رک علی ہے۔

حضرت على بن مهل رحمه الله قرمات ميں كه حضور كفين سے افضليت ركھتا ہے كيونكه حضور ميں اطمينان ہوتا ہے جبكه يقين ميں خطرات کے ذریعے رکاوٹ بن عتی ہے۔

یباں حضرت علی بن مہل نے یقین کوابتداء حضور قرار دیا ہے اور یقین میں دوام کوحضور کہا ہے تو گویا آپ سے حضور کے بغیر یقین کا حصول جائز قرار دیا ہے لیکن یقین کے بغیر حضور کوناممکن کہا ہے۔ای لئے حضرت نوری رحمہ اللہ نے کہا کہ یقین مشاہدہ کا نام ہے لینی مشاہدہ میں وجہ یقین حاصل ہوتا ہے جس میں شکرتہیں ہوتا کیونکہ جے اپنے امن پراعماد نہیں ہوتا و واللہ کا مشاہدہ کیے حاصل کرےگا؟ حضرت الووراق رحمالله قرماتے ہیں کدول کا ہردارومداریقین پر ہوتا ہےاوراس سے ایمان عمل ہوتا ہے،معرفت البی یقین 公 ہی ہے متی ہے اور اوا مرنواہی الہیکوجان لینا عقل ہی کا کام ہے۔

حضرت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ یقین ہی کی بناء پرلوگ پانی پر چلتے رہے ہیں لیکن یقین ہی میں ان ہے بھی افضل لوگ 13 بال كادب عرك تق

حفزت ابراہیم خواص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں بنواسرائیل کے جنگل رشیہ میں ایک نوجوان کودیکھاوہ جا ندی کا ڈھلا کھڑامعلوم T ہوتا تھا۔ یس نے اے پوچھا میے! کدهر جارے ہو؟ اس نے مکہ جانے کا کہا میں نے کہا کرزادراہ ،سواری اورخرچہ کے بغیر بی؟اس نے کہااے کمزوریقین والے!و واللہ جوآ سانوں اورزمین کومحفوظ کئے ہوئے ہے، مجھےاسباب کے بغیر مکہ تک بھی نہ پہنچا سکے گا۔

حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں پہنچاتو اچا تک طواف کے دوران اس سے ملاقات ہوگئی وہ بیشعر پڑھ رہا

"ا ہے میری آ کھ!روتی رہو،ا نے شس!غم میں مرجاؤ مگر یا در کھوکہ اللہ بے نیاز کے سواکسی سے مجت نہ کرنا۔" اس تو جوان نے میری طرف دیکھا تو کہاا ہے بوڑھے! تم اب تک یقین نہیں کررہے ہوج

يقين كى بناير تكليف نعمت:

حفزت نہر جوری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب انسان حقائق یقین کمل کر لے تواس کے زویک ہرمصیب ہی نعت بن جاتی ہاور پھرآ رام واطمینان مصیبت وکھائی دیے لگتا ہے۔

## یقین کے تین مراتب:

1- یقین خر (کسی کی اطلاع دینے کی بنایر)

2\_ يقين دليل (كمي كي را منمائي ير)

3- يقين مشامده (خودد كي ليغير)

الله المحرت الوتر البخشى رحمه الله فرماتے ہیں كدميں نے ایک جنگل میں ایک ايبالؤ كا پھرتاد یکھا جس کے پاس زادراہ نہیں تھا، میں نے دل میں خیال كیا كه اس کے پاس یقین نہیں تو بد بر باد ہوجائے گا چنانچہ میں نے (معلوم كرنے کے لئے ) پوچھا، اے بیٹے! ایسی بیابال جگہ پر بغیر زادراہ پھر رہے ہو؟ اس نے کہا: اے بوڑھے! ذراسراٹھا كرد يھو، الله كے سواكوئى نظر آتا ہے؟ میں نے بیہ جواب سنتے ہى كہا كہا كہ اب جدهم جارے جلتے جاؤ!

الله حضرت محمد بن عیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعیدخراز نے بتایا علم وہ ہوتا ہے جوراہ مل دکھا تا ہے اور یقین جدوجہد کرتے رہے کا نام ہے۔

اللہ حضرت ابراجیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزق حلال کی تلاش میں فکا چنا نچہ ایک چھلی کے شکار کی ٹھانی ، اتفاق سے ایک دن جال میں مجھلی آگئی تو میں نے باہر فکالی فاوروہ جال پانی میں دوبارہ پھینکا اس میں ایک اور آگئی ، میں نے اسے بھی فکالا اور جال پھر پھینک دیا ، استنے میں غیب سے آواز آئی کہ تمہار کے پاس روزی کمانے کا کوئی اور ذریعے نہیں ہے کہ ہمارا ذکر کرنے والوں کوئل کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکنڈ اتو ڑااور شکار چھوڑ دیا۔



الله الله

## الصُّبُو (صبر)

الله تعالی فرما تا ہے و اصبیر و کما صُبوْک اِلله بالله له (صبر سیجے اور یہ الله کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے)
حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ 'مصیبت کے پہلے حادث پر ہی توصبر کیاجا تا ہے۔' ع حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: "اصل صبر تو پہلے ہی صدمے پر کیا جا تا ہے۔''

اقسام صبر:

صبر کی طرح کا ہوتا ہے،ایک وہ صبر جوانسان اپنے کئے پر کرتا ہے اور دوسراوہ جس میں اس کا اپنا دخل نہیں ہوتا۔ پھراپنے کئے صبر کی دوشتمیں ہیں،ایک وہ کا م جن کے کرنے کا اللہ نے تھم دے رکھا ہے اور دوسرا اس پر جے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔جس صبر میں انسان کا اپنا دخل نہیں اس میں صبر رہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کی تکلیف پرصبر کرے۔

مشكل صبر:

کے حضرت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے دنیا ہے آخرت کو جانا آسان ہے کین اللہ کی خاطر مخلوق کوچھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے پھر خواہشات چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ اس ہے بھی مشکل ہا ور ہروفت اللہ پنظر رکھ کر صبر تو اور بھی مشکل ہے۔

حضرت جنید سے صبر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: براجانے بغیر کڑوی چیز وں کا گھونٹ پی لینا صبر کہلاتا ہے۔

حضرت ابوالقاسم علیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ''واصبر'' فرمانے میں عبادت کا تھم ہور ہا ہے اور ''و کہ اللہ اللہ '' میں آپ کی عبود یت کی طرف اشارہ ہے اور جو شخص ''لگہ'' کی طرف ترقی کرجاتا ہے وہ ودرجہ عبادت سے بڑھر کہ درجہ عبودیت کے مقام پر بہنچ جاتا ہے جسے حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکم فرماتے ہیں: بِک آٹھیلے وَبِک اُمُونُ ( میں تیری وجہ سے زندہ اور تمہاری وجہ سے ہی فوت ہوں گا)

ک حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ ہے''صبر'' کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانا ''بخدا جے ہم پیند کرتے ہیں اس پرصبر نہیں کر سکتے تو ناپیندیدہ پر کسے صبر کریں؟

ا سورهٔ کل ، آیت ۱۲۷

٣- بخارى شريف، باب الاحكام - ابوداؤد - باب البخائز - ترندى شريف، باب البخائز - نسائى شريف، ابن ماجه، باب البخائز - مسندا حمد بن حنبل

- حضرت ذوالنون مصری رحمه الله فرماتے ہیں کہزول مصیبت پر بارگا والہی میں حسن اوب سے تغیر نا ،صبر کہلا تا ہے۔ 公
  - بیاتھی کہتے ہیں کہ شکوہ اب پرلائے بغیراللہ کی آ زمائش میں کود جانا''صبر' ہوتا ہے۔ 3
  - حضرت ابوعثمان رحمه الله قرماتے ہیں ، برا اصابر و پخض ہوتا ہے جومصیتوں میں گھرے دہے کوعا دت بتا لے۔ 3
- دوسر مصوفی کہتے ہیں: جیسے انسان امن وعافیت میں ثابت قدم ہوتا ہے، ویسے ہی مصیبت کواچھا جانتے ہوئے اس پر ثابت 公 قدم رہنا" صر 'ہواکرتا ہے۔
- ﴿ حَرْت الوعثان رحمه الله فرمات بين كركى بحي عبادت يربهترين جزاء صربوتى بكاس بره كركونى جزاء دينامكن نبيس، الله تعالى كافرمان به وكذبخورين الكونين صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (جم صركرت رہندالوں كوان كے كے ہے جى بہتر -( EU 3017.
- حضرت عمرو بن عثمان رحمه الله فرماتے تھے کہ احکام البیہ پر ثابت قدی اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ مصیبت کو بحسن خاطر N قبول کرنا''صبر'' کہلاتا ہے۔
  - 公
- مبر ہوں ہے۔ حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب وسنت کے احکام پڑھلی ٹابت قدی''صبر''ہوتی ہے۔ حضرت پچکیٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کے صبر سے زیادہ شدید صبر اللہ سے محبت رکھنے والوں کا ہوتا ہے اور بھلاوہ 公 مبر کربھی کیے نہ کریں۔ شعر:

"برموقع رصركوا حجاجانالكن تير عماط مين صركر لينا احجمانهيل لكتا-"

- حضرت رویم رحمه الله فرماتے ہیں کہ شکایت وشکوہ کرنا چھوڑ دو، پیصبر ہے۔ The
- حضرت ذوالنون رحمه الله قرمات ہیں کہ ہرمعا ملے میں اللہ ہے مدد ما تکنا صر کہلا تا ہے۔ 公
- میں نے حضرت استا دابوعلی دقاق رحمداللہ سے سنا، فرمایا کر صبرا بنے نام کی طرح ہوتا ہے ( کیونکداس کا معنی رک جانا ہوتا ہے) 公 اورمصيبت يرركنا كتنامشكل موتاب؟

حفرت ابن عطاء كاشعرب:

"میں تیری رضامندی کے لئے صبر کروں گا اور حسرت سے جان بھی دے دوں گا بس یمی کافی ہے کہ میری جان جانے پر تیری

### صابر مين اقسام:

- حضرت ابوعبدالله بن خفيف رحمدالله فرمات بيل كمركرة والانتين فتم كابوتاب، بناو في ، واقعي صابراورسب ، زياده 公 -16
  - حفزت على كرم الله وجهة ماتے بين كه صبر وه سواري بجس بيس كرنے كا در زميس موتا۔ The
- حفزت علی بن عبداللہ بھری رحمداللہ فر ماتے ہیں کہ حفزت شبلی کے ہاں ایک مخص نے قیام کیا اور یو چھا صابر او گول کے لئے 23 كونسا صبركرنا دشوار ہوتا ہے؟ كہاا طاعت خداوندى والاصبر؟ آپ في كہا جہيں پھراس نے يو جھا كيا الله كى خاطر (تكاليف ير) صبر؟ آپ فرمایا، یکی تبیل اس ف یو چھاتو کیا مبرمع اللہ؟ آپ فرمایا تبیل آخریس اس فے یو چھاتو بیم کیا ہوتا ہے؟ آپ فرمایا،

صرعن الله (حفور كے بعد مثائے جانے ير)۔

۔ حضرت علی بن عبداللہ فر ماتے ہیں کہ یہ بتا کرحضرت شبلی نے یوں چیخ ماری کہ جیسے ان کی روح ابھی تکلی۔ حضرت ابو گھر جزیری رحمہاللہ فر ماتے ہیں ،صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے چین اور مصیبت کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہوں اوروہ دونوں میں برسکون بھی ہو۔

صرف دیکھنے کومبر سے ہے کہ انسان مشکل پرمبر کر لے لیکن مبر میں دشواری محسوں ہوتی ہو۔

كسى شاعرتے كہا:

''میں نے صبر سے کام لیا اور بیصبرا پے عشق کونہیں بتایا ،عشق کووہاں چھپایا جہاں صبر کا مقام ہے(لیعنی ول) فکر پیھی کہ تھبراہٹ میں دل میرے آنسؤؤں کوخبر نہ کردے اور بے خبری میں وہ ہنے لکیں۔''

حضرت استاد ابود قاق رحمه الله نے فرمایا تھا کہ صبر کرنے والے دونوں جہان کی عزت لے گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی معیت \$ کا مقام پالیااورالله تعالی بیتو فرماتا ہے کہ وہ مبرکرنے والوں کے ساتھ ہے۔

آیک قول یہ ہے کہ فرمان اللی اِصْبِوُوْا وَصَابِوُوْا وَرَابِطُوْا میں بیوضاحت یا کی جاتی ہے کہ صبر، مُصابُرہ سے کم درجہ ہے اورمصابره (باب مفاعله )مُر ابطه (باب مفاعله ) مع مرتبه وتا ہے۔

ایک مزیدوضاحت بیے کہ "اصب وا" کامفہوم اپنی ذاتوں کوعبادت پر روکنا ہے، رضائے الہی کے لئے دلوں کومصائب برداشت کرنے کے لئے تیار کرنا اور باطن کوشوق الی سے سرشار کرنا ہوتا ہے۔

کھصونی میتشریج کرتے ہیں کہاللہ کے لئے صبر کرو،اللہ کی مدد پرانحصار کرواوراللہ سے رابطہ کھو(اوب وآ داب کاخیال رکھو) کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کوومی فر مائی: میرے اخلاق اپناؤ اور میر اایک خلق میہ ہے کہ میں بہت زیاہ صبر -

کتے ہیں کہ مصائب پرصبر کرو کیونکدوہ تہمیں قتل بھی کردے گا تو تم شہید ہو گے اور مارکرزندہ رکھتا ہے تو بھی عزت سے ہمکنار 公

کتے ہیں کہ صبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔اللہ کی مدد سے ہوتو انسانی بقاء ہے صبر فی اللہ میں آز ماکش ہے،صبر مع اللہ میں سب پچھ ملے گا اور صبر عن اللہ میں جفا کی علامت ہے، وہ کہتے ہیں (شعر)

"اس مجوب سے صبر کسے ہو جو میرے لئے ایسے ہے جسے دائیں ہاتھ کے لئے بایاں ہاتھ، جب لوگ ہر چیز سے کھیل جاتے ہیں (صبر سے بھی) توعشق بھی بندوں سے کھیل جاتا ہے۔''

کہتے ہیں کہ کچھ طلب کرتے وقت صبر دکھانا کامیا لی کی علامت ہے اور مصیبت رصب رائے کھلنے کی علامت ہے۔

حضرت منصور مغربی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ایک مخف کوکوڑے مارنے کے لئے نظا کیا گیا تو بعداز ل قید خانے میں واپس بھیج دیا گیا، وہاں اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلا کراس کے ہاتھ پڑھوک دیا اور پھرمنہ سے جاندی کے مکڑے نکال کراس کے ہاتھ پرد کھ دیے، یو چھا گیا'اس نے بتایا کہ میرے منہ میں دو درہم تھے، یہاں کی کونے میں میراایک محبوب ہے، وہ چونکہ جھے دیکھ رہاتھااس لئے کوڑے لگنے پر میں چلایا نہیں اوراس دوران اپنے در ہموں کو کا شار ہاادر یوں پیمیرے منہ ہی میں ٹوٹ کئے

☆ کتے ہیں اے شخص! جس حالت میں تو ہے وہی محفوظ ہے، اللہ کے سواہر شے تیری دشمن ہے چنانچہ، اپنے مقام حفاظت کو درست رکھو۔

کتے ہیں ،مصابرہ بیہ ہوتا ہے کہ انسان صبر پر صبر کرتا جائے اور پھر صبر میں داخل ہوکر بیصبر ،صبر ،می سے عاجز آ جائے جیسے وہ کہتے میں :

"الشخص نے صبر پرصبر کیااور پھر صبر نے فریاد کردی کہ صبر کرد۔"

انہوں نے کہا، آپ کے دوست ہیں اور زیارت کرنے آئے ہیں، آپ نے سنتے ہی انہیں پھر مارنا شروع کردیے جس سے وہ بھاگ گئے۔ آپ نے فر مایا، اوجھوٹو! اگرتم میرے دوست ہوتے تو میری طرف سے ملنے والی تکلیف پرصبر کرتے۔

ایک حدیث پاک میں ہے: اللہ تعالی فرما تا ہے، وہ لوگ میری نظر میں رہتے ہیں جو جونی تکلیف برداشت کرتے ہیں، میری ہی ہی وجہ سے کرتے ہیں،

الله تعالی کافر مان ہے: وَاصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا (الله كَحَمَ يرصبرے کام ليج كيونك پيرى نظر ميں رہتے ہيں)۔

ایک صوفی نے کہامیرے مکہ میں قیام کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک فقیر طواف کررہا ہے پھر جیب سے رقعہ نکال کردیکھا اور چل دیا۔ دوسرا دن آیا تو اس نے ویسے ہی کیا، میں گئی دن تک اسے یوں کرتے دیکھتار ہا۔ ایک دن اس نے طواف کر کے رقعہ پرنظر ڈالی پھرتھوڑی دور ہوکر گرااور جان دے دی۔ میں نے اس کی جیب سے دہ رقعہ نکالاتو اس میں یہ آیت کھی تھی و اَصْبِ رُ لِحُکُم رَبِّكَ فَانْكَ بِاَعْیْدِینَا.

ہے کہتے ہیں کہ ایک نو جوان کسی بوڑھے کے چبرے پر جوتے مارتا دیکھا گیا ،کسی نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ ایسے بوڑھے کے منہ پر جوتے مارد ہاہے؟ اس نے بتایا کہ بید دعویٰ تو بیر تا ہے کہ اسے منہ پر جوتے مار دہا ہے؟ اس نے بتایا کہ بید دعویٰ تو بیر تا ہے کہ اسے بھے دیکھا بھی نہیں۔ مجھے سے مجت ہے گرتین دن ہوئے اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔

ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں ہندوستان گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کی ایک ہی آنکھ ہے، لوگ اے صبور کہہ کر پکارتے تھے۔ میں فئے کی سے لوچھاتو بتایا گیا کہ جوانی کے دنوں میں اس کا ایک دوست سفر پر نکلا ، یہ اسے الوداع کہنے نکلاتو اس کی ایک آنھے ہے آنسو بہنے لگے لیکن دوسری آنکھ سے نہ بہے چنانچے اس نے آنسونہ بہانے والی آنکھ سے کہا کہ فؤنے میرے دوست کے الوداع پر آنسو کیوں نہیں بہائے ؟ میں آج تہمیں دنیا کی طرف دیکھنے سے محروم کر رہا ہوں اور پھر آنکھ بندکرلی چنانچے ساٹھ سال گزرگے ، اسے کھولا ہی نہیں۔

کتے ہیں کہاللہ کے فرمان فاصبو صبواً جمیلا ایس صبر جیل سے مرادیہ ہے کہ مصیبت والالوگوں میں ایول ہو کہ وہ اسے پیچان ہی نہیں۔

پیچاں ماریہ ماں۔ ﷺ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہا گرصبر اورشکر دونوں اونٹ ہوتے تو مجھے کسی ایک پر سوار ہونے میں پرواہ نہ ہوتی۔

- حضرت ابن شرمه پر کوئی مصیبت آتی تو کہتے یہ بادل ہیں ، ابھی بگھر جا کیں گے۔ 公
- ا یک حدیث پاک ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و کلم سے ایمان کی وضاحت ہوچھی گئی تو فر مایا: 公

"ایمان صراور بردباری کانام ہے۔"!

حضرت عمير كے دادانے بتايا كه رسول الله تعلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے ايمان كے بارے ميں يو جھا گيا تو فرامايا: 公

''ایمان صبروحل میں ہے۔''

حضرت سری رحمہ اللہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس پر گفتگو شروع کر دی' اسی دوران ایک بچھوٹا نگ پر چٹ صااور ڈنگ مارنے لگا، کی ڈنگ مارے کیلن آپ سکون میں رہے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ اسے ایک طرف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا: مجھے اللہ سے حیاء آر ہی تھی کہ میں تو صبر کا وعظ کر رہا ہوں کیکن خو دصبر نہیں کر سکا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے فقیر قیامت کے دن اللہ کی مجلس میں ہول گے۔'' 公

الله تعالى نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے اپنے ایک بندے کو تکلیف دی تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے \$ دعا کی قبولیت میں دھیل کی۔ پھراس نے شکایت کی تو میں نے کہا،میرے بندے میں تجھ پراس شے کی وجہ سے رحم کیوں کھاؤں جس کی بنا ر من تھ پر رم کیا کرتا ہوں۔(لینی مبر)

رم کیا ترنا ہوں۔ رسی صبر) حضرت این عینیدر حمدالله فرمان الی و جَعَلْهٔ المِنْهُمُ اَرِّحَةٌ یَّهُدُونَ بِالْمُونَا لَکُمَّا صَبَرُوا عِ (ہم نے ان کواس وقت امام بنا دیا جب انہوں نے صبر کیا کہ لوگوں کو ہمارے تھم سے راہ ہدایت دکھا نمیں) کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اصل تھم پر چلنا شروع کر دیا تو ہم نے انہیں امام بنادیا۔

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ الله فرماتے ہیں: صبر کی تعریف میے ہوتی ہے کہتم اس کی تقدیر کے بارے میں اعتراض نہ

كرو\_البنة مصيبت كااظهار بغيرشكوه كيهونا جإبياوريون وهصر كے خلاف نه دوگا۔ الله تعالى حضرت الوب عليه السلام كواقعه من فرماتا ب إنّا و جَدْناه صابراً نِعُم الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّابُ سِ (جم تواصم والا پایا، و واجھابند ہ تھا) کیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ انہوں نے یہ بھی کہاتھا مَسَّنِی الصَّنَّ مِ (مجھے تکلیف پنجی)

میں نے حضرت الاستاذ کو بیفر ماتے سنا ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوب علیہ السلام کے منہ سے بیالفاظ اس لئے نکلوائے تھے تا کہ

اس امت کے ضعیف لوگوں کے لئے سانس لینے کی گنجائش بن جائے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انا و جدنا صابواً فرمایا ہے، صبوراً نہیں فرمایا کیونکہ آپ ہرحال میں صبر کا مظاہرہ نه كرسكے تھے بلكه ایے بھی ہوتا تھا كه آپ اس آز ماكش سے لذت حاصل كرتے اور اسے گویا میٹھا جانتے چنانچہ اس لذت حاصل كرنے

كووت آپ صابرند موتے تھاس كنے صبورندفر مايا۔

ا\_منداحد بن عنبل

٢ يورة السحده، آيت ٢٢

٣ \_ سوره ص ، آيت ٢٢

٣ \_ سورة الانبياء، آيت ٨٣

﴿ حضرت استاذ ابوعلی رحمداللہ عیں نے سنا کہ حقیقت صبر بیہ ہے کہ آذ ماکش سے نکلنے پر بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے جوحالت آذ ماکش میں ہوتی ہے جوحالت آذ ماکش میں ہوتی ہے جوحالت کیونکہ آز ماکش کے آخر میں انہوں نے فرمایا تھا مکسنے کی المنظم و المنظم کی حالت کیونکہ آز ماکش کے آخر میں انہوں نے فرمایا ہا در حمنی (جھ پر دم فرما) نہ اور حمنی نے اللہ تعالی سے تفتگو کا کھا کا در کھا اور وانت ار حم المراحمین فرمایا ، ار حمنی (جھ پر دم فرما) نہ کہا۔

## عابداورعاشق كصركافرق:

🖈 پادر کھے کہ صبر کی دوسمیں ہوتی ہیں۔

1- عبادت گذارون كاصبر

2- عاشقول كاصبر-

:4

دونوں میں ے عابدوں کا صبریہ ہے کہ محفوظ اور دائمی ہواور عاشقوں کا بیہ ہے کہ صبر کوترک کر دیا جائے۔ بیشعرای سلسلے میں

"جدائی کے دن معلوم ہوگیا کہ اس کا صبر کا دعویٰ جھوٹا تھا اور جھوٹے گمانوں میں سے تھا۔"

ای سلیلے میں میں نے حضرت استادادولی ہے بھی بات ی تھی،آپ نے فر مایاتھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں کے وقت خود یہی وعدہ فرمارے متے کہ فَصَبُرٌ جَمِیْلٌ میں صبر کروں گا گرا بھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ پکارے یا استفاعی عَسلی یُوسُفَ وَابْیَطَّتُ لِ



## المراقبة (نظريس ركهنا)

#### مراقبه كانعارف:

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد کہ''اگرتم نہیں دیکھتے تو وہ دیکھ رہا ہے۔'' یہی''مراقبہ'' کا شارہ ہے کیونکہ مراقبہ کہتے ہی اسے ہیں کہ بندے کواپنے رب کے نظر رکھنے کاعلم ہو چنانچیاں علم میں دوام اللہ کامراقبہ ہے۔ میں شیخ کے مصل میں اس میں میں میں ایسان میں تاہی ہے۔ وہ میاس (نفس کا حساب رکھنا) ہے فارغ ہوجائے

مراقبہ بریکی کی اصل ہے اور اس مرتبہ پر انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ کا سہ (نفس کا حساب رکھنا) ہے فارغ ہوجائے
اور جب انسان اپنے گذشتہ افعال پرنفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنے وقت میں اپنی حالت درست کرتا ، راوح ق پر پختگی ہے چاتا ، اپنے اور اللہ
کے درمیان دل پر دھیان دیتا ، سانسوں کو مرضی ء مولا پر لیتا اور ہر حال میں اللہ کوسا سے رکھتا ہے تو اسے یقین ہوجاتا ہے کہ اللہ اس کا
مہبان ہے ، اس کے دلی کے قریب اور اس کے حالات ہے واقف ، اس کے افعال کو دیکھتا اور اتو ال سنتا ہے اور جس مخفس نے ان سب
امور سے غفلت برتی ، وہ وصل کے ابتدائی مراجب تک بھی نہیں پہنچ سکتا ، اللہ کے قرب کے تفائق تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔

حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس مخفس نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ کی بنیاد پکی نہیں کی وہ کشف و

میں نے حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کوفر ماتے سنا کہ کسی حکمر ان کا ایک وزیر تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کے سامنے کھڑے کھڑے ایک کھڑے نوکر کی طرف دیکھا مگراراد ہ برانہ تھا،اس لئے دیکھا کہاس نے کوئی حرکت یا آوازمحسوس کی تھی،اسے اتفاق کئے کہ عین اسی وفت حکمر ان نے اس وزیر کود کھ لیا چنا نچہ وزیر کوفکر ہوئی کہ حاکم کہیں پینہ مجھ لے کہ اس نے اس کوبری نظرے دیکھا ہے چنا نچہ اسی طرز سے اس نے حکمر ان کوبھی ویکھا ، اس کے بعد جب بھی بھی پیوزیر حکمر ان کے پاس آتا تو ایک ہی طرف ویکھا کرتاحتیٰ کہ حاکم نے سمجھا کہ وزیر کی عادت ہی ایسی ہے اور یوں حکمر ان کے ولٹ سے وہ خیال نکل گیا۔

یہ ہے وہ مراقبہ جو گلوق کی طرف سے دوسری مخلوق کا جور ہا ہے اوراگریہی مراقبہ بندہ اپنے سردار (اللہ) کا کرے تو کیا ہی اچھا

-92

میں نے ایک فقیر کو یہ کہتے ساکہ کی حاکم کا ایک غلام تھا، اس کی اس غلام پر توجہ دوسر نے غلاموں سے زیادہ تھی حالانکہ نہ تو وہ وہ ان سے فیتی تھا اور نہ ہی شکل وشاہت ان سے زیادہ خوبصورت تھی ۔ لوگوں نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ایک دن دوسروں سے اس کی زیادہ خدمت بتانے کا ارادہ کیا چنا نچہوہ اپنے نو کروں کو لے کر سوار ہوا، پچھ ہی فاصلہ پر ایک پہاڑ کے اوپر برف نظر آ رہی تھی، اس کی زیادہ خدمت بتانے کا ارادہ کیا چنا نچہوہ اپنے نو کروں کو لے کر سوار ہوا، پچھ ہی فاصلہ پر ایک پہاڑ کے اوپر برف نظر آ رہی تھی، حکمر ان نے برف کود کھے کرسر جھکا لیا۔ غلام نے نور اُ گھوڑ ادوڑ این اور توجہ ای کہ برف کی طرف دیکھا تھا اور برف لین چاہتا ہوں غلام نے کہا کہ برف کی طرف دیکھا تھا اور بیں جا تم بول کہ میری مہر بانی اور توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہیں جا تا ہوں کہ حکمر ان کی نگاہ اٹھنا کی تھے ارادے کے بغیر ممکن نہیں ، اس پر حاکم بولا کہ میری مہر بانی اور توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ باتی لوگ اپنے کا موں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن بیمبری نگاہ کود بھتا اور میر ۔ ے حالات پر نظر رکھا کرتا ہے۔

ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے جس شخص نے دل کے خطرات کے وقت اللہ پرنظر رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گناہوں سے بچالیتا

--

م حضرت ابوالحسین بن منصور رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ چرواہا کب اپنی بکریوں کومقام ہلاکت سے اپنی لاکھی کے ذریعے نکال کر لے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس وقت جب اے معلوم ہو کہ اسے دیکھنے والا کوئی موجود ہے۔

کہ تھے ہیں کہ ایک دن حفزت ابن عمر رضی اللہ عنما سفر کررہ سے کہ ایک غلام کو بکریاں چراتے دیکھا۔ آپ نے بوچھا کہ ان میں سے ایک بکری پیچو گے؟ اس نے عرض کی کہ بیر میں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: اپنے مالک سے کہددینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس پر غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اس واقعہ کے بعد حضرت ابن عمر عرصہ تک اس غلام کا بیقول دہراتے رہے کہ 'اللہ کہاں

ہے۔ حضرت جنیدر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ جو خص مراقبہ کے وقت ثابت قدم رہے، اسے صرف اللہ کے ہاں سے ممکن حد تک اپنا حصہ فوت ہونے کا خطرہ ہوسکتا ہے، کسی اور سے نہیں ۔

## ایک استادی ایک شاگر دینظری وجه:

استاد نے کہا، میں اس کی وجہ بتلا دوں گا چنا نچہ اس نے ہرشا گرد کوا کی پر توجہ دوسروں سے زیادہ کرتا تھا، انہوں نے اس بارے میں شکایت کی تو استاد نے کہا، میں اس کی وجہ بتلا دوں گا چنا نچہ اس نے ہرشا گرد کوا کی پر ندہ پکڑا دیا اور کہا کہ ہرا لیک اپنے اپنے پر ندے کو وہاں ذنگ کر دیا ہوا کرے، جہاں اللہ ند دیکھتا ہو؟ اور اس شاگر دکو بھی ایک پر ندہ دیا ، وہ چلے گئے اور واپس آئے تو ہرا یک نے اپنا اپنا پر ندہ وزن کو کر دیا ہوا تھا کی وہ شاگر دایخ برندے کو زندہ حالت میں واپس لے آیا۔ استاد نے کہا تم نے ذنح کیوں نہیں کیا؟ اس نے عرض کی آپ کا سے تھم تھا کہ میں ایک وجہ ہے کہ میں اسے نظر میں رکھتا ہوں۔

کہ میں ایسی جگہ ذنح کروں جہاں اللہ ند دیکھ رہا ہو۔ اس پر استاد نے کہا بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں اسے نظر میں رکھتا ہوں۔

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں،مراقبہ کی علامت بیہوتی ہے کہ آ دمی وہی چیزیں پہند کرے جے اللہ پہند فرمائے ،اس W چیز کوعظمت دے جے اللہ تعالی نے عظمت دی رکھی ہے اور اس چیز کوحقیر جانے جے اللہ تعالی حقیر جاتا ہے۔

حضرت نصرآبادی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ رجاء (امید) ہی تہمہیں اللہ کی عبادت کے لئے تیار کرتی ہے جبکہ خوف گناہ ہے دور T کردیتا ہے اور مراقبۂ حقائق کی راہنمائی کرتا ہے۔

حضرت جعفر بن نصیر رحمداللہ سے مراقبے کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا مراقبہ بیہوتا ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے 公 و يصخ كاخيال كرتے ہوئے دل پروار دہونے والے خطرات كا دھيان ر كھے۔

میں نے انہیں بیفر ماتے بھی سنا' ابوالحسین فاری نے کہا کہیں نے حضرت جریری کوستا،فر مایا: تصوف کے اس معاملہ کی بنیاددو باتوں پر رکھی گئی ہے،اول بیر کہ تو ہمیشہ اللہ کونظر میں رکھنا اپنے نفس پر لا زم کرلواور پھراس علم کا اثرتم پر ظاہر ہونا جا ہے۔

حفزت مرتعش رحمداللدفر ماتے ہیں کہ بر مخطراور برلفظ کے ساتھ غیب کو پیش نظر رکھ کر باطن کا خیال رکھنا مرا قبہے۔ 公

حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے بو چھا گیا کہ سب عبادتوں سے افضل کونی عبادت ہے؟ تو آپ نے قرمایا کہ ہروقت اللہ کی 公 طرف نظرر کھناسب سے افضل عبادت ہے۔

حفزت ابراہیم خواص رحمہ الله فرماتے ہیں کہ احکام خداوندی کونگاہ میں رکھنے کے ذریعے مراقبہ شروع ہوتا ہے اور مراقبہ سے 公 ظاہر و باطن میں اللہ کے لئے خلوص کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابوعثان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طریقہ ءصوفیہ میں انسان جس چیز کواپے نفس پر لازم کرتا ہے یہ ہے کہ اپنے 公 ا ممال کی پر کھر کھے اللہ پر نظر رکھے اور اپ علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔

آپ بی کا قول ہے کہ میں نے عبداللہ رازی سے ساانہوں نے ابوعثمان کوءوہ فرماتے ہیں کہ جھے حضرت ابوحفص رحمہ اللہ نے 公 فر مایا کہ جب تم اوگوں کو وعظ کرنے میٹھوتو اپنے دل اورنفس کوصاف کرو اور لوگوں کو اپنے گر دجمع ہوتے دیکھ کر از انے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیلوگ تمہارے کاموں پرنظر رکھیں گے جبکہ اللہ تعالی تمہارے باطن پرنظر رکھتا ہے۔

حضرت ابوسعيد خراز رحمه الله فرماتے ہيں كەمىرے ايك استاذ نے فرمايا كەتتهيں اپنے دل كا دھيان ركھنا لازم ہے اور يونمى سە 公 بھی کہتم اللہ کی طرف توجہ رکھو۔

حفزت ابوخراز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں جنگل میں سفر کر رہاتھا،میری پچپل طرف سے سرسراہٹ می ہوئی جس سے میں گھبرا گیا،میراخیالِ بیربنا کہ مڑ کر دیکھوں لیکن ایسانہ کرسکا، پھر جھے اپنے کندھوں پر کھڑی کوئی شے دکھائی دی پھرا یک طرف ہوگئی، میں نے بیات چھپائے رکھی پھراجا تک جود بکھاتو ایک بڑا درندہ تھا۔

حضرت واسطی رحمداللدفر ماتے ہیں کہ سب سے بردی عبادت اپنے اوقات کی حفاظت ہے اور وہ ایوں کداپنے وائرہ کار کے 公 علاد ہ کی چیز کامطالعہ نہ کرے،اپ وقت میں اپنے رب کےعلاد ہ کسی اور کونگاہ میں نہ رکھے اور اپنے وقت کے سواکسی اور وقت کا ساتھ نہ



والمان الم

## الرِّضًا (رضامندی)

الله تعالى فرماتا ہے: رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ (الله ان بےراضی موااوروہ الله بےراضی موگئے) معزت جابر رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیدوآلدوسلم نے ارشاد فر مایا:

''ایسے وقت میں جب الل جنت آئی ایک مجلس میں بیٹھے تھے جنت کے دروازے پر عظیم نور ظاہر ہوا، سب نے سراٹھا کردیکھا کہ اللہ کے جلو نظر آئے اور اللہ نے فرمایا کہ اے الل جنت جھ سے پچھ ما نگ لو، سب نے کہا کہ ہم تیری رضا ما نگتے ہیں ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، میری رضا ہی تو تمہیں یہاں لے آئی ہے اور میں نے تمہیں عزت دی ہے ، اب بھی وقت ہے کہ نجھ سے پچھ ما نگ لو، انہوں نے عرض کی کہ ہمیں مزید رضا عطا فرمادے۔

آپ نے فرمایا کہ پھران کے پاس سرخ یاقوت جیسی اونٹٹیاں لائی گئیں جن کی باگیں سزرنگ کے زمر دادر سرخ رنگ کے یا گئیں سزرنگ کے زمر دادر سرخ رنگ کے یا گؤت کی باقت کی بہتنی ان پر بیٹھ گئے ،اونٹٹیوں کے پاؤس وہاں پڑتے تھے جہاں نظر جا کردک جاتی تھی پھراللہ نے انہیں پھل دار درختوں کے قریب کیااور پھرموٹی آنکھوں والی حوروں میں سے نوجواں حوریں آگئیں، وہ یہ کہدر ہی تھیں کہ ہم کی کدار ہیں مضبوط نہیں، ہم جنت میں ہمیشہ رہتی ہیں، ہمیں موت نہیں ،ہم مؤمنوں کی باعزت ہویاں ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ علم فرمائے گاتو سفیہ خوشبودار کستوری کے ٹیلوں کوحوریں ان پر ہوا کی طرح چلائیں گی اس ہوا کو تصثیر ہ' کہیں گے اور وہ ہوا کیں انہیں جنت عدن میں لے پینچیں گی۔ یہ جنت کا بڑا حصہ ہو گا فر شتے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار! یہلوگ آ گئے ہیں تو منت اللہ نے سنگ کے ماروں میں اس کی منت کی منت کی جات ہوں کا جات کا بڑا تھے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار! یہلوگ آ

الله تعالى قرمائے گا مج يو لنے والوں اور عبادت كرنے والوں كويس مرحبا كہتا موں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پھران جنتیوں کے سامنے سے پر دہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ اللہ کی زیارت کرنے گئیں گے اور نورخدا سے بہت خوش ہوں گے کو کی بھی ان میں ہے کسی دوسر ہے کود مکینہیں رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں تخفے دے کر ان کے محلات کی طرف لے جاؤ آپ نے بتایا کہ پھروہ لوٹ جائیں گے اور اس وقت وہ ایک دوسر ہے کود مکی ہمی رہے ہوں گے ۔اس پر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف ارشاد ہے ۔ نُسوُ گُل مِّس نُعُفُورٍ دَّرِحْمَیمٍ علی (مہمانی بخشے والے مہربان کی طرف )

عراقی اورخراسانی صوفیہ''رضاء''کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ کیارضااحوال میں شارہوتی ہے یا مقامات میں؟

الل خراسان کا قول ہے کہ بیمرات ومقامات میں شارہوتی ہے اور بیمقام تو کل کی انتہاء ہوتا ہے، اور اس کامعنیٰ بیہ ہے کہ ان

کے زویک رضاا کیے ایسامقام ہے جھے انسان اپنی کوشش سے حاصل کرسکتا ہے اور عراقیوں کا کہنا ہے کہ رضا احوال میں شار ہوتی ہے اور اس حالت میں بندے کا دخل نہیں ہوتا بلکہ بیا کیک نازل ہونے والی شے ہے جود وسرے احوال کی طرح دل میں اتر تی ہے۔ ان دونوں کواکشا بھی کیا جا سکتا ہے چنانچے کہیں گے کہ رضا کی ابتداء میں بندے کا کسب ہوتا ہے،اس لحاظ ہے بیہ مقامات میں شار ہوتی ہےادر چونکہ اس کی انتہاءاحوال میں ہےادر پیکسب میں نہیں آتے تو نہایت کے لحاظ سے حالات میں واخل ہے۔

صوفیہ نے '' رضاء'' کے بارے میں گفتگو کی ہے چنانچہ ہرا یک نے اپنی حالت اور مشرب کا اظہار کیا ہے' اس بارے میں ان کی تعبیریں مختلف ہیں۔ تعبیریں مختلف ہیں جیسے وہ مشرب اور اپنے نصیب کے بارے میں مختلف ہیں۔

اب رہاعلم کی شرط وہ ضروری چیز ہے چنا نچہ اللہ پر راضی ہونے والا وہی ہوگا جواس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔

کی حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ الله فر ماتے ہیں ٔ رضایہ بیس ہوتی کہتم بلاء ومصیبت کا حساس نہ کرو بلکه '' رضاء'' یہ ہے کہتم اللہ کے عظم اوراس کی نقد ہر پراعتر اض نہ کرو۔

☆ یقین رکھے کہ بندے پر واجب ہے کہ وہ اس فیطے پر راضی رہے جس پر راضی رہے کا اللہ نے تھم دیا ہے کونکہ بندے کے لئے جراس چیز پر راضی رہنا جائزیا واجب نہیں جواس کی تقدیر میں ہے جیسے گنا ہوں اور مسلمانوں کی ایذاء رسانی پر۔

﴾ ﴿ صوفیہ کہتے ہیں کہ' رضا''اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا درواز ہے جس کا مطلب سیہے کہ جے اللہ نے رضا ہے نوازااہے اللہ کی طرف ہے مرحبا کہاجا تا ہے اور بلندمقام سے نوازا جاتا ہے۔

الله عفرت عبدالواحد بن زیدر حمدالله فرماتے میں که 'رضاء' الله کا بہت برا درواز و ہے اور دنیا کی جنت ہے۔

﴿ لِقَين سِيجِ كَهِ بنده النبي رب سے راضى نہيں ہوسكتا جب تك حق تعالى اس پر راضى نہيں ہوتا كيونك الله تعالى في فر مايا ہے رُضِي الله عُنهُمُ وَرُضُوا عُنهُ

حضرت استادابوعلی دقاق رحمدالله بتاتے ہیں کہ ایک شاگر دنے اپنے استاد سے کہا کہ کیابندہ جان لیتا ہے کہ الله اس سے راضی ہے؟ استاد نے کہا، وہ جان لیتا ہے استاد نے کہا وہ کیے؟ استاد نے کہا ہوتی ہے؟ شاگر دنے کہا کہ جب میر ادل الله تعالی سے راضی ہوتا ہے تو مجھے پنہ چل جاتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ کر استاد نے کہا، اے لڑ کے تم نے بہت اچھی بات کی۔

جہ کہتے ہیں کہ حضرت موی علیدالسلام نے عرض کی کہ ' الی اجھے کوئی ایسا کام بتادے کہ جب میں اے کروں تو تو جھے ہے خوش ہو جائے۔اللہ تعالی نے فرہایا ،اس کی تمہیں طافت نہیں چنانچہ حضرت موئی علیدالسلام بحدہ میں گر گئے اور گڑ گڑ انے لگے ،اللہ تعالی نے آپ پروٹی فرمائی کہا ہے ابن عمران! میرا فیصلہ یہ ہے کہ میری رضا تیری رضا میں موجود ہے۔

🖈 حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ بند واپنی خواہشات کورک کردی تو الله راضی ہوتا ہے۔

الله تعالی معرف نفر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مقام رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ایسے کام کرنے چاہئیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔

#### رضا کے دوسم:

الله عفرت محد بن خفیف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ رضا دوطرح کی ہوتی ہے ایک تو رضایاللہ اور دوسری رضاعن الله ، رضایاللہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر یوں راضی ہیں کہ اس نے ساری کا خات ایک تذہیر سے بنائی اور رضاعن اللہ پر کہ ہم اس کی تضایر راضی رہیں۔

اللہ میں نے حضرت استاذ ابوطی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سالکوں کا راستہ بڑا لمباہے اور اس میں محنت ہوتی ہے اور

temperatural designation of the contract of th

خواص کا راستہ قریب ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت مشکل ہے اوروہ یوں کہتمہارا ہرعمل اس کی رضا کے مطابق ہواور تمہاری رضا اس کے فیصلے کے

حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں''رضاء'' میہ وتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جہنم کواس کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیے وہ موال نہ کرے کهاہے پھیرکر ہائیں پرکردے

حَفرت ابو بكرين طاہر رحمہ الله فرماتے ہيں'' رضا'' يہ ہوتى ہے كہ دل ہے كراہت كو نكال ديا جائے اور اس ميں خوشى ہى خوشى

حضرت واسطی رحمہ الله فرماتے ہیں کرمکن حد تک اللہ کی رضائے مطابق چلو، رضا تھے استعال نہ کرے کیونکہ ایسا کزنے پراس كى لذت اوراؤيت كى بناير حقيقت البييس يرد ن ميں موجاؤگ۔

یقین سیجے کہ حضرت واسطی کا پیکلام عظیم المرتبت ہاوراس میں تنبیہ ہے کہ صوفیہ رضا کے اس معنیٰ کی روے لاعلمی کی بنا پراللہ ے غافل نہ ہوجا نیں اور اللہ سے تعلق نہ توڑلیں کیونکہ ایک حالت میں اظمینان سے رہنا حالات کی تبدیلی والے اللہ سے تجاب کا سبب بنتا ہے چنانچے بندہ جب رضاالی سے لذت حاصل کرتا ہے، اپنے دل میں رضا کی راحت محسوس کرتا ہے تو فوراً مشاہد ہ کت سے در پر دہ ہو

公

حفزت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں کو پیٹھی چیز بنانے سے پر ہیز کرو کیونکہ اس صورت میں بیز ہرقا تل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام اللہ یہ پر دلوں کاسکون اور ول کا اللہ کی پیندیدہ اور قابل رضا چیزوں سے موافق 2 ہونا"رضا" کہلاتا ہے۔

حفزت رابعہ عدویدر حمہا اللہ سے او چھا گیا کہ بندہ کب راضی شار ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جب اے مصیبت و مکھ کرا ہے 公 مسرت ہوجیسے نعمت دیکھ کر ہولی ہے۔

سرے ہوئے مت ویر سروں ہے۔ ان کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے حضرت جنیدر حمہ اللہ کے سامنے پڑھا لاکٹو اُلا قُدوَّ۔ قَا إِلَّا بِاللَّهِ تو حضرت جنید نے فرمایا تمہارے ان الفاظ سے دل کی تنگی اس لئے محسوں ہوتی ہے کہتم نے اللہ کے فیصلوں پر رضا مندی ترک کردی ہے چنانچے حضرت شبلی

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه الله فرماتے ہیں که 'رضا'' پیہوتی ہے کہتم اللہ ہے جنت کا سوال نہ کرواور نہ ہی اس سے دوزخ

#### علامات رضا:

حفزت ذوالنون مصری رحمه الله فر ماتے تھے کہ تین چیزوں سے رضا کا پید چل جا تا ہے۔ T

> قضاء سے بہلے رضا کوچھوڑ دینا -1

تضاءنازل ہونے پراس کی مخی محسوس نہ کرنا -2

> عين مصيبت ميس محبت كالجيز كنا -3

حضرت حسین بن علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنهما ہے کہا گیا کہ حضرت ابوذ ررضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ فقر مجھے امیر ہونے W

ے اچھا لگتا ہے اور بیاری صحت سے زیادہ اچھی گئتی ہے۔ آپ نے فر مایا ، اللہ ابوذ رپر رحت فر مائے بہر عال میں تو یہ کہتا ہوں کئہ جو خص اللہ کی پیندیدہ چیزوں پر بھروسہ کر بے تو وہی چیزیں مائلے گا جنہیں اللہ نے اس کے لئے پیند کیا ہے۔

﴾ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سے کہا کہ دنیا میں زمد کرنے کے مقابلہ میں رضا افضل ہوتی ہے کیونکہ جوفیض راضی ہوتا ہے وہ اپنے مرتبہ سے زیادہ کی تمنانہیں رکھتا۔

الله المحترت ابوسلیمان رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ میں''رضا'' کو بچھنے کے لئے اور اس کامخضر ساحصہ لینے کے لئے یہاں تک امید رکھے رہتا ہوں کہ اللہ مجھے دوزخ میں بھی ڈال دے قریس اس پر راضی رہوں گا۔

الم المنظم المواقد المواقد و المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرب

الله و الله الله فرمات من كرافتيار كافتم موجانا (رضا "كهلاتا ب (يعني إلى مرضى فتم كرد )

ہے حفرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدیم ہی ہے اللہ نے آ دی کے لئے جو کچھ پسند کر رکھا ہے ، دل کی اس طرف توجہ رکھنا ''رضا'' کہلائے گا یعنی بندے کی طرف ہے اس پر بناوٹی تاراضگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔

الله عفرت رويم رحمه الله فرمات بين كه احكام پروردگارجيے بھي ہوں ، انہيں خوشی ہے قبول كر ليما "رضا" ہے۔

🖈 حضرت محاسبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کا جو بھی تھم جاری ہوتم اس پر مطمئن دکھائی دو۔

الله عفرت نوری رحمه الله فرماتے ہیں کہ فیصلہ عضد اور کر وابھی ہوتو اسے دیکھ کردل میں خوش رہنے ہے " رضا" عاصل

ہوتی ہے۔ ﷺ حضرت جریری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جو مخص بظاہر کم مرتبہ ملتے پر'' راضی'' ہواللہ تعالیٰ اے اس کے موجود مرتبہ ہے کہیں زیادہ ناف

مراتبعطافر مادیتا ہے۔ ﷺ حضرت ابوتر ابخشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی طرف تھوڑ اسابھی دھیان ہوگاوہ''رضاءالہی'' نہ پاسکے گا۔

> الله عن عباس بن عبد المطلب رضی الله عنهما بناتے بین که نبی کریم الله فرماتے بین: "ایمان کا مزودتی محسوس کرتا ہے جس کے علم میں بیر آجائے کہ وہ اللہ کے رب ہونے پرخوش ہے۔" کے

کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب ُرضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف بیڈط لکھا تھا: ''حمد وصلوٰ ق کے بعد واضح ہوکہ ہرفتم کی بھلائی رضا الہٰی ہیں موجود ہے لہذا انمکن ہوتو رضاء الہٰی حاصل کرو، ورنہ صبر سے کا م لو۔''

الكارات كذارى جن شي وه وراي كل الكارات كذارى جن من وه وراي كلي كمت رب كد:

''النی اگرتو مجھے عذاب دیناجا ہے گاتو میں پھر بھی تم سے محبت ہی کروں گا جبکہ تیرے رحم پر میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔'' ایک حضرت استاذابوعلی وقاق رحمہ اللہ سے میں نے سنا، آپ نے فر مایا تھا:''اٹسان تو ایک تھیکری (بے قیت) جیسا ہوتا ہے۔ اس

www.maistaliant.com

میں یہ ہمت کیے کہ احکام خداوندی کی مخالفت کرے۔''

الله تعرف الدعمان جرى رحمه الله فرمات بين، جاليس سال كاعرصه گذرا ب كه الله تعالى في مجيع جس مقام پر فائز كيا ب، ميس في اس بي اظهار نالپنديدگي نہيں كيا اور جب و ہاں سے كسى اور مقام كى طرف منتقل كيا ہے تو بھى مجھے ملال نہيں ہوا۔

نے اس پراطہارنا پندید کی ہیں کیااور جب وہاں سے کی اور مقام کی طرف مقل کیا ہے تو بھی بچھے ملال ہیں ہوا۔

حضرت استاذا بوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایک غلام پرنا راض ہوگیا چنا نچے غلام نے ایک انسان کو اپنے آقا سے سفارش کرنے کو کہا، آقانے معافی کردیا۔ معافی ملتے ہی غلام نے رونا شروع کردیا، اس پر سفارش نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو،
تہارے آقانے تو تجھے معاف کردیا ہے؟ بات کا شتے ہوئے آقانے کہا: ہیے جھے سے ''رضا'' چاہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ و کی وضا اسے نہیں مل رہی تو پیرونے لگا ہے۔



## العبودية (بنده مونے كااحساس كرنا)

الله تعالى ارشاد فرماتا م واعبد ربيك حلى يأتيك الْيقِين إ (النارب وموت آن تك بوج رمو)

#### سات افراد برساية رحمت خداوندي:

م حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''سات ایسے افراد ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اس وقت اپنا ساہیم حمت فرمائے جب کہیں بھی سامیکا نام ونشان نہ ہو گا۔

\_ ایک عدل وانصاف کرنے والاحکمران،

٢\_ دوسراجواني كے عالم ميں عبادت الي كرنے والا،

س۔ تیسراوہ جس کاول مجد سے نکل کر بھی معجد ہی کی طرف متوجد رہتا ہو،

س پوتھا: دوا پیشخص جوصرف اللّٰہ کی خاطر آپس میں محبت رکھیں ،ایسی صورت ہو کہ اکٹھے ہوں تو اسی محبت کی وجہ سے اور جدا ہونا پڑے تو بنیادیبی محبت ہے۔

۵۔ پانچواں و شخص جو تنہائی میں ذکرالہی کر ہے آتکھیں ڈیڈیا جایا کریں،

٢ - چيشاوه څخص جيے کوئي حسن و جمال والي عورت برائي پراکسائے تو وہ پير کہددے کہ ميں الله سے ڈرتا ہوں اور

ے۔ ساتواں و شخص جوراہ خدامیں یوں خرچ کرے کہ کی کوکانوں کان خبر نہ ہونے پائے'' مع

میں نے اپنے استاد ابوعلی وقاق رحمہ اللہ سے سنا، فر ماتے تھے کہ منصب "عبودیت" منصب" عبادت" سے زیادہ کامل ہوتا

ہے، مراتب کی ترتیب جانے کہ پہلے''عبادت'' پھر''عبودیت'' اور پھر''عبودۃ''۔منصب''عبادت' تو عام مسلمانوں کو حاصل ہے، منصب''عبودیت''غاص لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور''عبودت'' کا ند ہب سب سے خاص لوگوں کے لئے ہوتا ہے۔

استاور حماللہ ہی ہے میں نے میکی ساتھا،فرمایا:

'' مرتبہ عنادت'' علم اليقين والول كا ہوتا ہے، مرتبہ عنوديت' عين اليقين والول كا اور مرتبہ عنودت' حق اليقين ''مرتبہ عنادت'' علم اليقين والول كا ہوتا ہے، مرتبہ عنوديت' عين اليقين والول كا اور مرتبہ عنودت' حق اليقين

والے اہل علم حضرات کے لئے مخصوص ہے۔"

ا\_سورهٔ الحجر، آیت ۹۹

۱ عوره البرن بيسه المادة الدون وغيره مسلم شريف ، با ب الزكاة - ترندي شريف ، با ب الزيد - نسائي شريف با ب القضاة - مؤطااور مندامام احمد بن حنبل ۲ – بخاري شريف ، با ب الاذان وغيره - مسلم شريف ، با ب الزكاة - ترندي شريف ، با ب الزيد - نسائي شريف با ب القضاة ''مقام'' عبادت' مجاہدہ کرنے والے بیعنی راہ خدا میں مشقتیں اٹھانے والوں کے لئے ہوتا ہے، مقام'' عبودیت' جگر بھنے اکابرین کے لئے اور''مقام عبودت''ان لوگوں کی وصف ہے جومشاہدہ رہانیے کرنے والے ہوتے ہیں۔''

چنانچیآپ یہ کہ کتے ہیں کہ جو شخص اپنفس کو اللہ ہے دور نہیں کرتا، وہ' عبادت' میں لگا ہوا ہے، جواللہ کے بارے میں کنگل ہے کا منہیں لیتا (بلکہ اس کے ہرامر پر لبیک کہتا ہے) وہ' اہل عبودیت' ہے اور جواپی روح کی پروا کے بغیراس کا قرب چاہتا ہے وہ ''اہل عبودت' ہوتا ہے۔

الله مع كهاجا تا بكرا في عبادتون كايون فق اداكر يكرانيس تاقص خيال كرب بيز انبين تقدير البي سمجية ويه عبوديت بوگ-

🖈 پیچی کتے ہیں کہانسان تقدیر کا کوئی کا م بھی دیکھے تو اس کی پندیا ناپند کا دخل نہیں ہونا چا ہے، یہ ''عبوریت' ہوگ۔

ﷺ بیتھی آتا ہے آگرا پی قوت وطافت کوندد کھے اور تقدیر اللی کو مانتار ہے اور بیخیال کرتار ہے کہ جو مال ودولت اور احسانات اللہ کی طرف ہے ہور ہے ہیں سب مناسب ہیں تو مرتبہ ء ''عودیت''ہوگا۔

الله عنزالله عادكام كو كل لكاف اورجن عددا فاكيا بان ع يبلو تى كرنے كو بھى صوفية "عبوديت" كہتے ہيں۔

ا جہ حضرت محد بن خفیف رحمہ اللہ ہے' عبودیت' کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کبھی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جب تو ا اپنے وسائل پراعتاد ندکرے بلکہ سب کیھائی کی طرف ہے جانے اور اس کی طرف ہے پہنچنے والی ہر تکلیف پرصبر کرے تو سیجے عبودیت کی علامت ہوگی۔

میں سے بروں۔ پہلے حضرت مہل بن عبداللہ رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ سی کھی کاملسل عبادت کے جانا ،اس وقت تک سیحے نہیں کہلا سکتا جب تک وہ

بھوک ، عربیانی ، فقراورانتہائی عاجزی کونا پیند کرنے کی عادت نہ چھوڑ دے اور اظہار نا پیند میدگی کا ترک ہی "عبودیت" ہے۔

الله صوفيه كافرمان يبحى بح كدا في سوج بجارته كرنا اورتقدير البي كے لئے جھك جانا ،علامت "عبوديت " موتا ب-

جے حضرت ذوالنون مصری رحمہ القد فرماتے ہیں کہا چھے برے برقتم کے حالات میں تمہارا'' عبد''بن کر بعینہ و نیے ہی ظاہر کرنا جیسے ہر حال میں وہ تمہارارب ہے قویہ''عبودیت'' کہلائے گا۔

ي حضرت جريرى رحمه الله فرمات مين: باتيس بنانے والے تو بهت بؤى تعداد ميں مل جاتے ہيں ليكن اللہ كے خاص انعام يائے

والول كاوجود بهت بى كم ہے۔

﴾ حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ الله فرمائے ہیں کہ اے خص! تو تو اس دات کا بندہ ہے جس کی غلامی اور قبضے ہیں ہے، اب اگر تو اپنے نفس کا قیدی ہے گا تو بندہ نفس کہلائے گا اور اگر دنیوی اموال دغیرہ کا قیدی ہوکررہ جائے گا تو بندہ دنیا ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ عقیصے کا ارشاد ہے:

، ('بندهٔ دراہم اپنے مقام سے پھل کر ہلاک ہوگیا، بندهٔ وینار بھی اپنے مقام ہے پھل گیااور بندهٔ خمیصہ (چا در یعنی لباس) بھی

مچسل گيا۔"

حصزت ابورزین رحمه اللہ نے ایک شخص کود عصنے ہی فر مایا کہتم کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے کہا (مجمی ہونے کی وجہ سے فاری

میں جواب دیا کہ) میں "خربندہ" ہوں (لینی میرے کام بس گدھے جیے ہیں ،خوروفکرے کام نہیں لیتا) آپ نے بیس کر فرمایا،اے کاش تمہارا بہ گدھام جائے تا کہتم اللہ کے بندے بن سکواور گدھے کے بندے نہ بنو۔

حضرت ابوعمر وبن نجيد رحمه الله فرماتے ہيں كه كوئى بھى انسان اس وقت تك مقام عبوديت كو بجھنے نہيں پائے گا جب تك و واپنے اعمال کوئری ریا کاری اوراحوال کوشخص دعوے ہی دعوے نہ جانے لگے۔

آپ ہی نے ریجی فرمایا تھا کہ میں نے عبداللہ المعلم سے سنااورانہوں نے عبداللہ بن منازل سے سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بندہ اس وقت تک تو بندہ ہی رہے گا جب اپنے لئے خدمت گار کی تلاش میں نہ ہواور اگراس نے بیتلاش شروع کردی تووہ "عبودیت" کے مقام ہے ہٹ گیا اور اس کے ادب و آداب چھوڑ بیٹھا۔

حضرت مہل بن عبدالله رحمه الله فرماتے ہیں کہ بندے کی عبادت (عبودیت) اس وقت تک صحیح قرار نہیں یائے گی جب تک 公 کنگال ہونے کی صورت میں اس پر مسکینی کا اثر و کھائی نیددے اور نہ مالدار ہونے پرغی نظر آئے۔

> بعض صوفید کہتے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے (ربوبیت) کا مشاہدہ کرتے رہنا ' عبودیت' کہلاتا ہے۔ 公

حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے میں نے سناتھا، انہوں نے تصر آبادی ہے سنا، انہوں نے فر مایا تھا کہ''عبادت گذار کی 公 -قدرو قیمت اس کے معبود سے ترتی ہے جیسے ایک عارف کوشرافت وعظمت اس ذات سے ملتی ہے جس کی وہ معرفت رکھتا ہے۔"

حفزت ابوحفص رحمه الله فرماتے ہیں کہ مقام عبودیت ملنے سے انسان حسین دکھائی دے گا اور نہ ملنے کی صورت میں حسن سے 公

#### اظهار عبوديت كے تين مقام:

حضرت نباجی رحمداللد فر ماتے ہیں کداصولی طور پرعبادت (عبودیت) تین کامول میں دکھائی دیتی ہے: 3

> الله كاحكام ميس كى كوردنه كرب \_1

اس کے سی حکم پڑھمل کرنا نہ چھوڑ ہے۔ -2

کوئی بیزنہ سے کہ کسی غیرالندے مانگ رہا ہے۔ -3

#### علامات عبوديت:

میں نے ابوالحس مفاری سے اور انہوں نے این عطاء سے ساکہ آپ نے فر مایا تھا کہ عبودیت و میکنا ہوتو بندے کی جارعا دتوں 2 مين نظرة سكيكي:

> وعدہ کر کےاسے بوراکرےگا۔ -1

الله كادكامات كى تفاظت كرع الخويمل كرع كاوردوسرول كوسكمائك) -2

> ایے موجودوسائل برراضی ہوگا (زیادہ کا طمع ندکرےگا) \_3

> > اگر کھے ملے نہ ہوگا تو اس پر اظہار صبر کرے گا۔ \_4

حضرت عمرو بن عثمان تلی رحمدالله فر ماتے بیں کہ جن عباوت گذاروں سے مکدو غیرہ میں نیری ملا قات ہوئی ہے اور جو ج کے 公 موقعوں پر یہاں آتے رہے ہیں،ان میں ہے کوئی بھی جھے حضرت مزنی رحمہ اللہ جیسا بخت اور دائی عبادت گذار نظر نہیں آسکا اور نہ ہی کوئی ایسا فخص دیکھا ہے جو تحق ہے احکام خداوندی کی تعظیم کرتا ہواور اپنے نفس کو تگی دیتے ہوئے لوگوں کے لئے فراخ دل اور تنی واقع ہوا ہو۔

ایسا فخص دیکھا ہے جو تحق ہے احکام خداوندی کی تعظیم کرتا ہواور اپنے کہ انسان کے لئے ''عیودیت' سے بڑھ کرکوئی عظمت نہیں ہے اور نہ ہی موجہ ہے کہ دنیا میں اشرف مقام پر فاکڑ کرتے ہوئے شب می کسی مومن کے لئے عبودیت (عبد کہ لانا) سے بڑھ کرکوئی پہچان ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اشرف مقام پر فاکڑ کرتے ہوئے شب معراج کے حوالے سے اللہ تعالی نے آپ کی وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: سُبہ کحن اللّذِی آسُولی بعب کہ فرق این کے اور کھر فرمایا: فَاوُ حَی اِلَی اللّذِی آسُولی اور کھر فرمایا: فَاوُ حَی اِلّٰی اللّذِی آسُولی اور کی موزوں ہوتا تو اللہ تعالی آپ کو اس بڑے دل میں ڈال دیں ) اور اگراس اہم ترین اعزازی موقع پر''عبودیت' سے بڑھ کرکوئی لفظ آپ کے موزوں ہوتا تو اللہ تعالی آپ کو اس نام سے یا دنہ فرما تا۔

اس موقع كى مناسبت سے صوفيكا يشعرماتا ب

''اے محروادیکھوا میرے خون کا بدلہ تو میری زہراہی لے گی، یہ بات ہر سننے اور دیکھنے والا جانتا ہے، اس لئے اگرتم نے مجھے کوئی نام دیناہی ہے تو بس''عبدزہراء''کہد دیا کرو کیونکہ اس سے بوٹھ کرمیرے لئے اورکوئی نام باعث اعز از نہیں ہے۔''

جئ کچھو فیہ کہتے ہیں کہ یہاں دو چیز ول کوٹھو ظاظر رکھنا ہوگا ایک بیکدلذیذ نظر آنے والی ہر شے سے پر ہیز کرنا ہوگا اور دوسرے بیک مسلسل عبادت کرتے رہنا ہوگا اگر تو ان دونوں کوانجام دے گا تو گویا تو نے ''عبودیت'' کاحق ادا کر دیا۔ چنا نچیا کی کا نکید میں حضرت واسطی رحمداللہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کی حلال کر دہ چیز ول کولذیذ جانے سے رک جاؤ کیونکہ میہ چیزیں صوفی لوگوں کی ترقی میں پر دہوا قع ہوتی ہیں۔

ﷺ حضرت ابوعلی جوز جانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''رضاء'' کو یاعبودیت کی حویلی ہے،صبراس کا دروازہ؛ ہر چیز کواللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اس کا گھرہے چنانچیہ آواز دروازے پر دینا ہوگی، (صبر وقتل سے رہنا ہوگا) گریپرزاری حویلی میں ہوتی ہے (عبادت کی گریپہ زاری) اور راحت گھر میں ہوتی ہے (بیعنی سب کچھاللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے)

﴾ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمه الله فرماتے ہیں کہ جس طرح صفت'' ربوبیت'' الله تعالیٰ کی دائمی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یو نہی عبودیت بھی بندے کی ایسی صفت ہے کہ جب تک و ودنیا بیس موجود ہے تب تک اس کی صفت رہے گی۔

چنانچ کسی شاعرنے کہاہے:

''اگر جھے یو چھتے ہو( کہتو کیا ہے) تو میں کہوں گا کہ'' میں اس کا بندہ ہوں''لیکن اگرلوگ اس (اللہ) سے پوچھیں گے تووہ بھی یہی کے گا کہ'' بیمیر ابندہ ہے۔''

ﷺ ۔ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرناتے ہیں کہ عبادت گذاری ہیں اگر ہم اس کی جزاء مانگنا شروع کر دیں تو بجائے اس کے بہتریہ ہے کہ ہم اس سے عفو گناہ کی درخواست کریں اوراپی کوتا ہیوں کی معافی مانگا کریں۔

اپنی عبارت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ' عبودیت' بیے کہ تو اپنے آپ کو بارگاہ الہٰی میں حاضر سیجھتے ہوئے اپنی عبادت گذاری کونظر میں نہ لائیے۔

٢- ١٠ ١٥ الجم ، آيت ١٠

المورة الامراء يآيت ا

## الإراده (عزم كرنا)

حضرت انس رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ نبی کر میمالی نے فرمایا:

''جیسے بی اللہ تعالیٰ کسی کی بہتری کا ارادہ فریا تا ہے تو اسے کمل کی تو قیق دے دیتا ہے۔'' آپ ہے وض کی گئی یارسول اللہ تالیہ !اس عمل سے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا: مقصد یہ ہے کدا ہے موت ہے قبل نیک اور تقرے عمل کرنے کی تو فیق دے دیتا ہے۔''

لفظ "اراده" كامفهوم اوروج تشميد:

"ارادہ 'راہ خدایر چل نکلنے والوں کی ابتداء کو کہتے ہیں اور بیاللہ کا قصد کرنے والے لوگوں کا پہلام تبدا وراولین منزل ہوتا ہے۔
اس صفت کو' ارادہ' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ ہر کام کی ابتداء ہوتا ہے جے مقدمہ کہتے ہیں اور جب تک انسان کی چیز کا پہلے سے ارادہ نہیں کر لیتاوہ کام ہوہی نہیں سکتا اور جب بیدیات ثابت ہوگئ کہ' ارادہ' ہی راہ خدا پر چل نکلنے والوں کے لئے ابتدائی جیز ہوتو صوفیہ نے اس ابتدائی صفت کو' ارادت' کا نام دے ویا کیونکہ' ارادت' کو ارادہ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ جیسے ارادہ ہر کام کی ابتداء ہے ہوئی ' ارادت' ایک صوفی کے لئے ابتدائی مرتبہے۔

## لفظم بدكي وضاحت:

لفظ''مرید''چونکہ''ارادہ'' سے نکل کر بنا ہے تو بیاس شخص کے لئے بولا جائے گا جس میں ''ارادت'' کی صفت موجود ہوگی بالکل ایسے ہی جیسے ''عالم'' اسے کہتے ہیں جس میں علم ہوتا ہے کیونکہ پیلفظ ان اسموں میں شار ہوتا ہے جوشتق ہوتے ہیں۔ ہال''مرید'' کا لفظ صوفیہ کی اصطلاح میں اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس کا اپنا ارادہ کوئی بھی نہ ہواور جب تک کوئی شخص اپنے ارادہ کرنے سے باز نہیں آتا تب تک اسے''مرید' نہیں کہ سکتے جیسے علم لفت میں اشتقاق کی بنا پر جس کا کوئی ''ارادہ'' نہ ہو، اسے''مرید' نہیں کہا جا اسکتا۔

پر صوفیہ نے ارادت کے معنیٰ میں بحث مباحثہ کیا ہے چنانچہ ہرایک نے اپنے عندیے بیش کیے ہیں چنانچہ اکثر مشاکُ کا

''ارادت، عام عادت کے مطابق ہونے والے کام کوچھوڑ دینا ہوتا ہے اور عام طور پرلوگ غفلت میں ہوتے ہیں، ان کا جھکا و نفسانی خواہشات کی طرف ہوتا ہے اور ہمیشہ ای طرف چلتے ہیں جدھران کی امنگییں جاہتی ہیں تاہم''مرید'' ان تمام کاموں سے الگ

الرسالة القشيرية كالمجاهزين

تھلگ رہتا ہے چنانچاس کا ان عادتوں سے نکل جانا اس بات کی دلیل اور علامت ہوتا ہے کہ اس شخص کی ارادت سمجھ ہے تو اس بناپر اس کی اس حالت و کیفیت کا نام ارادت رکھ دیا گیا اور یہ بھی عادۃ سے نکلنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ترک عادت، ارادت کی علامت ہوتا ہے۔

#### حقیقت ارادت:

ورحقیقت''ارادت' حق تعالیٰ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں چنا نچیای بناپر کہاجا تا ہے کہ ارادت ایک ایسی جلن ہے جو ہر گھبراہٹ کوآسان کردیتی ہے۔

پہر میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے جھے یہ بات حضرت ممشاد د نیوری رحمہ اللہ سے سن کر بتائی تھی، وہ فرماتے سے کہ جب نے بس نے بیسنا ہے کہ فقراء کے ہرسم کے احوال کھن قسم کے ہوتے ہیں تو میں نے کسی فقیر سے نداق نہیں کیا، ایک واقعہ سنے کہ ایک فقیر میرے لئے آٹا اور تھی ملا کر کھانا تیار کر دو ہو رأمیری واقعہ سنے کہ ایک فقیر میرے لئے آٹا اور تھی ملا کر کھانا تیار کر دو ہو رأمیری زبان پہرا کا کہ ایک فقیر اور کھانے کا مطالبہ، وہ میں کر چھے ہٹ گیالیکن میں نے یہ بات قصد انہیں کی تھی پھر میں نے وہ کھانا تیار کرنے کو کہا اور فقیر کو تلاش کیا تو وہ نہ ل سکا، میں نے ہر ایک سے بوچھا تو بتایا گیا کہ وہ تو فوراً چلا گیا تھا اور جاتے ہے کہ در ہا تھا ارادت اور کھا دو گھی والا آئے کا کھانا) پھروہ چیران و پریشان جنگل کی طرف تکل گیا اور یہی کہتے کہتے آخر کار نوت ہوگیا۔

ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں تنہا جنگل میں پھررہاتھا کہ دل تنگ ہوگیا، میں نے پکارا، اے انسانو! مجھ سے بات کروا ہے جنوں! جھ سے گفتگو کرو! ایک غائباند آواز آئی، کیا جا ہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کا ارادہ لئے ہوئے ہوں۔ اس نے کہاتم کب اللہ کا ارادہ رکھتے ہو؟

اس کے کہنے کا مقصد میرتھا کہ جو تخص جنوں اور انسانوں سے کہدر ہا ہے کہ میر سے ساتھ کلام کردوہ اللہ کا ارادہ کیا کرے گا؟

مرید کا حال تو ہیں ہوتا ہے کہ وہ شب وروز سستی نہیں دکھا تا، بظاہروہ جسمانی مجاہدے کررہا ہوتا ہے اور باطن میں جگر بھنا ہوتا ہے،

بستر سے الگ ہوجاتا ہے، اپنی دوڑ اور تگ و دو جاری رکھتا ہے، مشکلات سے دو چار ہوتا ہے، تھکا دینے والے کام کرتا ہے، اپنے اخلاق

درست کرنے کی سمی کرتا ہے، جسمانی مشقتیں جھیلتا ہے، خطرناک کاموں سے واسط رکھتا ہے اور اپنے جیسوں سے جدائی اختیار کر لیتا
ہے جیسے کی نے کہا ہے:

'' پھر میں نے رات ایک دور جنگل میں گذاری ، نہ جھے شیرے ڈرلگا اور نہ بی بھیڑ ہے ہے ، بھے پرشوق غالب آ چکا تھا چنا نچیہ میں سفر کرتا چلا گیا کیونکہ جوشوق میں ہوتا ہے ،شوق اس سے اپنی منوا تا ہے۔''

جئ استاذ الوعلى وقاق رحمدالله فرماتے ہیں کہ "ارادت" ول میں تو جلن ہے، دل ہی میں ڈیگ چلاتی ہے، دل ہی میں ایک جذب، عشق ہے بے چینی ہے اور بھڑ کتی آگ ہے۔

جڑ حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان اوراحمہ بن ابوالحواری کے ماہین معاہدہ طے پاچکا تھا کہ احمہ کوابو سلیمان جو کچھ بھی کہیں گے میرمخالفت نہیں کریں گے چنانچہ ایک دن احمد آئے تو ابوسلیمان اپنی مجلس میں وعظ کررہے تھے،انہوں نے آکر عرض کی کہ تنورگرم ہوچکا ہے،آپ کا حکم کیا ہے؟ لیکن ابوسلیمان نہ بولے،احمد نے دو تین مرتبدد ہرایا تو ابوسلیمان نے فرمایا: جاؤاور جاکر اس میں بیٹے جاؤ! لگتا تھا کہ دل تنگ ہو چکے تھے۔(چنانچہ وہ جا بیٹھے)

ابوسلیمان نے کچھ دریتک کوئی توجہ نہ کی اور چرفر مایا کہ جاؤ اور احمد کو تنورے نکال لاؤاوہ ابھی تنور ہی میں ہے کیونکہ اس نے قسم

کھارکھی ہے کہ وہ میری نخالفت نہیں کرے گا چنا نچالوگوں نے دیکھا تو تنور ہی میں تھا کیکن اس کا ایک بال بھی نہیں جلاتھا۔

ہے میں نے اپنے استاد ابوعلی د قاق رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا، فر ماتے تھے کہ میں اپنے سلوک کی ابتداء میں اپنی ارادت کی بہت جل جائے کہ اس کا معنیٰ کیا ہوتا ہے؟ پھر جھے یہ کہا گیا: مرید کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ نوافل کے ذریعے اللہ سے مجبت کرے، خلوص دل سے امت کو بھلائی پرلگائے، علیحد گی میں اس سے انس رکھے، مشکل احکام خداوندی پر صبر سے کام لے' اللہ کے تھم کو ترجے دے' اس سے حیاء کرے ، اپنے مجبوب خدا سے ایک کوشش کرے ، اس کی طرف پہنچانے والا ہر ذریعے اپنائے ، گمنامی کی عادت ڈ الے اور اپنے رب تک پہنچنے کے لئے ب

العرب الوبكروراق رحمالله فرمات بين كرتين اليي چزي بين جوم يد كے مصيت كاباعث بين:

1\_ شادى كرنا

2- مدیث کما

3 سفرکرنا

آپ سے بوچھا گیا کہ حدیث لکھنا کیوں چھوڑی؟ آپ نے فر مایا کدارادت نے مجھےاس کام سے روک دیا ہے۔ ﷺ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ مریدا پنے اصل مقصد (واصل باللہ) سے ہٹ گیا ہے تو سمجھالو کہ اس نے کمینہ بین ظاہر کرنا شروع کردیا ہے۔

#### مريد كيليخ تين لازمي امور:

الله عرت كانى رحمالتدفر ماتے ہيں: مريد كے لازم كال ميں تين چزي پائى جائيں:

1- نيندكاغلبهوتوسوت

2- فاقتك الله كالكائ

3۔ ضرورت کے بغیر کلام نہ کرے

اورقاریوں کی صحبت سے بیچالیتا ہے۔ اورقاریوں کی صحبت سے بیچالیتا ہے۔

الله حضرت دقاق رحمالله فرماتے میں کدارادت کی انتہاء سے کہ تواللہ کی طرف اشارہ کرے اور اشارے ہی ہے اے پالے، حضرت دقی کہتے ہیں، میں نے بوچھا کدارادت کی تحمیل کب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت، جب تو بغیر اشارہ ہی اللہ کو پانے

ے۔ ﷺ صفرت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہی ہے میں نے سنا، مریداس وفت تک مریز نہیں بن سکتا جب تک بائیں کندھے والا فرشتہ ہیں سال تک کوئی بات اس کے خلاف نہ لکھے۔

من حضرت ابوطنان حمر کار حمد الله فرماتے ہیں جس کی ابتداء ہی سے ارادت صحیح نہ ہوتو وقت کا گزرتے جانا اسے پیچھے ہی لے آئے

-6

☆ حضرت ابوعثان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مرید صوفی لوگوں سے پکھنہ پکھیلمی بات ن لیتا ہے اور پھراس پڑمل کرتا ہے تو وہ علم مدت العمر اس کے دل میں حکمت و دانائی ہے رہتا ہے۔ جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے اور اگر وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس سے سنے والے کوفائدہ ہوتا ہے اور جوان کے پکھیلوم من کران پڑمل نہیں کرتا تو گویاوہ ایک حکایت تھی جے پکھیدن اس نے سنجالے رکھا اور پھروہ مول گئی۔
مجول گئی۔

🖈 حفزت واسطی رحمالله فرماتے ہیں ،مرید کا پہلامقام بیہ کہ اپناارادہ ترک کر کے اللہ کا ارادہ کرے۔

الله عفرت يحيا بن معاذ رحمه الله تعالى فرمات بي كدم يدك لئ سب عنقصان ده چيز مخالفين تصوف عصيل جول

ہے۔ انکا حضرت یوسف بن حسین رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ جب تو دیکھے کہ مریدان کا موں میں لگا رہا ہے جن میں قدرے ہولت ہوتی ہے اور تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا (اس سے پچھ بھی نہ بن پڑے گا)

کے حضرت جعفر خلدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مریدوں کو حکایت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بید حکایات اللہ کالشکر ہوتا ہے جن سے مریدوں کے دلوں کو قوت دی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس پر کوئی دلیل جس ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ،اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گُلا تُنقُصُّ عَکَیْکَ مِنْ ٱثْبَآءِ الرُّسُلِ مَانَشَبِّتُ بِهِ فُعُو اَدُكْ لِ (انبیاء کے بیتمام قصے مم آپ کے لئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو)

الله فرت جنيدر حمد الله فرمات بي كريجام يدعلاء كعلم عب نياز بوتا ب

#### م يداورمراديس فرق:

دراصل ہرمرید ہی مراد ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کے لئے ارادہ نہ فرماتا کہ مرید بن جائے تو وہ مرید نہ نہ آاس لئے کہ اللہ کے ارادہ نہ فرماتا کہ مرید بن جائے تو وہ مرید نہ نہ آاس لئے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر پھی نہیں ہوتا اور ہرمراد، مرید ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اسے خصوصیت دینا چاہتا ہے تو اسے ارادت کی تو فیق دیتا ہے لیکن صوفیہ نے مرید اور مراد ٹائی اور مراد کیا ہے جائے ہیں اور 'مراد' انتہائی کو پھر' مرید' وہ ہوتا ہے جو تھان اور مشکلات کے لئے تیار ہواور مرادوہ ہوتا ہے جے مشقت سے بچالیا جائے چنا نچر' مرید' تو تکلیف اٹھا تا ہے اور 'مراد' آرام میں ہوتا ہے۔

پھرآپ نے یہ جی فر مایا کے حضرت موکی علیہ السلام تو ''مرید' تھائی لئے عرض کی دَبّ الشوئے لِی صدور کی لے (اے رب میراسید کشادہ فر مادے) کین ہمارے نی کر پھولی ہے ''مراذ' تھائی لئے اللہ تعالی نے فر مایا اگٹہ نشسر ٹے لک صدوک و وضعنا عند کی ورزک الّذی اُنقض ظفورک ورکف عنالک ذکر کے ع (کیا ہم نے تہاراسید کشادہ نہ کیا اور تم پے تہارا ابو جھا تارلیا جس نے تہاری پیٹے تو ڈی تھی اور ہم نے تہارا ہے تہ تہارا او کر بلند کیا) یو نمی حضرت موسے علیہ السلام نے عرض کی دَبّ اُدِنسی اُنسٹو اللّذی اُنسٹو و کو سُعت اللہ کہ تہ اور تھی اور ہم نے تہارا او کر بلند کیا) یو نمی حضرت موسے علیہ السلام نے عرض کی دیب اُدِنسی اُنسٹو و اللّذی کی میں جھے اینادیدارد کھا کہ عیں جھے دیکھوں ، فر مایا تو ہر گر نہیں و کھے سکے گا) کین ہمارے نبی کر کے تھی اللہ کی ایکن ہمارے نبی کر کے تھی کہ اللہ کہ تو اللہ کہ تھی کہ ایک کیف میں اُنسٹو کی ایکن ہمارے کی حضرت ابوعلی رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ اصل مقصد (آپ کے مرادہونے کا) الم ترالی ربک والی آیت کا حصہ سے اور آگے کیف مدانظل فرمانا بات چھیا نے اور آپ کی (ویکھنے کی) حالت کی حفاظت کے لئے ہے۔

### حفرت جنید کے زو یکم بداورمراومی فرق:

اللہ حضرت جنیدر حمداللہ ہے''مرید'' اور''مراد'' کا فرق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''مرید'' کواس کے علم کی سوجھ بوجھ آگے بڑھاتی ہے جبکہ''مراد'' اللہ کی حفاظت میں آگے بڑھتا ہے کیونکہ مرید کا کام پیدلی چلنا ہوتا ہے اور مراد گویا اڑر ہا ہوتا ہے تو آپ ہی بتا ہے کہا لیک پیدل فخص بھلا اڑنے والے سے کیسے ل سکتا ہے؟

﴾ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے حضرت ابویزید کی طرف ایک آدمی بھیجا اور اے کہلا بھیجا کہ ان ہے ہو چھے، قافلہ تو چلا جاچکا ہے، یہ نینداور آرام کب تک کرو گے؟ حضرت ابویزید نے جوا با کہلا بھیجا کہ میرے بھائی ابویزید سے کہنا کہ کامل وہ خض ہوتا ہے جورات بھر سویار ہے لیکن قافلہ سے پہلے ضبح سویر سے منزل پر بھی پہنچ جائے۔

حضرت ذوالنون رحمه الله نے بیجواب ساتو فر مایا ، وہ سلامت رہیں ، بیالی کلام ہے کہ ہماری حالت اسے پہنچنے سے قاصر

--



اب اب

## الاسْتِقَامَةِ (جم كركام كرنا)

الله تعالى فرمايا إِنَّ اللَّذِيْسَ قَالُوُ ارَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ سُعَقَامُوْ اللهِ (بِشَك و ولوگ جنهوں نے كہامارااب الله عنها الله عنها من كرا الله عنها كرا الله عنها من كرا الله عنها عنها كرا الله عنها من كرا الله عنها عنها كرا الله عنها من كرا الله عنها عنها كرا الله ع

رسول التعليقة ك غلام حضرت أوبان رضى الله عندفي بناياكد بي كريم اليقة ف ارشاد فرمايا:

''ایمان پرجم جاوَاوراستفامت اختیار کر'لیکن گلیانہیں کہ یوں کرسکو گےاوریقین رکھوکہ تمہارے دین میں بہترین چیزنماز ہے اوروضو محفوظ طریقے سے مومن ہی کرسکتا ہے بیج

#### استقامت كيام؟

''استقامت' ایک ایسادرجہ ہوتا ہے جس سے کام عمل ہونے اور انتہاء کو تینچے ہیں ،ای سے بھلائیاں حاصل ہوتی اور با قاعدہ منظم ہوتی ہیں اور جو' استقامت' کے درجے کوئیس پہنچا۔اس کی حالت ضائع ہوتی اور کوشش پر باد ہوجاتی ہے۔ چنا نچاللہ تعالی فرما تا ہے و کا تنگو نُوّا گالیّتی نقطت عُوْلَهَا مِنْ بعُدِ قُوَّةِ اُنگاٹا سی (تم اسعورت جیے نہ ہوجاؤ جس نے اپناسوت مضبوط کات کر تا راتار کردیا) اور جوشن 'استقامت' نہیں کرتا ،وہ اپنے مقام ہے آئے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی اس کے سلوک کی بنیاد سی جو تی ہے چنا نچہ ابتدائی صوفی کے لئے انتہائی آواب میں ضروری ہوتی ہے۔ ابتدائی صوفی کے لئے انتہائی آواب میں ضروری ہوتی ہے۔

ابتدائی سالک کی استقامت کی علامت بیہوتی ہے کداس کے معاملات میں ستی پیدائیہو۔

الله عنوسط الوگول كى استفامت كى علامت بير ب كركبيل اين منزل يرتشهر جائيل (بلكه يزص بيل)-

🖈 ترکی انتہائی کی علامت استقامت سیموتی ہے کہ بوقت وصل ان کے اور اللہ کے درمیان پر دہ حائل نہ ہو سکے۔

استقامت كينن درج:

استاذابوكل دقاق رحماللد عنا، فرمات تحك "استقامت" كتين درج موت ين

ا۔ تقویم

2- اقامت

3- اشقامت

ار سوره نصلت ،آیت ۳۰

٢- ابن ماجيشريف، كتاب الطبهارة - دارى شريف، باب الوضو، مؤطا، كتاب الطبارة - مندامام احمد بن عقبل

س سوره کل ،آیت ۹۲

unincumidation and

تقویم نفس انسانی کوادب و آداب سکھانے کا نام ہے۔ اقامت: دل کوخیالات غیرے پاک کرنے کا نام ہے۔

استقامت: خدائی رازول سے واقفیت دلانے کے لئے ہوتی ہے۔

عضرت ابو بکرصد این رضی الله عند نے شدہ اسْتَقَامُو الی تغییر کُٹُم یُشُو کُو ا کے لفظ سے کی تھی لیعن پھروہ شرک نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے اسی لفظ کی تغییر میں فر مایا کہ: کومڑ کی طرح کھسک نہ جائیں۔

چنانچیحفزت صدیق اکبررضی الله عنه کے فریان کا مطلب سے ہے کہاصول تو حید کی رعایت اور لحاظ رکھا جائے اور حفزت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ کے فریان کا مطلب سے ہے کہا ہے عہد کی شرا کظ پڑھل پیراہوکر تاویلات کوچھوڑ دے۔

جے حضرت ابن عطار حمہ اللہ اس لفظ کی تغییر میہ کرتے ہیں کہ: وہ لوگ دل کوصرف اللہ کی طرف متوجہ کریں اور پھراس پراستقامت کریں۔

ہے ۔ حضرت ابوعلی جوز جانی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ''صاحب استقامت بنو، مرتبے نہ ما تکتے رہو کیونکہ تمہارانفس تو مرتبہ کی تلاش میں متحرک ہوتا ہے لیکن تمہارا رب تمہیں استقامت اختیار کرنے کوفر ما تا ہے۔

﴾ کہتے ہیں کدا کابر کے علاوہ کسی اور میں''استقامت'' کی قوت نہیں ہوتی کیونکہ یہ معصوم چیزوں سے نگلنے پر معصوم اور عادتوں سے علیجہ و ہونے اور نہایت سچائی سے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا نام ہے چنا نچداسی وجہ سے حضور اکر منطق نے فرمایا تھا کہ ''استقامت اختیار کرو،لگتا ہے تم نہیں کر سکو گے۔''

☆ حضرت واسطى رحمہ اللہ نے فر مایاً: وہ خصلت و عادت استفقامت کہلاتی ہے جس کے ذریعے انسانی خوبیاں کمل ہوتی ہیں اوروہ
نہ پائی جائے تو خوبیاں قباحت ہیں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

الله عفرت شیلی دحمه الله نے فر مایا که "استقامت" اے کتے ہیں کہ تو موجود ووقت کو قیامت ہی سمجھے۔

#### استقامت كردرجات:

: JU: 25 A

1- بات چیت مین استقامت کامطلب بیهوتا ہے کیفیبت ندکی جائے۔

2- كامول مين "استقامت" كامطلب يب كم بدعت ككام ندكر --

3- عمل مين "استقامت" كامطلب بير بح كستى نددكها في جائـ

ار ترفدی شراف (سورت نمبر۱۵ رکوع۲)

۲\_ سوره حود، آیت ۱۱۲

r vrazanakadbala arz

-4 احوال مين "استقامت" يه ع كرجاب دوركرد يخ جائين-

کے میں نے استادامام ابو بکرمجہ بن حسین بن فورک رحمہ اللہ سے سنا، فر مایا کہ لفظ استفامت میں حرف سین ، طلب کا معنیٰ دیتا ہے (لہذ ااستفاموا کا معنیٰ ہے ہوگا) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیطلب کیا کہ انہیں اپنی تو حید کے عقیدہ پر مضبوط رکھے، ان کے کئے معاہدوں کو دوام بخشے اور شرعی حدود کی حفاظت کرنے کی تو فیق دے۔

﴿ حفرت استاذ رحمه الله في فرمايا: " يقين ركھ كه استقامت كى ذريع نيك كاموں كا دوام ضرورى ہوجاتا ہے، چنا نچه الله تعالى فرماتا ہے وَاَنْ لَكُو الله عَلَى اللَّظِويُقَةِ لاَ سُقَينَاهُمُ مَآءً خَدَقًا (اگروه راه راست پرقائم رہتے تو ہم انہيں كثرت كے ساتھ سيراب كردية )

یہاں آیت میں سفیناهم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اسفیناهم کہاجا تا ہے اسفیتہ بیاس وقت کہاجا تا ہے جب''سیرالی'' کا بندو بست کرنا ہوتا ہے (جیسے کنواں وغیرہ) تو بیدوام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ﷺ حضرت ابوالعباس فرغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں بول کے درخت کے پنچ ایک نو جوان مرید سے ملا اور اس سے بوچھا کہ یہاں کیوں ہیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک حالت تھی جوگم ہوگئ چنانچہ میں چل پڑا اور اسے وہیں رہنے دیا ، جب جج سے واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ نو جوان درخت کے قریب ہی ہیٹھا تھا، میں نے پھر بوچھا کہ یہاں کیوں ہیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں جس چیز کو تلاش کررہا تھا وہ مجھے اس مقام پڑل گئ ہے لہذا میں جم کر یہیں ہیٹھ گیا ہوں۔

حضرت جنیدر حمداللہ نے فر مایا، میں جان نہیں سکا کہ ان دونوں میں ہے کونسا حال اچھا تھا، آیا وہ حالت انچھی تھی جس کی تلاش میں وہ درخت کے ساتھ لگار ہایا وہ انچھی تھی جس میں وہ اس جگہ جم کر ہیٹھ گیا جہاں سے اسے وہ حالت دوبارہ ل گئی تھی؟





# الإنحلاص (خلوص)

الله تعالى قرماتا ، ألا لِللهِ الدِّيْنُ الْحُالِصُ ل (يادر كھوكردين خالص الله ي كے لئے ،

#### تين باتول مين خلوص دل كي شد بدخرورت:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بتاتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: " تمین ایسی چیزیں ہیں کہ سلمان کے دل میں ان کے بارے کھوٹ تبیں ہونا جا ہے۔

1 - الله كے لئے كوئى كام كرنا موتو -

2\_ والمان حكومت سے خلوص نيت \_

3- ملمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا ہے

حفرت استاذ رحمدالله فرماتے میں کدارادی طور پرصرف حق تعالیٰ کی عبادت کا نام ' اخلاص' ' ہوتا ہے ، اس کامفہوم ہے بے کہ اپنی عبادت گذاری کے وقت صرف اللہ تعالی ہے قرب کا ارادہ رکھے کوئی اور چیز پیش نظر نہ ہوجیسے کی مخلوق کو دکھلا واکر نا ،لوگوں ہے اپنی تعریف کی خواہش کرنا ، لوگوں کی تعریف کرنا ، اللہ کے قرب کے علاد ہ کوئی اور مقصد سامنے رکھنا۔

علاد دازیں یوں بھی کہاجا سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اپنے اعمال کوصاف رکھنے کا نام'' اخلاص'' ہے اور یہ بھی کہد کتے ہیں کہ لوگوں کی تگاہوں سے نے جانے کانام "اخلاص" ہے۔

ایک متندحدیث مین آتا ہے کہ:

" نبى كريم الله في المالية السلام عنااورانبول في الله تعالى عديان كيا كمالله تعالى في فرمايا كما خلاص میراایک راز ہے جے میں اس کے ول میں رکھتا ہوں جس سے مجھے تحبت ہوتی ہے۔ " سے

#### وضاحت اخلاص مين حديث قدى:

میں نے حصرت شیخ ابوعبد الرحمٰ سلمی رحمہ اللہ ہے وال کیا کہ ''اخلاص'' کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن معیداوراحمد بن محمد بن ذکر یا رحمهما اللہ سے بع جھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے علی بن ابراہیم تنقیقی رحمہ اللہ سے یو چھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت محمد بن جعفر خصا ف رحمہ اللہ سے یو چھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے و انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے حضرت احمد بن بشار رحمہ اللہ سے بوچھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابولیعقوب

ا ـ سورة الزمر، آيت ٣ - منداحد بن عنبل برندي شريف، باب العلم ٣ - قزويني

شریطی رحمہ اللہ ہے پوچھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے حضرت احمد بن خسان رحمہ اللہ ہے پوچھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہاتھا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہاتھا کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے پوچھاتھا کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے پوچھاتھا کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے پوچھاتھا کہ اور انہوں کے اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے دریافت کیا تھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے دب العزت ہے پوچھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے دب العزت ہے پوچھاتھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے فر مایا:

" ييمراايك داز ع جي ش الى بندے كول ش ركا بول حل على الكي الله على مجت عيان

ہے حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ''اخلاص''لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہےاور''صدق'' ہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے تہارانفس تنہارے اعمال کا ملاحظہ نہ کر سکے چنانچیہ جو مخلص ہوگا اس میں ریاء نہ ہوگی اور''صادق'' ہیں تکبرنہیں ہوگا۔

اور المجان معری رحماللہ فرماتے ہیں کہ''اخلاص''اس وقت تک پورانہیں ہوتا جب تک اس میں سپائی نہ پائی جائے اور وہاس پر سرنہ کر سکے اور صدق صرف اخلاص اور اس پر مداومت کے مل ہوتا ہے۔

کے حضرت ابو بیعقوب سوی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جب لوگ آپ اخلاص میں خلوص کا مشاہدہ کرتے ہوں تو ان کا اخلاص اخلاص کامختاج ہوتا ہے۔

#### علامات اخلاص:

التحريد والنون رحمه الله فرمات بين كه اخلاص كا پيد تين علامات سے چاتا ہے:

1- الوگون كاتعريف كرناياراني كرنابندے كے سامنے ايك جيسا موجائے۔

2\_ محمل كے دوران النيخ اعمال كو بھول جائے۔

3 - آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب کو بھول جائے۔

کے حضرت ابوعثان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 'اخلاص' کی ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی حالت ہوجس میں نفسانی خواہش کا دخل نہ ہواور بیعوام کا اخلاص ہے۔

خوامی کا اخلاص اللہ کی طرف وار دہوتا ہے اس میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا اور اس صورت میں اس کی ظاہری عبادت ہے اس کا ذاتی تعلق نہیں ہوا کرتا چنانچے میا عمال اس کی نگاہ میں نہیں آتے اور نہ ہی بیانہیں اہمیت دیتا ہے اور بیخواص کا اخلاص ہوتا ہے۔

- اللہ اللہ تعالیٰ کی کے اخلاص کو خاص ہوں کے خاص کے لئے یہ بات نقصان دہ ثابت ہوگی کہ وہ اپنے اخلاص پر نظر رکھے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی کے اخلاص کو میکھنے کو نکال دیتا ہے چنانچہ وہ مخلص بیانے کا ارادہ فر ہاتا ہے تو اس کے ول سے اپنے اخلاص کے ویکھنے کو نکال دیتا ہے چنانچہ وہ مخلص (لام پرزیر)۔
  (لام پرزیر) ہوتا ہے نہ کہ خلص (لام پرزیر)۔
  - الله معرت الله فرمائة ماتے میں كه صرف مخلص على رياكى پيچان كرسكتا ہے۔
  - 🖈 حضرت ابوسعیدخراز رحمه الله فرماتے ہیں کہ عارف او گوں کی ریا کاری بھی مریدوں کے اخلاص ہے بہتر ہے۔
  - 🖈 حضرت ذوالنون رحمه الله فرماتے ہیں کہ'' اخلاص''اس حالت کا نام ہے جے دشمن کے فساد سے بحایا جائے۔
  - 🖈 حضرت ابوعثمان رحمہ الله فرماتے ہیں کے مخلوق کی رؤیت کوخالق کی طرف دائمی نظر کی وجہ سے بھلادینا اخلاص کہلاتا ہے۔

- حضرت حذیفه مرحشی رحمه الله فرماتے ہیں ،ظاہر وباطن میں بندے کے افعال کی بکسانیت ''اخلام'' ہے۔ T
- کتے ہیں،اخلاص اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے تی تعالی کا ارادہ کیا جائے ادراس کا صدق پیش نظر ہو۔ T
  - کہتے ہیں کہ اخلاص ،انکمال کود کیھنے سے چتم پوٹی کا نام ہے۔ 公
- حضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ و وضحض اللہ کی نظر ہے گرجاتا ہے جولوگوں کواپنی ایسی صفات دکھانے کی کوشش کرے جو T
  - اس میں موجود میں۔
- حفزت فضیل رحمہ الله فرماتے ہیں ، ریاء سے کہ لوگوں کی وجہ عظم ترک دے اور لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کرنا شرک کہلاتا 弘 ہادراخلاص بے کہ اللہ تعالی تمہیں ان دونوں سے بچالے۔
- حفزت جنیدر حماللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص، بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اے کوئی جانتا ہی نہیں کہ لکھ سکے اور نہ ہی 公 شیطان دیجتا ہے کہ بگاڑ پیدا کردے اور نہ ہی خواہش نفسانی کداسے اپی طرف متوجہ کو سکے۔
- حضرت رویم رحمالله فرماتے ہیں عمل میں اخلاص سے موتا ہے کہ عامل اسے عمل کے صلے میں دنیاوآ خرت کی کوئی چیز طلب نہ N ے اور نہ ہی دونو ل فرشنوں ( دائیں یا نیں والے) سے رعایت جا ہے۔
- حضرت مہل بن عبداللد رحمہ اللہ ہے يو چھا گيا كنفس كے لئے كونى چيز سخت واقع ہوتی ہے؟ انہوں نے كہاا خلاص كيونكہ اس 公 میں تفس کوئی حصہ بین ہوتا۔
  - سی صوفی ہے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہاہے عمل کا گواہ غیراللّٰہ کونہ بناؤ۔ 公

#### لمحه بمريس طويل سفر حضرت مهل:

- کی ایک صوفی نے بتایا کہ میں جعد کی نمازے پہلے حضرت کل بن عبداللہ کے گھر گیا، گھر میں سانپ دیکھا، میں شش و بخ میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا، اندرا ٓ جاؤ کیونکہ زمین پرموجود کسی بھی شے ہے ڈرنے والاحقیقت ایمان کونہیں پاسکتااور پھر یو چھا کہ نماز جعہ رو سے کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہمارے اور مجد کے درمیان تو پورے ایک دن کی مسافت ہے چنانجے انہوں نے میر اہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی در گزرنے پر میں نے مجد دیکھی، چنانچ ہم مجد میں چلے گئے اور نماز جعدادا کی اور باہر نکل آئے ، حضرت کہل نے لوگوں کو باہر نكلتے ديكھناشروع كرديااور فرمايا كۆ إلكة إلَّا اللَّهُ كہنے والے توبہت ہيں مگران ميں مخلص بہت تھوڑے ہيں۔
- حضرت مکول رحمه الله قرماتے ہیں کہ جالیس دن تک اخلاص کا مظاہر ہ کرنے والے بندے کے دل سے دانائی زبان پر آجاتی 公
- حضرت پوسف بن حسین رحمه الله فرماتے ہیں که ونیامیں نایاب ترین چیز''اخلاص''ہوتا ہے، میں نے بہتیری کوشش کی کہا پے 公 ہے ریا نکالول کیکن ہرمرتبہ نی شکل میں رونما ہوجاتی تھی۔ دل.
- حضرت ابوسلیمان رحمدالله فرماتے ہیں کہ بے شاروسو سے اور ریا کاری اس وقت ختم ہوجاتے ہیں جب انسان اخلاص سے کام W



الماب

# الصِّدُقِ (سِيالَ)

الله تعالى في مايا يَايَهُ اللَّذِيْسَ الْمُنْوُا اللَّهُ وَكُونُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ لِ (اسايمان والو! الله كاخوف ركھواور صادقين كے ماتھ ہوجاؤ)

### صديق اوركذابكون؟

حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنهما بتاتے بي كه ني كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

"نبنده سلسل کے بولتا اور سپائی کا ارادہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں 'صدیق' نام دے دیاجا تا ہے یونہی سلسل آ دمی جھوٹ بولتا

اورجھوٹ کاارادہ رکھتا ہے تواللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیاجا تا ہے۔ "ع

کے حضرت استادر حمداللہ فرماتے ہیں کہ کی بھی دین کام کا ستون 'صدق' ہوتا ہے اور دین اس سے ممل ہوتا ہے، اس سے اس کا نظام ہے اور نبوت کے بعد دوسرامر تبداس کا ہے چنا نچاللہ تعالی فرماتا ہے فاو آئیک مُنع اللّٰهِ نُن اُنْدِیْنَ اُنْدَعُمُ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ مِّنَ النَّبِیّنَ وَالصّدِیْقِیْنَ کے ساتھ ہوں گے)

#### لفظ صادق كي تحقيق:

''صادق'' کالفظ تعلی لازم''صدق'' ہے نکلا ہے اور''صدیق'' کالفظ اسی ہے مبالغہ کا صیغہ بنتا ہے جس کامعنیٰ ہوتا ہے، بہت سے بولنے والا لینی جس میں سے اِکی غالب ہو۔صدیق کالفظ سِکٹیو اور خِمِّیُو کے وزن پر ہے۔اور پینھر باب سے ہے۔

المرق"كاكم علم علم درجه يدع كدانسان ظاهراور باطن مين كيال عيامو

السادق"اہے کہتے ہیں جوبات یک کرے۔

🖈 "صديق' وه چھ بوتا ہے جس کی ہربات تھی ، ہر نعل سچائی پر دہنی اور جس کا ہر حال سچائی ہتلائے۔

الله و المعربين خفروبدر حمد الله فرماتے میں کہ اللہ کا ساتھ لینے والے کے لئے ضروری ہے کہ لاز ماسچائی پر قائم رہے کیونکہ اللہ

تعالى كارشاد ب إِنَّ اللَّهُ مَعُ الصَّبِرِيْنَ مِي (بلاشبرالله تعالى مبركر في والول كراته ب)

ا\_سوره توبه، آيت ١١٩

٢\_مسلم شريف باب البر-منداحد بن حنبل

٣\_سورة النساء، آيت ٢٩

٣- سورة القره، آيت ١٥٣

CONTRACTOR AND ASSESSMENT OF STREET

جے حضرت جنیدر حمد الله فرماتے ہیں کہ' صادق'ایک دن میں جالیس تک حالتیں بدلتا ہے کی ایک ریا کاری حالت بیہوتی ہے کہوہ اکتالیس سال تک ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔

🚓 حضرت ابوسليمان داراني رحمه الله فرمات بين كهايك "صادق" أگرا يِي قلبي حالت كااظهار بهي كرناچا به توزبان كويارانه وگا-

اندیشہ موت سے بفکر ہوکر حق بات کہدیا "صدق" کہلاتا ہے۔

نیز کہتے ہیں کردل اور زبان کی مکسانیت ہی "صدق" ہوتا ہے۔

الله معرت قنادر حمدالله فرمات بين كماني بالجهون (منه) تكرام كونه جاني دينا "صدق" كهلاتا ب-

الله عبد الواحد بن زيد رحمه الله فرمات مين كمل ك ذريع حقوق الله كي ادائيكي "صدق" بوتا ہے-

المعرت الله فرماتے ہیں کہا ہے نفس یا کی دوسرے سے دھوکا بازی کرنے والے محف کا''صدق' سے کیاتعلق؟

الله الدور الوسعيد قرشي رحمه الله فرماتي بين، صادق الع كمت بين كه موت منا من نظر آنے كے وقت بھى اپناراز كھل جانے پر

ا عشر محسوس نه مو چنا خيرالله تعالى كاارشاد و يكي فته منتوا الموت إن كُنتم طيد قين - ( سيج موتوموت كيون نهيس مانكة )

حضرت استادا بوعلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک دن حضرت ابوعلی ثقفی رحمہ اللہ نے وعظ کہنا شروع کیا تو عبر اللہ بن منازل بول پڑے کہ اے ابوعلی اموت کی تیار کرو ایونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ۔ ابوعلی ثقفی نے کہا: اے عبد اللہ بن منازل! تم بھی تیاری کرلو کیونکہ اس سے چھٹکا رانہیں ۔ حضرت عبد اللہ نے بیس کر باز وکو تکیہ بنا کراور اس پر سر رکھ کر فر مایا لیجئے مجھو کہ میں سرگیا (اورواقعی فوت ہو گئے) لیکن ابوعلی بھڑ کررہ گئے کیونکہ ابوعلی ان کا مقابلہ کرنے کی تاب ندر کھتے تھے اس لئے کہ وہ دنیوی معاملات میں الجھے ہوئے تھے جبکہ حضرت عبد اللہ ایک حالت تجرید (دنیا ہے الگ ہوکرر ہے والے) صوفی تھے نہیں دنیا ہے کوئی کام نہ تھا۔

### ارى مرجاد توبره عامر كى:

کے حضرت ابوالعہاس دینوری رحمہ اللہ وعظ فر مارہے تھے کہ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا چیخ پڑی، آپ نے فر مایا: اری مرجاؤ! وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چند قدم چلی، پھر آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، لومیس مررہی ہوں اور پھر واقعی مرچکی تھی۔

🖈 حفرت واسطی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ تو حید کے سی ہونے کا اقرار ہی ''صدق'' ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن واحد رحمہ اللہ نے اپ مریدوں میں سے ایک دبلے جسم کا خادم دیکھا اور فر مایا: اے بیٹے! روز بے رکھتے ہوکیا؟ اس نے عرض کی ، میں ہروقت بے روز ونہیں ہوتا ہوں۔ پھر فر مایا: تو پھر رات قیام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا: میری منیند دائی نہیں۔ پھر فر مایا، تو پھرتم استے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ششق دائی ہے اور اسے چھپانا بھی لازم ہے۔ حضرت عبدالواحد

نے فرمایا: چپ رہو! کتنے ہے ادب ہو! پھر دوقد م چل کراڑ کا کھڑا ہو کر کہنے لگا: البی! میں سپا ہوں تو مجھے لے لے، پھر گرااور مرکیا۔

حضرت ابوعمر زجا جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئیں، مجھے ان کی وراثت سے ایک حویلی ملی، میں نے پچاس دینار میں پیچی اور بچ کوروانہ ہو گیا۔ باللی پہنچا تو راستہ بتانے والائل گیا۔ کہنے لگا تہمارے پاس کیا ہے؟ میں نے دل میں کہا کہ بچ بج بتانا ہی بہتر ہے چنا نچہ میں نے بتایا کہ پچاس دینار ہیں۔ اس نے کہا، مجھے دو۔ میں نے تھیلی وے دی۔ اس نے گئتی کی تو پچاس دینار ہی تھے۔

وہ کہنے لگا: یہاو بتہماری سپائی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ پھروہ اپ جانور سے اتر ااور کہا کہاس پرتم سوار ہوجاؤ! میں نے کہا: ایساتو کوئی ارادہ نہیں، وہ کہنے لگا، ضروری ہے، پھر اصر ارکیا تو میں نے سواری کرلی، اس نے کہا: میں تہمارے چھے آوں گا۔ اگے سال وہ مجھے ملا اور پھر

م ن تک ير عاملالا

اللہ مضرت جنیدر حمداللد فرماتے تھے: حقیقہ "صدق" بیہوتا ہے کہ تو ایسے مقام پیسی تھے ہی ہولے جہاں جموث کے بغیر جان اللہ مشکل ہو۔

### صادق كيليئ تين ضروري باتين:

1- حلاوت (مضاس)

2- بيت (جاه وجلال)

3- ملاحت (چرے يردونق)

تایا جاتا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کواللہ تعالی نے بطور وجی فر مایا: جو مخص جھے دل میں سچا جانے گا، میں مخلوق کے سامنے بر ملا اے سچا بنا دوں گا۔

﴿ بِنَاتِ مِن كَرَ مِن كَرَ حَضِرت ابرائيم بن دوحه ابرائيم بن سند كهمراه جنگل كو فكل تو ابرائيم بن سند في كهاد نيوى چيزي مجينك دو، وه كهته مين كه مين كه مين في ايك دينار كعلاوه برشے مجينك دى، انہوں نے بحركها، ميرا دل مشغول ندر كھواور برد نيوى چيز كوچانچه وه كهته مين كه مين كه دوا جمعي بن سند نيون بينانچه وه بهي محمد تعلي كال مجينك ديا مين بين الدي بين مين موتا ہے۔ دل سے الله كراتي في بوتا ہے۔

المحات والنون معرى رحمالله نفر مايا "معدق" كيالي المحالي المواركا كام كرتى بي حيات مراكه وسكى ، كاث كردكه وسكى -

المعرب الله الله وحمد الله فرمات مح كم مديق النه آب عات كرف كيس الويدان كى بيلى خيانت شار موتى ب-

اللہ اور پھڑتھلی پر مھر قرمایا: 'صدق' کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ لو ہار کی دہلتی بھٹی میں ڈال کر گرم گرم لو ہا تکال ڈالا اور پھڑتھلی پر مھر قرمایا: 'صدق' کا کمال دیجھنا ہوتو بیددیکھو۔

الله عن اسباط رحمہ اللہ نے فر مایا کہ راہ خدا میں تلوار چلائے سے مجھے اللہ کے ساتھ ایک رات کا معاملہ (عبادت) کرنا زیادہ پیند ہے۔

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فر مایا: "صدق" بیہوتا ہے کہتم لوگوں ہے وہ معاملہ کرو جے تمہاراتف بھی پیند کرتا ہے یا اپنفس (ذات) کو بوں دیکھو جیسے در حقیقت تم ہو۔

الله معزت حادث محاسی رحمه الله ہے 'صدق' کی علامت ہوچھی گئی تو فر مایا: صدق بیہ ہے کہ اصلاح دل کی خاطر لوگوں کے داوں ہے تہاری قدر وقیت نکل جانے کی بھی تہمیں پروانہ ہو۔' وہ فخص ذرہ بحر بھی اپنے حسن عمل کی نمائش پہند نہ کرے اور اسے بی فکر بھی دامنگیر نہ ہو کہ اس کی بدا عمالی کا کسی کو پیتہ چل جائے گا کیونکہ ایسے وقت میں اظہار نا پہندیدگی کا مطلب سے ہوگا کہ وہ اور قدرومنزلت کی

خواہش رکھتا ہاور بیصد يقول كى عادت ہوتى بى نبيل \_

کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ جے دائی فرض ادا کرنایا دہیں ،اس کے وقت مقرر کے فرائض بھی تبول نہ ہوں گے۔عرض کی گئی کہ دائی فرض ہے کیام ادے؟ تو فر مایا:"صدق"

کہتے ہیں، جب توصدق دل کی بناپراللہ ہے مانکے گاتو وہ تجھے ایسا آئینہ دے گا کہ جس میں دنیاو آخرت کے بجائیات نظر آنے

کہاجاتا ہے کہاندیشہ انتصان کے باوجود 'صدق' ہے واسطر کھوکہ اس سے فائدہ ہوگا اور مفاد کے باوجود جھوٹ سے بچو کہ ب 松 مهمين نقصان يبنيائ كا-

كت مين كربر شاك حشيت ركمتي بيكن كذاب كى كوئى حشيت نبين بوتى -公

کتے ہیں، کذاب شخص کی علامت ریہوتی ہے کہ مطالبہ قتم کے بغیر ہی قتمیں کھا تا جائے۔ 公

حفرت ابن سیرین رحمه الله فر ماتے ہیں ، کلام ہوتو ایسی (صادق) کہ کوئی سجھ دارا سے جھٹا نہ سکے۔ 公

صوفيه كيت بي كه يجاسودا كربهي مفلس نبيس بواكرتا\_ 公.



# الْحَيَاءِ (برائي يِكَمْن)

ارشادالی ہے اگٹم یکفکم باک الله یوای ( کیااے معلوم نیس کریقیناً الله و میراب ) حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنما بتاتے میں کرسول الله الله الله عن فرمایا:

"حياء،ايمانكاايك صمي

حضرت این مسعودرضی الله عنهم ابتاتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم الله نبی نہا کہ درام رضوان الله علیم اجمعین نے مرامان الله علیہ ماجمعین نے مرامان الله علیہ کہدر ہا (جے تم سمجھ رہے ہو) حیاء کما حقہ کیا کرو محابہ نے عرض کی یا نبی الله المحمد لله ، ہم حیاء کیا کرتے ہیں! آپ نے فرمایا: وہ حیاء نبیس کہدر ہا (جے تم سمجھ رہو) بلکہ جواللہ سے حیاء کا سوچنا ہے ، اسے سراوراس سے متعلق چیزوں (کان ، ناک ، آگھ، زبان ) ، پیٹ اوراس سے متعلق چیزوں (کان ، ناک ، آگھ، زبان ) ، پیٹ اوراس سے متعلق چیزوں (شرمگاہ وغیرہ) کی حفاظت کرنا ہوگی ، موت اور آزمائشوں کو یا در کھنا ہوگا اور چو آخرت کی بہتری چاہتا ہوتو دنیا کی رمینی کو خیر یا دکہنا ہوگا اور جو بید کرے گاتو (کہوں گا) اس نے حیاء کرنے کاحق اوا کردیا۔''

المرا الوك كهد كا بين كدة ابل حياء لوكون كي مجلس مين جاكر "حياء" كاير جاركياكرو-

الله عضرت ابن عطاء رحمه الله نے فرمایا که بیب اور حیاء علم کانچور ہیں، یہی (بھلائی) ندر ہیں تو اور بھلائی کہاں ہے آئے گی؟

جنہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ دل میں ہیبت کا وجود اور بارگاہ الٰہی میں اپنی گذشتہ بداعمالیوں سے تھیراہٹ،

تہارے حیاء "کا پندویتے ہیں۔

الله حصرت ذوالنون مصرى رحمه الله فرمات بين "محيت" واضح موتى ہے۔" حياء "خاموثى كاسبق ديتى اور" خوف" پريشان ركھتا ہے۔

جئے حضرت ابوعثمان رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو مخص حیاء کے موضوع پر گفتگو کرتے اپنی گفتگو میں حیاء کا دامن چھوڑ دے، اس میں " "استدراج" (بے دین کارتجان) کا شائبہے۔

حفزت حن بن حدادر حمداللہ حضرت عبداللہ بن منازل کے پاس چلے گئے۔عبداللہ نے پوچھا: کہاں ہے آرہے ہو؟ حسن نے کہا: الوالقاسم کی مجلس ہے آرہا ہوں۔ پوچھا: کس کے بارے میں گفتگو کررہے تھے؟ حسن نے کہا: ''حیا'' کے بارے میں۔اس پرعبداللہ نے کہا کتے تعجب کی بات ہے کہ حیاء پروہ گفتگو کرے جے خوداللہ ہے حیا نہیں آتی ؟

لے سورہ علق ،آیت ۱۳

ع بخاری شریف، کتاب الایمان، کتاب الادب مسلم شریف، کتاب الایمان - ابودا و دشریف بهاب السنه، ترخدی شریف، باب البر، کتاب الایمان - نسائی شریف - ابن ماجیشریف -مقدمد- باب الزمدم و طا- ماحس المثلق - مسنداحد بن عنبل

ع رّندى شريف، باب القيامه مندامام احدين عنبل

الله الموجود معترت سرى رحمه الله نے قرمایا''حیاء'' اور''انس'' دل کی خبر کیلتے ہیں ، انہیں پیتہ چل جائے کہ'' زید'' اور''ورع'' بہاں موجود ہیں تو وہ گھر کر لیتے ہیں ورنہ نکل جاتے ہیں۔

قرن اول اوراس ہےآ کے کی معاشرتی زندگی کیسی تھی؟

الله معزت حریری رحمه الله نے فرمایا: قرن اول کے لوگ' (دین' سے معاملہ رکھتے تھے، پھر دین میں کمزوری آگئ تو قرن ٹانی میں (دوسرا دور) وفا کا پر چار کرتے رہے پھراس میں کی آگئ تو قرن ٹالٹ میں مروت (باہمی بھائی چارہ اور دواداری) کا معاملہ ہوتا رہا پھر اس میں بھی کی آگئ تو قرن چہارم میں' حیاء' کا پر چار شروع ہوا اور پھر اس میں کی آگئ تو آگے لوگ لا کی دینے اور ڈرانے دھمکانے کی راہ برچل بڑے۔

رہ پر بن پر سے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان و کُلگڈ ھکت بِہ و کھک بھا کو لا آن اِنّه بُر ھان رَبّہ کُڈلِک لِنصُرِف عُنهُ السَّوْءَ و الْفَحْسَاءَ اِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللّٰم خُلَصِیْنَ. (اور بیٹک بورٹ نے اس کارادہ کیا اوروہ بھی بورٹ کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل ندو کھے لیتا ،ہم نے یونی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں ، بیٹک وہ ہمارے پنے ہوئے بندوں میں سے ہے ) میں 'بر ہان' کی تغیر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت زلیخانے مکان کے ایک کونے میں بت پر پردہ ڈالنا شروع کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ، مجھے اس سے حیاء آر بی ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تھے سے زیادہ جھے حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ سے حیا کہ ان کے ایک ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تھے سے زیادہ جھے حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ سے حیا کروں!

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه الله نے بتایا که الله تعالی قرماتا ب (حدیث قدی)

'' تونے جھے سے حیاء کی ہے تو (جب تک تو حیاء کر تارہے گا) میں لوگوں کے ذہنوں سے تنہارے گناہ بھلادوں گا ہختہ ء زمین سے تنہارے گناہ بھلاؤں گا ، لوح محفوظ سے تنہاری لغزشیں مٹا دوں گا اور قیامت کے دن حساب و کتاب لیتے وقت میں تم سے زمی کروں گا۔''ل

⇒ کہتے ہیں کہ ایک مجد کے باہر کی آدی کو نماز پڑھتے دیکھا گیا تو اس ہے بوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کے لئے تم مجد ہیں کیوں نہیں چلے جاتے ، وہاں پڑھاو ، اس نے کہا کہ ایک بے فرمان ہوتے ہوئے جھے اس کے گھر میں جا کرنماز پڑھتے شرم آتی ہے۔

⇒ کہتے ہیں ، حیار دار کی علامت سے ہوتی ہے کہ اے ایسے مقام پر ندویکھا جائے جس ہے لوگ حیاء کریں۔

ل سورة الراب أيت ٥٣

ایک صوفی نے کہا کہ ایک دات ہم چلے اور ایک گھنے جنگل ہے گزرے، دیکھا تو ایک آدمی سویا ہوا تھا اور اس کا گھوڑ اقریب ہی چرد ہا تھا، ہم نے اے ہلایا اور کہا کہ تجھے ایسے خطرناک مقام میں سونے سے ڈرنہیں لگتا؟ یہاں تو درندے رہتے ہیں؟ اس نے سراٹھا کر دیکھا اور کہا اور کھے اللہ سے اس بات کی حیا آتی ہے کہ اس کے بغیر کسی اور سے ڈروں، چنانچے سررکھا اور پھرسوگیا۔

ﷺ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے وی فر مائی کہ پہلے اپنے نفس کو وعظ کرو ، اگر مان جائے تو پھر دوسروں کو وعظ کرو ور نہ لوگوں کو وعظ کرتے وقت میر احیا پیش نظر رکھو۔

#### حیاء کی اقسام:

كتح بين كـ "حياء" كي طرح كا موتا بـ

1- حیاءالبخابی(قصور پرحیاءکرنا): بیرحیاءوہ ہے جھنزت آ دم علیہالسلام نے کیا تھا' جبان ہے کہا گیا تھا: کیا ہم ہے بھا گئے کیا کوشش میں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں میں تو تجھ ہے حیاء کر رہا ہوں۔

2- حیابتقیم(کوتابی پرحیاء کرنا): چیے فرشتوں کا یہ کہنا کہ مَا عُبَدُناكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (لِعِنی اے اللہ! تو ہرعیب ہے پاک ہے، ہم دیم عبادت نہیں کررہے جیسے تجھے لائق ہے)

3- حیاءاجلال (تعظیم کی حیاء): جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کی تھی کہ انہوں نے حیاءالہٰی کی وجہ سے اپنا پر اوپر لے لیا تھا۔

4- حیاء کرم (صرف مہریانی خودحیاء کا اظہار کرنا): جیسے نبی کریم النے کے کیا تھا، آپ اپنے امتیوں کواس بات فرمانے میں حیاء فرماتے تھے کہ' یہاں سے نکل جاؤ'' چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و کلا مُسْتَأْنِسِیْنَ لِحَدِیْثِ لِ (باتوں میں مکن نہ ہوا کرو)

5۔ حیاء حشمت (احترام کی حیاء): جیسے حضرت علی کرم اللہ وجید نے کیا تھا کہ مسئلہ مذی پوچھنے گے لئے اپنی بجائے حضرت مقداو بن اسودرضی اللہ عنہ کوحضورا کرم بھیلتے کی خدمت میں بھیجنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرتبہ ومقام کے پیش نظر تھا۔

6۔ حیاءالاستحقار (اپنے آپ کوحقیر جان کرکرنا): جیسے حضرت موی علیہ السلام نے کیا تھا،عرض کی تھی کہ جھےکوئی دنیوی ضرورت پیش آتی ہے تو تھے سے مانگتے وقت حیاء محسوس کرتا ہوں اللہ تعالی نے فر مایا موی آئے کے لئے نمک اپنی بکری کے لئے جارہ تک مجھے مانگ لیا کرو۔

7- حیاءانعام (عطاء نعمت کے وقت) میرحیاءاللہ تعالی خود فرمائے گا اور بیاس وقت ہوگی جب اس کا بندہ پل صراط ہے گز رجائے گا تو اے مہرز دوایک رجشر دے گا' دیکھنے پراس میں لکھا ہوگا کہ' میرے بندے! تو نے بیکام کیا' تو نے ایسا کام کیا' میں نہیں چاہتا کہ سب پچھ ظاہر کروں' مجھے' حیاء'' آر بی ہے'ابتم چلے جاؤ کیونکہ میں نے سب پچھ پخش دیا ہے۔

حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے میں نے سنا کہ اس حدیث کے بارے میں فرمار ہے تھے۔ کتنی پاکیزہ ذات ہے وہ ضدا

كەگناەتو بندے نے كے ليكن حياءو ەفر مار ہاہے۔

بد بختی کی علامات:

الله عفرت فضيل بن عياض رحمه الله في فرمايا كه بد بختي بال الحراج كي بوتي بي علامتين بيرين:

resemblicabalitions

- ا۔ سکدل ہونا
- 2۔ آگھوں کا آنسو بہانے سےرک جانا
  - 3۔ حیاء کی کی
  - 4۔ دنیا کی طرف توجہ
  - 5۔ کمی آرزو نیس کرتے رہنا
- اکی آسانی کتاب میں ہے کہ 'میر ابندہ بھے سے انصاف نہیں کرتا'وہ جھے پکارتا ہے تو اے روکرتے وقت جھے حیاء آتی ہے لیکن اس کا اپنا حال ہے ہے کہ میری بے فرمانی کرتا ہے گر پھر بھی جھے سے حیا نہیں کرتا۔''
- ﷺ حضرت کی بن معاذ رحمہ اللہ نے فر مایا: بندہ اگر فر مانبر دار ہوتے ہوئے حیاء کرتا ہے (تو یہ کوئی بڑی بات تبیل بڑی بات تو یہ ہے کہ ) اِس کے گنہگار ہونے کے باوجود اللہ اس سے حیاء فر ما تا ہے۔

خيال رے كـ "حياء" بكولان كاكام كرتى ب چنانچ كت بي كرآ قاك اطلاع يان يرانتزيوں كا دھل جانا" حياء" موتا

يبيكى كهاجاتا ہے كتفظيم الني كے لئے دل كاسكر جاتا عياء كے باعث ہوتا ہے۔

- جئے ۔ کہتے ہیں کہ جب آ دی لوگوں کو وعظ کہنے بیٹھتا ہے تو اس کے فرشتے ( کندھوں والے )اے آ واز دے دیتے ہیں کہ لوگوں کو وعظ سنانے کا ارادہ ہے تو پہلے اپنے نفس کو وعظ کہہ لو ورندا پے آ قاومولی ہے شرم کر و کیونکہ دہ تہمیں دیکھ دیا ہے۔
- ﷺ حصرت جنیدر حمداللہ ہے سوال ہوا کہ 'حیاء'' کیا ہے؟ تو فر مایا:اللہ کی نعتوں کود کھنا (اوراس کے ساتھ) اپنی کوتا ہوں پر بھی نظر رکھنا اوران دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی جالت کو' حیاء'' کہتے ہیں۔
  - الله عفرت واسطى رحمها للدفر ماتے ہیں كہو و فخص كيفيت حياء كوكيا جانے جس نے عدد والنهيد اوراس سے كيا عهداتو از ديا۔
- اللہ آپ ہی کا دوسرا ارشاد ہے کہ (حیاء کرتے وقت) حیاء کرنے والے کواکی طرح کا پسیند آ جایا کرتا ہے۔ بیاس میں فضیلت ہوتی ہے اور جب تک دل میں کوئی شے ہو ٔ حیاء سے رکار ہتا ہے۔
  - 🖈 میں نے حصرت استاذ ابوعلی د قاق رحمہ اللہ کو بیفر ماتے سنا اللہ کے سامنے دعویٰ کرنا 'حیاء کوچھوڑ دینے کے متر ادف ہے۔
- کے حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں اللہ کی خاطر کئی مرتبہ دور کعت پڑھنا چاہتا ہوں کیکن پڑھ لیتا ہوں تو اس وقت حیاء کی وجہ سے میری حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا میں نے چوری کی ہے (تماز نہیں پڑھی)۔



## الحرية

الله تعالى فرمايا : وَيُوثُوثُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ لَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً (يَالُونَ عِلْمَ خَصَاصَةً (يلوك دوسرول كواپ او پرترج دية بين خواه أبين خود ضرورت كون ند بو)

استادر مماللہ فرماتے ہیں کہ بیاوگ اپنی ذات پر انہیں تر جیج دیتے ہیں کیونکہ خودان چیزوں سے نکل آتے ہیں جن سے تعلق تو ڑا تھالہٰذا انہوں نے اوروں کواپے آپ پرتر جیج دی۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها بتات بي كدر ول الله صلى الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

"تہمارے لئے اتنالینا ہی کافی ہے جس پرتہمارانٹس قناعت کرلے اس لئے کہتم صرف چار ہاتھاور بالشت بھر جگہ (قبر) میں جاؤگے کیونکہ فیصلہ انجام پرتھمبرا کرتا ہے۔''

ﷺ استاد فرماتے ہیں: حریت یہ ہے کہ انسان مخلوق کی غلامی میں نہ ہواور نہ بی دنیا کی چیزوں کا اس پراٹر ہونے پائے اور اس کی پہلان یوں ہے کہ اس کے دل میں اشیاء ایک جیسی معلوم ہوں اور قیمتی مال دنیا کی قدرو قیمت اس کے ہاں میساں ہو۔

🖈 حضرت حارثة رضى الله عنه تے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہے عرض كى كه ميں نے اپناتفس و نيا ہے ہٹاليا ہے چنا نچہ پیخراور سونا مجھے يكسال معلوم ہوتا ہے۔

⇒ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے میں نے سنا' فر مایا: جو خض دنیا میں داخل ہو کر دنیا ہے آزاد رہا تو جب آخرت کی طرف جائے گا تو اس ہے بھی آزاد ہوگا۔

الله تن آپ نے مزید فرمایا: جو محض دنیا میں ونیا ہے آزادر ہاوہ آخرت میں بھی اس ہے آزاد ہوگا۔

و ہی فرماتے ہیں: یا درکھو کہ کالل عبودیت ہی میں حقیقی آزادی نظرآئے گی تو جبتم اللہ کی عبودیت میں خالص ہو گے' تمہاری آزادی دنیا کی غلامی سے نجات پالے گی۔

(حضرت استاذ رحمہ اللہ ہی کا بیان ہے ) بندے کا اس وہم میں جٹلا ہوجانا کہ وہ لمحہ جرکے لئے اپنی عبودیت ہے کنارہ کئی کر سکتا ہے اور دنیا میں اپنی نمایاں حیثیت کی بناء پر اوا مرونو اہی اللہ یہ ہے پہلو بچاجا سکتا ہے تو بیدین ہے نکل جانے کے متر ادف ہے چنا نچہ اللہ تعالی اپنے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما تا ہے و اعْبُد کہ بنگ حُقی یک تیک اکی قین و اپنے رب کی عبادت موت تک کرتے ربو ) یقین کا معنی موت 'سے کیا گیا ہے اور اس معنی پرتمام مفسرین کا اتفاق ہے اور جس حربیت و آزادی کی طرف صوفیہ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا و آخرت کی کسی غرض کے لئے مخلوق کی غلامی میں نہ پڑے کہ اللہ کے لئے فردواحد بن سکے تو اسے نہ تو دنیا غلام بنا عمق ہے 'نہ اس وقت کی خواہش' نہ آئندہ کی امریز نہ ہی سوال نہ بی اور نہ ہی نفسانی خواہش۔

و حفرت شبلی رحمداللہ سے کہا گیا کہ آپ نہیں جانے کداللہ رحمٰن ہے؟ انہوں نے کہا مخوب جانتا ہوں لیکن جب سے مجھے پت

27

چل گیا ہے کدر حمت فرما تا ہے تو میں نے اس سے رحمت بی نہیں ما تگی۔

مقام حریت ایک نادر مرتبے۔

حضرِت استاد ابوعلی دقاق رحمه الله نے فرمایا که ابوالعباس سیاری رحمه الله فرمایا کرتے تھے: اگر قرآن کے بغیر نماز صحیح ہو عمی تو ال شعرے ہولی:

> أتُسمُنُّني عَلَى الزُّمَان مُحَالًا أَنْ تُسرِلَى مُسَفَّلَتُساىَ طَلُعَةَ خُسرّ

" میں زمانہ ہے ایک ناممکن بات کی آرز و کرتار ہتا ہوں کہ ان آنکھوں سے غیراللّٰد کی غلامی ہے آزاد مخص کود مکیاوں۔"

## "حریت" کے بارے میں مشائح کے اقوال:

حضرت حسین بن منصور رحمه الله فرماتے ہیں جو تخص منصب حریت کاارادہ رکھتا ہے اسے عبودیت سے رشتہ رکھنا ہوگا۔

حضرت جنیدر حمداللہ ہے ایسے مخص کے بارے میں یو چھا گیا جس کا دنیا ہے علق بالکل کم ہو چکا ہوجیے کھجور کی تھلی کا چوسنا تو آپ 公

نے فرمایا: مکاتب (جس کے بارے میں شروط آزادی تحریمو) اس وقت تک غلام ہی رہتا ہے جب تک ایک درہم اس کے فیصادا کرناباتی ہو۔

حضرت جنیدرجیرالله ای کاارشاد ہے کہتم اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک مچی عبودیت تک پہنچنے میں ابھی کچھ کسریاتی ہو۔ 公

حضرت بشرحافی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جس محض کے ارادے میں بیہو کہ آزادی کا مزہ چکھ لے اور غیروں کی غلامی ہے نجات 公

پالے تواے ایے آپ کواللہ کے سامنے پاک باطن دکھا نا ہوگا۔

حضرت حسن بن منصور رحمه الله نے فرنایا جب انسان مقامات عبودیت پورے کر لیتا ہے تو وہ عبودیت کی تھاوٹ ہے آزاد ہو 公 جاتا ہاور آرام سے عبودیت کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے ہیدہ مقام ہے جوانبیاء وصدیقین کوملتا ہے مطلب بیرکدہ واب محمول بن چکا' اس کے دل پر کوئی مشقت نہیں اگر چیشر کی لحاظ سے دہ اس صفت سے متصف ہوتا ہے۔

اس حوالے مصور فقيد كاريشعر في جوانبول في اي كي كما تھا: 公

''انسانوں اور جنوں میں کوئی آزاد کہلانے والانہیں رہا' دونوں گروہوں کےلوگ چل بسے اب زندگی میشی ہوتے ہوئے بھی كروى معلوم جور ہى ہے۔ يادر كھے كرحريت كے نمايال اوصاف خدمتِ فقراء ميں ملتے ہيں۔

میں نے استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے سنا مبتایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فر ما کی تھی کہ مجھے تلاش 公 كرنے والے كے خادم بن جاؤ\_اس سلسلے ميں نبي كريم صلى الله عليه وآلية وسلم كاميار شاد ماتا ہے سَيِّدُ الْتَقُومِ خَادِمُهُمُ ( قوم كى خدمت كرف والا بى اس كاسر دار بن جايا كرتاب)

جفرت کیجیٰ بن معاذ رحمدالله فرماتے ہیں کداہل دنیا کی خدمت لونڈیاں اور غلام کیا کرتے ہیں مگر اہلِ آخرت کی خدمت 公

كرنے والے أزاداور فيك لوگ موتے ہيں۔ W

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاداور ایک کریم انسان دنیا سے چلے جانے تے بل ہی اس سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ کسی آزاداور بھلے آ دی کے بغیر کسی کے پاس نہ بیٹھا کرؤ کیونکہ وہ بات سی تو 公 الكاليكن يو لے كانبيل



## الذِّكُو

فرمانِ الہی ہے:

يَا يُسْهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا إلاا المان والواكثرت عالله كاذكرك ترمو)-

حضرت ابوالدرداءرضى الله عنه بتات بي كدرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم في ارشادفر مايا:

''بھلا تہ ہیں بینہ بتا دوں کہ اللہ کے ہاں تہ ہارے بہترین' پاکیز ہ' درجائے کو بلند کرنے والے اور سونا چاندی تقسیم کرنے ہے بھی بہتر اعمال کون سے ہیں نیز اس سے بھی بڑھ کر ہوں کہتم وشمنوں کے مقابلے میں جنگ کروئتم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تہاری؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یارسول اللہ!وہ کو نے اعمال ہیں؟ ارشاد فر مایا:

#### "الله كاذكر"

حضرت انس رضى الله عنه بتات بين كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر مايا:

"جب تك الله الله كاذ كركرن والاكوئي موجود موكا و قيامت نهيل آئے گا۔"

حضرت استاذ الوعلی وقاق رحمہ الله فرماتے تھے کہ را قی خدا میں ذکر ایک مضبوط رکن ہے بلکہ اس راہ میں سب سے عمدہ شار ہوتا ہے اور پھر اللہ تک رسائی کے لئے دائمی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

#### اقسام ذكر:

ذكر كي دوقتمين بين:

ایک زبانی ذکراور دوسراقلبی ذکر

۔ چنا نچے زبان کے ذکر ہی ہے دل کے ذکر کو دائمی بنایاجا تا ہے اور اصل تا ثیر ذکر قلبی ہی کی ہوتی ہے اور جب کوئی شخص زبان و دل سے ذکر جاری رکھتا ہے تو وہ حالت سلوک میں وصفِ ذکر میں کامل شار ہوتی ہے۔

#### ذكرولايت كامنشور ہے

حضرت استاذ ابولی دقاق رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ذکر خدا درجہ ولایت کے گئے پروانہ کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ جے ذکر کی

٢- ابن ماجيشريف بإب الادب مؤطا بإب القرآن \_....

ا يورهُ احزاب آيت: ٢١

٣ ملم شريف كتاب الايمال ير مذى شريف كتاب الفتن مندامام احرضبل

ummunigitzakiak are

تو فیق ہوا ہے بروانہ ل گیااور جس ہے چھین لیا گیا'وہ معزول گنا جائے گا۔

کتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ ابتداء سلوک میں روز اندایک نہ خانے چلے جاتے اور ساتھ جھڑ یوں کا مٹھا بھی لے جاتے 公 چنانچہ جب بھی ول غافل ہوتا تو چھٹریاں جسم پر مارتے اوروہ مارتے مارتے ٹوٹ جا تنیں بسا اوقات ایسا ہوتا کہ شام ہونے سے پہلے وہ جھڑیاں ختم ہوجا تیں تو پھر ہاتھ اور پاؤن باری باری دیوار پر مارتے۔

کتے ہیں کہ دل سے ذکر خدا مریدوں کوتلوار کا کام دیتا ہے چنانچاس کے ذریعے وہ رشمنوں سے لڑتے اور ای سے وہ ان 公 مشکلات کودورکرتے ہیں جوان کے سامنے آیا کرتی ہیں' آز مائش جب انسان پر آجاتی ہے اور دل تھبرایا ہوااللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فوراً ہر تکلیف دہ آز مائش دور ہوجاتی ہے۔

حضرت واسطی رحمہ اللہ سے ذکر کی پاہت سوال ہو، تو فر مایا کہ غلبہ خونب خدا اور شدت بحبت کے ہوتے ہوئے میدان غفلت 23 نے نکل کر مشاہدہ کی تھلی فضاء میں جانا ذکر کہلاتا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو محف حقیقی ذکرزوروشورے کرتا ہے تو وہ اس ذکر کے سامنے ہرشے کو بھول 公 جائے گا'اللہ اس کی ہرشے کا محافظ ہوگا اور پہؤکراس کی ہرضرورت کا تقیل ہوگا۔

حضرت ابوعثان رحمہ اللہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ ہم ذکرالنی تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے دل میں مٹھاس پیدا ہوتی نہیں 公 دیکھتے'آپ نے فرمایا:اللّٰد کاشکر کیا کرو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تہارے اعضاء میں سے ایک عضو کوعبادت کاحسن دے رکھا ہے۔

ایک مشہور حدیث میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادے کہ: 公

''جب بھی تنہارا گذر جنت کی کیاریوں پر ہوتو ان میں چرنا شروع کردو! عرض کی گئی یا رسول اللہ! پیکونسی کیاریاں ہیں؟ فرمایا: سیا

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اورارشاد فرمایا: ''لوگوا جنت کی کیاریوں ہیں چرتے رہا کرؤ ہم نے عرض کی ٹیارسول اللہ! بیکیاریاں کونمی ہیں؟ فرمایا مجالس ذکر فرمایا: صبح کوکرؤ شام كوكرواورجوالله كے بال اپن قدرو قيت جانا جا جووه و كھے كداس كے بال الله كى قدرو قيمت كيا ہے؟ كيونكدالله تعالى الله بندے کواسی مقام پر رکھتا ہے جہاں وہ رہنا جا ہے۔''

حضرت شبلی رحمہ اللہ قرماتے ہیں: کیا اللہ تعالیٰ کا بیفر مان نہیں ہے کہ' میں اپناذ کر کرنے والوں کی مجلس میں ہوتا ہوں۔''تو بتاؤ كالله تعالى كي م مجلس موني رتم في فائده ليا؟

حفرت ملى رحمه الله في بداشعار يراه عق

"میں نے تمہیں یاد کیا اس لے نہیں کہ میں لھ بھر کے لئے تہمیں بھول گیا تھا اور میرے ذکر کرنے میں سب ہ آسان بات زبان کا ذکر ہے' قریب تھا کہ میں عشق کی وجہ ہے تہمیں یائے بغیر کے بغیر ہی مرجاتا اور میرا دل تھبراہٹ کی بناء پر پریشان رہا' جب میرے ول نے مجھے دکھایا کہ تو میرے یاس موجود ہے تو ہرطرف ہی تم دکھائی دینے لگے چنانچیر میں نے بغیر کلام کئے موجودے کلام کیااور آنگھوں ہے دیکھے بغیرایک معلوم ذات کود مکھرلیا۔''

ابرّ مذى شريف بإب الدعوات متداحرين عنبل

### ذكر كاكوئي وقت مقررتيين:

''ذکر'' کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی وفت مقررتہیں ہوتا بلکہ ایسا کوئی وفت ٹہیں ہوتا جس میں بندہ کوذکر کرنے کا حکم نہ ہو خواہ بطور فرض خواہ بطور کارِثو اب اور نماز اگر چہتمام عبادتوں سے افضل ہوتی ہے کیکن ایسے وفت بھی ہوتے ہیں جن میں بیرجا تر نہیں ہوتی اور دل سے ذکرتو عام حالات میں بھی ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے آگہ ندیسک کیڈگو وُ کہ السلسمہ قیکا مگا وَ قَعْمُو دُا وَ عَلَى جُنُو بِهِمُ (وہ لوگ جواٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پرذکر اللّٰی کرتے ہیں )۔

کے میں نے حضرت امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ ہے سنا 'فر مایا' یہاں بیمراد ہے کہ وہ ذکر کاحق ادا کرتے ہیں میں اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔ کرتے۔

الله حضرت استاد ابوعلی وقاق رحمه الله سے شیخ ابوعبد الرحمٰن نے سوال کیا کہ ذکر میں کمال ہوتا ہے یا فکر میں؟ اس پر استاد ابوعلی وقاق نے فرمایا: آپ کا کیا حال ہے؟ شیخ ابوعبد الرحمٰن نے فرمایا کہ میر بے نزدیک ذکر میں کمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ الله تعالیٰ کے لئے ذکر کی صفت بیان کی جاتی ہے فکر کی نہیں اور پی طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بولی جانے والی صفت بندہ کے لئے بولی جانے والی صفت ہے کامل ہوگی۔ حضرت استادر حمد اللہ نے سنکر فرمایا کہ بالکل ٹھیک بتایا ہے۔

☆ حضرت کتانی رحمه الشفر ماتے ہیں کہ اگر ذکر فرض قر ار نہ دیا ہوتا تو میں مجھی نہ کرتا کیونکہ و و عظیم ذات ہے میرے جیسا انسان
اس کا کیا ذکر کرے گا جس نے ایک ہزار مقبول تو بہ کے ساتھ اپنا منہ نہ دھویا ہو

میں نے استادابوعلی رحمداللہ کو ساکدوہ کی کے لئے بیشعر پڑھد ہے تھے:

'' میں جب بھی تیراذ کر کرتا ہوں تو تیری یاد کے وقت میرا دل باطن اور میری روح جھے ڈانٹنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر یول معلوم ہوتا ہے کہ تبہارا محافظ پکار کر کہدر ہاہے کہ خبر داراس کا ذکر تک نہ کرنا۔''

ذَكرى ايك خصوصيت بير به كواس كاتذكره ذكر كے مقابله ميں ہوا بے چنانچ الله تعالى فرما تا بے فاذ كُو وُنِي آذْ كُو كُمُ لَا تم جھے يادكرو ميں تنہيں يادكروں كا)

## اُمتِ محمد یہ کے بغیراللہ نے کسی امت کو یا دکرنے کا وعدہ نہیں فر مایا:

ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ اسلام نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ الله تعالی فرما تا ہے کہ '' میں نے تنہاری امت کووہ کچھ عطافر مایا ہے کہ کسی اور امت کوئیس دیا' آپ نے فرمایا' جبریل! وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ الله تعالی کا بیفر مان فَاذُ کُرُ وُنِی آذُکُر وُنِی آذُکُر کُے تم کیونکہ بیفر مان آپ کی امت کے بغیر کسی ہے نہیں کیا گیا۔

#### ذاكرے عزرائيل كامشوره:

🖈 کہتے ہیں کہ فرشتہ (عزرائیل علیہ السلام )روح قبض کرنے سے پہلے ذکر کر نیوالے سے مشورہ کر لیتا ہے۔

ایک آسانی کتاب میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار! تو کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی

طرف وجي فرمائي كـ "مين الني بندے كےدل ميں رہتا ہوں۔"

اس حدیثِ پاک کا مطلب سے کہ اس کا ذکر دل میں رہتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کسی مقام پر تشہر نے اور اس میں داخل ہونے عیاں سرف ذکر اور حصول ذکر کو ثابت کرنامقصود ہے۔ حضرت ثوری رحمہ اللہ نے حضرت و والنون رحمہ اللہ ہے 'ذکر'' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: ذکر میہ وتا ہے کہ ذاکر اس حیثیت میں ہوجائے کہ اے ذکر کی خبر نہ ہواور پھر میشعر پڑھا:

"ناس لئے میں تمہارا ذکر کثرت ہے کرتا ہوں کہ تمہیں بھول جاتا ہوں بلکداس بناء پر کدمیری زبان صرف تمہارے ہی ذکر

كورت چلتى ہے۔

کے جسے سے بہت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ قرماتے تھے''کوئی ایسادن نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ بینہ فرماتا ہو'اے میرے بندے تو خورے باتا ہوں مگرتو دوسروں کی طرف جاتا ہے' میں تہمیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگرتو دوسروں کی طرف جاتا ہے' میں تہمیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگرتو دوسروں کی طرف جاتا ہے' میں تہماری صیبتیں دورکرتا ہوں کیکن تو خطاؤں پر ڈٹ جاتا ہے' اے این آ دم! کل میرے پاس آ کے گاتو کیا جواب دے گا؟'' جس حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین ایک میدان ہے چنا نچہ جب ذاکر ذکر شروع کرتا ہے تو فرشتے ہیں کہ بنت کی زمین ایک میدان ہے چنا نچہ جب ذاکر ذکر شروع کرتا ہے تو فرشتے ہیں اور جب کوئی فرشتہ تھر جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے' کیوں تھر گئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اس میدان میں درخت لگا تا شروع کردیتے ہیں اور جب کوئی فرشتہ تھر جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے' کیوں تھر گئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میراانسان ست ہوگیا ہے۔'' ربعنی جس کے لئے درخت لگا رہا ہوں )۔

## تين چيزوں ميں مضائي کي تلاش:

🕁 حضرت حسن رحمه الله فرماتے ہیں' تین چیز ول میں حلاوت ومٹھاس تلاش کیا کرو۔

1۔ تمازیس

2- ذكريس

3\_ علاوت قرآن مين

اگر حلاوت محسوس ہونے لگے تو بہتر ورنہ بھے لوکہ (اللہ کی طرف سے) درواز ہبند ہے۔

جہ حضرت عامدالاسودر حمداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خواص کے ہمراہ سفر کرر ہاتھا' ہم ایسے مقام پر پہنچے جہال سانپ کشر ت سے موجود تھے انہوں نے اپناتھ بلار کھااور بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چکی سانپ نکل آئے۔ میں نے چیج کرشیخ کوآواز دی تو انہوں نے کہا' ذکر الہی کرؤ میں نے ذکر شروع کیا تو سانپ واپس چلے گئے' بھر دوبارہ آگئے تو میں نے پھر چلاکر انہیں آواز دی انہوں نے پھر مجھے وہ می کہا چنا نچر رات بھر میں یو نہی کرتا رہا پھر جب سے بھڑئی تو وہ کھڑے ہو گئے' چلے تو میں بھی ساتھ ہولیا' اچپا تک جود میکھا تو آپ کی تو شک سے ایک اور دہا گراجس نے انہیں لیپ رکھا تھے۔ میں نے بو چھا کہ آپ کو پہتہ ہی نہیں چل سکا؟ انہوں نے کہا نہیں' عرصہ سے میں نے گذشتہ رات کی طرح کمی رات میں بہتر طور پرسور نہیں دیکھا۔

🖈 حضرت ابوعثمان رحمہ اللّذ فر ماتے تھے کہ جس نے ففلت کی بیگا تگی نہیں دیکھی اُ سے کیامعلوم کی ذکر کا مز ہ کیا ہوتا ہے۔

اللہ معزت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے ایک میں لکھا ہوا ہے: ''جب میرے کسی بندے پر ذکر کا سلسلہ غالب ہوجا تا ہے تو وہ جھے سے شش کرتا ہے اور میں اس کے شش کا جواب دیتا ہول۔''

🖈 🕏 نیزای سندے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وحی فر مائی۔

"تم میرے ساتھ رہ کرخوشیال مناؤ اور میرے ذکر کونتمت مجھو۔"

حضرت توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے کوئی سز اہوتی ہے اور اللہ کے عارف کی سز ایہ ہے کہ وہ ذکر النبی سے الگ 公

انجیل شریف میں ہے کہ ' غصه کی حالت میں مجھے یا دکرونو میں بھی حالت غصہ میں تنہیں یا در کھوں گا میں تنہاری مدد کروں گائم اس برخوش رہو کیونکہ میراتمہاری مدوکرنااس سے بہتر ہوگا کہتم خودایے آپ کی مدوکرو۔

ایک راہب سے پوچھا گیا کہتم روز ہ رکھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے ذکر کا روز ہ رکھا ہوا ہے اور جب میں کسی اورکو یا دکرتا ہوں تو یمی میری افطاری ہوجاتی ہے۔

### ذكرے شيطان بچپار ديا جاتا ہے:

ﷺ کہتے ہیں کہ جب ذکر خداوندی دل میں گھر کرلیتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہوتے ہی تو یوننی کچھاڑ دیاجا تا ہے جیسے شیطان انسان کے قریب آکراہے کچھاڑ دیتا ہے چنانچہ بہت سے شیطان جمع ہوجاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاہے کیا ہوگیا ہے تو آئیس بتایا جا تا ے کہا ے انسان کے چھولیا ہے۔

میں حضرت مہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو بھول جانے ہے بری معصیت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جہ کہتے ہیں کہ دل میں کئے گئے ذرکر کوفرشتہ اٹھا کرنہیں لے جاتا کیونکہ اے اس کا پیٹریس چلتا چنا نچیدہ بندے اور اللہ کے درمیان

ایک داران دہا ہے۔ ﷺ سمی نے کہا بچھے معلوم ہوا کہ ایک جنگل میں ذکر خدا کرنے والا ایک شخص تھم راہوا ہے میں اس کے پاس پہنچا اچا تک نظر پڑی تو ایک بڑے درندے نے اسے ضرب لگائی اور ایک نکڑا تو چ لیا جس سے وغش کھا گیا ،مجھ پڑھٹی طاری ہوگئے۔ جب اے افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا' یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس درندے کوجھ پر مسلط کر رکھا ہے چنانچہ جب بھی جھے ستی ہوجاتی ہوت عیسے تم نے ویکھا کیے مجھے یونہی کا ثما ہے۔

## ذاكر كے خون سے زمين پرالله لکھا گيا:

حضرت جریری رحمہ القدفر ماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک ایسا شخص موجودتھا جواللہ اللہ کہتار ہتا تھا' ایک دن ایسا ہوا کہ اس كے سر پرشتهر آگراجس سے اس كاسر پھٹ گيااورخون بہنے لگاد يكھا تواس خون سےزمين پراللہ اللہ لكھا جاچكا تھا۔





# الفتوة (دليرى سے سخاوت وكرم)

الله تعالى نے فرمایل تھم فِتیة المُنوَا بِرَبِّهِمُ وَزِ دُنَاهُمْ هُدًى لِلْهِ بِيايك جماعت تَقَى جوابمان لے آئی اور ہم نے انہیں مزید ہدایت کردی )۔

#### فتوت كاتعارف:

صفرت استادر حمداللہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر''فتوت'' بیہوتی ہے کہ بندہ کسی اور کے کام میں لگ جائے چنانچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔

'' جب تک کوئی بندہ کی ملمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگار ہتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا '' کے

🖈 حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه بتاتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم نے ارشاوفر مایاتھا:

''جب تک کوئی مخص اینے مسلمان بھائی کے کام میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام میں لگار ہتا ہے۔''

⇔ حضرت استاد ابوعلی د قاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پیطلق ایسا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علنیہ و آلہ وسلم ہی کو کمال حاصل ہے
کیونکہ قیا مت کا دن ہوگا تو ہر ایک نفسی نفسی (مجھے بچاد) کہہ رہا ہوگا لیکن آپ فرمار ہے ہوں گے امتی امتی کو میں سنجالوں
گا۔۔

\*\*The state of the state of the

🖈 حضرت جنیدر حماللہ نے فرمایا که 'فقوت' شام میں ہے زبان عراق میں اور صدق خراسان میں۔

🖈 حفرت فضيل رحمه الله فرمات تے که دفتوت علی کو افز شوں سے در گزر کرنے کو کہتے ہیں۔

🖈 حضرت ابو بكرور ال رحمه الله فرماتے تھے صاحب ''فقت'' وہ ہوتا ہے جس سے كوئي وشنى ندر كھے۔

الله الله الله الله الله الله قرماتے جن فتوت بير ہوتی ہے كہ تو اپنے رب كے مقابلہ ميں اپنے نفس كا دشمن بن جائے۔ بيد

بھی کہتے ہیں کرصاحب فتوت وہ ہوتا جس کی کسی سے دشمنی شہو۔

﴾ حصرت استاد ابوعلی دراق رحمہ اللہ قرماتے تھے کہ میں نے حصرت تھر آبادی سے سنا 'انہوں نے قرمایا تھا' اسحاب کہف کو ''فِعُیکة''اس بناپر کیا گیا کہ وہ بلاواسطہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔

ا\_ سورة كيف\_آيت:اس

٢- بخارى شريف بإب الاكراه مسلم شريف بإب البر ابوداؤ وشريف كتاب الادب تريندى شريف كتاب الحدود مندامام بن صبل

- ﴿ کَتِمْ مِیْں کہ صاحب فتوت وہ ہوتا ہے جو ہتوں کوتو ڑے چنا نچا اللہ تعالی کا ارشاد ہے سب مِعْ سَافَتَّی یَّاذُکُرُهُمْ یُقَالُ کَهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ تعالی کا ارشاد ہے سب مِعْ سَافَتَّی یَّاذُکُرُهُمْ یُقَالُ کَهُ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلِیْ عَلِیْ عَل
  - 🖈 حفرت حارث محاسبی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں' نفوت' بیہ ہوتی ہے کہتم خودتو انصاف کر دلیکن اپناانصاف کسی اور سے مانگو۔
    - 🖈 حضرت ابوعثمان ملی رحمه الله فرماتے ہیں که ' فقوت' اچھے اخلاق وعادات کو کہتے ہیں۔
- اللہ عفرت جنیدر حمد اللہ سے پوچھا گیا کہ' فقوت' کے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:' فقوت' بیہوتی ہے کہتم فقیر سے نفرت نہ کرواورغیٰ کے سامنے نہ آؤ (اس کی مخالفت نہ کرو)۔
- 🖈 حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''مروت''' فقت'' کی ایک شاخ ہوتی ہے اوراس کا مقصد دونوں جہان سے منہ موڑ لینا اور ان سے نفرت کرنا ہوتا ہے۔
- الله عند الله بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن الله فرمات من كريم عند الله عند الله بن احمد بن الله بن احمد بن الله فرمات من الله فرمايا: حمل جن جيز عن ورب به واس كي خوا بش ترك كرديخ كون فتوت "كمته بين \_
- ایک صوفی ہے بوچھا گیا۔''فتوت'' کیا ہے؟ تو فرمایا: اگرانسان بیفرق نہ کرے کہاس کے ہاں دوست کھار ہاہے یا کا فرتو بیہ ''فتوت''ہوگی۔

#### مجوى ايمان لے آيا:

- ایک عالم نے سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کس نے کھانا ما نگاتو انہوں نے فر مایا کہ میں تمہارے ایمان لانے کی شرط پر کھلا وَں گا۔ مجوی چلا گیاتو اللہ تعالی کی طرف ہے وہی آئی کہ ہم تو اسے کا فرہوتے ہوئے بھی پچپاس سال سے کھلا رہے ہیں تو اگر تم دین کی تبدیلی کا مطالبہ کئے بغیرا سے کوئی لقمہ کھلا دیتے 'تمہارا کیا بھڑتا؟ بین کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے چیچے بھا گے اور اسے جالیا اور معذرت کی ۔ اس نے آپ سے معذرت کا سبب بوچھاتو آپ نے اسے ساراوا قعہ سنادیا چنانچہ وہ مجوی مسلمان ہوگیا۔
  - 🖈 حفرت جنیدر حمداللہ نے فرمایا کہ کسی کی ایذ ایک ورسانی ہے رک جانا اور مال خرج کر نتے رہنا'' فتوت'' کہلا تا ہے۔
    - الله و من الله وحمد الله فر ماتے ہیں که 'فقوت' سنت پر ممل کرنے کا نام ہے۔
      - کتے ہیں کہ 'فقت' احکام خداوندی کو بجالا نے اوران کی تفاظت کا نام ہے۔

    - مي كتي بي كذ فقت "بيه كتمهاراكوئي اراده كرك آئة تواس مندند چھياتے پھرو۔

W

کہتے ہیں''فقت'' بیہ کہندتو مال جمع کرناشروع کردواور نہ ہی مانگنےوالے کے سامنے معذرت کرو۔ 2 کتے ہیں'' فتوت'' بیہے کہتم سکھ چین ملنے پراس کا اظہار کیا کرواور مشکل آجائے تو اپنی ذات تک چھیائے رکھو۔ \$ کہاجا تا ہے'' فتوت'' پیہوتی ہے کہ سائل تمہارے پاس آئے تو بھا گنے کی کوشش نہ کرو۔ W يبھى كہتے ہيں 'فقوت' 'يہ ہے كہتمہارا كوئى اراد ہ كركے آئے تو اس سے مندنہ چھياتے پھرو۔ 公 کہتے ہیں'' فتوت'' بیہے کہ نہتو مال جمع کرنا شروع کردواور نہ ہی ما نگنےوالے کے سامنے معذرت کرو۔ \$ کتے ہیں که''فقت'' یہ ہے کہتم سکھ چین ملنے پراس کا اظہار کیا کرواور مشکل آجائے تواپی ذات تک چھیائے رکھو۔ \$ کتے ہیں'تم اگر دس آ دمیوں کودعوت دو' پھرنو یا گیار ہ آ جانے پر تہمیں ناراضگی نہ ہوتو پیر 'فتوت' ہوگی۔ \$ کہتے ہیں''فتوت'' یہ ہے کہتم امتیاز رکھنا چھوڑ دو۔ W

#### فتوت كاكمال:

الله على عفرت احمد بن خضروبدر حمد الله ن يوى أخم على عفر مايا: مين ايك مكار والاك اورايخ شهر كے سر براونو جوانا ل كو بلانا عا ہتا ہوں تو اس کی بیوی نے کہا'تم (صاحبِ فتوت کی) دعوت نہیں کرسکو گے اس نے کہا' میں ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا' اگر کرنا ہی عا ہے ہوتو پھر بکریاں گائیں اور گدھے ذیح کر کے اس فوجوان کے گھرے لے کراپے گھر تک راتے میں ڈال دو۔اس نے کہا بکریاں اور گائیوں کا ذیح کرناتو سمجھ میں آگیا مگرینہیں سمجھ کا کہ گدھوں کو کیوں ذیح کروں؟ بیوی نے کہا کہتم ایک نوجوان کو بلار ہے ہوتو کم از کم محلے کے کوں کا بھی کھھ صد ہونا جاسئے۔

🖈 کہتے ہیں کہ کسی نے دعوت کی تو اس میں ایک شیرازی شیخ بھی آئے اور جب لوگ کھانا کھا چکے تو ساع کی حالت میں انہیں نیند آ گئی شیخ شیرازی نے میزبان ہے کہا کہ ہمیں نیند کیوں آ گئی تھی؟اس نے کہا مجھے کیا پتہ؟ میں نے تمہارے کھانے کی دیکی بھال کرلی تھی لیکن بینکن کونہیں و کھے سکا تھا صبح ہوئی تو انہوں نے بینکن والے ہے دریافت کیا'اس نے کہا'میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا چنانچہ میں نے فلاں جگہ ہے بینگن چوری کر کے دے دیئے تھے'لوگوں نے اسے ہمراہ لیا اور زمین والے کے پاس گئے کہا ہے معاف کردے۔ مالک ز مین نے کہا کہتم ایک بینکن کی معافی دلوانے آئے ہوئیلومیں اسے بیز مین دوبیل ایک گدھااور زراعت کے اوز اربھی دے رہا ہوں

تا كدات آئنده چورى بى ندكرناياك-

🖈 کہتے ہیں کہ کسی آ دی نے ایک عورت سے شادی کی اور ہم بستری ہے قبل ہی اسے چیک ہوگئ شو ہرنے کہا کہ مجھے آ تکھ میں تکلیف ہے اور پھر کہا کہ'' اندھی ہوگئی ہے چنانچیوہ واس کے گھر آگئی اور بیس سال بعد مرگئی اس کے بعد شو ہرنے آئکھیں کھول لیں' اس بارے میں یو چھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں اندرھانہیں ہوں'اندھابن گیاتھا کہ وہ بیچاری ممکین نہ ہوجائے۔اسے کہا گیا کہتم اہل''مروت'

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو مخص ظرافت وفتوت دیکھنا جا ہتا ہے'وہ بغداد کے پائی بلانے والوں کا دامن تھام لے۔ پوچھا گیا کی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا: جب جھے بے دین ہونے کا الزام دیا گیا اورلوگ مجھے خلیفہ کے پاس لے پہنچ تو میں نے ا یک پگڑی رکھے پانی پلانے والے کودیکھا'اس پرایک بصری رومال بھی تھا اور ہاتھ میں پانی پلانے کا برتن پکڑر کھا تھا' میں نے و مکھ کرکہا كه شابى سَقّاء (يانى بلانے والا) ہے؟ لوگوں نے بتایا كەنبىن بيتو عام لوگوں كو پانى پلايا كرتا ہے چنانچه ميں نے اس سے برتن لے كريانى

پیااور پھراپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ اسے ایک دینار دے دولیکن اس نے نہیں لیا بلکہ کہنے لگا کہتم تو ایک قیدی ہوئتم سے کچھ لے لینا ''فتوت''نہیں ہے۔

رہ کتے ہیں کہ اپنے دوست سے نفع حاصل کرنا''فقت''نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں کی دوست نے بتائی تھی کہ ایک نوجوان تھا' جے احمد بن بہل تاجر کا نام دیا جاتا تھا' میں نے اس سے سفید کپڑے کا ٹکڑا خریدا تو اس نے صرف لاگت ہی وصول کی' میں نے نفع لینے کو کہا تو اس نے کہا' میں نے اپنی لاگت لے لی ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ بیمعالمہ جو میں نے تہمارے ساتھ کیا ہے' کچھ بڑی بات نہیں گرنفع نہیں لوزگا کیونکہ دوستوں سے نفع لے لینا''فقت' نہیں ہوتی ۔

جے ۔ کہتے ہیں کہ''فتوت'' کا دعویدارا کیشخص''نیشاپور'' کے''نیا'' کو گیا' وہاں ایک شخص نے مہمان نوازی کی درخواست کی۔اس کے ساتھ نو جوانوں کی کچھ تعداد بھی تھی' جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکتو ایک عورت آئی کدان کے ہاتھ دھلّا سکے'نیشاپوری نے ہاتھ سمیٹ لئے اور کہا' پی''فتوت' نہیں کہ بحور تیں مردوں کے ہاتھ دھلائیں میں کران میں سے ایک نے کہا کہ میں تو سالہا سال سے اس گھر میں آر ہاہوں' مجھے آج تک دھیان ہی نہ تھا کہ ہمارے ہاتھ کوئی عورت دھلار ہی ہے یا مرد۔

ﷺ مسترت منصور مغربی رحمہ اللہ نے بتایا کہ کی نے نوح نمیثا پوری عیّار کا امتحان کینے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس لڑکے کے بھیس میں ایک لڑکی بھیج دی کڑکی حسین و چمکد ارتھی نوح نے لڑکے کے مغالطے میں اسے خرید لیا چنانچیوہ کئی ماہ تک ان کے پاس رہی۔ ایک دن اس سے پوچھا گیا کہ کیاما لک کومعلوم نہیں کہ تو لڑکی ہے؟ بتایا 'نہیں' اس نے جھے لڑکا خیال کرتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

کہتے ہیں کہ ایک چالاک شخص نے اسے کہا کہ اپنا خادم لڑکا سلطان کودے دو گروہ نہیں مانا اس پراس کو ایک ہزار کوڑے مارے گئے اس نے پھر بھی دینے سے انکار کیا 'یہا تفاق کی بات ہے کہ اس رات اسے احتلام ہوگیا' سر دی شدید تھی 'می ہوئی تو اس نے سردیا فی سے نہالیا۔ لوگوں نے جانی خطرے کا کہا' میں اس بات پر شرم محسوس کرتا ہوں کہ ہزار کوڑے ایک مخلوق کی خاطر لگوا کرتو صبر کیا اور اس کی خاطر مسل کے لئے سر دی برداشت کرنے برصبر نہ کرسکا۔

#### عجب دليرنو جوان:

﴿ کَتِمْ ہِیں کُد' فتوت' کے دعویدارایک شخص کود کھنے کے لئے نو جوانوں کی ایک جماعت آئی کمی نے کہا اے غلام! بیمسافر
آئے ہیں' کھانا پیش کیوں نہیں کیا؟ کھانا پیش کرولیکن دوبارہ سہ بارہ کہنے پر بھی وہ نہ آیا' مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا'
پفتوت نہیں کہانسان ایسے شخص کونو کرر کھے جو کھانے لانے میں یوں نافر مان ہے۔ میز بان نے نوکر سے بو چھا کہ کھانے دیرے لانے کی
کیا وجہ تھی؟ غلام نے کہا کہ اس کھانے پر چیونٹیاں تھیں چنانچہ بیادب کا طریقہ نہ تھا کہ نوجوانوں کے سامنے چیونٹیوں والا کھانا لاکرر کھ
دوں اور پھریہ بھی تو ''فقوت'' نہ تھی کہ چیونٹیاں نے جدے ماروں چنانچہ بیس تھم ہم گیا تا آئکہ چیونٹیاں از گئیں۔ بیس کر سب کہنے لگے کہ
اے غلام! تو نے تو نہایت باریک بنی سے کام لیا ہے' اہل فتوت کے لئے تم جیسے خادم کی ضرورت ہوتی ہے۔

جہ کہتے ہیں کہ ایک حاجی مدینہ میں سوگیا'اسے خیال آیا کہ رقم کی تھیلی چوری ہوگئ ہے وہاں سے با ہر نکلاتو حضرت جعفر صادق رضی الند عنہ کود کیوکران کے چیچے پڑگیا اور کہا کہ تھیلی تم نے چرائی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس میں تھا کیا؟ اس نے بتایا کہ ایک ہزار دینار تھے۔ آپ اپنے گھر چلے گئے اور گن کرایک ہزار دینار دے دیئے وہ شخص اپنے گھر چلاگیا اور اندر داخل ہوکر دیکھا تو تھیلی گھر ہی میں تھی حالانکہ وہ مجھر ہاتھا کہ چوری ہو چکی ہے چٹانچ دھزت جعفر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا' معذرت کی 'اب وہ دیناروا پس کر رہا ہے' آپ نے لینے ہے اٹکار کر دیا اور فرمایا کہ جو چیز اپنے ہاتھ ہے تکال چکا ہوں اسے واپس نہیں لوزگا 'اس پراس آ دی نے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ تواہے بتایا گیا کہ حضرت جعفرصا دق رضی اللہ عنہ ہیں۔

﴾ کہتے ہیں کہ حضرت بیتی بینی رحمہ اللہ نے حضرت جعفر بن محدر حمہ اللہ ہے ''فقوت' کے بارے میں اوجھا' حضرت جعفر نے

یو چھا' تمہارا کیا خیال ہے؟ شقیق نے کہا: ہمیں ٹل جائے تو شکر کرتے ہیں اور نہ ملنے پر صبر -حضرت جعفر نے کہا: ہمارے ہاں میں مدینہ

کے کتے ایسے بی کرتے ہیں! یہ من کر حضرت شقیق نے عرض کی کہا سے نواستدر سول! (علیقہ) آپ کے نزد یک ' فقوت' کا مفہوم کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ٹل جائے تو اوروں کودے دیتے ہیں اور نہیں ماتا تو صبر کیا کرتے ہیں۔

ہے حضرت جریری رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک رات شخ ابوالعباس بن مروق رحمہ اللہ نے جمیں اپنے گر بلایا 'بمارے ایک دوست آگے سے ملے 'ہم نے کہا کہ 'ہم نے کہا کہ 'ہم نے کہا کہ انہوں نے جھے تو بلایا نہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا کے لئے ہم نے کہا کہ ہم ان سے آپ کی اجازت لے لین کے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا کے لئے اجازت ما ملک کی بھی چنا نچ ہم نے اسے والی اپنی باتھ موڑ لیا 'جب ہم شخ کے دروازے پر پنچ تو انہوں نے اس دوست کی گفتگو کا بتایا تو انہوں نے اس دوست کی گفتگو کا بتایا تو انہوں نے اس دوست کی گفتگو کا بتایا جو رئی ہم ان سے کہا: آپ بغیر دعوت کے میرے پاس تشریف لائے 'آپ کے دل میں ہمارے لئے جگہی اب اگر میر ارضار چھوڑ کر آپ یہاں سے کئی اور چیز پر چلے تو جھے ایسا ایسا ہو جائے 'چنا نچ شد یدا صرار کیا اور رضار زمین پر کھ دیا۔ اس دوست کو اٹھایا گیا اور اس نے بینے اتھا۔ نے اپناقد م بغیر تکلیف دیے ان کے چرے پر دکھ دیا چھوڑ خجرے کے ذمین پر گھیٹے اس مقام پر لے گئے جہاں اس نے بینے تھا۔

یادر کھئے کددوستوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا' دفتوت' ہوتا ہے اور خصوصاً وہ بھی اس وقت جب اس میں دہمن کو گالی گلوج تک

میں نے شیخ ابوعبدالرطن سلمی کے بارے میں سنا کہ وہ اکثر نصر آبادی سے فرمایا کرتے کہ کی قو ال رات کوشراب بیتا ہے اور شیح تنہاری مجلس میں آتا ہے لیکن نصر آبادی کی بات نہ سنتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ ایک دن جارہے تھے اور آپ کے ساتھ علی کو تصحت کرنے والوں میں سے ایک آوی بھی تھا' آپ نے دیکھا کہ بھی تو الیک جگہ پڑا ہے' نشر چہرے سے دکھائی دے رہا تھا' آپ وہاں پہنچ تو وہ شرابور تھا' اس آدی نے کہا: ہم اس بارے میں آپ سے کہتے رہے ہیں لیکن آپ نے ایک شکن اید باعلیٰ ہم جیسا کہتے رہے ہیں گئی آپ اس کے ماتھ اور گھر چلوٰ چنا نچہ اس کی طرف دیکھا اور برا بھلا کہنے والے سے کہا کہ اسے کندھوں پر اٹھا اواور گھر چلوٰ چنا نچہ مانے بغیراسے چارہ ہی نہ تھا۔

ا بدخترت مرتعش رحمہ اللہ نے فرمانیا کہ ہم ابوحفص کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کرنے گئے ہم کانی لوگ سے ابوحفص نے مریض سے کہا بھوت سے بہاری کا بوجھانے ذمہ مریض سے کہا بھوت جا ہے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں! انہوں نے اپ ساتھوں سے فرمایا کہ اس کی طرف سے بہاری کا بوجھانے ذمہ لیا ہے۔ لیا ہے۔ سب قابلِ عیادت صاحب فراش ہوگئے۔



# الْفُرَاسَةِ (ول سے بات يُوجھ لينا)

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے اِنَّ فِنی ذلِك لَا 'ایاتِ لِلْمُؤْمِنِینَ کُ (اس میں فراست والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں) کہتے ہیں کہ متوسمین سے مراداہلِ فراست لوگ ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بتایا که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا تھا: ''مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نورخدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔'' کے

#### فراست كيائے؟

4

''فراست''ول پرواردہونے والی ایک کیفیت ہے جس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی (بلکہ کھل جاتی ہے) اور دل پریہی حکمر ان ہوتی ہے۔ پیلفظ فَرِیْسَةُ السَّبْعِ (دروندوں کا شکار) سے نکالا گیا ہے۔

فراست کے مقابکہ میں نفس میں سوچ و بچار نہیں ہوتی فراست ایمانی قوت کے مطابق ہوتی ہے چنانچے جس میں ایمانی قوت

زياده ہوگی وہ اتناہی صاحبِ فراست زیادہ ہوگا۔

ر ورہ دی درہ میں معلق کے اور حق اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نورِ فراست سے دیکھتا ہے وہ نورِ خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اہلِ فراست کو جو بندا ہے اس میں سہواور خفلت کا امکان نہیں ہوتا بلکہ بیا ایک سچا اثر ہوتا ہے جو بندے کی زبان سے نکلتا

يهال' 'نورت سے ديھنا" كامطلب و هنور ہے جوالله تعالى بالخصوص اسے دياكرتا ہے۔

ہے۔ حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے متھے کہ''فراست''ول میں ابھرتے انوار ہوتے ہیں جوروشیٰ دکھاتے ہیں اور بیالیں معرفت ہوتی ہے جوایک غیب سے دوسر نے غیب تک پوشیدہ رازوں کو لے جاتی ہے اور صاحبِ فراست چیزوں کواللہ کے دکھانے کے مطابق دیکھ لیتا ہے اوروہ مخلوق کے دلوں میں بارے میں بتایا کرتا ہے۔

جہ حضرت ابوالحن دیلی رحمہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایک سیاہ فام کو ملنے انطا کیہ چلے گئے جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ ول کے جمید جان لیتا ہے چنا نچہ میں اس وقت تک وہاں مقیام رہا جب تک کوہ لگام ہے نکل کر چلانہیں آیا 'وہ حلال چیز برائے فروخت لئے تھا'ادھر میری حالت یہ تھی کہ گذشتہ دو دنوں ہے بھو کا تھا' کچھ بھی کھانہیں سکا تھا چنا نچہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا قیت ہے؟ میں ظاہر یہ کر رہا تھا کہ سب اشیاء خریدلوں گا۔اس نے کہا' وہاں بیٹھ جاؤ' ہم یہ سودا نے کیس گئو تہمیں بھی خرید کے لئے کچھ نہ کچھ وے دیں گے۔ میں

ا\_ ورهُ فِحر \_ آيت: 20

٢- ترندى شريف تفيرسورة نمبرها 'ركوع٢

ivww.makaabadh.org

نے اسے وہیں چھوڑ ااور دوسر سے تخص کے پاس چلا گیا اسے ظاہر بیکیا کہ میں اس سے سودا کرر باہوں اور پھروالی اس کے پاس آگیا اور اس ہے کہا: اگرآپ بیچنا بنی جا ہتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ کتنے کو بیچو گے؟ اس نے کہاتم دو دن سے بھو کے ہو وہاں بیٹھو' ہم بیچ لیس تو تمہیں خریداری کے لئے کچھ دے دیں گاچنانچ میں بیٹھ گیا۔اس نے سودان کی لیاتو جھے کچھ دے کر چلا گیا میں اس کے بیٹھے ہولیا اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا: اگر ضرورت ہوا کرے تو اے اللہ کے سامنے رکھو ہاں اگر ذاتی طمع ہوتو اس کے سامنے نہ رکھناور نہ پردے میں چلے

حضرت كتاني رحمداللد نے فرمايا كە "فراست "يقين كوآشكاركرنا اورغيب كوسامنے لانا باوربيا يمان كے مقامات ميس سے ایک مقام ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ حضرت شافعی اور گھر بن حسن رحمہما اللہ مجد حرام میں تھے کہ ایک آ دمی اندرآ گیا۔ گھر بن حسن نے کہا میری فراست میں ٹیخض بڑھئی معلوم ہوتا ہے' حضرت شافعی نے کہا' میری فراست کےمطابق بیلو ہارہے چنا نچیا بی اپنی جگہ پر دونوں ہی نے اس سے پوچھا کداس سے قبل تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں او ہارتھا لیکن اب بردھنی کا کا م کرتا ہوں۔

# متنبط متوسم اور متفرس لوگ:

الإسعيد فرآزر مدالله يتات إن:

مُسْتَسَبِطُ: و چُخص ہوتا ہے جو ہمیشہ غیب پرنظر رکھتا ہے وہ چیز اس سے عائب نہیں ہوتی اور نہ بی کوئی شے اس سے پوشید ورہتی بُ الى كَ مَعْلَقِ قَرْ أَن مِن اس آيت كااشاره موجود ب لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ الرّوضروران ساس كى حقيقت جان ليت ر جو بعد میں کاوش کرتے ہیں )۔

مُعُكُو سِّهُ: و چُخص ہوتا ہے جووسم (علامت) ہواقف ہوتا ہے 'یہ خص دلائل اورعلامات ہی مےلوگوں کے دلول میں پوشیدہ بالتي معلوم كرايتا ب چنانچ فرمان الى براتٌ فِي ذلِك لا ياتٍ لِللَّمُ تَوكِسُمِينَ عُولِ بشك اس مِن نشانيان بين فراست والول ك لئے ) یعنی پیچیان کرنے والوں کے لئے ان علامات کے ذریعے جواللہ تعالیٰ اپنے اولیاءاور اعداء دونوں کو میتا ہے۔

٣- مُتَفَرِّسُ: الله كنوري و يكتاب اوريال مخص كادل مين انوارا مُضّح كاليك منظر موتاب جن كوزيع و ومعاني كي پہچان کرتا ہے اور بیا بمان کی ایک خصوصیت ہے اور مرتبہ میں ان سے بڑھ کر رتبانی لوگ ہوتے ہیں چنانچے انڈرتعالی فرماتا ہے گے۔وُٹوا رَجُّ انِیّیْنَ ﷺ کے ربانی بن جاو ) یعنی علاءاور حکیم بن جاو'اللّه اُخلاق میں نظری اورا خلاقی لحاظ ہے ربکتے جاؤ۔ پیلوگ کو گول کوغیب کی خبریں دين أنبيل ديكھتے رہے اوران كے ساتھ شغول ہونے سے كريز ركھتے ہيں۔

🖈 کہتے ہیں کہ حضرت ابوالقاسم منادی رحمہ اللہ بیار تھے'نیشار پورے مشائخ میں بلندم تبدر کھتے تھے' حضرت ابوالحن بوجمی اور حسن جدادان کی عیادت کو گئے۔ رائے میں انہول نے آ دھے درہم میں ایک سیب ادھارلیا اوران کے پاس پینچ گئے۔ جب وہ بیٹے گئے تو حضرت ابوالقاسم نے کہا کہ بیا ندھرا کیوں ہے؟ چنانچددونوں اٹھ کر باہرنکل گے اور باہم کہا کہ ہم بہاں کیا کر بیٹے ہیں؟ پھر سوچے ر ہاور کہا'شاید ہم نے سیب کی قیمت اوانہیں کی چنانچہ قیمت ادا کر دی اور دوبارہ ان کے پاس آگئے۔ جب دونوں پران کی نظر پڑی تو فرمایا: بدبر سے تعجب کی بات ہے بدکیے ممکن ہے کہ انسان اس تیزی کے ساتھ تاریکی ہے نکل سے جھے مجھے مجھے جا دوا چنانچہ دونوں نے

٢ ـ سوره حجر أيت 24 ـ ٣ ـ سورة آل عمران أيت 24 ـ

ا\_مورهٔ نباءُ آیت ۸۳\_

اصل واقعہ بیان کر دیا۔ فرمایا' ہاں تم میں سے ہرا کیک قیمت کی ادائیگی دوسرے پر ڈال رہا تھا اور وہ شخص تم سے رقم مانگتے ہوئے شرمندہ ہور با تھاچنا نچہ یوں بیادھارتم پر باقی رہ جاتا جس کا سبب میں بنا ( کہ میری وجہ ہے خرید ناپڑا) جھے تبہارے چیروں ہی سے پیتہ چل گیا تھا۔

حضرت ابوالقاسم منادی رحمہ الله روز انه بازار میں آواز لگاتے اور جب ایک دانق ( در ہم کا چھٹا حصہ ) سے نصف در ہم تک ضرورت کے بیسے ل جاتے تو بازار سے نکل آتے اور اپناوقت اپنی عبادت میں لگاتے۔

ان میں نظرر کھتا اوران کی خبر دیتا ہے۔ ان میں نظرر کھتا اوران کی خبر دیتا ہے۔

ایک صوفی سے فراست کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہیں 'ارواح کا کام ہیکہ ملکوت میں پھرتے رہتے ہیں' غیب کے معانی ان پر کھلے ہوئے ہیں چنا نچی گلوتی کے اسرارخوب دیکھ بھال کر بتاتے ہیں جن میں ظن و گمان کا دخل نہیں ہوتا۔

اللہ میں کہتو ہے بین کہتو ہے بیل حضرت کی انتخابی اور آیک فورت کے درمیان تعلقات سے ایک دن ابوعثمان جبری کے خاص شاگر دبن جانے کے بعد کہ آپ کے سر کے قریب کھڑے سے کہ اس فورت کا خیال آگیا' حضرت ابوعثمان نے سر اُٹھا کر دیکھا اور فر مایا: شرم نہیں آتی ؟

حضرت استاذامام (قشیری رحمه الله) نے فرمایا: (بیعبارت کی شاگرد کی طرف ہےاور پہلے کئی مقام پراییا ہوتا آیا ہے)۔

# ول كى بات يراطلاع:

''ابھی استاذ ابوعکی دقاق رحمہ اللہ سے میر اتعلق ابتدائی مراحل میں تھا' میں مجد'' مطرز' میں وعظ کی مجلس قائم کرتا تھا' میں نے اجازت دے دی۔ میں ایک دن ان کی مجلس میں جانے کیلئے راستہ میں جارہا تھا میرے دل میں سے بات آئی کہ میں' نہا' جانا چاہتا ہوں' آپ نے اجازت دے دی۔ میں ایک دن ان کی مجلس میں جانے کیلئے راستہ میں جارہا تھا میرے دل میں سے بات آئی کہ کاش آپ میری عدم موجودگی میں میری محفل کی نیابت کریں' انہوں نے میری طرف توجہ فرمان کی اور فرمایا کہ جستہ میں میں مواکر وگے تو میں مجلسوں میں ساری نیابت کردوںگا۔ میں تھوڑی دوراور چلاتو میرے دل میں ایک تیسری بات محکل نے دشوار ہوگا' آپ نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا' اگر جھے سے دودن کی نیابت ممکن نہ ہوئی تو ہفتہ میں ایک تیسری بات محکل ۔ آپ نے پھرمیری طرف دیکھا اور صراحة وہ بات بتادی جومیرے دل میں کھکی تھی۔

کی حضرت ابوعمرو بن نجیدر حمد اللہ نے فر مایا کہ شاہ کر مانی رحمہ اللہ توت فراست میں بڑے تیز تھے'ان کی فراست بھی خطانہ جاتی کھی اور آپ فر ماتے 'تھے کہ جو شخص حرام کر دہ چیز وں سے آئکھیں چھیر لیتا ہے اور خواہشات نفسانی پڑمل نہیں کرتا 'ہمیشہ مراقبہ میں رہتا ہے' فلا ہری شریعت پڑمل کرتا ہے اور حلال کھانے کی عادت بنالیتا ہے تو اس کی فراست بھی غلطی نہیں کرتی ۔

الله تعالی کے اس فرمان سُے و کَفُخُتُ فِیْدِ مِنُ رُّوْجِی گیا کہ صاحب فراست لوگوں کی فراست کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الله تعالیٰ کے اس فرمان سُے و کَفُخُتُ فِیْدِ مِنُ رُّوْجِی کُی نَا نِی جے اس فوراللی سے پوراحصہ ملتا ہے اس کا مشاہدہ مضبوط ہوتا ہے اور فراست سے بتائی با تیں تچی ہوتی ہیں' کیانہیں و کھنے کہ اس میں روح بھونک کر اس کیلئے بحدہ کو کیسے ضروری قرار دیدیا تھا۔ چنا نچے فرمانِ اللی ہے فیاف اسکونٹ فیڈ مِنُ رُّوْجِی فَقَعُوا کَهُ سلجِدِیْنَ (جب میں اسے ٹھیک بنالوں اور اس میں اپنی طرف کی روح بھونکوں قرقم اس کیلئے بحدے میں گرنا)۔

varmonalitabah arg

حصرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ کے اس کلام میں کچھ ابہام ساموجود ہے انہوں نے یہاں نفخ روح (روح کھو تکنے) کا ذکر کیا ہے کہاں اس سے ان کا مقصدان لوگوں کی رائے کو سخح قرار دینا نہیں ہے جوارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور نہ ایسے کمز ورول لوگوں کے سامنے یہ بات کھل جاتا ) انفصال (ذات ہے کمحدگی) کے سامنے یہ بات کھل جاتا ) انفصال (ذات ہے کمحدگی) کے الفاظ بولے جاتا میں وہ اثر انداز ہونے اور تبدیلیوں کا محل خم رااور یہ چیزیں صدوث ( یعنی پیدا ہوئے ) کی علامت ہیں حالا تک اللہ تعالی نے مومنوں کو بصیرت اور انوار سے نواز اہوا ہے جن کی وجہ سے وہ فراست کی بات کرتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ بی تو معرفت کی باتیں ہیں اور پر حضوط کے اس فرمان فراند کی تعرف ہوئے وہاں نے خاص طور پر ایسے انسانوں کو عطافر مار کھا ہے اور پھرائیس انسانوں میں ایک امتیاز و سے دیتا ہے۔

علوم اوربصيرتوں کوانوار کہددينا ذبن ہے بعيد شارنبيں ہوتا اور نہ بى ان كيليے'' تھے'' كالفظ استعمال كرنا بعيداز ذبن ہے كيونكه نشخ

ہمرادپیداکرنابی ہے۔

الله تعرب حسن بن منصور رحمه الله فرمات كه "متفرس" و هخص موتا ب جواول نظر مين اپنامقصد پاليا كرتا باسكس تاويل (مير پھير) كي ضرورت نہيں ہوتی اور نہوہ صرف گمان سے كام ليتا ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ مریدین کی فراست ایساظن ہوتی ہے جو تحقیق پیدا کر دیتا ہے لیکن عارفوں کی فراست ایسی تحقیق ہوتی ہے جو حقیقت

ای ٹایت کرنی ہے۔

ﷺ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جبتم اہل صدق کی مجلسوں میں بیٹھا کروتو صدق ول ضروری ہے کیونکہ پیلوگ دلوں پر گہری نظرر کھے ہوتے ہیں بیلوگ تہارے دلوں میں ایسے داخل ہوتے اور نکلتے ہیں کہ تہیں محسوس بی نہیں ہوتا۔

ﷺ حفرت ابوجعفر صدادر حمد الله نے فرمایا که' فراست' وہ پہلا خیال ہوتا ہے جس کے آگے کوئی شےرو کا وٹ نہیں بنتی اورا گر کوئی رو کا وٹ بے تو پھراسے خاطر اور حدیث نفس کا نام دیا جاتا ہے۔

جے خصرت ابوعبداللدرازی (مقیم نیشا پور) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن الا نباری نے صوف پہنا یا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اللہ نباری نے صوف پہنا یا تو میں نے دیکھا کہ حضرت شبلی کے سر پر ایسی ٹوپی ہے جو اس صوف سے ملتی جلتی ہے چنا نچہ میرے دل میں خیال آیا سے دونوں میرے پاس ہوں تو کتنا اچھا لگیں۔ جب حضرت شبلی مجلس سے اُنٹے تو میری طرف توجہ فرمائی میں آپ کے چیچے ہولیا' آپ کی عادت بیتھی کہ مجھے ساتھ لینے کا ارادہ ہوتا تو میری طرف دیکھتے چنا نچہ آپ اے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی چلا گیا' فرمانے لگے کہ صوف اتاردو' میں نے اتاردیا' آپ بنے اسے لیسٹ دیا اورٹو بی اس کے اوپر رکھ دی کھر آگ لگادی إوردونوں ہی کوجلادیا۔

جے حضرت ابوحفص نبیٹنا پوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کسی کیلئے مناسب نہیں کہ فراست کا دعویٰ کردے اسے بیرچاہے کہ دوسروں
کی فراست سے پچ کررہے کیونکہ نبی کریم مطابقہ کا فرمان تو ہے کہ''مومن کی فراست مجے بچو۔''لیکن بیٹہیں فرمایا کہ صاحب فراست بنو اس لئے ایسے شخص کا دعوائے فراست کرنا جے دوسروں کی فراست سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا اپنا دعویٰ کیسے سے جو ہوسکتا ہے۔

حضرت ابوالعباس بن مسروق رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں اپنے ایک شیخ کی عیادت کیلئے گیا تو ان کی حالت مخدوث تھی میں نے سوچا کہ یہ کیا تھا تا ہوگا ؟ اس نے کہا اے این عماس! میرے متعلق بیر خیالات جھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہ دینے والی مہر بانیاں فرمادیا

حضرت زبیدی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں فقیروں کی ایک جماعت کے ہمراہ بغداد کی ایک مبحد میں تھالیکن کی دن تک کوئی چیز ن ملی میں حضرت خواص کے باس حاضر ہوا کدان سے پچھے مانگوں۔ جب ان کی نظر جھے پر پڑی تو فرمایا 'جس ضرورت کیلئے آئے ہو کیا اللہ ا سے نہیں جانتا؟ میں نے عرض کی کیول نہیں؟ فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ اور کی مخلوق کومعلوم نہ ہونے دو میں واپس آ گیا ابھی واپس ہوئے تھوڑی بی دیر گذری تھی کہ ضرورت سے زیادہ چیز آگئے۔

کہتے ہیں کہ حضرت کہل بن عبداللہ رحمہ اللہ ایک دن جامع معجد ش تھے کہ گری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک کبوتر ی گر یر ی حضرت مبل نے فر مایا انشاء اللہ ابھی شاہ کر مانی رحمہ اللہ کا وصال ہوا جا بتا ہے۔ لوگوں نے خط لکھ کرمعلوم کیا تو ایسا ہی ہوا تھا۔ 🖈 کہتے ہیں کداینے وقت کے بلندمر تبصوفی حصرت ابوعبداللہ تر واعندی رحمہ اللہ طوس کی طرف گئے وہاں پہنچاتو گر گئے۔اپنے مريد عفر مايا كردوقى خريداؤاس فيضرورت كى روثيال خريدلين آپ فيفر مايا: اور ليلو چنانچيمريد في جان بوجه كردس افرادكى روٹیاں کے لین کا تھا کھا ک اس نے اپنے سی کی بات کو پر کھا نہ تھا ( کہ کیوں منگوار ہے ہیں) چنا نچہ جب ہم پہاڑ پر پڑھ گئے تو یکا یک و یکھا کدایک گروہ کو چوروں نے قید کررکھا ہے جنہوں نے مدت ہوئی کھے کھایا ندھا انہوں نے ہم سے کھانا ما تگا تو آپ نے فرمایا:ان

حضرت استادامام ( دقاق ) رحمداللہ نے قرمایا کدا یک دن میں اپنے استاد ابوعلی کے سامنے تھا کہ حضرت شیخ ابواعبد الرحمٰ سلمی کی بات ہونے لگی وہ فقیروں کے پیچھے بھلتے ہوئے مجلس ساع میں کھڑے ہوجاتے تھے۔حضرت استاد نے فرمایا کدان جیسا محض اپنے حال پرر ہے گا وہ سکون کیلئے کھڑے ہوئے ہول گے۔ پھرمجلس بی میں فرمایا ان کی طرف جاؤ انہیں دیکھو کے کدو واپ کتب خانے میں بیٹھے ہوں گے اور کتابوں پر ایک سرخ رنگ کی چھوٹی ہی کتاب رکھی ہوگی جس میں حسین بن منصور رحمہ اللہ کے اشعار ہو نگے' یہ کتاب أثفانا أنبين نه بلانااور كتاب ميرے پاس كے آنا۔

دو پیر کا دفت تھا' میں ان کے پاس پہنچا' دیکھا تو وہ کتب خانہ ہی میں تھے اور کتاب ان کے بتائے کے مطابق وہاں موجود بھی۔ میں بیٹھ گیا تو ابوعبدالرحمٰن سکمی رحمہ اللہ نے گفتگو شروع کر دی اور قرمایا: ایک شخص ایک عالم پراس وجہ ہے اعتراض کرتا تھا کہ ساع میں حرکت کیا کرتا ہے چنانچہ ایک دن وہی شخص ایک گھر میں دیکھا گیا تو وہ وجد کرنے والوں کی طرح گھوم رہاتھا'اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میرے سامنے ایک مشکل مسکلہ آگیا تھا'اب وہ حل ہو گیا ہے تو میں خوشی سے چھولانہیں عایا اور کھڑے ہو کر گھو منے لگا ہوں۔اس مخص کو بتایا گیا کہ علماء ومشاک ہے بھی یبی معاملہ پیش آیا کرتا ہے۔

جب میں نے وہی کچھ دیکھا جواستا دانوعلی نے بتایا تھا اور پھر شخ ابوعبد الرحمٰن کی زبان پر بھی و وقصہ جاری ہو گیا جس کا ذکر کیا تھا تو میں جیرانی میں مبتلا ہوا اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی راہ اپناؤں؟ پھر میں نے سوچا اور کہا کہ بچ کے سواکوئی راہ نہیں چنانچہ میں نے کہا کہ استاد ابوعلی نے جھے اس کتاب کے بارے مین فرمایا تھا اور پیھی کہاتھا کہ میں شخ سے اجازت لئے بغیرا سے اٹھالوں مجھے آپ کا ڈر ہے اور استادابوعلی کی تھم عدولی بھی نہیں کرسکتا' اب آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے ایک اور کتاب نکالی جوسین بن منصور کی مسدس تھی اور ای میں آپ کی اپنی تصنیف تھی جس کا نام''الصہ یو برنی تقض الدھور' تھا'انہوں نے کہا یہ کتاب ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہد دینا کہ اس کا میں مطالعہ کرر ہاہوں اور اس کے اشعار اپنی تصانیف کیلے نقل کرتا ہوں چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا۔

کہتے ہیں کہ حضرت حسن الحدادر حمداللہ نے بتایا تھا کہ میں حضرت ابوالقاسم منادی کے ہاں حاضرتھا، فقراء کی ایک جماعت بھی

و بیں تھی۔ ابوالقاسم نے مجھے فرمایا' اُٹھواور کھے لے آؤ۔ میں خوش ہوا کہ آپ نے میری ضرورت کاعلم ہوتے ہوئے فقیرول کیلئے کچھالانے كوفر مايا باور ميرے ذے ايك كام لگايا ب- حسن كتے بين كه ميں نے مجور كا ايك تصياليا اور چل لكلا اور جب مين "ستار" كے محلّه ميں پہنچا۔تو ایک صحت مند بوڑھاد یکھا'میں نے سلام کیا اور کہا کہ فلاں جگہ پرفقراء کی ایک جماعت قیام سے ہوئے ہے۔تو کیا آپ ان سے کوئی اخلاقی برتاؤ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کس سے کہا اور پھر روٹیاں 'گوشت اور انگور دیئے۔ میں دروازے پر پہنچا تو ابوالقاسم نے دروازے کے پیچے ہی ہے آواز دے دی سیسامان وہیں لے جاؤجہاں سے لائے ہو! میں واپس گیا اور بوڑھے معذرت كرتے ہوئے کہا کہوہ جھے نہیں مل سکے اور بھر بتایا کہوہ بھر چکے تھے چنانچہوہ سامان اے دیدیا اورخود بازار چلا گیا' وہال اللہ نے مجھے پچھاور دیدیا میں اٹھا کرلایاتو آپ نے اندرآنے کا فرمادیاتو میں نے ساراواقعد شادیا۔آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھھ گیا ہوں وہ ابن سیّارتھا جو ا یک سرکاری ملازم ہے۔ جب بھی تم فقراء کیلئے کچھلا یا کروتوالی چیز لا یا کرو( جیسی اب لائے ہو ) پہلے جیسی لانے کی ضرور ہے تہیں۔ حضرت ابوالحسین قرافی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں ابوالخیرالتیناتی رحمه اللہ کی زیارت کو گیا اور وہاں سے رخصت ہواتو آپ مجد كدروازے تك جھے وواع كرتے آئے ، پھركهاا اوالحسين! ميں جانا ہول كرآب اپنے پاس كھنيس ركھاكرتے ليكن بيدوسيب ضرور پاس رکھلو۔ میں نے لے بجیب میں ڈال لئے اور چل پڑا۔ تین دن کے سفر میں مجھے کوئی چیز ندمی چنانچے میں نے ایک تکال کرکھا ليا' پھر ارادہ ہوا کہ دوسر ابھی نکال لول' جیب میں ہاتھ ڈالاتو اچا تک پتہ چلا کہ جیب میں دونوں ہی موجود ہیں چنانچیراستہ بحر میں انہیں کھا تا تو پھر جیب میں ہوتے چلتے جلتے میں موصل کے دروازے پر پہنچ کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیسیب تو میری تو کل کی حالت كوخراب كرڈاليں كے كيونكماس كے متعلق ميں جان گيا تھا چنانچەميں نے گئی ميں آئميس جيب سے نكالا اورو يكھا تواجا تك ايك فقير پر نظر جا پڑی وہ جا در میں لیٹا ہوا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ مجھے سیب کی خواہش ہے میں نے دونوں ہی اے دے دیے میں کچھ دور چلا گیا تو خیال آیا کہ بیٹنے نے بیددونوں سیب تو اس فقیر کی خاطر دئے تھے۔راہ میں میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے میں واپس ہٹ کرفقیر کی طرف آياتووه وبال موجود شقا\_

جہا تصرف ابوعمر بن علوان رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک تو جوان تھا جو حضرت جنید کے ساتھ رہتا تھا'اس کا کام لوگوں کودل کی باتیں بتانا تھا' حضرت جینید کو معلوم ہواتو آپ نے اے قرمایا' بیتمہارے بارے میں میں کیائن رہا ہوں؟ تو اس نے عرض کی' آپ بھی دل میں کوئی بات سوچ لیس' آپ نے فرمایا' سوچ لی اس تو جوان نے کہا کہ آپ نے فلال بات سوچی ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا' ہمیں ۔ اس نے عرض کی کہ پھر کوئی بات و بن میں رکھ لیس' آپ نے دوبارہ یونٹی کیا تو اس نے بتایا کہ سے بات و بن میں رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا' مہیں' اس نے کہا پھر سوچیس' آپ نے ویسے ہی کیا تو وہ تو جوان بولا' سے بجیب بات ہے' آپ سے شخص میں اور میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں ۔ اس نے کہا پھر سوچیس' آپ نے ویسے بی کیا تو وہ تو جوان بولا' سے بجیب بات ہے' آپ سے شخص میں اور میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں ۔ اس پر آپ نے فرمایا تم نے پہلی' دوسری اور تیسری بار بھی تجی بات کی تھی لیکن میں تمہاراا متحان لے رہا تھا کہ تمہارے دل میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں!

معرت استادر حمد الله نے بتایاتھا کہ میں نے ابوعبد اللہ رازی سے سنا' آپ نے فرمایاتھا کہ ابن الرقی بیار ہو گئے تو ایک بیا لے میں دوائی ڈال کران کو پیش کی گئی انہوں نے پکڑلی اور یو لے کہ آج ملک میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے چنا نچہ جب تک اس کے بارے میں پت نہیں چل جاتا' میں نہ کھاؤں گانہ ہی چھپوں گا۔ پچھدن گذرے تھے کہ اطلاع آگئ قرمطی مکہ میں داخل ہوااوراسی ون وہاں حملِ عام کیا ابوعثان مغربی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کس نے اس حکایت کا ذکر ابن الکا تب کے ہاں کیا تو اس نے کہا 'یہ تو تعجب کی ہات ہے میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جھے ابوعلی بن کا تب نے کہا آج مکہ کی کوئی اطلاع ہے قو بتاؤ؟ میں نے کہا یہ سنواطلح و ن اور ہو حسن جنگ کررہے ہیں الطلاع ہے وہ کہ میں اس وقت بادل جھا ہے دس جنگ کررہے ہیں اس وقت بادل جھا ہے۔ یہ میں کر ابوعلی نے مکہ کی طرف خط بھیجا چنا نچے معلوم ہوا کہ بات یونمی تھی۔

جئ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کے پاس گیا میں راستہ میں وجمی عورت کے حسن کو ذبن میں لا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا: میرے پاس ایسے لوگ آتے جیں جن کی آنکھوں میں زنا کے اثر ات ہوت میں میں نے پوچھا 'کیارسول اللہ علیات کے بعد ہی آگئی ہے؟ آپ نے فرمایا 'مہیں بلکہ نظر آجا تا ہے دلائل سے پنہ چل جاتا ہے ہو۔ فراست ایک حقیقت ہے۔

جو حضرت ابوسعیدخراز رحمداللہ فرماتے ہیں کہ میں مجدحرام میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک فقیر دوکرتے پہنے ہوئے تھا ہو۔
لوگوں سے سوال کر رہا تھا' میں نے دل میں کہا کہ اس طرح کا آدی لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے' اس نے میری طرف گھور کردیکھا اور پڑ حاو ا اعگر کُور آ اُنَّ اللّٰہ یَعُکُمُ مَا فِیْ آنْفُسِکُمْ فَاحْدُرُوهُ ﴿ اور جان لوکہ الله تهارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرد)۔ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے دل میں استعفار کیا تو اس نے فورا یہ آیت پڑھ دی و گھو الّذی یکھیل التّوبَة عَنْ عِبَادِم و یَعْفُوا عَنِ السّیّنَاتِ وَ یَعْفَلُمُ مَا مِنْ اور وہی ہے جواجے بندوں کی تو بقول فرما تا ہے اور گناہوں سے درگذر فرما تا ہے اور جانتا ہے جو پھی تھے کہ کہ ہو۔

جہ حضرت محد بن داؤ در حمداللہ نے بتایا کہ ہم حضرت جزیری کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا جم میں کوئی انیبا مخض بھی موجود ہے کہ اللہ اپنی سلطنت میں کوئی واقعہ دونما کرنا چا ہے تو اس کے داقع ہونے سے قبل ہی اس کی اطلاع دیدے؟ ہم نے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہے۔اس پرانہوں نے فرمایا کہتم ایسے دلوں پر روؤ جواللہ سے پچھ لے نہیں سکے۔

جئ حضرت ابوموی دیلی رحمداللہ نے کہا کہ میں نے عبدالرحن بن یکی ہے تو کل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھاس کے جوڑتک اور دھا کے مند میں ڈال دے اور ایسے دقت میں اللہ کے سواکسی سے خوف ندہو تو بیتو کل ہوتا ہے۔ ابوموی کہتے تیب کہ میں ابویز بدر حمداللہ سے تو کل کے بارے میں پوچھنے کیلئے حاضر ہوا میں نے درواز ہیر دستک دی تو انہوں نے فرمایا کہ تہمیں عبدالرحمٰن کے قول سے تسلی نہیں ہوئی ؟ میں نے عرض کی دروازہ تو کھولئے انہوں نے فرمایا کہتم میری دیدکوئیس آئے جواب تو جہیں دروازے کے پیچیل گیا ہے چنانچدانہوں نے دروازہ نہ کھولا لہذامیں چلا گیا۔ایک سال تک رُکار ہااور پھر دوبارہ ان کا قصد کیا' جاتے ہی انہوں نے فر مایا مرحبا کہتم میری زیارت کرنے آگئے چنانچا ایک ماہ تک میں انہی کے پاس رہا اس دوران جب بھی میرے ول میں کوئی بات آتی آپ نے جھے فورا بتادیتے اور پھران کے روانہ کرتے وقت میں نے عرض کی کہ جھے کوئی فائدہ کی بات بتادیجے ۔ انہوں نے فر مایا کہ میری والده نے مجھے بتلایا تھا'جب میں ابھی پیٹ ہی میں تھا'تو جب کوئی حلال چیزان کے پاس آتی تواس کی طرف ان کا ہاتھ بڑھ جا تا لیکن وہ چزشبروالی ہوئی تو ہاتھ بیچھے ہے جاتا۔

الله عفرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں جنگل کو گیا تو بہت تکلیف سے دو چار ہوا اور جب میں مکہ پہنچا تو میرے دل میں قدرے تکبر ساپیدا ہواچنا نچا کی بردھیانے آواز دی کداے ابراہیم! میں جنگل میں تمہارے ساتھ تھی میں نے تم سے کلام نہ کیا 'کیونکہ میں نہیں جا ہتی تھی کہ تبہارے باطن کو سی اور طرف مصروف کروں البذااب تم دل سے بیوسواس نکال دو۔

🖈 بتاتے ہیں کہ حضرت فرغانی رحمہ اللہ ہرسال حج کو جاتے نیشا پور کے قریب سے گذرتے کیکن ابو عثمان حمری کے پاس نہ جاتے۔آپ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں ان کے ہاں چلا گیا علام کیالیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک مسلمان ان کے پاس آئے سلام کہے تو بیرجواب بی نہیں دیتے۔اس پر حضرت ابوعثمان نے کہا:اس جیسا آ دی کج کرتا ہے اور ، مال سے بھلائی جیس کرتا۔

حضرت فرغانی کہتے ہیں کہ میں فرغانہ واپس چلا گیا اور والدہ کے وصال تک ان کی خدمت میں رہا۔اس کے بعد حضرت ابو عثان کے بال گیا' یاس پہنچاتو انہوں نے جھے باتھوں ہاتھ لیا اور پاس بھالیا۔فرغانی نے ان سے درخواست کی کہ آنہیں جانوروں کی ر کھوالی کیلیے مقرر کردیں چنانچانہوں نے مقرر کر دیا اور پھرموت تک وہیں رہے۔

الله عفرت خیرالنساج رحمالله بتاتے ہیں کہ میں گھر میں جیٹا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ جنید دروازے پر بین بھر میں نے ب خیال دل سے نکال دیا' خیال دوبارہ آیا پھرسہ بارہ آیا چنانچہ میں باہر نکلاتو جنید موجود تھے'فر مایا کہ جب پہلی باردل میں آیا تھاتو اس وقت كيول بيس لكاع

حفزے محد بن حسین بسطامی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں ابوعثان مغربی رحمہ اللہ کے پاس گیا اور دل میں خیال کیا کہ شایدوہ مجھ ہے جا ہیں گے۔اس پر ابوعثان نے کہا' کیالوگوں کیلئے اتنابی کافی نہیں کہ میں ان سے جو پھے وہ لا نمیں کے لیا کروں اور اب یہ میرے سوال کی بات کرنے لگے ہیں۔

ایک درویش نے کہا کہ میں بغداد میں تھامیرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مرتعش میرے پاس پندرہ درہم لے آئیس تو میں مجبور کاتھیلائرتی اور جوتاخریدلوں پھرجنگل کو چلا جاؤں۔درویش نے کہاای اثنامیں درواز ہ پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولاتو دیکھا کہ مرتعش ہیں اور اُن کے پاس پرانے کیڑے کا ایک عکرا ہے جھے کہا کہ یہ لے اور میں نے عرض کی میرے آتا! میں لینے کا ارادہ نہیں ر کھتا فر مایا تو پھرتم نے ہمیں کیوں تکلیف دی؟ کتنے جا ہے ہو؟ میں مجوض کی کہ پندرہ در ہم' آپ نے فر مایا' یہ پندرہ ہی ہیں ہیں۔ ایک صوفی نے اس آیت او من کان میشا فائے یہنا ( بھلاو وقف جوم دہ مواور ہم نے اے زندہ کردیا مو؟ ) کے بارے میں تشریح کوتے ہوئے بتایا کہ نمیت سے مرادوہ محفی ہے جس کا ذہمی مردہ ہو چکا ہواور پھر اللہ اسے نور فراست سے زندہ کردے اور پھر نور جگی ومشاہدہ عطا کریتو چروہ ایسانہیں ہوگا جیسے اہلِ غفلت او گوں میں غافل ہوتے ہیں۔

و کہتے ہیں کہ جب فراست سے ہوتو صاحب فراست مشاہدہ کی طرف تر تی کرتا ہے۔

جہ حضرت ابوالعباس بن مسروق رحماللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بوڑھ شخص آیا جوصوفیہ کی طرح ہم ہے باغیں کرنا تھا ، زبان ریلی تھی اور بڑا تی دارتھا ، گفتگو کے دوران ہم ہے کہا: تمہارے دل میں جو بھی آتا ہے بچھے کہدو میرے دل میں آیا کہ یہ یہودی ہے ، دل میں یہ خیال تو ی ہوگیا اور زائل نہیں ہور ہاتھا ، میں نے جریری ہے بات کی تو انہوں نے براجانا ، میں نے کہا ، میں اس شخص کا ضرور پت کروں گا۔ میں نے اے کہا ، تم نے کہا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بات آئے تو ہم بچھ سے کہددی میں میرے دل میں آرہا ہے کہ تم یہودی ہو۔ اس نے پچھ دیر کیلئے سر جھکالیا اور پھر سراکھا کر کہا: تم بچھ کہ واشھد ان لا اللہ اللہ و اشھد ان محمدا و سول اللہ پھر کہا کہ میں نے تم اور میں کہا کرتا تھا کہ اگر کس کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ان کے پاس ہوگی چنا نچے میں آیا کہ تمہارا پتہ کروں تم یقینا حق پر ہو۔ اور پھر اسلام پر کاربند ہوگیا۔

ﷺ حضرت جنیدر حمداللہ کے بارے میں آتا ہے حضرت سری انہیں کہا کرتے تھے کدوعظ کرو۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جھے وعظ کہنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی' میں جانیا تھا کہ میں اس لائق نہیں چنانچیمیں نے خواب میں نبی کریم الفیصۃ کی زیارت کی میہ جمعہ کی رات تھی' آپ نے ارشاد فرمایا کہ''لوگوں کو وعظ کرو۔''

میں بیدار ہوگیااور مجے تے بل میں نے حضرت ہری کے دروازے پردستک دی اُنہ زں نے فرمایا: تم نے میری بات نہیں مانی حق کر تنہیں (حضور علی اُنٹی کی طرف ہے) کہا گیا۔ ایکے دن جامع معجد میں لوگوں کو وعظ کہنا شروع کیا فوری طور پر بیہ بات لوگوں میں پھیل گئ کرچنید وعظ کہدرہ میں ایک عیسائی لڑکا بھیس بدل کر کھڑا ہوا اور کہا اے شنخ ارسول اکر مہلی تھے کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ''موشن کی فراست ہے بچو کیونکہ مؤمن فورخدا ہے دیکھتا ہے۔''

بین کر حضرت جنید نے سر جھکا یا اور پھر سراُٹھا کر کہا'اسلام لے آؤ'اب تمہارے اسلام لانے کا وقت قریب آگیا ہے چنانچہوہ اسلام لے آیا۔





# ووو الخلق

الله تعالیٰ کاارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمِ ( آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں ) حضرت انس رضی الله عندنے بتایا: ''عرض کی گئی یا رسول اللہ! کونسا موس ہے جوامیان کے لحاظ ہے سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب "-リッきっと

کے وزکد اجھے اخلاق ایک انسان کی بہترین خوبیاں میں انہی سے انسان کے کمالات نظر آتے میں اس کے کام تو جھپ سکتے ليكن عادات واخلاق كوسب جان ليتة بين-

یں ہوات واعل میں وعب ہوں ہے ہیں۔ ﷺ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوامتیازی صفات عطافر مائے اور پھرآپ کی عادات میں ہے کسی عادت مبار کہ کی اس قدر عزت افزائی نہیں جٹنی آپ کے اخلاق کی فرمائی ہے چنانچے عزت والی ذات نے فرمایا: میں کریں کا مال عباد ہے ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقِ عَظِيْم

ی سنتیں ہوئیں۔ حصرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی تعریف خلق عظیم سے فرمائی ہے کیونکہ آپ نے دونوں جہان پر

حضرت واسطی ہی کا فرمان ہے خلق عظیم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی انتہائی پیچان کی وجہ سے نہ کسی ہے خود جھکڑ بین اور نہ آپ

حضرت حسين بن منصور رحمه الله في فرمايا: چونكه آپ حق تعالى كرسب سے زياده واقف بين اس لي مخلوق كاظلم وستم آپ ير

ں ہوسا۔ حضرت ابوسعیدخر آزرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کوغیر اللہ کے ساتھ کوئی مقصد شدر ہاتھا۔ حضرت کتانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ' تصوف'' اخلاق ہی کو کہا جاتا ہے تو جس کے اخلاق میں بہتری زیادہ ہوگی وہ تصوف میں 公

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: '' جنب تم جھے سے بین لوکہ میں کسی غلام کے بارے میں کہدر ہا بول"الله اعذيل وخواركرع"تو كواه بوجاؤه وآزاد بوجاياكر عكاء"

> حفرت فضيل رحمه الله نے فرمایا: 公

"اگر بندہ ہرطرح کی نیکی کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایک مرفی ہے جس سے برابرتاؤ کرتا ہے تو اس کا شارا چھے لوگوں میں نہیں - Bor

کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے غلاموں میں ہے کسی کو بہتر طور پر نمیاز پڑھتے و کیھتے تو اے آزاد کردیتے \$ چنانچے غلام آپ کی بیعادت جان گئے تو آپ کو دکھلانے کے لئے اچھی طرح نماز ادا کرنتے اور آپ انہیں آزاد کر دیا کرتے'اس بارے میں آپ ہے بات کی گئی تو آپ نے فر مایا کہ جواللہ کے بارے میں ہم کودھوکا دیتا ہے تو ہم دھو کہ کھا جاتے ہیں۔

# مون تين چزي چي گئين:

क्षे कर्म कर कर के कि कि कि कि कि कि कि कि

1- خوبصورتی اور برعیب سے پیا

2\_ سچانی اورامانت داری

3\_ بھائی جارہ اوروفاداری

اللہ عفرت عبداللہ بن محدرازی رحمہ اللہ نے قرمایا: خلق سے ہوتا ہے تم ہراس عمل اور نیکی کوجوتمہاری طرف سے ہے اللہ کے مقابلے میں حضر جانواور جو پھواللہ تمہیں عطافر ماتا ہے انہیں قدر کی نگاہ ہے دیکھو۔

﴿ حضرت احض رحم الله عَ بِهِ جَها گیا که آپ نے خلق کس سے سیھا؟ تو فر مایا : قیس بن عاصم المعقر ی سے بی جہا گیا کہ اس سے کیا ما اللہ تھا؟ فر مایا: وہ گھر میں بیٹھے تھے کہ اس دوران آپ کی ایک خادمه آگئ باتھ میں سریا تھا جس پر بھنا ہوا گوشت تھا وہ اس کے ہاتھ سے کہا گا اورقیس کے مبئے کو جا لگا اور وہ مرگیا' خادمہ گھرا گئی کیکن قیس نے کہا گھرانے کی ضرور تنہیں' اللہ کی رضا کی خاطرتم آزاد ہو۔

حضرت شاہ کر مانی رحمہ اللہ نے فر مایا: حسن خلق کی علامت سے کہ کی کو تکلیف دیتے ہے دک جائے اور وہ تکلیف پہنچا کیس تو

يرداشت كرك

رسول النه صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

"م لوگوں کو مال دے کر راضی نہیں کر سکتے لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلتی ہے پیش آ کر انہیں راضی رکھو۔"

الله عضرت ذوالنون معرى رحمه الله على حيم كيا كرسب اوكول ميس عملين كون زياده عي؟ تو فرمايا كرسب عير اخلاق

الله معزت وهب رحمه الله نے فرمایا: جس بات کوآ دمی چالیس دن تک اپنی عادت بنالے تو وہ عادت اور خلق اس کی طبیعت میں سا جاتا ہے۔

﴾ جي صفرت حن بصري رحمالله نے قول خدادندي وَثِيبَا بَكَ فَطَهِوْ (اپنے كِبڑے پاكيز دركھو) كے تعلق بتايا كه اس كا مطلب بير ہے كہ اپنے اخلاق تقرے كراو۔

﴿ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار کے پاس بکری تھی اس نے دیکھا کہ وہ تین ٹانگوں پر کھڑی ہے کی چھا کہ بیر کت کس نے کی ہے؟ اس کے غلام نے کہا کہ بیس نے کی ہے۔اس نے بوچھا' کیوں؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے تمگین کرنے کے لئے۔اس نے کہانہیں (میں کیوں ٹمگین ہوں گا) میں اسے تمگین کروں گا جس نے تنہیں اس کام پر اکسایا ہے لہٰذا جاؤتم آزاد ہو۔

ا معرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہے کئی نے پوچھا کہ کیا بھی شہیں دنیا میں خوشی بھی کھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہال' دو ہارا کیک مرتبہ تو اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا' کیک آ دمی آیا اور اس نے مجھے پر پیشاب کر دیا' دوسری اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا' ایک انسان آیا مستحد میں میں میں میں بیٹھا ہوا تھا' کیک آ دمی آیا اور اس نے مجھے پر پیشاب کر دیا' دوسری اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا' ایک انسان آیا

ہے کہتے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو جب بھی بچے و کیلھے 'انہیں پھر مارتے' آپ فرماتے' اگر مارنا ہی ہیں تو ذرا چھوٹے پھر مارو'ایسانہ ہو کہ میری پنڈلی تو ڑ دواور پول مجھے نماز سے روک دو۔

پوسے پر وہ دورہ اللہ کو ایک میں در در در دیں کا است کا گار دی گئے اور حضرت احضار میں اللہ کے قریب پہنچ تو تھم گئے اور مختل کے فریب کہنچ تو تھم گئے اور فرمایا اے جوان کوئی کسررہ گئی ہے تو اور گالیا اس دے لؤ کہیں ایسانہ ہو کہ قبیلہ کے بے وقو ف سن لیں اور دہ تہمیں گالیوں کا جواب دیں۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ سے لوچھا گیا کہ کیا انسان کسی کی غلطی پر داشت کر لیا؟ فرمایا مگر اپنی غلطی پر داشت نہ کرے (بلکہ

اصلاح کرے)۔ ﷺ روایت ہے کہ حضرت امیر المؤسنین علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہدالکریم نے اپنے غلام کوآ واز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا' آپ نے دوبارہ بلایا' تیسری بار بلایا لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے اٹھے کردیکھا تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے غلام' من نہیں رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ من رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جواب سے کس نے روکا ہے؟ اس نے عرض کی چونکہ جھے آپ کی طرف سے سز اکا خطرہ نہیں اس لئے میں نے سستی کردی۔ فرمایا جاؤٹم رضاء اللی کی خاطر آزاد ہو۔

﴾ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ وضو کے لئے دجلہ میں گئے قرآن اور لحاف اتار کرر کھ دیا 'ایک عورت آئی اور دونوں اٹھا کر لے گئی 'حضرت معروف اس کے پیچھے گئے اور کہاا ہے بہن! میں معروف ہوں' آپ خطرہ محسوس نہ کریں' کیا تہمارا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہانہیں: فرمایا تو پھر شوہر ہے؟ اس نے کہا 'نہیں: فرمایا تو قرآن مجھے دے دواور کیڑا لیے جاؤ۔

ہے ایک مرتبہ مکابرہ میں چورحضرت شیخ ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمہاللہ کے گھر میں گھس آئے اور جو کچھ ملا اٹھالے گئے۔ پھر میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہتے سنا 'اس نے شیخ ابوعبدالرحمٰن کوفر ماتے سنا کہ میں بازار سے گزراتو میرا جبدایک شخص نے پہن رکھا تھا اوراس کی فروخت کے لئے بولی لگار ہاتھا۔ میں نے منہ پھیرلیا اوراس کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔

جہ حضرت جریں رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں مکہ ہے آیا تو اس خیال ہے کہ کہیں حضرت جنید کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے سب سے پہلے خود ہی ان کے پاس کیا اور پھر گھر چلا گیا۔ جب نماز فجر مجد میں ادا کر کی و یکھا تو آپ میری بچھلی صف میں کھڑے تھے۔ میں نے عرض کی کہل میں آپ کے پائن آئ گئے اور یہ تھے۔ میں نے عرض کی کہل میں آپ کے پائن آئ گئے اور ایک گئے گئے تھا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے انہوں نے کہا وہ آپ کی مہر یائی تھی اور یہ آپ کا حق ہے۔

﴾ تحضرت ابوصف رحمہ اللہ ہے''خلق'' کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بیتو وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جواللہ نے اس قول خُدِ الْسَعَفُو َ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ لِسُ (معاف فرماتے رہے اور بھلائی بتاتے رہے )کے ذریعے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعطا فرمایا ہے۔

کہ اجاتا ہے کہ خلق اے کو کہتے ہیں کہ بدنی لحاظ ہے قوتم لوگوں میں گھل مل کررہولیکن حق تعالیٰ کے تعلق کی بناء پر اپنے کوان علیمہ ہ رکھ کریر دیسیوں کی طرح رہو۔

🖈 کہتے ہیں خلق اے کہتے ہیں کہ لوگوں کی جفاؤں کو برداشت کردادراللہ کے احکام کو برامنائے بغیرتسلیم کرتے رہو۔

#### عصرآئے توکماکرے؟

الله عند الله الله عند الله عندا الله عندا الله عندا الله عندا عند الله عندا عند الله عندا الله عليه الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وآليه وسلم كي تعليم مير به كه: حوض الله عليه وآليه وسلم كي تعليم مير به كه:

"غصراً جائة بينه جايا كرواً گرزائل موجائة بهترورنه ليك جايا كرو-"

المجاجاتا ع الجيل شريف ميس ع:

"اے میرے بندے! تجھے غصر آ جایا کر بے تو مجھے یا دکیا کرو کیونکہ پھر میں بھی تہمیں اپنے غصر کی حالت میں یا دکروں گا۔"

ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ہے کہد دیا کہ اے دیا کار! آپ نے فرمایا اے فلاں عورت! تم کوتو میر اوہ نام معلوم ہو گیا ہے جو بصرہ میں کسی کومعلوم نہیں ہے۔''

# تین نمایاں چیزیں:

🖈 حضرت القمان عليه السلام تے اپنے سے کہا تين ايس چيزيں جي جو تين افراد بي كے پاس ہواكرتي جيں۔

1- انسان كى بردبارى كايد چاتا بوصرف عصدكى حالت مين-

2- انسان کی بہادری جنگ کرنے ہی پر معلوم ہو عتی ہے۔

3- ضرورت پڑے تو بھائی کے پیار کا پید چاتا ہے۔

الله موی علیه السلام نے عرض کی دالہی امیری ایسی وصف بیان نہ کی جائے جومیرے اندر موجود نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

وحی فرمانی کداے موی ایہ بات تو تم نے میری خاطر نہیں کی تو میں تبہاری خاطراہے کیوں کروں گا؟

اللہ معنزت یکی بن زیادہ حارثی رحمہ اللہ ایک بداخلاق اور بدتمیز غلام تھا۔ اس کے بارے میں آپ ہے کہا گیا کہ بیغلام آپ نے اسے کوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برد باری سکھنے کے لئے!

الله تعالى نے کشر نیس و اُنْسَبَغَ عَکَیْکُمْ نِعُمَهٔ ظَاهِرةً وَ کَاطِنَةً (الله تعالی نے کشر تعداد میں تنہیں اپنی تعتیں عطافر مائی ہیں ) کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری تعتیں یہ ہیں کہ ہر چیز کواللہ نے ایک خاص صورت میں پیدافر مایا ہے اور باطنی تعتوں کا مطلب سے کہ کہیں اخلاق سے مزین کیا ہے۔

🖈 حضرت فضيل رحم الله نے فرمايا ہے: ايک فاجروفات مگرا چھاخلاق والے کويس عبادت گرار بلکه برخلق کے مقابلہ میں اچھا مجھنا ہوں۔

المحت من كروادارى كو كول كى ناقص باتول كوبرداشت كرنا الجھ خلق كى علامت ب

# حضرت ابراهيم بن ادهم بيمثل اخلاق:

لکھاملتا ہے کہ جھزت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کسی جنگل کو گئے تو انہیں ایک مجاہد ملا' پوچھا آبادی کہاں پر ہے؟ تو اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کردیا اور ساتھ ہی آپ کے سر پرایسازخم لگایا کہ ہٹری نظر آئے گئی پھر وہاں سے چلا گیا تو اسے بتایا کہ وہ تو ابراہیم بن ادھم تھے جوخراسان کے مشہور عبادت گزار ہیں چنانچہ وہ واپس مڑا اور آپ سے معذرت کی آپ نے فرمایا جبتم نے جھے ذخی کیا تھا تو میں نے تہارے لئے جنت کی دُعا کی تھی۔اس نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہاس پر مجھے اجر ملے گاتو میں نے سیات گوارانبیں کی کہ مجھے تو اچھا جر ملے اور آپ کویرا۔

الله تایاجاتا ہے کہ حضرت ابوعثان جری رحمہ اللہ کوایک شخص نے مہمانی پر بلایا۔ آپ اس کے دروازے پر پینچے تو انہوں نے کہا اے استاذابيآپ كيآن كاوقت نہيں چنانچ جھے شرمسارى ہوئى اور ميں واپس آگيا گھر پنچے تو وه آدى آپ كے سامنے آيا اور كہنے لگا اے استاد! میں شرمسار ہوں اور پھرمعذرت کرنے لگااور کہا کہ ابھی آئے۔حضرت ابوعثان اٹھ کراس کے ساتھ چل دیئے۔ گھر کے قریب پہنچے تو اس مجاہد نے پھروہی بات کی اور ایسانس نے تین چار مرتبہ کیا۔ حضرت ابوعثان ہر بارجاتے اورواپس آجاتے۔ ایسا جب کی مرتبہ ہواتو اس مجاہدنے کہا ا استادا میں تو آپ کوآز مار ہاتھا!اور پھرمعذرت کی اوراس طریق کار پرتعریف کی۔اس پرحضرت ابوعثمان نے فرمایا:"میری ایسی خصلت پر تعریف کی ضرورت نہیں جو کتوں تک میں پائی جاتی ہے کیونکہ اسے جب بھی بلایاجاتا ہے آجاتا ہے اور جھڑ کنے پرواپس ہوجاتا ہے۔

الدعن کہتے ہیں کہ حضرت ابوعثمان کا گذر عین دو پہر کے وقت ایک گلی ہے ہوا۔اوپر سے کسی نے را کھ کا طشت آپ پر پھینک دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے بیربات بری جانی اور اس بھینکنے والے کو برا بھلا کہا گر حصرت ابوعثمان نے فر مایا: اسے برا بھلانہ کہو کیونکہ بیابیا شخص (خود) ہے جواصولی طور پراسی بات کا الل ہے کداس پرآگ ڈالی جائے مگر پھردا کھ بی پرگز اراکرلیا جائے تو کیابراہے؟

کہتے ہیں کدایک فقیر جعفر بن حظلہ کے پاس گئے جعفراس فقیر کا بردااحترام کرتا 'وہ فقیر کہتا تو آدی تو بہتر ہے اگر یہودی ند ہوتااس پرجعفرنے کہا' میرے یقین کے مطابق تمہاری ضرورت (خدمت) کے لئے تو مذہب ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا'ابتم اپنے لئے شفاء مانگواور میرے لئے ہدایت کی دُعا کرو۔

کتے ہیں کہ عبداللہ خیاط کے ہاں ایک گا کہ آیا کرتا جو مجوی تھا۔ بیاس کے کیڑے سیا کرتا لیکن وہ کھوٹے درہم دے جایا کرتا' عبدالله كرركه ليت اتفاق يول مواكدايك دن آپ دوكان كى ضرورت سائھ كركبيں چلے كئے و و كھو فے در ہم كر آگيااور آپ كے شاگردكود كياليكن اس نے لينے سے الكاركرديا چاس كا كم نے سي درجم دے ديے عبداللدوا پس آئے تو شاگرد سے کہا''مجوی کی قیص کہاں ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا۔ابوعثان نے کہا تو نے برا کیا وہ مخض عرصہ سے میرے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے۔ میں صبر سے کام لے رہا ہوں میں وہ درہم کئویں میں ڈال دیا کرتا تھا تا کہ میرے علاوہ کوئی مختص ان نے دھو کا نہ کھا تکے۔

کہتے ہیں برخلق سے بداخلاق کا دل نگ ہوجا تا ہے کیونکہ اس کے دل میں اس کی پہندیدہ شے کے سوا کچھ بھی سانہیں سکتا بعینہ W جیے ایک تنگ مکان کے اندر گھروالے کے بغیر اور کوئی نہیں ساسکتا۔

کہتے ہیں حسن خلق کا مقصدیہ ہے کہتم پہلو میں کھڑے لوگوں سے تنگ دل ندہوجایا کرو۔ 公

ہے کہتے ہیں بداخلاتی ہے ہے کہتم کسی اور کے خلق میں بیزائی تلاش کرنا شروع کردو۔ 公

رسول الدُّسلى الله عليه وآلبوللم في "شوم" كي بار عيس يو جها كيا تو فرمايا: 23 ''بداخلاق مخض ہی شوم ہوتا ہے۔''

حضرت الوجريره رضى الله عند في بتايا عرض كي كني يارسول الله! آپ مشركين كى بريادى كى دُعاڤر مادين و آپ فيرمايا: 2 " مجھے رحت کا نام دیا گیا ہے میں عذاب بن کرنیس آیا۔" کے

# الُجُور والسَّخَآءِ (عطاء وتخشش)

الله تعالى كاارشاد ب وَيُسوَّيُووُ وَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَكُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (وه لوگ ضرورت مند بوكر جمي دوسرول كواپ اورتر جمي دياكرتے ميں)

حضرت عا کشصدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''ایک بخی شخص اللہ کے قرب میں ہوتا ہے'لوگوں میں گھلاملا ہوتا ہے' جنت کے بالکل فزد یک ہوتا ہے اور دوزخ ہے کوسول دورلیکن بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے'لوگوں سے بے تعلق' جنت ہے کوسول دوراور جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے اور پھرایک جامال بخی ایک بخیل عبادت گزار سے اللہ کوزیادہ اچھا لگتا ہے۔''

حصرت استاد (ابوعلی) فرماتے تھے کہ صوفیہ کے نز دیک جوداور سخادونوں الفاظ میں (مصنے کے لحاظ سے) کوئی فرق نہیں ہوتا اور اللہ تعالٰی کی بیدونوں الفاظ ہی وصف نہیں بنتے کیونکہ جمیں ان سے واقف نہیں کیا گیا۔

استاذگرای نے بتایا کدراو خدامیں بدر لیخ خرچ کرنامشکل نظرندآ ئے تو بی شیقی سخادت ہوگ۔

صوفیہ کے زدریک یہ '' خاء' ( سخاوت کرنا ) پہلا (ابتدائی ) مرجہ ہے'اس کے بعد' بحود' اوراس کے بعد' ایثار' کامرجہ آتا ہے چنانچہ جو خض اپنے مال میں سے پھونر ہے کر کے تھوڑ اسار کھائیا کر بے واسے ''سخاوت' کہیں گے' جو خض اکثر فرج کر کے اپنے لئے تھوڑ ا بچائے واسے'' جود'' کہا جائے گالیکن جس نے مشکل سے کمایا اور پھر لوگوں پر بے در لیخ خرچ کردیا' نی' ایثار' کامرجہ ہے۔

یونمی میں نے حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے سناتھا گرمایا تھا کہ حضرت اساء بن خارجہ رحمہ اللہ نے مجھے بتایا : میں کسی سائل کا سوال رذمییں کیا کرتا کیونکہ اگر و چھن باوقار ہے تو میں اس کی عزت بچایا کرتا ہوں لیکن وہ براھیے تو میں اپنی عزت بچالیتا ہوں۔ ایک سے میں کہ حضرت مؤرق عجلی رحمہ اللہ تہایت سلقہ سے بھائیوں پر مہر بانی کرتے ، کسی کے پاس ایک ہزار در ہم رکھتے اور

فرماتے'اے رکھوئیں تم سے لیوں گاور پھر پیغام بھیجے دیے کدائے استعال میں لا سکتے ہو۔ ﷺ کہتے ہیں کداہل منج میں سے ایک آ دمی اہل مدینہ فخض سے ملا اور پو چھا' تمہارا کس سے تعلق ہے؟ اس نے بتایا کہ اہل مدینہ سے منج والے نے کہا کہ تمہارا ایک آ دمی تھم بن مطلب تا می ہمارے پاس آ یا' اس نے ہمیں غی کر دیا تھا' مدنی نے پوچھا' وہ کیے؟ وہ تو ایک جبہ پہن کر تمہارے ہاں گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تھم نے ہمیں مال کے ذریعے غی نہیں کیا بلکہ ہم میں سخاوت کی عامت پیدا کر دی چنا نچے ہم اس پڑس کرنے گے اور سب غنی بن گئے۔

جے حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ غلام خلیل نے جب ضلیفہ وقت کے ہاں صوفیہ کی چفلی کھائی تو اس نے سب کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا اس اثناء میں حضرت جنید نے فقہ کا بہانہ بنائے رکھا (عالم خلام کیا نہ کہ صوفی) کیونکہ آپ اپوتو رکے ند جب پر فقوی دیا کرتے تھے لیکن خلیفہ اشخام رقام ٹوری اور دوسرے لوگوں کو قبضے میں لے لیا اور گردنیں اڑانے کیلئے ایک چڑا بچھا دیا گیا۔ نوری آگے بڑھے تو جلاد بولا جانے ہو کہ جلد تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ جلّا دنے کہا کہ پھر جلدی کرتے

کیوں دکھائی دے رہو؟ آپ نے کہا کہ میں اپنی زندگی پران کیلئے گھڑی بھرزندگی دلوانے کوتر جیج دیتا ہوں۔ بیمن کرجلا دتجب کرنے لگا اورفو را خلیفہ تک پینچری بینچادی۔ خلیفہ نے کہا کہ انہیں دوبارہ قاضی کے پاس لے جاؤتا کہ مزید تفتیش کر سکے چنا نچیجلا دانہیں قاضی کے پاس لے گیا تا کہ وہ جائزہ لے سکے۔قاضی نے ابوالحسین سے فقہ کے چند مسائل بوچھے شروع کئے اور پھر ہر مسلک کا جواب دے کر کہا' سوال و جواب ہو چکے لہذا مزید سنو کہ:

''اللہ کے کھا یے بھی بندے ہوتے ہیں جو بغیر تھم المبی کھڑے نہیں ہوتے اور بولتے ہیں تو تھم البی ہی ہے بولتے ہیں''اور پھرایسی گفتگوفر مائی کہ خلیفہ کے آنسو جاری ہوگئے۔''

خلیفہ نے قاضی کوکہلا بھیجا کہ اگرا یسے لوگ ہے دین ہیں تو شختہ زمین پر کوئی مسلمان نظر نہیں آ سکتا۔

جہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن فضیل رحمہ اللہ محلّہ کے دکا نداروں سے سودالیا کرتے انہیں کہا گیا اگر آپ یہی سامان منڈی سے

الیا کریں قوستارہے گا! آپ فرماتے کہ بدلوگ کہاں کہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں تو نفع (ای توجہ سے) مل جاتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ایک آدی نے اپنی ایک لوٹڈی'' جبلہ'' کی طرف روانہ کی وہ اس وقت اپنے ساتھیوں میں ہیشاتھا' کہنے لگا' یہ لائی

ہری بات ہے کہ تمہارے ہوتے میں اکیلا یہ تحفہ لے لوں اور میں کسی ایک کو دینے کے حق میں بھی نہیں' میرے سامنے تم سب کا حق اور

احتر ام میساں ہاور پھر تقسیم ہونے والی چیز بھی نہیں۔ اس وقت وہاں اس شخص ہیشے ہوئے تھے چنا نچے جبلہ نے تھم دیا کہ ایک کوایک ایک لوٹڈی یا غلام دیدیا جائے۔

پہر کہتے ہیں کہ ایک دن عبید اللہ بن ابو بکرہ رحمہ اللہ کورائے میں بیاس لگ گئ انہوں نے ایک عورت کے گھرے پائی مانگا 'وہ عورت ایک کوز ہ لے آئی اور کواڑ کے پیچھے کھڑی ہوگئ کہاتم دروازے ہوئے ہوئ اور کوئی بچیسے کہ نہوں کے بیا کورت ایک کوزہ لے کے اصولوں پر کار بند عورت ہوں 'میر انو کر گئ دن ہوے فوت ہو چکا ہے چنا نچہ جیسے تیے عبید اللہ نے پائی پی لیا اور اپنے خادم ہے کہا کہ اے دس ہزار درہم وے آؤ اس بے خادم ہے کہا کہ خادم ہے کہا تھے ہوگا اس نے خادم ہے کہا اچھا ہیں ہزار دے آؤ 'اب کہنے گئ میں اللہ سے عافیت مانگی ہوں عبید اللہ نے غلام سے پھر کہا تو چلوٹس ہزار درہم لیجا کردیدوا۔ اس نے درواز ہند کردیا اور کہا بہت افسوں ہی انداز میں ہزار درہم لیجا کردیدوا۔ اس نے درواز ہند کردیا اور کہا بہت افسوس ہزار درہم نے پہلے کی لوگوں کی طرف ہے اس شادی کے پیغام آگئے ۔

الم المحتمين كرخيال آتي اي فراس رعمل كرف "جود" كيت بيل-

جئ میں نے ابوالحن بوشنی رحمہ اللہ کے ایک مریدے سے بات ٹی کہ آپ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں نے اس دوران ایک شاگر دکو آواز دی کہ میری یقیص اتار دواور فلال شخص کو دیدو یوض کی گئی اتی جلدی بھی کیا تھی اہر آ کر دیدیتے؟ آپ نے فرمایا بجھے اپنفس پر بھرو رئیس' کیا معلوم میر اارادہ ہی بدل جاتا۔

جڑ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا کہ بھی اپنے سے زیادہ کوئی تخی دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا' ہاں دیکھا ہے۔ ہم جنگل میں ایک خاتون کے ہاں شہرے' استحد میں اس کا شوہر بھی آپہنچا' خاتون نے کہا' آپ کے پاس بیددہ مہمان آئے ہیں چنا نچیو و گیااورا یک اور پھر کہا کہ خوب کھاؤ! اگلادن ہوا تو دوسری اونٹنی لاکر ذیح کردی اور پھر کہا' کھا ہے اس پر ہم نے کہا کہ کل ذیح ہونے والی اور پھر کہا کہ خور اساکھایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسپے مہمانوں کو ہاسی کھلایا کرتا۔ اس کے کہا کہ میں اسپے مہمانوں کو ہاسی کھلایا کرتا۔ اس کے کہا کہ میں اسپے مہمانوں کو ہاسی کھلایا کرتا۔ اس کے

بعد ہم ان کے پاس دو تین دن تک تھہرے رہے بارش بھی جاری رہی کیکن وہ ہردن یونہی کرتا رہا۔

جب ہم نے والیسی کاارادہ کیا تو ایک سودیناراس کے گھر میں رکھ کراس خاتون سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کردینااور

سورج كانى بلند ہو چكاتھا'ا جانك ديكھا تو يتھيے سے جلاتے آدى كى آواز آئى'وہ كهدر باتھا: اے كمينے سوارو! تشہر جاؤ! كيا مجھے مہمان نوازی کی قیمت دے کر جارہے ہو؟ اورا سے وہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور کہا: یہ لےلوور نہ میں اس نیزے سے تمہاری خرلوں گا چنانچ ہم نے لے لئے اوروہ یہ کہتے ہوئے والیس چلا گیا:

''جو کھے ش تہیں دے چکا ہوں اگر اس کا معاوضہ لےلوں توبیا پی نیکی برباد کرنے والی بات ہے۔''

حضرت ابوعبدالرصن ملمی رحمه الله فرماتے ہیں کہ ابوعبیداللہ رو ذیاری اپنے ایک مرید کے گھر گئے 'ویکھا تو وہ گھریر نہ تھا اور گھر کو تالالگاہواتھا۔ول میں کہا: بیتوایک صوفی ہے گھریرتا لے کا کیا مطلب؟ تالاتو ڑوؤ چٹانچیلوگوں نے تو ڑ ڈالاتو حکم دیا کہ گھراور حویلی میں جو کھے تھی ہاتھ گئے اے بازار لے جا کر چھ دوا چنا نجدانہوں نے چھ دیا اوراس رقم سے اپناوفت چلانا شروع کر دیا اور گھر بیٹے رے مالک مكان آياليكن اے كھ كہنے كى مت ندموكى۔

بعدازاں اس کی بیوی آئی عادراوڑ ھے ہوئے تھی گھر میں داخل ہوئی اور (صورت حال دیکھ کر) جادر پھینک دی اور یولی سے بھی اٹھا کر بیچلو کیونکہ یہ بھی اس سامان میں شار ہوتی ہے۔ یہ ن کراس کا شوہر بولا اپنی مرضی سے یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولی خاموش ہوجاؤ 'اس میں کا بوڑھا ہم سے نداق کرے اور حکم چلا ہے تو کیا ضرورت کہ ہم گھریں اتی بھی چیز باقی بچار میں؟

حضرت بشرین حارث رحمہ الله فر ماتے تھے کہ بخیل کود یکھنے ہے دل میں قساوت ( بختی ) آجاتی ہے۔'

کتے ہیں کہ خضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھار پڑ گئے بھائی بندیتارداری کوندآ سکے تو آپ نے اس بارے میں W يوچها او جواب ديا كياكدوه قرض پرنادم مونے كى وجد سے تبيل آئے آپ نے جھٹ فر مايا: "الله ايسے مال پرلعنت كرے جودوستوں كى زیارت میں روکاوٹ بنے۔' اور پھر منادی کو حکم دیا اعلان کر دو سعد کا جو بھی مقروض ہے اے آزاد کیا جاتا ہے چنانچے عیادت کرتے والوں کی بھیڑ کی وجہ سے شام تک دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئ۔

حفرت عبدالله بن جعفر رحمالله علما كياكمآب اس وقت توب تحاشاكرت بين جبكوني سأئل آجائيكن بھلز الوآنے رِ تھوڑی کی چیز دیے میں بھی بخل دکھاتے ہیں؟ فر مایا میں خرچ تو مال کرتا ہوں لیکن بخل عقل سے کرتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ الله اپنی اراضی کی طرف گئے مجبوروں کے ایک باغ میں قیام کیا جہاں ایک سیاہ رنگ کا غلام ہوتا تھا ورختوں کی دیکھ بھال کا کام تھا اس کیلئے کھانا آگیا تو دیواز پھلانگ کرایک کتااس کے قریب جا پہنچا غلام نے ایک مکڑااس کی طرف پھینکا'اس نے کھالیا' پھر دوسرا پھینکا اور پھر تیسراوہ کھاتا چلا گیا۔عبداللہ بن جعفر بیسارامعا کلہ بڑے فورے دیکھورے تنے چنانچہ اسی دوران یو چھا؟ ارے غلام! روزانہ کتنا کھاتے ہو؟ اس نے کہا' ابھی آپ نے دیکھ بی تو لیا ہے؟ انہوں نے یو چھا: آپ نے کتے کو کیوں دیدیا؟ غلام نے کہا: بیکتوں کا علاقد تو ہے نہیں ہے بچارا کہیں دور ہے آیا ہے ادر بھو کا ہے چنا نچدول نے گوارا نہیں کیا کہا ہے مایوں کر

عبدالله بني يو جها كه آج تمهارا گذارا كييه دوگا؟ اس نه كها: يس جهوكاره لول گا-

یس کرعبداللہ نے کہا: کہا جھے سخاوت پر طعنہ دیا جاتا ہے بیفلام تو جھے ہے بھی زیادہ تخی نکلا اور پھر باغ 'غلام اور قابل استعال ساراسامان خريدااورغلام كوآزادكر كسب يكهاس ديديا

کہاجاتا ہے کہ ایک شخص نے اینے دوست کے پاس گھر آ کردستک دی وہ باہر لکلا اور اوچھا کول آئے ہو؟ اس نے کہا چارسو در ہم کا قرض سریرسوارے وہ اندر گیا اور پورے جارسودرہم نکال کراہے دے اور پھردوتا ہوا گھر چلا گیا اس کی بیوی نے کہا: اتی رقم کی ادائيگي گران تھي تو بہاند كرليا ہوتا؟ اس نے كہا: يل تو صرف اس وجہ سے رويا ہوں كہ يہلے يو چھند سكاور ندا سے سوال كى ضرورت بى يزتى! حضرت مطرف بن فخير رحمه الله فرمايا كرتے تھے اگر كى كو جھے ہے كوئى غرض ہوتو يہلے جھے تحريرى اطلاع دے ديا كرے كيونكه بير اچھی بات نہیں کہ ضرورت مند کے چبرے پر میں خفت کے آثار دیکھوں۔

کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما کی مخالفت کا ارادہ کیا چنا نچے شہر کے سر کر دہ لوگوں کے باس گیا اور کہددیا کہ عبداللہ ممہیں میں کے کھانے پر بلاتے ہیں لوگ آ گئے اور حویلی جرگئ آپ نے بوچھا کہ کیابات ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو تھم دیا کہ فورى طور ير پھل لائے جائيں اور ساتھ ہى كھانا پائا نے كوكہا أور پھرا چھطر يقے سے كھلا ديا۔ وہ فارغ ہو چكو اپنے كارندوں سے كہا: كيا بيد انظام روزان مکن ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں ہوسکتا ہے فرمایا تو پھراتہیں روزانہ ہمارے یاس کھانا کھانا چاہئے۔

حصرت شیخ ابوعبدالرحن سلمی رحمه الله نے بتایا کدایک دن حصرت استادابو بهل صعلو کی این گھر ہی کے صحن میں وضو کرد ہے تھے کہ ای دوران ایک آدمی نے آکر کی دنیوی چیز کا سوال کردیا، آپ کے پاس اس وقت کھے بھی ندتھا چنا نچہ کہا کہ ذرائھ ہرؤیس فارغ ہو لوں۔وہ رکار ہااور جب فارغ ہو گئے تو کہا یہ تقر (لوٹا) ہی لے لواور چلے جاؤ۔اس نے لیا اور چلا گیا۔ابو ہل کھ درر کے رہے اور جب سوچا كه وه دورجا چكا به وكا تو شورمچا و يا اوركها: ايك فخص آيا اس في تقمه بكر ااور چلا كيا 'لوگ يچيج بها كيكين تلاش نه كرسكے - يه بهانه آپ ن اس لے کیا تھا کہ گھروائے آپ کے ہتا شاخرج کرنے پرنالاں تھاور ملامت کرتے تھے۔

حضرت استادابوسهل نے سردیوں میں ایک انسان کواپنا جبرهبه کر دیا چنا نچدورس کیلئے نگلتے تو نسوانی جبر پہن کر جاتے کیونکہ وہ جبہ تھا ہی نہیں۔ انبی دنوں نارس (ایران) سے ایک وفد آگیا جو بڑے مشہور لوگوں پر مشتل تھا اس میں بھی تسم کے لوگ موجود تھے فقہاء کے امام بھی تھے متنظمین اورخویوں کے بھی کچنانچ لشکر کے سربراہ نے ابوہمل کو پیغام بھیجا کہ سوار ہوکران کے استقبال کو آئیں چنانچہ انہوں نے اس نسوانی جبہ برجاک کر بیان والا جبہ پہنا اور سوار ہو کر پہنچے گئے لشکر کے سربراہ نے دیکھتے ہی کہا کہ شرکا امام ہو کرمیری سکی کرتا ہے كرنسواني جبهان كرا النيا باور پر جبان عمناظره مواتو برقن من آبان كى بحث يرعالب آكتے۔

آپ ہی ہے میں نے یہ بات بھی تی کداستادابو ہل کی کوانے ہاتھ سے کھنددیا کرتے بلکدز مین پرد کھ دیے تا کہ لینے والا زمین ہی سے اٹھا کے وجہ بتاتے ہوئے کہتے ویا کی قدرہ قیت اس سے کم تر ہے کداس کیلئے میں اپنا ہاتھ دوسروں سے اونچا ہوتے ويكمون و يكي رسول التعليقة في مايا ب أليك العليك تحير من اليد السُّفلي (اوركام تع تحلي اته عبر موتاب)-

كہتے ہيں كەحفرت ابوم شد رحمدالله ايك الشح انسان تخ ايك شاعر نے ان كى مدح كهدد كاتو فرمايا وينے كوميرے ياس تو کچھنہیں ہاں مجھے قاضی کے پاس لے چلواور بددمویٰ کر دو کہ میرے ذھے دس ہزار درہم ہیں میں اقرار کرلوں گا تو قید کر کے اپنے پاس ا ـ بخارى شريف كتاب الوصايا مسلم شريف كتاب الزكوة دابو داؤد شريف كتاب الزكوة ورثر مذى شريف كتاب الزكوة ونسائى شريف كتاب الزكوة دارى شريف كتاب الزكوة موطا كتاب الصدقد مندلم بن عنبل ر کھ لینا میرے اہل خاندیقینا مجھے قید میں نہیں رہنے دیں گے چنا نچاس آدی نے یوٹی کیااور پھر رات بھی گذرنے نہ پائی تھی کداے دس بزاردرجم وے کرقیدے رہا کرالیا گیا۔

🖈 کہتے ہیں کہ حضریت حسن بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہا ہے کچھ مانگاتو آپ نے پانچ ہزار پانچ سودر ہم دے دے اور فرمایا ككى بار برداركوك آؤكتهيں چھوڑ آئے۔وہاے كے آياتو آپ نے سرے اپناھيس اتاركرديديا اور فرمادياك بار برداركاكراييس

ایک عورت نے لیٹ بن سعدے شہد کا پیالہ مانگا گیا' آپ نے اے شہد کا بھرامشکیزہ دینے کوکہا' اس بارے میں یو چھا گیا تو كها اس يجاري في توايي ضرورت كاما تكام حليكن بس اس قدردونكا جس قدر بجهي عطا مواب

🖈 ایک شخص کابیان ہے کہ میں نے ایک مقروض کی تلاش کرتے ہوئے جسمج کی نماز مجد افعد کوف میں پڑھی نماز پڑھ چکا توجیعے ہر نمازی کے سامنے ایک لباس اور جوتار کھا گیا میرے آ گے بھی رکھ دیا گیا میں نے پوچھا یکس بناء یہ؟ انہوں نے کہا کہ اشعث مکہ ہے آیا ہا دراس نے تھم دیا ہے کہ اس کی محید میں ہرنمازی کو بیرمامان دیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کی جماعت میں شار کہیں ہوں میں تو مقروض کی تلاش میں ہول لیکن انہوں نے کہا کہ سے ہرحاضر محص کیلئے ہے۔

الله على المرام المن الله الموقت وفات آياتو آپ نے فر مايا: فلال شخص سے كهدو كد جھے مخسل و سے وه آدى اس وفت موجود نہ تھا' آیا توا سے اطلاع دے دی گئی۔اس نے آپ کی یادداشت والی کا پی منگوائی' دیکھا توستر ہزار درہم قرض آپ کے ذیے نکاااس نے اداکر کے کہا کہ برے سل کا یہی مطلب تھا۔

🖈 کہاجاتا ہے جب حضرت امام''صنعاء'' ہے مکہ آئے تو دس ہزار دینار ساتھ تھے کی نے کہا خادمہ ایک لونڈی خرید لیں لیکن آپ نے خیمہ مکہ کے باہری لگالیا پھر دینارز مین پر رکھ دے چنانچہ جو بھی آتا'اے تھی بھر دیتے جاتے' ظہر کا وقت آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے' كيرُ احجارُ الوَّ يَحْدُجُي بِاتِّي بِهِ قَالِهِ

كتيم بي كرعيد كردن حضرت سرى رحمدالله بابر فكاتو ايك بلندمرت فخض طا مضرت سرى في است ناكل ساسلام كيا أب كو بتایا گیا کہ بیرتو بلند مرتبہ آدی ہے۔ آپ نے فر مایا میں جانتا ہوں کیکن جھے ایک مرفوع حدیث یاد کے کہ جب دومسلمان چلتے ہیں تو اُن کے درمیان سور حمتیں تقسیم کی جاتی ہیں جن میں سے نوے اس شخص کیلئے ہوتی ہیں جوزیادہ خندہ پیشانی دکھائے چنا نچہ میں نے جا ہا کہ اس رحمت کازیادہ حصہ انہی کو ملے۔

کہتے ہیں ایک دن حضرت امیر المؤمنین علی بن ابوطالب کرم اللہ و جہدرو پڑے وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ گذشتہ سات دنوں کے دوران میرے یاس کوئی مہمان نہیں آیا چنا نچاس بات سے خاکف موں کہیں اللہ نے مجھے قابل فدمت تو قرار نہیں دیدیا۔

🖈 🕟 حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے قر مایا: ایک حو ملی کی زکاۃ بیہوتی ہے کہ اس میں مہمانوں کیلئے بھی ایک مکان بنایا

جہاں۔ ﴿ فرمانِ الٰہی هَلُ اَتَّكَ حَلِیْتُ صَیْفِ إِبُو اهیم المُمْكَرَمِینَ لِ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معززمہمانوں کا قصیبیں پہنچا) کی تغییر میں آتا ہے کہ آپ ان فرشتوں کے احترام میں خود کھڑے دہتے اورا کی تغییر سے کہ ایک کریم مخفن کا مہمان بھی کریم ہی ہوا کرتا ہے۔

السورة الذاريات أيت٢٧

حضرت ابراہیم بن جنیدرحمہ اللہ نے کہا' کہتے ہیں کہ ایک شریف انسان کونہیں جیّا کہ چار چیزوں سے پیچکچاہٹ ر کھے خواہوہ 公 حکمران ہی کیوں نہ ہو:

> باب كے لئے اپن جگہ اٹھ كھر اہونا۔ -1

> > مهمان کی خدمت گزاری۔ -2

اینے استاد عالم کی خدمت کرنا۔ -3

عدم علم كي صورت مين مسئله يو چھ لينا۔ \_4 .

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما الله ك قرمان كيس عكيْكُم جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيْعًا أَوْ ٱشْتَاتًا للهُمْ يركونى حن نبين N التصفيحاؤيا بلحركر) كي تفيير بيان فرماتے ہيں كە محابەكرام اس بات كوبراجانئے تھے كەلكھ كركھائيں چنانچيانہيں چھٹی دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبیداللہ بن عامر بن کریز رحمہ اللہ نے ایک آدمی کی مہمانی کی اور خوب خیال رکھا۔ جب وہ آپ کے ہاں 公 ے روانہ ہونے لگاتو کسی غلام نے بھی مدونہ کی۔آپ ہار ہارے میں پوچھا گیاتو کہا کہ بیلوگ ایسے مخص ہے تعاون نہیں کرتے جو

كوچ كرر ما موچنانچاس سليلي مين متنبي كايشعر إ: "جبتم كى قوم كوچ كرك چلى جار به بوتو در حقيقت وه جار به وتي بين كيونكذا گروه جا بيت توتم جا

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فر ماتے تھے لوگوں کے مال سے فرچ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنا مال فرچ کرے۔ 2 ا کیے صوفی نے کہاشد بدسر دی کے دن میں میں بشر بن حارث کے پاس گیا' کپڑے اتارے ہوئے تھے اور وہ کانپ رہے W تھے۔ میں نے کہا'لوگ تو ایسے دنوں میں زیادہ کپڑے پہنچ ہیں اور آپ نے کم کروئے ہیں۔ انہوں نے کہا' جھے فقیر اور ان کی مشکلات کا خیال آگیا میرے پاس کوئی ایس چیز نتھی کدان ہے ہدروی کرتا چنانچ سردی برواشت کر کے میں نے ان سےرواداری کی ہے۔ حضرت د قاق رحمہ اللہ نے فر مایا: سخاوت دراصل پنہیں ہوتی کہ مالدار خالی ہاتھ کر دیا کرئے سخاوت تو بیہ ہے کہ خالی ہاتھ 公 مالداركود باكرے۔



اباب

# الغيرة

الله تعالی فرماتا ہے قُلُ اِنَّمَا حَرِّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لُو فرماد بِحَ مير عرب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی میں جوان میں کھلی میں اور جو چیں )۔

حفرت عبدالله بن مسعودرضى الله عنه بتات عن كدرسول الله الله في فرمايا:

''الله تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں ہے اور بیا کی غیرت ہی ہے کہ اس نے بے حیا ئیاں حرام کردی ہیں خواہ وہ ظاہری ہوں'خواہ باطنی۔'' کے

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے بتایا که رسول الله علقہ نے ارشاد قرمایا:

''الله تعالیٰ غیرت فر ما تا ہے اورمومن بھی غیرت کرتا ہے'اللہ اس بات پر غیرت کھا تا ہے کہ مسلمان وہ کا م کرے جے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔'' سطح

### مفهوم غيرت:

''غیرت''اے کہتے ہیں کہ کام میں کسی غیر کی شرکت پراظہار نا پہندیدگی کیا جائے اور جب اللہ کے غیرت کرنے کا ذکر ہوتا ہے تو اس کامفہوم بیہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرض کر دہ حقو تی عبادت میں کسی اور کی شرکت کو پہند نہیں فر ماتا (وہ چاہتا ہے کہ عبادت صرف میری ہو)۔

کے حضرت سری عظی رحماللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سانے یہ آیتِ مبارکہ پڑھی گئ و اِذَا قَرَأْتُ الْقُوْانَ جَعَلْنَا بِیْنَ کَ وَ بَیْنَ اللّٰذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ بِاللّٰ خِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُودًا للهِ حَرَةِ حِجَابًا مَّسُتُودًا للهِ عَلَى اللّٰهِ عَبِيلَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

ا مورة الاعراف آيت ٣٣ \_

۲۔ بخاری شریف ٔ باب الکسوف مسلم شریف ٔ باب التوبہ ترندی شریف ٔ کتاب الدعوات نسائی شریف ٔ باب الکسوف دارمی شریف ٔ کتاب النکاح موکوطا ٔ بابالکسوف منداحد بن حنبل۔

٣- بخارى شريف كتاب الكاح مسلم شريف باب التوبية مذى شريف كتاب الرضاع منداحد بن خنبل-

٣ \_ سورة الاسراء أيت ٢٥ \_

حفزت سرى مقطى رحمه الله كے قول'' يوغيرت والا حجاب بے' كامفہوم يد ہے كدالله تعالى نے كافروں كورين كى سچائى كى

حضرت استادا بوعلی د قاق رحمہ اللہ نے قرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ستی کرنے والے لوگوں کووہ ان کے پاؤں میں ذلت کا وزن ڈال کریا ندھ دیتا ہے انہیں اپنے سے دور رکھنا جا ہتا ہے انہیں اپنے مقام قرب سے دور ہٹا دیتا ہے چنا نچہ وہ کٹ چکے ہوتے ہیں' صوفی اس موقع پر پیشعر پڑھا کرتے ہیں:

"جس سے میں محبت کر تا ہوں اس کا عاشق ہوں لیکن خواہشات نفسانی کی برائی کا کیا کروں؟" اسی مفہوم کی ادا لیکی کیلئے میں مقولہ ہے' عبادت کے تارک بیار کی عبادت تہیں ہوتی 'وہ بلند مراتب کی تمثانو کرتا ہے لیکن اللہ نہیں

عابتا\_ حضرت عباس زوزنی رحمہ اللہ نے بتایا کہ نصوف میں میری ابتداءا چھی تھی مجھے علم تھا کہ میرے اور میری کامیا بی کے مقصد تک W پہنچنے میں کیاوقت باقی ہےاس دوران ایک رات میں نے خواب میں دیکھا' کہمیں پہاڑ کی بلندی سے گڑھک رہا ہوں حالا تکہ میں بلندی پر جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔عباس نے بتایا کہ پھر میں مملین ہوا'نیند پھرآ گئی تو میں نے سنا' کوئی کہدرہاہے: اےعباس!حق تعالیٰ نہیں جا ہتا كوتو مطلوبددرجدتك بين حكيكن ادهرالله تعالى نے تيرى زبان يرحكت كى را كھول دى ب-آپ قرماتے بيل كري بوكى تو مجھے الهاى طور رحكت ككمات عطافر مادئے گئے۔

میں نے حضرت استادابوعلی رحمہ اللہ سے سنا فر ماتے تھے کہ ایک شیخ کواللہ کے ساتھ ایک کیفیت اور حال حاصل تھا چنانچ ایک عرصہ تک وہ چھپے رہےاورلوگوں کونظر نہ آئے پھر بعدازاں ظاہر ہوئے کیکن اس درجہ پر نہ تھے۔آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا'افسوس!پردہ آ

حضرت استادابوعلی رحمہاللہ کی مجلس کے دوران اگر حاضرین میں کوئی صورت تشویش پیدا ہوجاتی تو فر ماتے کہ بیاللہ کی غیرت کی بنار ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی جا ہتا ہے کہ اس وقت میں و وصفاء قلب جاری ندر ہے ای سلسلے میں صوفیہ بیشعر پڑھا کرتے ہیں: ''(محبوبہ نے) ہمارے ہاں آنے کا ارادہ کیالیکن آئینہ دیکھنے پراس کی خوبصورتی نے اے ہمارے ہاں آنے

سی صوفی ہے کہا گیا'تم اے دیکھنا جا ہے ہو؟ اس نے کہا'نہیں' پوچھا گیا' کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس کا جمال اپنی 公 آئھوں سے دیکھائیں جا ہتا۔اس معنیٰ میں ان کے ساشعار ہیں:

''میں تنہاری بناء براپی دونوں آنکھوں سے حسد رکھتا ہوں چنانچیاس وقت میری آنکھیں بند ہوتی ہیں جب تم نظر آ جاتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہتم الی خوبیوں میں دکھائی دیتے ہوجن کی دجہ سے مجھے تم پر غیرت آتی

حفرت بلی رحماللہ سے پوچھا گیا کہتم کب آرام کرتے ہو؟ فر مایا کہ جب اپنے آپ کواس کا ذکر کرنے والا ندو یکھوں (اوربید \* ممکن نہیں کیوں کہاس کا ذکر ہروفت ہوتا رہے گا )۔

حصرت استادا بوعلی رحمہ اللہ نے حضو بھائیں کے قرمان کی آشر سے فرمائی تھی جب آپ نے ایک بدوی کے ہاں ایک گھوڑ ا بیچا تو اس 公 نے پیچ توڑنے کاارادہ کیا' آپ نے بیچ توڑدی'اس پراس ہدوی نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر دراز کردئے آپ کن لوگوں میں سے جین' آپ نے فرمایا: قریش میں سے ہوں'اس پر وہاں موجود صحابہ میں سے ایک نے بدوی نے کہا' یہی تمہاری بدخلقی کافی ہے کہ تو اپ نبی کو پہچانا نہیں۔

حضرت ابوعلی دقاق نے اس واقعہ کی یوں وضاحت فرمائی کہ حضور علیق نے '' میں قریش میں سے ہوں' کے الفاظ صرف '' کی بنا پر فرمائے تھے ورنہ آپ پر لازم تھا کہ ہر مخص کو اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے ذریعے بدوی تک حضور علیقہ کا تعارف کرایا تھا کہ'' تمہارے لئے یہی برخلقی کا فی ہے کہ توایث نبی کوئیس جانتا۔''

ایک صوفی کا کہنا ہے کہ''غیرت''ایک صوفی کیلئے ابتدائی صفت ہے'موحد میں نہ تو صفت غیرت ہوتی ہے' نہ اس میں صفت اختیار ہوتی ہے اور نہ اللہ کی جاری حکومت میں اس کا حکم چلتا ہے بلکہ بیاللہ ہی کا سب سے اولیٰ حق ہے کہ وہ جو چاہے' فیصلہ فرمائے۔ اسلام حضرت ابوعثمان مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت''غیرت'' کا تعلق صرف مریدوں سے ہوتا ہے: اہلِ حقا کق سے نہیں ہوتا۔

فیرت کے دوسم:

﴾ مخرت بلی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ''غیرت'' دوطرح کی ہوتی ہے'غیرتِ بشریہ جوانسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے اورغیرتِ الہیٰ جس کاتعلق دلوں سے ہوتا ہے۔

ہ ۔ ☆ حضرت شبلی رحمہاللہ نے فر مایا انفاس پر غیرت الہید کا مطلب بیہ ہے کہ انہیں ماسوی اللہ میں ضائع کیا جائے ( کہان کا رحجان غیراللہ کی طرف نہ ہوسکے )۔

(علامة شرى رحمالله فرماتے میں) يہ كہنازياده مناسب ہے كه غيرت دوطرح كى ہوتى ہے:

1۔ حق تعالیٰ کی بندے پرغیرت کہ اللہ تعالیٰ اسے گلوق کی طرف متوجہ نہ ہونے دے اور مخلوق اس کے معاطع میں بخل سے کام لے۔

2۔ بندے کی حق کیلئے غیرت کہ بندہ اپنے انفاس و خیالات کو اللہ کے سوا کسی طرف نہ جانے دے چنا نچہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ
انسان مجھے اللہ پرغیرت آتی ہے کہنا ہے جا ہے کہ مجھے اللہ کے لئے غیرت آتی ہے اس لئے کہ اللہ پرغیرت کا قول نری جہالت
ہے اور بسا اوقات ہی ترک وین کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے لئے غیرت حقوق اللہ کی تعظیم سماتی ہے اور اس کیلئے صاف
سقرے اعمال کی تعلیم ویتی ہے۔

یادر کھے'البدتعالیٰ کی اپنے اولیاء کے بارے ہیں بیعادتِ مبارکہ ہے کہ جبوہ اللہ کے غیرے سکون حاصل کریں' کسی غیر اللہ شے کی طرف متوجہ ہوں' دل سے غیر اللہ کی طرف مشغول ہوں تو اللہ ان کے دلوں پر غیرت کھا تا ہے اور وہ یوں کہ آنہیں اپی طرف پھیر لیتا' اور سکون وہ چیز سے آنہیں ہٹا لیتا ہے جیسے حضرت آ دم علیہ السلام نے جب جنت کو اپنا دائی وطن بنالیا تو آنہیں وہاں سے نکال دیا' حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت پیارے گئے تو آنہیں ان کو ذرح کا حکم دیدیا اور ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ان کی مجب نکال دی فک میں آئیسکہ کہ و تیک لگہ جُنین (جب دونوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل سے ان کی مجب نے سامنے بھی اسلام کو چیشانی کے بل کٹا دیا ) اور ان کا دل میں خیال تک نہ رہا تو اساعیل کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اس کے سامنے بھی السلام کو چیشانی کے بل کٹا دیا ) اور ان کا دل میں خیال تک نہ رہا تو اساعیل کی بجائے

جانور کی قربانی کا حکم دیا۔

ﷺ حفزت محمد بن حسّان رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب میں لبنان کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا تو ہمارے سامنے ایک ایسا نوجوان آیا جے گرم ہواؤں نے جلادیا تھا'وہ مجمعے دو کیسے بی بھاگ کھڑا ہوا' میں اس کے پیچھے ہولیا اور کہا: مجمعے کوئی نصیحت کرنا چا ہو گے؟ اس نے کہا' ڈرتے رہوکیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت کھانے والا ہے اور وہ اپنے بندے کے دل میں اپنے سوائس کود کھنانہیں چا ہتا۔

اللہ محضرت نصر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تن تعالی غیور ہے اور اس بناء پراس نے اپنی طرف سے جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں مجھوڑا۔

کتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فر مائی کہ میر ےفلاں بندے کو جھے سے کچھٹرض ہے اور مجھے بھی غرض ہے چنا نچہ وہ میر ک غرض پوری کردے گا تو میں اس کی کردوں گا۔اس نبی نے اپنی دُ عامیں عرض کی الٰہی! مجھے کیا ضرورت پڑ عکتی ہے؟ اللہ نے فر مایا کہ اس کے دل میں میر سے سواکوئی اور تھم گیا ہے ۔وہ اس سے دل کوفارغ کرلے گا تو میں اس کی غرض پوری کردوں گا۔

☆ کہتے ہیں کہ حضرت ابویزید بسطامی رحمہ اللہ نے خواب میں حوروں کی ایک جماعت دیکھی چنا نچیان کی طرف دیکھا تو اللہ کے ساتھ ان کا وقت کی دن تک چھنار ہا' دوبارہ پھر خواب دیکھی تو ان کی طرف نظر نہ کی اور فر مایا کہتم ہمیں مصروف کر دینے والی ہو۔

☆ کہتے ہیں کہ حفزت رابعہ عدو بیرضی اللہ عنہا بیار پڑ گئیں تو آپ سے بیاری کی وجہ پوچھی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے جنت کی طرف میں ہے جنت کی طرف میں دوبار خہیں دکھیوں گی۔

کے حضرت سری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا: میں ایک مدت تک اپنے ایک دوست کی تلاش کرتا رہا چنا نچے میں ایک پہاڑ کے قریب سے گذرا تو دیکھا کہ ایک گروہ موجود ہے جن میں پھھا یا بیج ' پچھا ندھے اور پچھر یض ہیں۔ میں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک آدی ہے جو سال میں صرف ایک بار باہر نکلتا ہے' لوگوں کیلئے دعا کرتا ہے اور انہیں شفاء ہو جاتی ہے۔ میں انظار کرتا رہا چیا نچیوہ و نکلا اور لوگوں کیلئے دعا کی اور وہ شفایا ب ہو گئے۔ میں اس کے پیچھے ہولیا' اس سے چمٹار ہا اور کہا مجھے باطنی بہاری ہے' اس کا علاج کیا ہے؟

اس نے کہااے سری! جھے رہنے دو کیونکہ اللہ تعالی غیور ہے وہ نہیں چاہتا کہ تو اس کے غیر کودل میں جگہ دے در نہاس کی نظرے گرچاؤ گے۔

کے حضرت استادر حمداللّٰد فرماتے ہیں' کچھ صوفیہ وہ ہیں کہ جولو گوں کواللّٰہ کا ذکر غفلت میں کرتا دیکھتے ہیں تو انہیں گوارانہیں ہوتا اور وہ ان برناراض ہوتے ہیں۔

☆ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہی ہے میں نے سناتھا فر مایا تھا کہ ایک اعرابی رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ مجد میں گیا اور پیشاب کر دیا محابہ کرام نے جلد نکال دینا چاہا۔ استاد فر ماتے ہیں کہ اس اعرابی نے بے ادبی کی تھی لیکن آپ کے صحابہ کو شرم محسوں ہوئی کہ اس شخص نے احترام مجد ترک کر دیا اور یہی حال آدمی کا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کود کھتا ہے تو پھر اسے غفلت سے ذکر کرنے والوں کا ذکر ہرالگتا ہے اور ایسے لوگوں کی عبادت بھی اچھی نہیں گئی جواحترام عبادت نہیں کرتے۔

المن معرت ابو بمرشلی رحمه اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ابوالحنَّ نامی لڑکا فوت ہوگیا' اس کی والدہ نے بہر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ابواج کے بال کاٹ ڈالے بیرد کیوکر جفرت شبلی نے جمام میں جا کرچونے سے ڈاڑھی مونڈ ھڈالی' جو خص بھی افسوس کرنے آتا کہتا کہ بیکیا ہوا؟

آپ کہتے کہ میں نے اپنی بیوی کی نقل اتاری ہے'ان میں سے ایک نے کہا'اے ابو بکر! مجھے بتا یے کہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فر مایا میں جانتا تھا کہ لوگ بحالت غفلت میرا حال پوچھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ مجھے اجرد سے چنا نچے میں نے ان کے غفلت سے ذکر کا بدلہ بید دیا ہے کہ اپنی ڈاڑھی مونڈھ لی ہے۔

ﷺ حضرت نوری رحمہ اللہ نے ایک شخص کواذان دیتے ساتو فرمایا: اللہ تھتے نیز ہمارے اور موت کا زہر دے پھر ایک کتا بھو نکا تو کہا: لبیک وسعد یک آپ ہے کہا گیا کہ بیتو ہے اوبی ہے کیونکہ آپ نے اذان میں دومر تبہاشہد سے شہادت پر کہاہے کہ''اللہ تھتے نیز ہ مارے اور موت کی زہر دے'' اور کتا بھو نکنے پر لبیک کہاہے چنانچہ جب حضرت نوری سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اذان والے مومن کاذکر حالت غفلت میں تھا کے متعلق تو اللہ تعالی فرما تا ہے وگر اِنْ مِینَ شکی اِللَّا یُسَبِّح بِحَمْدِہ ﴿ کوئی ایسی شے نہیں جواللہ کی باکیزگی بیان نہ کرتی ہو)۔

ایک مرتبه حفرت شبلی رحمه الله نے اذان دی جب شہارتیں (اشھد ان لا الله الا الله اوراشھد ان محمد رسول الله)
 پینچاتو کہا: اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ کی غیر کا ذکر نہ کرتا۔

🖈 ایک شخص نے ایک آ دی کو کہتے سنا" بحلؓ الله" او کہامیں جا ہتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیت اس سے زیادہ بیان کرے۔

الله الله الله الماله كه مين في الوالحن خرقاني رحمه الله سي سنا و فرمات تنظير جو تحض لا المها الا المله كهتا ب و وتوول الله الماله كهنا و وقودل سي كهتا ب الله كهنا و الله كهنا و وقودل الله كهنا و ا

جو شخص ان کلمات کے ظاہری مفہوم کود کھیے گا وہ محسوں کرے گا کہ انہوں نے شریعت کو حقیر جانالیکن حقیقت یوں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے غیروں کی عزت حقیقة خقیر ہی ہوتی ہے۔





# الُولَايَةِ

الله تعالي ارشاد فرما تا إلا آن أوليهاء الله لا خُوف عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزُنُونُ لا خَردار!الله كدوستول برنه كولَ خوف ہے اور نہوہ مم کرتے ہیں )۔

حفرت عا كشه صديقة رضى الله عنها بتاتى مين كه نبي كريم الله في فرمات مين:

''الله تعالیٰ فرما تا ہے'جس نے کسی ولی کو تکلیف دی'اس نے مجھ سے جنگ کرنا حلال سمجھا' کوئی شخص میرے قریب ا تنانہیں آ سکتا جتنا فرائض کی ادائیگی کے ذریعے آ سکتا ہے اور پھر بندہ نوافل اداکر کے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر میں اس سے مجت کرتا ہوں اور کی شے کے بارے میں اسے انجام دیتے وقت مجھے اس قدرتر دونہیں ہوتا جتنارو پر موئ قبض کرتے وقت ہوتا ہے کیونکہ و وموت کونا پیند کرتا ہے اور مجھے بھی اس کی ٹکلیف گوارانہیں ہوتی حالانکہ بیضرور آئی ہوتی ہے۔''<sup>کل</sup>

### لفظ ' ولى ' كى وضاحت:

لفظ' 'ولی' کی دوسری صورت بیے کہ بی ف بیٹ لکاوزن ف اعلی عنی میں ہواس معنیٰ کی بنایر 'ولی' الله کی عبادت فر مانبر داری کا ذمہ دار ہوتا ہے'اس کی عبادت مسلسل جاری رہتی ہے'اس میں کوئی نافر مانی حائل نہیں ہوتی۔ اور''و لی''میں بیدونوں ہی صفات پائی جاتی ہیں ولی ایسا ہوتا ہے کہ جواللہ کے کمل حقوق کی ادائیگی پیند کرے اوراللہ تعالیٰ ظاہر

وباطن میں اس کی حفاظت فرمائے۔

### ولی کی بنیادی شرط:

''ولی'' کی بنیادی شرط یہ ہے کہوہ (گناہوں سے )محفوظ ہوتا ہے جیسے نبی کامعصوم ہونا (اللہ کی طرف سے ہر کی بیشی سے بحایا ہوا) شرط ہے۔اب جو خص بھی شریعت کی رو سے اعتراض کرتا ہے (جیسے ائمہ اہلِ بیت کومعصوم کہنا) تو وہ شیطان کی طرف سے دھو کے اور فریب میں ہوتا ہے۔

٣ يورهُ الاعرافُ آيت ١٩٧\_

٢ ـ بخارى شريف كتاب لرقاق منداحد بن عنبل

ا \_ سوره لونس آیت ۲۲ \_

ہے میں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا 'فرماتے تھے کہ حضرت ابویزید بسطامی رحمہ اللہ نے اس شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیا جے ولی کہا جاتا تھا' آپ اس کی مجد میں پنچے اور اس کی آمد کی انظار کرنے لگے چنانچہ وہ نکلا اور اس نے مجد میں کھنگار کھینک دیا' ابویزیدوہاں سے واپس مجل آئے اور سلام تک نہ کیا' فرمایا کہ شخص تو شریعت کے آ داب میں سے ایک ادب کا بھی لحاظ نہیں کرتا' اسرار خداوندی کا لحاظ کیے کریگا۔

# كيا "ولى" اپنى ولايت جانتا موتا ہے؟

علاء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ ولی آئی ولایت کاعلم رکھتا ہے یا نہیں۔ پھی علاء اس طرف کئے ہیں کہ اسے اپنی ولایت کاعلم ہونا جائز ہے کیونکہ ولی اپنے آپ کو تقیر جانتا ہے اور اگر اس ہے کوئی کر امت ظاہر ہوجائے تو وہ ڈراڈ رار ہتا ہے کہ کہیں یہ مروفریب ندہو اور خودوہ اپنے خوف ہے ہمیشہ واقف ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ ڈر ہی رہتا ہے کہ جس مرتبہ پروہ فائز ہے اس ہے کہیں گرنہ جائے اور پھر کہیں ایسانہ ہو کہ اس کا انجام حالت ولایت کے فلاف ہوجائے۔ یہ علاء ولی کی شرائط میں اس بات کو بھی شرط قر اردیتے ہیں کہ اس کی موت بھے اور ایسی ہو۔ اس سلسلہ میں صوفیہ کرام کی بہت میں حکایات بیان کی جاتی ہیں اور صوفیہ کا بہت ساطقہ بصورتِ مشائح اس طرف رحجان رکھتا ہوارا گرہم اس بحث کو یہاں چھیڑ دیں کہ ان کے فرمان اس سلسلے میں کیا تھے تو ہم وعد ہ اختصار کی حدے تجاوز کر جائیں گئے پھر ہمارے وہ مشائح جن سے میری ملاقات رہی ہان میں سے امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ کا رحجان اسی مسئلہ ہی کی طرف تھا۔

صوفیہ میں بنے کچھ کا قول کر ہے کہ ولی اپنے آپ کو جابتا ہے کہ میں ولی ہوں 'ہم چونکہ اس وقت لفظ ولی کی تحقیق کررہے ہیں آو اس میں سیشر طنہیں کہ آخر تک سب پچھ بیان کر دیں اور اگر اس کے صحت انجام کوشر طقر ارد ہے بھی دیا جائے تو ناممکن نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ بیاعز از بالخضوص اسے دیدیا گیا ہواللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہو کہ اس کا انجام بالکل محفوظ ہے بیالی کر امت ہوتی ہے جولاز ما جائز ہے اور اسے تعلیم کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک ولی کو اگر چہائی عاقبت کا خوف دامنگیر رہتا ہے تا ہم اس پراللہ کی ہیب و تعظیم چھائی رہتی ہے ' بیاس خوف سے زیادہ مکمل اور مضبوط ہوتی ہے کیونکہ قبل تعظیم و ہیب بھی کیشر خوف کے مقابلہ میں دلوں کیلئے زیادہ ہا عیفِ اطمیمان ہوتا

و یکھتے جب حضور علی ہے۔ نے فرمایا کہ''ان کے دس صحابہ جنت میں جا کیں گے'' تولامحالہ وہ صحابہ کرام آپ کی تصدیق پر پورے اترے اور انہیں یقیناً معلوم ہوگیا کہ ان کی اخرو می زندگی محفوظ ہے تاہم اس صالت کی بناپران میں کوئی تبدیلی نہ آئی (وہ معمول کے مطابق زندگی گزارتے گئے )اور ولی کواپنی ولایت کاعلم ہونا اس لئے بھی قابلِ تسلیم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی سیجے معرفت اس سے مشروط ہے کہ نبی مجز وکی بہچان سے واقف ہواور جب مجز وکاعلم آئیگا تو اس کے ماتحت حقیقت کرامات کاعلم بھی ہوجائیگا۔

الله کاولی جب بید مجھتا ہے کہ اس سے کرامات کا ظہور ہور ہا ہے تو اس کیلئے کرامت اور غیر کرامت میں امتیاز ناممکن نہیں ہوتا اور جب اے کرامت کا علم ہوجا تا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ وہ راہات پر چل رہا ہے اور پھر سے بھی تو جائز ہے اے معلوم ہوجائے کہ وہ آئندہ اس حالت پر قائم رہے گا ایساعلم اس کیلئے باعث عزت و کرامت ہوگا جبکہ کرامات اولیاء کا حق ہوتا تسلیم شدہ بات ہو اور پھر صوفیہ کی بے شار حکایات اس کی حقانیت واضح کر رہی ہیں (ایس حکایات کا چھوذ کر ہم انشاء الله اس کتاب کے 'باب کرامات الاولیاء' میں کریں گا اور جن مشاک ہے میری ملاقات رہی ہان میں سے جھزت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل سے کہ ولی اپنی ولایت سے واقف ہوتا ہے۔

crommaduabah arg

﴾ کہتے ہیں حصرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے ایک آ دمی ہے فر مایا: کیاتم ولی بنتا چاہتے ہو؟ اس نے کہا' ہاں' آپ نے فر مایا تو
د نیاو آخرت بھرکی کسی شے سے دلی تعلق نہ رکھواور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہوتا کہ وہ بھی تم پر توجہ دے اور تہمیں اپناولی ودوست بنا ہے۔
جنہ حضرت کیجیٰ بن معاذ رحمہ اللہ اولیاء کی صفت اور پہچان کراتے ہوئے فر ماتے ہیں: یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے
مشکلات بجاہدہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انس ومحبت کی چا در اوڑھ لی ہوتی ہے اور مجاہدات کے بعد انہوں نے روح کی راحت کا
سامان کرلیا ہوتا ہے اور در اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیلوگ مقام ولایت حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔

﴿ حضرتُ ابویزیدرحمداللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے لئے خوبصورت اوراعلی اخلاقی اقد ارکی مالک دلہنوں کی طرح ہوتے ہیں بغیرمحرم دلہنوں کو کوئی بھی اس کے چیچے چھچے ہوتے ہیں جنہیں دنیااور آخرت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا

# الله تعالی ولی کودر برده کیسے رکھتا ہے؟

ایک صالح میں میں میں میں میں اور کی در مداللہ کے بارے میں میں نے سنا فرمائے تھے کہ میں ہیرہ کے قبرستان میں حضرت ابو بکر طمعتانی رحمداللہ کی قبر پر لگی اور کو درست کر رہاتھا'اس پرآپ کا نام کندہ کرنالیکن وہ وہاں سے اکھاڑ کرچوری کر لی جاتی 'ایسا کئی بار جواجبکہ کسی اور قبر کی اور تے کو یوں نہیں چرایا گیا۔ میں چران تھا چنا نچ حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمداللہ سے اس بارے میں ایک دن بو چھا یا تو انہوں نے بتایا کہ شخ فدکور نے دنیا میں اپنانام ظاہر کرنا پیند نہیں فرمایا تھا تو تہہیں ہے جرائت کیے ہوئی کہ اور کے ذر بیعان کی قبر کو نیا کی قبر سے کہ ان کی قبر کو نیا کی شہرت پذیر ہونے کے باوجود اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس کی شہرت اے

ﷺ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ولی زبان سے سوال نہیں کیا کرتا بلکہ خوداس کی حالت مجز وانکساری اس کی طرف سے بارگا والی میں سوال کا کام کرتی ہے۔

ات بی کایفر مان بھی ہے کداولیاء کا آخری مرتبہ مرتبدانبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔

ﷺ حضرت مهل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے ولی ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ مسلسل اس کے اعمال موافق ہوتے ہیں یعنی مین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔

کے حضرت کی بن معاذر حمداللہ فرماتے تھے ولی میں پیصفت ہوتی ہے کہ وہ کوئی عمل دکھلاوے کیلیے نہیں کرتا'نہ ہی مفافقت اس کا شیوہ ہوتا ہے اور دنیا میں ایسادوست کم ہی ملے گا جس میں پیصفات موجود ہوں۔

جے خصرت ابوعلی جوز جانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ و گی اللہ کی طرف سے عطاشدہ حال میں فانی ہوتا ہے لیکن ہنیشہ مشاہدہ حق میں مگن رہتا ہے اللہ تعالی اس کی باطنی کارکر دگ کا تگہان ہوتا ہے اور سلسل پی تھہانی بالکل واضح دکھائی دیاتی ہے فرہ اپنے بارے میں کچھنییں بتایا کرتا کیونکہ اے اللہ کی ذات کے بغیر قراری تہیں ہوتا۔

### ولی کا اللہ کے حیار ناموں میں سے ایک سے تعلق

کے حضرت ابوزیدر حمداللہ فرماتے تھے باوجو یکہ مراتب اولیاء میں بڑا تباین اور فرق ہوتا ہے تا ہم وہ صرف ان چارا ساء الہیہ میں اپنا اپنا حصہ لئے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرگروہ کا تعلق الہی ناموں میں سے ایک نام سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں: الا وّل الا خر الظاہر اور الباطن چنا نچہ جب ان سے ایک کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھ کرفنا ہوجاتا ہے تو وہی کامل اور تا م کہلاتا ہے دیکھوجس ولی کا تعلق اسم الظاہر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کام باطنی انوار الہدیکا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہوتا ہے اس کا کام باطنی انوار الہدیکا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہوتا ہے معاملات ہے۔ اس کا اور بی کہ سے دہتا ہے اور بی کو اس کی ہمت کے مطابق مکا شفہ کا حصہ ملتا ہے جس کا نگہبان اللہ تعالی خود ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اس کی ہر کے مدونر ما تا ہے۔

حضرت ابویزیدر حمداللہ کی اس بات سے بیاشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان چارا قسام کے اولیاء سے بھی ترقی کرجاتے ہیں نہ آخرت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں نہ گذشتہ معاملات میں غوروفکر کرتے ہیں اور نہ ہی نئے نئے واروات کے بندھن میں پڑتے ہیں اور فانی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان میں مخلوقات کے اوصاف کا ذرہ تک نہیں ملتا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بتا تا ہے و تحسیجہ میں ایقاظا و کھٹم دعود کر مہمیں بیر لوگ ) بیراردکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں )۔

ﷺ حفزت کی بن معاذر حمداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کاولی''ریُسکانُ اللّٰه فی الارض'' یعنی اللہ کاولی زمین پر اللہ تعالیٰ کیلئے ذاتی طور پرایک ہرے بھرے اور تازہ بچرے این کی طرح ہوتا ہے جس کی خوشبو سے صدیق لوگ بہرہ اندوز ہوتے ہیں چنانچے اس کی خوشبو جب ان کے صافی دلوں تک پہنچی ہے تو اس کی بدولت ان کے دلوں میں اللہ سے ملنے کا شوق اُ بھرتا ہے اور وہ اپنے اخلاق میں فرق کے باوجودزیادہ سے زیادہ عبادتِ اللہ پر تے جاتے ہیں۔

# مرتبهولايت كے درميان ولي كي خوراك:

کے حضرت واسطی رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کوم شبہ ولایت پر فائز ہوتے ہوئے خوراک کیے ملتی ہے؟ آپ نے فر مایا' ابتدائی خوراک تو عبادت ہوتی ہے 'جب آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنی مہر بانیوں میں ڈھانپ لیتا ہے پھراپنی از لی صفات کے جلومیں لے لیتا ہے اور پھراُن باتوں کا مز ونصیب فر ماتا ہے جواس نے اپنے مقام ولایت کے دوران اللہ سے رازونیاز کی صورت میں کی ہوتی ہیں۔

# ولى كى طرح كى يېچان:

اللہ کے ولی کو تین علامات کے ذریعے پہچانا جاسکتا ہے۔

1- وہ ہمیشہ ہمہ تن اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔

2- اس کی تگ و دو صرف اللہ تک ہوتی ہے۔

3- اس کا مقصد وحیر صرف الله بی ہوتا ہے۔

فانى فى الله كامقام:

حضرت خرازر حمد الله بتاتے ہیں کہ الله تعالی اپنے بندوں میں ہے کی کوولی اور دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنی یا د کے درواز ہے کہ وہ کو لیا تھا ہے اور جب وہ ذکر کی لذت سے انتہائی طور پر سر فراز ہوجا تا ہے تو اپنے قرب خاص کے درواز ہو واکر دیتا ہے بھرا ہے اس پر کھول دیتا ہے اور اس کے درمیان حائل پر دوں کو اٹھا دیتا ہے اور اپنی انس رکھنے والوں کی مجالس میں لے جاتا ہے بھر کرسی تو حید پر بھا دیتا ہے بھراپنے اور اس کے درمیان حائل پر دوں کو اٹھا دیتا ہے وہ ان کا مشاہدہ ہوتا ہے فردانیت کے مقام پر لے جاتا ہے اب اس کے سما ضے اللہ کے جلال اور عظمت کھل کر سامنے آجاتے ہیں اور جب ان کا مشاہدہ ہوتا ہے و اس کی خوا ہش ختم ہو جاتی ہو جاتا ہے اور وہ کمل طور پر فانی ہو جاتا ہے ۔ بیدوہ مقام آتا ہے کدوہ ہمہ جہت الله کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور اسے این وجودتک کا دعو کی نہیں رہ جاتا۔

حقیقی ولی کے تقص نکالنااللہ سے دوری کا سبب ہے:

حضرت ابوتر اب حشی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جب کی تخص کی عادت میں یہ چیز شامل ہوجائے کہ اللہ بی سے اعراض کرنے گئواس کا سب یہی چیز ہوگی کہ وہ اللہ کے اولیاء کے تقص نکالناشروع کر دیتا ہے۔

ولى خزن وخوف كيون نبيس ركها؟



# الدُّعَاءِ

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے اُدْعُوْ ا رَبُّكُمْ مَنطَسِرُّعًا وَّ خُفْيَةً لِلهِ اللهُ وَعاجزى اور چھپ كر پكارا كرو) نيز فر مايا اُدْعُونِنى اَسْتَجِبُ لَكُمْ لِلْاِ جَصِيكارا كروئيس تهارى من لونكا) \_

حضرت انس بن ما لك رضى الله عند نے بتایا كدرمول الشطاقية كافر مان ب

اللُّهُ عَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ (دعاءعبادت كامغزب)

یددعا ہی ہے جواللہ کے حاجتیں ما تکنے کی جانی ہے راہ ضدا میں فاقد کرنے والوں کے لئے سبب سکون ہے ما تکنے والے مجور لوگوں کیلئے پناہ فراہم کرتی ہے اور مجبورلوگوں کو سکھ کا سائس فراہم کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے دعاء چھوڑ دینے کو بہت براقر اردیا ہے فر مایا: وَ یُقْبِصُونَ ٱیّدِیکَهُمُ (وہ اپنے ہاتھ کو سکیڑ لیتے ہیں) کہتے ہیں اس کا مطلب سے کہ وہ لوگ ما تکنے کیلئے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

# الله يتعلق ك كي طريق:

الله عفرت مهل بن عبدالله رحمه الله فرماتے میں الله تعالی نے خلقت پیدا فرمائی تو انہیں فرمایا کہ جھے سے داز داری سے باتیں کرتے رہنا 'میمکن نہ ہوتو میرے دروازے پر آجانا اور یہ بھی ممکن نہ ہوتو میرے دروازے پر آجانا اور یہ بھی ممکن نہ ہوتو میرے سامنے اپنی حاجات (کی ذریعے سے) پیش کرتے رہنا۔

اللہ محضرت استادا بوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے میں نے سنا'انہوں نے بتایا کہ حضرت کہل بن عبد اللہ زم اللہ فرماتے تھے: کہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعاوہ ہے جو صاحبِ حال کیا کرتا ہے اور صاحبِ حال کا مطنب یہ ہے کہ حال والا اتنا مجبور ہو کہ جو شے وہ مانگ رہا ہے'اس کے بغیراس کی ضرورت یوری ہی نہ ہوسکے۔

ہے حضرت ابوعبداللہ مکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنیدر حمہ اللہ کے پاس تھا اُن کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کی دُو عافر مائے کہ اللہ تعالیٰ میرا آکسدہ بیٹا مجھے ملادے کیونکہ ایک عرصہ وگیا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا 'جاواور صبرے کام او چنا نچہ وہ چلی گئی اور دوں اس نے کئی بار کیا اور حضرت جنید ہر گئی۔ پھر دوبارہ آئی اور دوں اس نے کئی بار کیا اور حضرت جنید ہر بار یہی فرماتے رہے آخر عرض کی کہ بیسلسلہ کہ تک جاری رہے گا اب قو جائے ہو چاہ ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا 'اگر تہمارے قول کے مطابق ایسے ہی ہے تو جاؤ چلی جاؤتھ ہار بیٹا واپس کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ انہوں نے فرمایا 'اللہ کاس اشارے: آمن یہ جوٹیٹ المُصفطر گاؤ دعفرت جنید سے بوچھا گیا کہ جیٹے کی واپس کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ انہوں نے فرمایا 'اللہ کاس اشارے: آمن کی ٹیجیٹ المُصفطر گاؤ دکھا ہو کہ کہ کے مطابق السوء کی ایس میٹا کی سے بیٹا کی کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ انہوں نے فرمایا 'اللہ کاس اشارے: آمن کی ٹیجیٹ المُصفطر گاؤ دکھا ہو کی گھوشے گاؤ کہ کو کیسے میں اور دور کردیتا ہے برائی )۔

٢- يوره مومن آيت ١٠-

ارسوره اعراف آيت ۵۵\_

### وعاء كرنا افضل ياراضي بدرضار منا؟

علاء کاس بارے میں اختلاف ہے کہ افضل دعا کرنا ہوتا ہے یا خاموثی اور ضا؟ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ' دعاء' نبیادی طور پر ایک دعا ہے کیونکہ حضوطی کارشادہ اک ڈعاء مُنٹ الْعباد قو اور بیاصولی بات ہے کہ عبادت والے کام کوترک کرنے کی بجائے اسے کر لینا بہتر ہے اور پھر بیالتہ تعالی کاما کی حق ہے اگر اللہ تعالی اس کی دعا قبول نہ بھی کرے اور انسان کواس کی ما نگی چیز نہ بھی ملے تو پھر بھی بندہ اللہ کے حق کی ادائیگی کر رہا ہوگا کیونکہ بیدوعا تو اپنی عبودیت کی بختاجی کا اظہار ہوتی ہے۔ حضرت ابوعازم الاعربی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا: قبولیت دعاء ہے محروم کی بجائے دعا ہی سے محروم ہوجانا میرے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

ایک گروہ صوفیہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے شروع سے جاری احکام کے سامنے خاموثی اور عاجزی ہی میں انسانی کمال ہے اور جو کچھ اللہ تعالی کرنا پیند فرما چکا'اس پراظہارِ رضامندی بہتر طریقہ ہے چنانچہ ای لئے حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے بندے! اللہ تعالی جو فیصلے ازل سے فرما چکا ہے ان پراظہارِ رضامندی وقت کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے اور پھر نبی کریم اللہ ترالی کو فیاں تا ہے میں ب

'' جوشخص میرے ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ ہے سوال نہیں کرسکتا تو میں اے سوال کرنے والوں ہے بھی نہ او دود فاگل''

ہے صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ: انسان کیلئے لازم ہے کہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور ساتھ ساتھ دل ہے اس مالک ہے راضی رہے تا کہ اس شخص کے دونوں اعضاء کا م کرتے جائیں۔

بہتر یہ ہے کہ یوں کہاجائے وقت مختلف فتم کے آتے رہتے ہیں چنانچہ بھی تو دعاء سکوت سے افضل ہوتی ہے اور یہی ادب بھی ہوا ہے اور بھی سکوت دعا سے افضل ہوتا ہے اور یہی ادب ہے اور یہ بات وقت خاص سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ وقت ہی میں حاصل ہوتا ہے چنانچہ جب دل میں اشارہ دعا کی طرف ہور ہا ہوتو دعا کرنا بہتر ہوگا اور اگر سکوت کی طرف رحجان ہوتو سکوت بہتر ہوگا۔

ایک پیطریقہ بھی صحیح شار ہوتا ہے: بندے کو چاہئے کہ حالت دعا میں اپنے آپ کو حضور بارگاہ ہونے سے عافل نہ رہنے دئ پھر

یہ بھی لازم ہے کہ اپنے حال کا ملاحظہ کرتا رہے چنا نچہ بوقت دعا دعا کی چاہت ہوتو پھر پھر دعا کرنا بہتر ہوگالیکن اگراسی وقت میں دل کے
اندر قبض ' نفرت اور گھٹن دکھائی و بے تو اس وقت میں اسے دعا نہیں کرنی چاہیے اور اگر دل میں نہ تو چاہت ' نہ ہی دل میں روکا وٹ اور
ڈانٹ ہوتو دعا کرنا ' نہ کرنا برابر ہوتا ہے اور الی حالت میں اگر علم غالب نظر آ جائے تو دعا بہتر رہے گی کیونکہ بی عبادت تو بن جا میگی اور اگر
ایسے حالات میں معرفت ' حال اور سکوت غالب ہوتو سکوت بہتر رہے گا۔

یوں کہنا بھی سیحے ہوگا کہا گر دعامین مسلمانوں کا فائدہ ہو یااللہ کے حق کی ادائیگی ہوتو دعا بہتر ہے اورا گر ذاتی خواہش پائی جار ہی ہے تو سکوت کرنے ہی میں کمال ہے۔

ایک مدیث یاک میں آتا ہے:

'' چونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت رکھتا ہے تو جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جریل علیہ السلام سے فرما تا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت پوری نہ کرو کیونکہ میں اس کی آواز سننا بیا ہوں اور جب بندہ اللہ کی حالت ملال میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جریل سے فرما تا ہے' اے جریل! میرے بندے کی ضرورت پوری

كردو كيونكه مين اس كي آواز سننا پيندنېيس كرتا-" ك

پڑ حضرت بچلی قطان رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو عرض کی'' اللی ! میں کب تک تجھے پکا روں اور تو سنتارے گا اور قبول نے کر رہا ؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کچلیٰ! اس لئے کہ میں تمہاری آ واز سننا پیند کر رہا ہوں۔

ني كريم الله كافر مان ي:

'' جھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بندہ اللہ کی حالت ناراضگی میں اس سے دعا کرتا ہے تو وہ متوجہ کرتا ہے تو وہ متوجہ کرتا ہے تو وہ متوجہ نہیں ہونا تو پھر دعا کرتا ہے تو وہ متوجہ نہیں ہونا تو پھر دعا کرتا ہے اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میرا سے بندہ میر سے سواکسی سے بھی پچھے ما نگنا نہیں چا ہتا تو (س لو) میں اس کی دعا قبول کرر ہا ہوں۔''

# چور سے بچنے کیلئے وعا کا ہتھیاراور مجرب دعا

جنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکر مقابقہ کے عہد مبارک ہیں شامی شہروں ہے مدینہ تک

تجارت کیا کرتا تھالیکن اللہ پر بھروسہ کی وجہ سے قافلہ کے ساتھ نہ جاتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایسے ہیں جبکہ وہ شام سے مدینہ کا

ارادہ لئے آرہا تھا تو اسے گھوڑ ہے پر سوار ایک چور ملا 'اس نے چلا کرتا جر سے کہا: تھہرو' تھہرو! چنا نچہ تا جررک گیا اور اسے کہا کہ مال جتنا

چاہو لے لوگر مجھے جانے دو۔ چور نے کہا: مال تو میرا ہے ہی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تا جرنے کہا 'میر اکیا بناؤ گے؟ بیدمال لے لواور مجھے

جانے دو۔ انس فرماتے ہیں' چور نے دوبارہ وہ ہی کچھ کہا۔ اس پر تا جرنے کہا: مجھے تھوڑی مہلت دو تا کہ میں وضو کر کے نقل پڑھاوں اور پھر

جانے دو۔ انس فرماتے ہیں' چور نے دوبارہ وہ ہی کچھ کہا۔ اس پر تا جرنے ہیں' تا جرا ٹھا' وضوکیا' چارٹو افل اوا کئے اور پھر دعا کہلئے آسان کی طرف

ہاتھا تھا دے' دعا یہ کی تھی :

وہ تا جردعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار شخص احیا نک آپنچا' سبز کپڑے او پر لئے تھا' ہاتھ میں نور کا حربہ (جنگی ہتھیار ) تھا۔ ڈاکو نے جب اس سوار کو دیکھا تو سوداگر کوچھوڑ کر سوار کی طرف لیکا' اس کے قریب ہوا تو اس سوار نے اس پر حملہ کر دیا اور ایسا نیز ہارا کہ اے نیچے گرادیا' پھر سوداگر پاس آیا اور کہا کہ اُٹھواورائے تل کردو۔

ا ابن ماجيشريف كتاب الجائر

سوداگر نے سوار سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے تو بھی کمی کوتل نہیں کیا اور نہ بچھے یہ بات پسند ہے۔ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ پھر وہ سوار چور کی طرف بڑھا اور اسے قبل کر دیا اور پھر تا جرکے پاس آیا اور بتایا کہ میں تغییر ہے آسان کا فرشتہ ہوں۔ جبتم نے پہلی باردعا کی تو ہم نے ساکہ آسان سے کڑ کڑا نے کی آواز آئی ہم نے سبجھ لیا کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے تم نے پھر دعا کی تو آسان کے درواز سے کھول دیے گئے ان بیس آگر جیسے شعلے نکل رہے تھے پھر تم نے تغییر کی مرتبد دعا کی تو حضرت جبریل آسان سے اتر آئے اور وہ آواز دے رہے تھے کہ اس مشکل بیس تھنے تحق کے پاس کون جارہا ہے؟ بیس نے اللہ سے دعا کی کہ بجھے اس تے قبل کی ذمہ داری دیدے اے عبد اللہ ایقین سیجے! جو تحق بھی اس تمہاری دعا کو پڑھا کرے گا وہ جس مصیبت جس تکلیف اور جس آسانی بلاء کے بارے بیس وعا کرے گا اللہ اللہ اللہ اس کی مشکل حل فرما دیگا 'وہ جس مصیبت جس تکلیف اور جس آسانی بلاء کے بارے بیس وعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرما دیگا 'وہ جس مصیبت جس تکلیف اور جس آسانی بلاء کے بارے بیس وعا کرے گا۔ ''

المدون المن من من المبين كروه تاجرامن وامان كے ساتھ مدينه مين آگيا اور سيدها حضور قابيطة كى خدمت ميں حاضر ہوا' يہ قصه سنايا اور دعا كے متعلق بتايا - يہن كر حضور قابيلة نے فرمايا:

''الله تعالی نے تمہارے دل میں اپنے خوبصورت اور اعلیٰ نام ڈال دئے تھے کہ جب بھی ان کے ذریعے دعا کی جائے اللہ قبول فرما تا ہے اور جو بھی ما ٹکا جائے 'دیتا ہے۔''

#### آدابِ دعاء:

دعاء کے آ داب میں سے بیہ ہے کہ دعا کے وقت دل پورے طور پر میسوئی میں ہوٴ خفلت میں دعا نہ کرمے چنانچہ نبی کرمیم اللہ نے فر مایا'' اللہ تعالیٰ خفلت میں دعا کرنے والے کی دعاِ قبول نہیں فر ما تا۔'' کے

#### شرائط دعا:

دعاً کی شرطوں میں ہے ایک بیہ ہے کندوعا کرنے والا جلال کا کھانا کھائے 'حضور اللہ بھی نے حضرت سعدرضی اللہ عندے فر مایا تھا۔ '' کاروبار پاکیزہ کیا کرو' تمہاری دعا قبول ہوجایا کرے گی۔''

🖈 تہتے ہیں کہ دعا 'ضرورتوں کیلئے جاتی کا کام کرتی ہے اوراس کے دندانے لقمہ حلال ہوتے ہیں۔'

الله عضرت یجی بن معاذ رحمه الله فرمایا کرتے ''اللی! میں کیوں کرتم سے دعا کروں میں تو گنہگار ہوں؟ اور پھر دعا کیسے نہ کروں تو

توبرداكرم فرمانے والائے۔

جہ کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ البلام ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جود عاکر رہا تھااور گریز اُری کئے جارہا تھا' حضرت موسے علیہ السلام نے فرمایا: البی! اگر اس شخص کی ضرورت میرے اختیار میں ہوتی تو میں پوری کر دیتا' اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسے! میں تو تم سے بھی زیادہ رحم کہ نے والا ہوں لیکن دیکھؤوہ دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کی بجریاں ہیں' اس کی توجہ ان کی طرف ہے میں ایس شخص کی دعا قبول نہیں کیا کرتا جود عاکر لے لیکن اس کا دل میرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔

انسائي شريف بإب السهور تذى شريف كتاب الدعوات دارى شريف كتاب الجهاد

٢ ـ ترمذى شريف كتاب الدعوات \_

٣ ـ تر مذى شريف كتاب المناقب

حفزت موسے علیدالسلام نے اس محف کو ہدایت کی اس نے حضور قلب سے دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگئ۔ حضرت جعفرصادق رضی الله عندے یو چھا گیا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی ؟ فرمایا: تم اس سے دعا کر 3 رجه يع موج والتنبيل موت (توجيل كرت)-

حضرت استادا یوعلی وقاق رحمدالله نے بتایا که " لیقوب بن لیف ایک ایسی بیاری میں مبتلا ہوئے کہ جس کے علاج سے طعیب عاجز آ گئے کو گوں نے انہیں بتایا کرتمہاری سلطنت میں ایک نیک شخص مہل بن عبداللہ موجود ہیں 'اگروہ تمہارے لئے دعا فر مادیں تو توی امید ہے کہتم شفایاب ہوجاؤ کے چنانچاس نے آئیس بلالیا عرض کی کدمیرے لئے دعا فرمادیں۔حضرت کہل نے فرمایا: میری دعا کیونکر قبول ہوگی تمہاری جیل میں مظلوم لوگ بھرے پڑے ہیں؟ اس نے سارے قیدی فوراً رہا کردینے کا تھم دیا۔اب حضرت مہل نے سیدعا کی: اے اللہ! جیسے تونے اے گنا ہگاری کی رسوائی دکھادی ہے یونمی اے اپنی اطاعت کی عزت بھی دکھادے اور اے شفادیدے۔'' میہ دعا کرناتھا کہا ہے صحت ہوگئی۔امیر نے آپ کی خدمت میں مال پیش کیا تو انہوں قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔ آپ سے کہا گیا:امیر سے مال کے کرفقراء پرتقسیم کردیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سنتے ہی آپ نے صحراء میں پڑے کنکروں پرنظر ڈ الیٰ دیکھا تو قیمتی جو ہرات بن چکے تھے چنانچیم یدین سے فر مایا: جے قدرت نے بیتوت بخشی ہوؤہ یعقوب بن لیٹ کامختاج کیے ہوسکتا ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ حضرت صالح مری رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے: اگر کوئی لگا تارایک دروازہ پر دستک دیتار ہے تو بیامیدر تھی جا عتى ہے كما سے كھول ديا جائے گا۔ يين كرحضرت رابعه عدوية رحمها الله نے كہا: تم كب تك بديات كہے جاؤ كے بتاؤ درواز ہ بندكب ہوا ب كداي كھولا جائے؟ ال پرحفرت صالح مرى نے كہا: ' ويكھؤا يك بوڑ ھانا واقف ہے اور عورت واقف كار ہے۔'

حفزت سر ی رحمدالله فرماتے ہیں کہ میں حفزت معروف کرخی رحمدالله کی مجلس میں گیا ایک شخص اُ تھ کر کہنے لگا اے ابو محفوظ! دعا سیجے کہ اللہ تعالی میری تھیلی واپس کردے کیوتکہ وہ چوری ہوگئ ہے اوراس میں ایک ہزار دینار تھے کرفی حیب رہے اس نے دوبارہ درخواست کی او چربھی جے رہے اس نے چرعرض کی او معروف نے فرمایا: میں کیا کہوں؟ بیرنہ کہددوں کدا لہی تم نے جو چیز اپنے نبیوں اور صوفیہ کوئیں دی اے لوٹا دے؟ اس نے پھر عرض کی کہ دعا فر مادیجئے 'اس پرآپ نے فر مایا: الٰہی! جو تجھے پہند ہے' کر دے۔

### واليسى نظر كا كامياب وظيفه:

حضرت لیث رحمه الله کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فر مایا تھا کہ میں نے عقبہ بن نافع کودیکھا تو نابینا تھے پھر پچھ عرصہ T بعدد مکھاتو آئکھیں آگئ تھیں۔ میں نے بوچھا کے نظر کیونکرواپس آگئ؟ ہنہوں نے بتایا کہ خواب میں میرے یاس کوئی آیااور کہا یہ کہو یک قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيُفًا لِّمَا يَشَآءُ رُدُّ عَلَىٌّ بَصَرِى شِي خِ ها توالله تَعِالَى فَيرى بِنيا لَى اونادى ـ حفزت استادابوعلی دقاق رحمدالله فرماتے ہیں کہ جھے اس وقت آ تکھادر دتھا جب ابتداءً میں مروے نیشا پور آیا میں کئی دن تک سوند کا تھا اکیک مجھے نیندآئی تو کسی کہنے والے سے سنا اکٹیس الله بگاف عُبدکه میں بیدار ہواتو تکلیف دور ہوکر در دختم ہو چکی تھی اور اس كے بعد آج تك مجھے آ كھكا در دہيں ہوا۔

حفرت محد بن خزیمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا جب احمد بن عنبل رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو میں اسکندرید میں تھا' مجھے بہت غم ہوا' میں نے خواب میں ویکھا تو احمد بن حنبل مبل رہے تھے۔ میں نے یو چھا'اے ابوعبداللہ! یہ چال کیسی؟ انہوں نے کہا ہے تنی خادموں کی حیال ہے۔ میں نے پھر یو چھا کہ اللہ تعالی نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے بتایا مجھے پخش دیا تاج پہنایا اور سونے

公

\$

کے جوتے دیے ہیں اور پیفر مایا ہے کہ اے احمر! پیتمہارے اس کھنے کل صلہ ہے جوتم نے کہاتھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے 'پھر فر مایا اے احمد! مجھے ان دعاؤں سے پچار و جومیں نے تہمہیں سفیانِ تُوری کے ذریعے پہنچا کی تھیں اور جنہیں دنیا میں پڑھا کرتے بتھے میں نے عرض کی: یُسا رَبَّ کُلِّ شَنِی بِفُدُ رَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَکَّ اِغْفِر لِمِی کُلَّ شَکَّ وَ لَا تَسْالُنِنَی عَنْ شَنَیءِ اس پراللہ تعالی نے فر مایا اے احمد! بیر دی جنت 'چلواس میں داخل ہو جاواور میں اندر چلاگیا۔

کے ہیں کہ ایک فخص کعبے پردوں سے چٹا اور کہنے لگا: الله ٹی لا شریک لک فیٹو ٹلی و کا وزیر کک فیر شی اِن اَطَعُتُک فَبِفِصْلِكَ وَلَكَ الْحَجَّةُ عَلَیّ فِبَا تُبَاتِ حُجَّتِک عَلَی و اَنْقِطَاع حُجَّتِی اَطَعُتُک فَبِحَهُلِی وَلکَ الْحُجَّةُ عَلَیؓ فِبَا تُبَاتِ حُجَّتِک عَلَیؓ وَ اَنْقِطَاع حُجَّتِی اَللَا عَصُدُ وَ اِنْ عَصَیْتُک فَبِحَهُلِی وَلکَ الْحُجَّةُ عَلَیؓ فِبَا تُبَاتِ حُجَّتِک عَلیّ و اَنْقِطَاع حُجَّتِی اَللَا عَلَیْ فَانِ اَللَا عَلَیْ فَانِ اَللَا عَلَیْ فَلَا اَللَا عَلَیْ فَانِ اَللَا عَلَیْ فَانِ اَللَا عَلَیْ فَانِ اللَّهُ عَلَیْ اِنْ اللَّهُ عَلَیْ وَ اللَّهُ عَلَیْ اِنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ فَانِ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

کہتے ہیں وعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپی ضرورت پیش کر سکے ورنہ وہ جو چاہے کرتا ہے۔

کہتے ہیں عام لوگوں کی دعابو لنے کی صورت میں ہوتی ہے زاہدوں کی دعا کام دکھا کراور عارفوں کی حال دکھا کر ہوتی ہے۔

🕁 🔻 ایک صوفی کا قول ہے کہ جبتم اللہ سے حاجت مانگواوراللہ آسانی بیدا فرمائے تو اللہ سے جنت مانگؤ ہوسکتا ہے کہ وہ قبولیت کا دن ہو۔

ابتدائی صوفیوں کی زبانیں دعائیں کرتی ہیں کین محققین کی زبانیں دعاؤں ہے گونگی ہوجاتی ہیں۔

﴿ حضرت واسطی رحمہ اللہ سے دعاکی درخواست کی گئی تو فر مایا: مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر دعا کروں تو جھے سے بینہ کہددیا جائے اگر تو وہ کچھ مانگتا ہے جو تمہمارے دینے کو ہمارے پاس پہلے ہی محفوظ ہے تو ہم پرالزام ہی لگاؤ گے (کردیانہیں) اوراگروہ مانگوتو جو تمہمارے دینے کو ہمارے تحفوظ نہیں تو گویا تم نے ہماری تعریف کر کے براکیا اوراگر راضی برضار ہوتو ہم تمہارے لئے وہ سلسلہ جاری کردیں گے کہ ایک عرصہ تک تمہاری ضرور تیں بوری ہوتی رہیں گی:

۔ ﴿ حضرت عبداللہ بن منازل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے فر مایا: مجھے پچاس سال ہو گئے کہ کوئی دعانہیں مانگی اور نہ میرااپنے بارے میں ارادہ ہے کہ کوئی میرے لئے دعا کرے۔

🖈 کہتے ہیں کہ دعاء گنا ہگاروں کوسٹر ھی کا کام دیتی ہے۔

ہے ۔ بیجی کہاجاتا ہے کہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان باہمی پیغام رسانی ہے اور جب پیغام کا سلسلہ جاری رہے ، تو معاملہ اچھے طور پر چلتار ہتا ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ دعاہی گنا ہگاروں کے لئے زبان ٹابت ہوتی ہے۔

میں نے استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ سے سنا، فر مار ہے تھے کہ جب خطا کا ررور ہا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کواپی ضرورت کا پیغام دے رہا ہوتا ہے چنا نچے اسی سلسلہ میں وہ پیشعر بھی پڑھتے ہیں:

"انسان کے آنسواس کے دل کا ترجمان بنا کرتے ہیں جبکہ سانس دلوں کے داز ظاہر کرتے ہیں۔"

ا كي صوفى يفر مات بي كه گنامون كوچھور دينائى دعا كهلاتا ہے-

- الله على كروات سے ملنے كاشوق موتو دعازبان كا كام كرجاتى ہے۔
- 🖈 کہتے ہیں کہ دعا کی اجازت دے دینا مطلوبہ چیز دینے سے بہتر ہوتا ہے۔
- کے حضرت کتانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ معذرت کے لئے اللہ تعالی موٹن کی زبان صرف اس لئے کھولتا ہے کہ اس کی بخشش کے اسباب بن کیس۔
- ﷺ کہتے ہیں کہ دعاحضوری ء ہارگا ہ البی کا سبب ہوتی ہے،عطاء کے بعد واپسی ہواکرتی ہے اورعطا لیتے ہی واپسی ٹی بجائے در البی ریکھڑے دہنا بہر صال بہتر ہوتا ہے۔
  - الله الله کے ماضے جاتے وقت یا کیزہ زبان کے ماتھ جانا ، دعا کہلاتا ہے۔
  - الله المين ادعامين شرط يه محدانسان برفيصله والله يروضا مندي كي عادت بنا لے۔
  - 🖈 کہتے ہیں کہ گناہ گاری ہے قبولیت دعا کے سارے رائے بند کر کے انظار کا کیافا کدہ؟
- ا کے صوفی کے بارے میں آتا ہے کداسے کہا گیا، دعا کر دو، اس نے کہا کداجنبی بننے سے بیاچھا ہے کہ تو اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ ووسیلہ بنا لے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن احمد رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکوفر ماتے سا کہ ایک عورت حضرت تقی بن مخلد کے پاس آئی اور کہا کہ میرے لڑکے کو رومیوں نے قید کرلیا ہے اور میرے پاس تو صرف بیجھونیرٹری ہی ہے جے میں فروخت بھی نہیں کر علق لہذا درخواست ہے کہ آپ کی کوفد بیادا کرنے کا اشارہ کردیں کیونکہ رات دن مجھے اچھی نہیں الگتے ، نہ نیندا آتی ہے اور نہ ہی چین نصیب ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا چلی جاؤ، میں افشاء اللہ اس کے بارے فوروفکر کروں گا۔

حضرت احمد کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مراقبہ کی حالت بنا کر ہونٹ ہلا ناشر وع کئے۔ احمد کہتے ہیں کہ ہم پھی حصد ہیں رہ، اس دوران وہی عورت آئی ، بیٹا ہمراہ تھا، آتے ہی وہ شیخ کو دعا کمیں دیے گئی اور بتایا کہ یہ بغیر کسی پریشانی کے گھر پُنیج گیا تھا، ایک بات آپ سے کرے گا جواس کے پاس ہے۔ استے میں وہ نوجوان بولا کہ میں قید یوں کے ساتھا ایک رومی بادشاہ کے قبضے میں تھا، اس کا ایک خادم روزانہ ہم سے خدمت لیتا چنا نچاسی خدمت کے لئے ہمیں صحراء کی طرف ذکال کرلے جاتا اور واپس لے آتا، بیڑیاں روزانہ جول کی توں ہمارے یا دَس میں رہیں۔

ایک دن ہم محافظ شاہی نوکر کے ساتھ سارا دن کام کر کے شام کو واپس آئے تو میرے پاؤں کی بیڑی کھل گئی اور زمین پر جا پڑی۔اس لڑکے نے وقت اور دن بھی بتایا (اور بیوہی وقت تھا جب اس کی ماں شخ تقی بن مخلد کے پاس دعا کے لئے آئی تھی اور انہوں نے دعا کر دی تھی ) نو جوان نے کہا کہ پھر محافظ اٹھ کرمیری طرف آیا، چلا کر بولا کہ تو نے بیڑی تو ڈ ڈ الی ہے؟ میں نے کہانہیں ، بیتو پاؤں سے خود بخو دگر گئی ہے ، وہ دکھ کر حیران رہ گیا، اپنے ساتھی نوکروں کو بلالیا اور وہ لو ہار کو لے آئے اور بیڑی مجھے پہنا کر قید کر دیا ، ابھی میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ بیڑی پھرمیرے یاؤں سے کھل گئی اور وہ سب بیا جراد کھی کرجیران رہ گئے۔

اب انہوں نے اپنے رہبان (پادری) کو بلایا، تو اس نے جھے سے پوچھا: تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ کہنے گے کہاس کی دعاتو قبولیت کے موافق ہوگئ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہا کر دیا ہے لہذا ہم تمہیں قید میں نہیں رکھ سکتے۔اس کے بعدانہوں نے مجھے سفر خرج دیا نیز ایک آ دی میرے ساتھ بھیجا جو مجھے مسلمانوں کے علاقہ تک لاکر چھوڑگیا۔

﴿ باب

\$

W

# الْفُقْرِ

الله تعالى كارشاو بِ لِـلُفُقَر آءِ اللّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْارْضِ يَحْسَبُهُمُ الْمَاكُونَ النّاسَ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْارْضِ يَحْسَبُهُمُ الْمَاكُونَ النّاسَ الْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَانَّ اللّهُ بِهِ عَلِيْمَ (ان فقيرول كَ لَحْ جُوراه خدا عَبِروك كَ عَنَى رَعِن عِن چَلْ بَيْنِ سَحَة نادان انهيں تو نگر سَجِح، حَيْدَ كَسِبُ بَو انهيں ان كى صورت سے فقيرول كے لئے جُوراه خدا عَبِروك كے مُرْكُر انا بِرْ اور تم جونيرات كرو، الله اسے جانتا ہے)

### فقراءُ اغنياء سے ٥٠٠ سال قبل جنت ميں:

حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

"فقراء،اغنیاءے یا نچ سوسال قبل ہی جنت میں چلے جائیں گے، بید ہاں کا آ دھادن ہوگا۔"

حضرت عبداللدرضي الله عنه بتات بي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

'' در حقیقت مسکین و هنبیں ہوتا جو چکر لگا تا پھر ےاورا یک دو لقمے یا ایک دو مجوریں لے کروا کہن آ جایا کرے''

صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین نے عرض کی یارسول اللہ! ذرامسکین کی وضاحت تو فرمایے 'آپ نے فرمایا:

'' مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا پکھنہیں ہوتا جواس کی ضرورت کے لئے کافی ہواورلوگوں سے سوال کرتے وقت بھی گائی ہے کہ مسلم کا گائی کا بیٹ کی فیصلہ کے منہوں میں کا مسلم بھر نہوں میں کا مسلم کی مسلم کا بیٹ کا بیٹ کا مسلم

شرمندگی محسوس کرتا ہے اور پھرلوگوں کواس کی ضرورت مندی کاعلم بھی نہیں ہوتا کہ اسے پچھدے دیں۔'ع

﴾ حضرت استاد فرمائتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ'' وہ سوال کرتے وقت شرمندہ ہوتا ہے'' کا مطلب بیہ ہے کہ اے لوگوں سے مانگنے پراللہ سے حیاء آتی ہے، بیرمطلب ہر گرنہیں کہ وہ لوگوں سے شرما تا ہے۔

ﷺ ''فقر''الله کے اولیاء کی ایک خاص کیجیان ہوتی ہے اور صوفیہ کے لئے زیور ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں یعنی متقی لوگوں اور انبیاء علیہم السلام کے لئے اسے پیند فر مایا ہے۔

### فقير راز دارالهي:

﴾ یفقیرلوگ الله کی مخلوق میں سے نمایاں حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے راز واسرارا نبی کے پاس محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالی انہیں کی وجہ سے اپنی مخلوق کی حفاظت فر ماتا ہے اورا نہی کی برکت کی بناپرلوگوں کوروزی دی جاتی ہے۔

ا\_ سوره لقره، آیت ۲۷۳

۲\_ ترندی شریف: باب الزبد ابن ماجه، باب الزبد داری شریف، کتاب الرقاق منداحدین منبل

www.makudiah.org

اللہ عبر کرنے والے فقراء قیامت کواللہ کے ہم مجلس ہوں گے اور یہ بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند بتاتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

'' ہر کھلنے والی چیز کی ایک چالی ہوتی ہے اور جنت کی چالی فقراء ومساکین سے محبت ہوتی ہے اور صبر کرنے والے فقراء قیامت اسم محا

كدن الله كي بم مجلس مول كي- " ل

جئة بیان کرتے ہیں کدایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی خدمت میں دی ہزار درہم نذرانہ کے کرآیا لیکن آپ نے قبول کرنے سے اٹکار کر دیااورا سے فرمایا بتم بیارادہ لے کرآئے ہو کہ دی ہزار درہم دے کرمیرا نام فقراء سے خارج کرادو؟ نہیں ،ایا نہیں ہو سکے گا۔

ہے حضرت معاذ نسفی رحمہ اللہ نے فرمایا : کوئی قوم خواہ کیسے ہی عمل کرتی رہی ، اللہ تعالی نے اسے اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اس نے فقراء کی تو بین اور تذکیل نہیں گی۔

﴾ کہتے ہیں بفقراء کے لئے یہ ہاہ بھی ایک نضیلت ہے کم نہیں کہ وہ مسلمانوں کی روزی میں اضافہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے زخ کم ہموں کیونکہ فقیر کوخریدنے کی ضرورت ہوتی ہے اورغنی کو بیچنے کی۔ بیتو عام فقیروں کا حال ہے فاص کا کیا حال ہوگا۔ ہیں حضرت بیچیٰ بن معاذر حمداللہ ہے فقر کی وضاحت پوچھی گئ تو فر مایا : حقیقت فقریہ ہے کہ اللہ کے سواکسی ہے آسودگ کے لئے کچھنہ مانگے اور اس فقرکی تعریف بیہ ہے کہ اسباب کوکوئی حیثیت نہ دے۔

🖈 حضرت ابراہیم قصار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، انسان جب فقر میں داخل ہوجا تا ہے توبیالیاس ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش

7 7

معفرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ کے پاس ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۵ هیل روزن سے ایک فقیر حاضر ہوا، ٹاٹ کا کرنہ تھا اور ای کی ٹو پی پہن رکھی تھی ،آپ کے ایک مرید نے خوش طبعی کے طور پر پوچھا کہ یہ کتنے کوخریدا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے پوری دنیا کے بدلے خریدلیا ہے اور فروخت کرنے والے نے کہا ہے کہ آخرت لے لو، یہ جھے دے دو گرمیں نے انکار کردیا ہے۔

جے محضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک فقیر ما نگنے کے لئے ایک مجلس میں اٹھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تین دن ہے بھوکا ہوں۔وہاں ایک شخ بیٹھے تھے،انہوں نے بلند آواز ہے کہا کہتم نے جھوٹ بولا ہے،فقر تو اللہ کا راز ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ بھی کسی ایسے کے باس بیراز نہیں رکھتا جواسے جہاں جاہے اٹھالے جائے۔

### شیطان تین مقامات پراظهارخوشی کرتاہے:

🚓 حضرت جمدون قصار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان اور اس کاشکر کسی مقام پر انتظے ہوتے ہیں تو وہ تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز برخوش نہیں ہوتے:

1۔ اس موم فخض پر جو کی مومی کوفل کردے۔

2- ایسے آدی پر جو کفر کی حالت میں پڑجائے۔

3- اورا يےدل يرجے خوف آنے كا خطره رہے۔

١- بخارى شريف، كتاب الزكاة، نسالى شريف، كتاب الزكاة، وارى شريف، كتاب الزكوة، مؤطا، باب صفة النبي صلى الله تعالى عليه وآكه وسلم مستداحم بن صبل

کے حضرت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں: اے فقراء کے گروہ! تنہاری پیچان اللہ ہے ہوتی ہے اوراسی کی وجہ ہے تنہاری عزت ہے للبذا جب بھی تنہائی ملے تو سمجھو کہ اس وقت تنہیں اللہ کے ساتھ کیسا ہونا جا ہے۔

ﷺ حضرت جنیدرحمہ اللہ ہے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے ہاں انسان کامختاجی دکھانا بہتر ہوتا ہے، یا امیری؟ آپ نے فرمایا جب هیقة نے کوئی اللہ کامختاج ہوجاتا ہے اور پوراامیر بن جاتا ہے چنانچداس مقام پر بیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دونوں مالتوں میں کوئی حالت زیادہ کممل ہے کیونکہ بیدونوں ہی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک بھی دوسرے کے بغیر کممل نہیں ہوتی ہیں کہ ان میں ایک بھی دوسرے کے بغیر کممل نہیں ہوتی ہیں۔

🖈 حضرت رویم رحمه الله سے فقر کا تعارف پوچھا گیا تو فر مایا: نفس کواحکام خداوندی میں چھوڑ دینے کا نام فقر ہے۔

## فقير كي پيچان تين چيزين:

🖈 کہتے ہیں کفقیر کی پہچان تین چیزوں سے ہوتی ہے۔

1\_ وہ اللہ کے راز کا محافظ ہوتا ہے۔

2\_ الله كافرض اداكياكرتا ب-

3- این فقیری کا تحفظ کرتا ہے۔

🚓 حضرت ابوسعیدخراز رحمہ اللہ ہے پوچھا گیا کہ اغنیاء کی طرف سے ملنے والی امداد فقیروں کو کیوں نہیں پہنچ رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تین وجو ہات ہیں:

1- ال لئے كماغنياء كامال ياكنہيں رہا

2\_ اس لئے كماغنياء كوتو فيق بى نہيں ہوتى

3 اس لئے كەللىرىغالى فقراءكوآ زمائش ميں ۋالےركھنا جا بتا ہے

کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وقی فر مائی کہتم فقراء کو دیکھوتو ان سے ویسے ہی سوال جواب کرو جیسے مالداروں سے کرتے ہواورا گرتم نے ایسانہیں کیاتو جو پچھالم میں نے دے رکھا ہے،اے مٹی کے نیچے دفن کردو۔

۔ حضرت ابوالدرداءرضی الله عند کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے اس بات کو پیند کرتا ہوں کو گل سے نیچے گر کر چور چور ہوجاؤں کیونکہ میں نے سر کاردوعالم صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ:

. "مردوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو ،عرض کی گئی یا رسول اللہ! بیمر نے والے (موتی ) کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فر مایا کہ

اغناء-

ہے حضرت رہیج بن فیٹم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھاؤ چڑھ گیا ہے۔آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تو اپنے اولیاء کو بھی بھوک دیتا ہے ۔ چنانچے ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہوہ ہمیں بھوکار کھے۔

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتِ ابِرَاہِیمِ بِنِ ادْهُم رحمہ اللّٰہ نے فر مایا کہ ہم نے فقر مانگا تو ہمیں مالداری نصیب ہوگئی اورلوگوں نے مالداری طلب کی تو انہیں فقیری مل گئی۔

الله عفرت يجي بن معاذر حمد الله ہے يو چھا گيا كه فقر كيا ہے؟ تو آپ نے فر مايا كه فقر سے ڈر ہى در حقيقت فقر موتا ہے، پھر يو چھا

گیا کہ الداری کے کہتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ اللہ سے اس کا تقاضا کرنا۔

حضرت ابن کرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سچافقیر مالداری سے احتر از کرتا ہے اوروہ اس خوف سے کہ جمیں مالداری آ کراس کے فقر کو بر بادنہ کردے بالکل ایے ہی جیسے ایک مالد ارشخص فقرے ڈرتا ہے اور وہ اس اندیشہ سے کہ کہیں فقر کے آجانے پراس کی مالداری کیں فسادیدانہ وجائے۔

حفرت ابوحفص رحماللہ سے بوچھا گیا کہ ایک فقیرے لئے اپنے رب کے ہاں کیا چیز لے جانا بہترر ہے گا؟ آپ نے فرمایا كەفقر ہے بہتر چزوہ پیش بھی كيا كرسكے گا؟

### حضرت موسط عليه السلام جوئيس فكالتے:

الله المام الله المام كي المرف الله تعالى في وحي فرماني كنه المحاص (عليه السلام) التم عيا جع موك قيامت کے دن تہاری نیکیاں سب لوگوں جنتی ہوں؟ انہوں نے عرض کی ، ہاں! تھم فر مایا کہ پھر مریض کی بیار بری کیا کرواور فقیروں کے کیڑوں ے جو کیں نکالا کرو! چنانچے حضرت موی علیہ السلام نے اسی دن ہے ہیکا م شروع کردیا، ہر ماہ میں سات دن مقرر کر لئے ،آپ فقراء کے یاس چکرلگاتے ان کے کیڑوں سے جو کیں فکالتے اور مریضوں کی تارواری کیا کرتے۔

#### جو ہریت انسان وجہ؟:

- حفزت مهل بن عبدالله رحمه الله فرمات میں کدیہ یا کج چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہر کی طرح فیمتی ہوجا تا ہے۔ 2
  - فقير ہوتے میں مالدار ہوکر دکھانا -1
    - جوكا ہوتے ہوئے سرشكم دكھانا \_2
  - غمز دہ ہوتے ہوئے خوش ہاش نظر آنا \_3
  - السابنا كداس كاوراس كردهمن كورميان محبت اى نظرآئ \_4
- ا بیا آ دی بن کر دکھانا کہ دن کوروز ہ رکھ کراور رات کونوافل کی مشقت اٹھانے کے باو جود کمزوری کے آثار نہ دکھائے۔ \_5
- حضرت بشرین حارث رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ایک فقیر کا سب ہے افضل مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر میں جانے تک پختہ عہد کرے 2 كەفقرىرقائم رىكا-
  - حضرت ذوالنون رحماللدفر ماتے تھے: جب انسان فقر بی سے خوف کھانے لگے تو مجھالو کہ اللہ اس پر ناراض ہو گیا ہے۔ 公
- حضرت مجلی رحمہ الله فرماتے ہیں، کم از کم فقر میں بیہونا جا ہے کہ سی فقیر کے پاس ساری دنیا کا ساز وسامان ہو،اوروہ اے ایک 公 ہی دن میں تقسیم کردے،اب اگراس کے دل میں ایک دن کی روزی بچار کھنے کا خیال پیدا ہو گیا تو سچافقیر نہ ہوگا۔
- میں نے حصرت استا دابوعلی رحمہ اللہ ہے سنا ، بتایا تھا کہ لوگ فقر و مالداری کے بارے میں بحث کرنے میں کہدر ہے تھے کہ بھلا 公 ان میں کونسا افضل ہے؟ ایک نے کہامیرے زویک و افضل بیہ کداللہ تعالیٰ کی طرف سے فقیر کوخرورت کی حد تک روزی دے اور چر اے ای پر ٹابت قدم کردے۔
- حفزت محمد بن پنیین رحمہ اللہ نے فر مایا، میں نے این الجلاء سے فقر کے بارے میں آگا بی چا بی تو انہوں نے خاموثی اختیار کر 公

لی پھر تھوڑی در کے لئے وہاں سے چلے گئے اور جلد ہی واپس آ گئے اور فر مایا کہ میرے پاس چاردانگ قم تھی ،ان کے ہوتے مجھے فقر کے بارے میں گفتگو کرتے شرم آئی چنا نچے میں جا کرتھیم کرآیا ہوں۔اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور فقر کی باتیں ہونے لگیں۔

حضرت ابر اہیم بن مولد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن الجلاء سے بوچھا کہ انسان فقیر کہلانے کا حقد ارکب بنتا ہے؟ آپ نے فر مایا جب اس کے ذبن میں اپنے فقر کے بارے میں ذرہ بھر بھی خیال شدرہے۔ میں نے پھر بوچھا کہ بیک ممکن ہے؟ تو انہوں نے کور مایا جب اس کے ذبن میں اپنے فقر کے بارے میں ذرہ بھر بھی خیال شدر جب اسے خیال ہو کہ وہ فقیر نہیں تو اسے فقر حاصل ہے تو درحقیقت حاصل نہ ہوگا اور جب اسے خیال ہو کہ وہ فقیر نہیں تو اسے فقر حاصل ہوگا۔

ہے ہیں بتاتے ہیں میجے فقر تو اس وقت نظر آئے گاجب فقیر کو یہ معلوم ہو کہ فقر میں و واللہ کے سواکسی کامختاج نہیں۔

الله عبدالله بن مبارک رحمه الله فرماتے تھے کہ فقر سے توبہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان فقیری میں مالداری کا اظہار کرے۔

کو ہتا تے سنا، میں بیٹے ہیں، میں نے بنان مصری کو ہتاتے سنا، فر مایا: میں مکہ میں بیٹھا تھا، ایک نو جوان میرے سامنے تھا، اس کے پاس ایک انسان آیا اور درہموں سے بھراتھیلار کا دیاوہ بولا کہ جھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا آپ سیا کین کو دے دیں چنا نچرات ہوئی تو دیکھا کے جوائی ہوئے کے کھا ہے لئے مانگ رہاتھا۔ میں نے کہا، تقسیم کرتے وقت کچھا ہے لئے بچالیا ہوتا؟ آپ کے قبضے میں تو کافی تھا! آپ نے فر مایا: بیتو میرے علم ہی میں نہتھا کہ اب تک میں جیتار ہوں گا۔

ہوں ، بپ سے بیسی وہ ماں ماہ بپ سے حربیا میں اللہ تک رسائی کا سب سے عمدہ طریقہ بیہ ہے کہ ہر حالت میں ہمیشہ اس ک مل منے فقیر کے روپ میں دکھائی دیا کر ہے ،سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کار بندر ہے اور حلال روزی کی تلاش میں رہے۔

ہے حضرت مرتعش رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے ،ایک فقیر کو چیانہیں کہ اپنے مقام سے ایک قدم بڑھ کر دکھائے۔

ہے حضرت مرتعش رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے ،ایک فقیر کو چیانہیں کہ اپنے مقام سے ایک قدم بڑھ کر دکھائے۔

#### جارتما يال صوفيه:

الله بالعلى دو في المحمالله بات تفكه چار آدى الناب دور مين نمايال د كها كى دية بين،

- 1- ان میں سے ایک نہ تو مسلمان بھائیوں ہے کچھ لیتے اور نہ ہی وقت کے حاکم سے، نیہ یوسف بن اسباط تھے، حالانکہ باپ کی وقت کے حاکم سے، نیہ یوسف بن اسباط تھے، حالانکہ باپ کی وراثت سے ستر ہزار در ہم ان کا حصہ بنما تھا کیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا، اپنے ہاتھ سے مجبور کے پتوں سے چٹائیاں بناکر روزی کمالیا کرتے۔ م
- 2۔ ایک ایسے تھے کہ بھائیوں اور وقت کے حکمران ، دونوں سے ہی لیتے ، بیابوا کمق خرازی تھے، بھائی بندوں سے لیا ہوا مال تو ان میں تقسیم کرتے گوشنشین ہونے کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے اور حاکم وقت سے لیا ہوا مال اہل طرسوں کے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے۔

3. تیسرے وہ تھے جو بھائیوں سے تولیتے مگر حاکم وقت سے نہ لیتے ، یرعبداللہ بن مبارک تھے، بھائیوں سے لیتے تو کچھانہیں بھی دیتے اور

4۔ چوشے کا کام پیٹھا کہ حاکم وقت ہے تو لیتے لیکن بھائیوں سے نہایا کرتے۔ پیٹلد بن حسین تھے،ان کا کہنا تھا، حکر ان تواحسان نہیں جنلا تا مگریاوگ جنلاتے ہیں۔

### الداري كي وجهاكى كآ كے جھكنا وين كا نقصان:

الك ون حضرت استاذ الوعلى وقاق رحم الله فرمار بصفح كم حديث ياك ميس آتا ب:

''جو مالداری کی وجہ ہے کسی مالدار کو جھک کر دکھا تا ہے اس کا دو تہائی دین یلے ہے نکل جاتا ہے۔''

کیونکہ دل، زبان اوراپے نفس کی وجہ ہے وہ انسان کہلاتا ہے، چنانچہ جب وہ اپٹے نفس اور زبان سے جھکا ؤکرے گاتو دو تہائی

دین جاتارے گااور اگروہ دل ہے بھی تو اضع کرنے لگے تو مکمل دین بی ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

## فقيرك لئے عار چزي لازم:

1- علم جواے راہ راست پرر کھے

2- رہیزگاری جواسے بداعمالی سے بچائے۔

3۔ اپ آپ رِ بھر وسہ جوائے نیک اعمال کے لئے تیار کرے۔

4- ذكر خداجس ميس معروف رہے-

A

الله کہاجاتا ہے جو شخص عزت کمانے کوراہ فقر پر چلے بھتاج ہو کر مرے گالیکن جواس لئے فقر اختیار کرے کہ اللہ سے تعلق جڑار ہے تو وہ گویاغنی موکر مرے گا۔

کے حضرت مزین رحمہ اللہ نے فر مایاء اللہ سے ملنے کے طریقے تو آسانی ستاروں کی طرح ان گنت تھے لیکن سب سے کا میاب فقر رہ گیا اور یبی میچے ترین ثابت ہوا۔

🖈 حضرت نوری رحمہ اللہ نے قرمایا، پاس کھے نہ جو تو سکون محسوس ہونا اور ہوتے ہوئے تقسیم کردینا، فقر کی پہچان ہے۔

🖈 حفرت بلی رحماللہ نے فقر کی اصلیت پوچھی گئ تو فر مایا کہ اللہ سے دشتہ جڑنے پر ہرشے ہے بنیازی بفقر ہے۔

حصرت منصور بن خلف مغربی رحمه الله نے بتایا کہ مجھے حضرت ابو ال خشاب كبير رحمه الله نے بتایا تھا كه فقرنام بے تاجی اور

ذ كيل مونے كا، ميں نے كہا نہيں بلكري كى اور آ بروكو كہتے ہيں۔انہوں نے چركہا كفقرى اورتو اضع كو كہتے ہيں، ميں نے كہا محا جى اور

ہے ۔ حضرت استاذ ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ جھے ہے کس نے حدیث پاک ' فقر' کفر کا سبب بھی بن سکتا ہے' کے متعلق پو چھاتو میں نے یہ جواب دیا : کسی چیز میں جتنی فضیات اور قدر و قیت دکھائی دے گی اسی قدراس کے لئے مصیبت اور ضد پیدا ہو گی الہذا جو چیز ذاتی طور پر بہتر وافضل ہوگی ، اسی قدراس کی ضداور مصیبت ناقص شار ہوگی جسے ایمان کو دیکھئے ، چونکہ بیسب سے عمدہ خصلت شار ہوگی جسے ایمان کو دیکھئے ، چونکہ بیسب سے عمدہ خصلت شار ہوتا ہے اس کی ضد بھی گفر جیسی برترین برائی ہے ادر چونکہ فقر کو ہمیشہ کفر سے خطر ور بتا ہے تو معلوم ہوگیا کہ فقر ایک افضل ترین مند

اس ومحت محسوں ہوگی کین عالم بن کر دکھاؤ گے تو اسے بیگا نگی کی معلوم ہونے لگے گی۔ میں نے عرض کی کیا ایسافقیر بھی ہوسکتا ہے جوعلم

ے بیگا نگی محسوں کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ فقیر جب اپنے فقر میں کمال پر ہوتا ہے (اسے سکوت کی ضرورت ہوتی ہے) توا یسے میں توا گراس کے سامنے اپناعلم جنلانے لگے تو وہ گویا ایسے ڈھل جائے گا جسے سکہ آگ پر ڈھل جاتا ہے۔

ہے اتو ہی نے بتایا کہ حضرت مظفر قرمسینی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جسے اللہ سے بھی حاجت ما تکنے کی ضرورت نہ

پر ہے۔ (حضرت استاذ ابوالقاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) حضرت قرمسینی کے اس قول میں ان لوگوں کے لئے تھوڑا سااشکال پایا جاتا ہے جوصو فیہ کا قول غفلت سے میں اور معافی پرغور نہ کریں ور نہ انہوں نے صاف اشارہ کر دیا ہے کہ فقیراس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس میں اسے مطالبہ اور سوال کی ضرورت نہیں رہتی ، وہ اپنی پسندیدگی کی فغی کر لیتا ہے اور ہراس حکم پر راضی رہا کرتا ہے جواللہ کی طرف سے

کے حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ نے فر مایا کہ کسی چیز پراپنی ملکیت ظاہر نہ کرنا اور خود کسی صفت کواپنے آپ میں پیدا ہونے نہ دینا، فقد کہا تا ہے۔

کے مصرت ابوحفص رحمہ اللہ نے فر مایا جقیقی فقریہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے کچھ لینے کی بجائے اسے دینا اچھا جانے اور پھر سخاوت یہ نہیں ہوتی کہ کی کمینے مالد ارفعا ہر کیا کرتا ہے۔ یہیں ہوتی کہ کسی کمینے مالد ارکودیا کرے ، سخاوت تو در حقیقت یہ ہے کہ کسی غریب کودے جوابے آپ کو مالد ارفعا ہر کیا کرتا ہے۔ حضرت ابن الجلار حمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سامنے یہ کام عزت والا نہ ہوتا تو فقیر کو حکم ماتما کہ اکثر کرچلا کرے۔ حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے فر مایا ، چالیس سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی بھی میرے یاس پہننے کودوسری

﴾ حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے فر مایا ، چاکیس سال کا طویل عرصہ کزرنے کے باوجود بھی بی میرے پاک چہنے تودومر قیص نہ آسکی۔

ایک صوفی کہتے ہیں، مجھے ایے لگا جیسے قیامت برپا ہوگئ ہے اور کہیں سے آواز آئی کہ مالک بن دینار اور گھر بن واسح کو جنت میں داخل کردو، میں دیکھار ہاکہ ان میں سے آگے کون ہوتا ہے؟ دیکھا تو محمد بن واسع آگے آئے، میں نے بوچھ لیا کہ انہیں آگے کس وجہ سے آنے کا موقع ملا ہے تو کہا گیا کہ دنیا کے اندراس کے پاس ایک بی قیص رہا کرتی تھی جبکہ مالک کے پاس دوقیصیں ہوجاتی تھیں۔ حضرت محمد موجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیروہ ہوتا ہے جھے اپنی ذاتی غرض کے لئے کس سبب کی ضرورت نہ پڑے۔

علاوہ اس کانفس کی اور حال کی طرف توجہ ہی نہ دے۔

ﷺ فقراء نے حضرت بجی بن معاذ کے پاس باہم فقراور مالداری کے متعلق گفتگو شروع کردی تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن خدو فقر کاوزن کیا جائے گااور نہ مالداری کا اگروزن ہوگا تو صبراور شکر کا ہوگا ، ہر معاملہ میں انسان کے متعلق یہی کہا جار ہاہوگا کہ بیشکر کیا کرتا اور صبر سے کام لیا کرتا تھا۔

### فقيرراضي الشراضي:

کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وجی فر مائی کہ اگر اپنے بارے میں میری رضا جاننا چاہتے ہوتو بید میصو کہ فقیرتم سے راضی ہیں بانہیں؟

حضرت ابو بكرز قاق رحمه الله فرماتيجين كها گرحالت فقر مين تقوى فقير كاساتھى نه ہوتا تو پھروہ خالص حرام كھايا كرتا۔

ک حفرت ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ فر ماتے تھے بقیر کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی طرف قطعاً نہ دیکھے اور اگر شدید ضرورت ہو تو صرف اتنا لے جس سے اس کی ضرورت بوری ہوسکے۔

احد بن عطاء نے کی کے پیاشعاراسی مناسبت سے پڑھے تھے:

''لوگ کہدرہے ہیں کل تو عیدہے، کل تہمیں کیا پہننا ہے تو میں نے انہیں جھٹ کہددیا کہ میں اس پیارسے ساقی کالباس پہنوں گا جو جھے مجت کے قونٹ پلایا کرتا ہے، فقر اور صبر میرے وہ دولباس ہیں جن کے پنچ ایسادل موجود ہے کہ عیدین اور جھے اس میں موجود مجت کودیکھا کرتے ہیں، جس دن محب کی زیارت کرنا چا ہے ہو، اس دن سب سے زیادہ پہننے والالباس وہ ہوگا جو محبوب نے اتارہ ہوگا، اس میری آرزو! تو ہی ٹوٹ جائے تو زمانہ میرے لئے ماتم کرنے سے کم نظر نہ آئے گا، جب تک تو دکھائی دیتا اور میری بات سنتا ہے، میرے لئے عیدی عید ہے۔''

کسی نے بتایا کہ پیاشعار ابوعلی روذ باری کے ہیں۔

ا کے معزت ابو بکر مصری رحمہ اللہ سے حقیقی اور پچی فقیری کے بارے میں بوچھا گیا تو بتایا ،فقریہ ہوتا ہے کہ فقیر نہ تو کی چیز کا ما لک ہو اور نہ ہی کی چیز سے غرض رکھے۔

اللہ معرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، ہمیشہ پا کباز شخص تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے دائمی فقر ہی بہتر ہوتا ہے خواہ اس میں اچھے برے ہرتنم کے اعمال ملے جلے پائے جاتے ہیں۔

کا محضرت ابوعبداللہ مصری رحمہ اللہ نے بتایا کہ بیس سال کے عرصے بیس حضرت ابوجعفر صداد کی حالت بیر ہی کہ روز اندایک دینار کما کرفقر ایرخرچ کردیتے اور پھرمغرب وعشاء کے درمیان ٹکلتے تو درواز ہ پر کھڑے لوگ انہیں پکھنہ پکھدے دیتے۔

اللہ معرت نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، فقیر کی وصف ہے، ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھنہ ہوتو سکون کرے اور بلے ہونے کی صورت میں خوب خرچ کرے اور فقراء کو اولیت دے۔

ا حضرت محمد بن علی کتانی رحمہ اللہ نے بتایا ، ہمارے پاس مکہ میں ایک نو جوان گوڈری سی پہنے رہتا ، نہ ہم سے ملتا جلتا اور نہ ہی ہماری مجلس میں آتا ، جھے اس سے مجبت ہوگئ ، کہیں سے جھے حلال کے دوسو در ہم ہاتھ آگئے ، میں اس کے پاس لے گیا 'اس کے تکیہ کے باس رکھ دیئے اور اے کہا کہ بیصل ل طریقے سے میرے ہاتھ لگے ہیں ، آپ انہیں اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرلیں ۔

اس نے حقارت سے میری طرف دیکھااورائی بات کی جس کا مجھے علم ہی تھا چنا نچہ کہنے لگامیں نے اللہ سے ہم تشینی کا پیجلسہ سر ہزار دینار میں خریدا ہے اور نقصان نہیں کیا تو کیا تمہاراارا دہ ہے کہ بید دوسودینار دے کر مجھے دھو کے میں ڈال دو؟ بیکہااوراٹھ کھڑا ہوا، وہ درہم مجھیر دیے، میں نے چن کرا تھے کر لئے ۔وہ جاتے ہوئے میرے پاس سے گذرا تو اس جیسی عزت مجھے کی میں دکھائی نہ دی اور نہ میں نے بھی ایسی ذات دیکھی جو درہم چنتے وقت مجھے محسوس ہوئی۔

الله من من البوعبدالله خفیف رحمه الله نے فر مایا ، یا وجود یکه میں خاص وعام میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھالیکن جالیس سال کے عرصے میں بھی صدقہ وفطر لا زم نہ ہوسکا۔

ﷺ حضرت احمر صغیر رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ ایک فقیر تین دن بھوکا رہنے کے بعد نکل کھڑا ہوتا ہے اور اپی ضرورت کی شے کسی ہے مانگتا ہے تو اس کے بارے کیا کہاجائے گا؟ آپ نے فرمایا ، وہ بھکاری ہوگا ، ایسے فقیروں سے کہدو کہتم کھاتے پیتے رہا کرو، اگر صوفی

ہو کرکوئی نکل کھڑا ہوتا ہے تو وہتم سب کورسوا کرڈالےگا۔

، دروں کے سرت دقی رحمہ اللہ ہے پوچھا گیا کہ اللہ کے نقیرا پی حالت میں رہتے ہوئے اگر بےاد بی کرجاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ کے حضرت دقی رحمہ اللہ ہے پوچھا گیا کہ اللہ کے نقیرا پی حالت میں رہتے ہوئے اگر بےاد بی کرجاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟

آپ نے فر مایا ، بدان کے درجہ عقیقت سے درجہ علم میں آجانے کا نشان ہوگا۔

کے حضرت خیر النتائ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آیک مجد میں گیا، دیکھا کہ ایک فقیر موجود ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی جھے سے لیٹ کیا اور کہنے لگا، اے شخ اجھے پرمہر بانی سے بچئے کیونکہ میں اس وقت شخت مصیبت میں ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا آج کل میں آز مائش میں نہیں رہا بلکہ بہت تن آسانی میں گرفتار ہو چکا ہوں! میں نے جود یکھا تو وہ دنیا کے لالچ میں گرفتار ہو چکا تھا۔

⇒ حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ نے فر مایا کہ دنیاو آخرت میں فقیر کے تو وارے نیارے ہوتے ہیں! پوچھا گیا ، کیسے؟ تو بتایا کہ نہ تو
دنیا میں کی حکمر ان نے اس سے خراج (زمین کا فیکس) لیمنا ہوتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کی قسم کا حساب لے گا۔



## التصوف

بداعمالیوں سے صاف سخرار ہناتو پوری دنیا کی زبان میں اچھا شار ہوتا ہے کیکن بداعمالیوں سے میلا ہونا اس کی ضد ہے اور سے بری چیز ہے۔

### صوفی مصوفیه منصوف اور منصوفه کہنے کی وجه:

و يصح إحضرت الوجيفه رضى الله تعالى عند في بتاما:

''ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو چبرے پر پریشانی کے آٹار نمایاں تھے، آتے ہی فرمایا: دنیا سے صفائی اٹھ گئی اور کھوٹ رو گیا ہے تو ہر صلمان کے لئے موت آج تخد بن گئی ہے۔''

توجونكرآپ نے "صُفُو اللهُنْيا" كالفظ ارشادفر مايا ہاس لئے عام طور پرفقراء پريمى لفظ بولنا شروع كرديا كيا چنانچا ايك فقير ہوتو" صونى" اور سارے فقراء حضرات كوصوفيد كہنے لئے نيز صوفى كى شكل اختيار كرنے والے ايك كومتصوف اور سب كو" متصوف" كہتے بن-

### لفظ صوفی کی بہترین شخفیق:

مزید برآ ں عربی زبان میں اس لفظ کے استعمال میں نہ تو قیاس کا دخل ہے نہ ہی عام عربی قاعدہ بے مطابق بیلفظ کی لفظ سے نکل کر بنا ہے۔ جہاں تک میراذ اتی خیال ہے تو ظاہر یہی ہے کہ بیا یک لقب کی حیثیت رکھتا ہے۔

ہاں جولوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ' صوف' سے بنا ہے چنا نچہ ' نصوف' اس وقت کہاجا تا ہے جب کوئی ' صوف' ' پہنتا ہے
جیے کوئی لمفظ تکقیم سے بینے پر بولتا ہے تو بیصرف ایک خیال ہی ہے کوئی قاعدہ ہیں کیونکہ اہل عرب' صوف' نام کا کوئی لباس پینے
کے عادی نہ تھے۔ یو بھی جولوگ ہے کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ میدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام' صف' سے نسبت رکھتا ہے تو
یادر کھے کہ' صف' سے ' صوفی' کا لفظ کسی قاعدے کے تحت نہیں بن سکتا اور وہ لوگ جواس لفظ کو' صفاء' سے تکال کر بناتے ہیں تو اہل
لغت کے ہال' صفاء' سے اسم نسبت' صوفی' کسی طور پر نہیں بن سکتا اور جوحضرات سے کہتے ہیں کہ لفظ' صف' سے بنا ہے کہ گویا فقراء
اپ دل کے اعتبار سے صف اول میں شار ہوتے ہیں تو ہیں کہتا ہوں ، معنے کے لحاظ سے تو یہ لفظ بولنا سے بنا ہے کہ گویا فقراء اپنے دل کے اعتبار سے صف اول میں شار ہوتے ہیں تو ہیں کہتا ہوں ، معنے کے لحاظ سے تو یہ لفظ بولنا سے بنا ہے کہ کو نا سے ' مف' کی

بہر حال بیلوگ اپنے منصب کے لحاظ سے اس قدر مشہور ہیں کہ ان کے لئے بولے جانے والے لفظ کے اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قیاسی طور پر بیلفظ کیسے بنا اور کس سے فکل کر بنا؟

www.makhahahang

### تصوف كيا اورصوفي كون؟

علاء نے اس بارے میں بہت بحث کی ہے کہ صوفی کامعنیٰ کیا ہوتا ہے اور صوفی کون ہوتا ہے چنا نچہ ہرایک نے اپنے مافی الضمیر کے مطابق گفتگو کی ہے، رہایہ کہ ہم اس ساری بحثوں کو بیان کر دیں تو یہ ہمارے پیش نظر اختصار سے نکل جانے کے مترادف ہوگا بال اشارۃ ہم چندا توال ذکر کرتے ہیں:

کے حضرت ابو گھر جریری رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ''تصوف'' کے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہراعلی مخلوق میں شامل ہوجانا اور ذلیل لوگوں سے نکل جانا'' تصوف'' کہلاتا ہے۔

میں حضرت الوقمد مرتش رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میرے شخصے ''قصوف'' کامفہوم بتانے کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہی سوال حضرت جنیدر حمہ اللہ سے بھی ہواتھا، آپ نے اس کا جواب بیدیا تھا کہ جب اللہ تنہمیں اپنی ذات کے لحاظ سے ماردے اور اپنی ذات کے لحاظ سے زندگی دیتو اسے ''کہیں گے۔

کے حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ ہے''صوفی'' کا تعارف بو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیا یک تن تنہا اور الگ تھلگ رہنے والا مختص ہوتا ہے، نہ تو لوگ اسے اپنے میں شار کرتے ہیں اور نہ ہی خود ریکی ہے میل جول پند کرتا ہے۔

ی بہتاں تو ہے ہوئی ہے کہ پہلے اگروہ مالدارتھا تو فقیر بن مختر اللہ نے اور حقیق صوفی کی پہلیاں تو ہے ہوتی ہے کہ پہلے اگروہ مالدارتھا تو فقیر بن جائے ،عزت دارتھا تو ذلیل بن جائے اور شہزت رکھتا تھا تو گمنا م ہوجائے لیکن جھوٹے صوفی کی علامت بیہوتی ہے کہ اگر پہلے وہ مختاج و فقیرتھا تو مالداری کی طرف رحجان کرے ، ذلیل تھا تو عزت دار بن کردکھائے اور گمنا م تھا تو شہرت پیند کرنے گئے۔

ﷺ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ ہے''تصوف'' کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صوفی کا ہروفت ایسا ہونا کہ وہ اپی منو جودہ حالت پر برقر ارر ہے تو یہ''تصوف''ہوگا۔

پ حضرت محمد بن علی قصاب رحمه الله نے فر مایا کہ نیک لوگوں میں ، نیک آ دی سے نیک وقت میں نیک عادات کے ظاہر ہوجانے کو انتصوف'' کہتے ہیں۔

و سوی ہے ہیں۔ ﷺ حضرت سمنون رحمہ اللہ ہے'' تصوف' کے بارے میں وضاحت کرنے کوعرض کی گئی تو فر مایا ،تصوف بیہ ہے کہ تو خود کسی چیز کا مالک بن کر دکھائے اور نہ کتھے (اللہ کے سوا) کوئی اینا بنائے۔

🛪 حضرت رويم رحمه الله ہے تصوف كي وضاحت يوچھي گئ تو فر مايا: برتعلق تو ژكر صرف الله سے لولگالينا تضبوف شار ہوتا ہے۔

### تصوف میں تنین خصانتیں:

1- مختاجی اختیار کئے رکھنا اور صرف اللہ سے غرض رکھنا

2\_ خرچ کرنااوردوسروں سے ترجیجی سلوک کرنا

3۔ نہ کسی چیز نے پیچھے پڑنااورنہ ہی کسی چیز پراظہار پیند بدگی کرنا

اللہ عرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تن اور حلال لینا اور لوگون کے مال سے امید نہ رکھنا تھوف کہلاتا ہے۔

17

الرسالة القشيرية

کا کے پاس ناقص کا موں قصار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صوفیہ کے ساتھی ہو کیونکہ ان کے پاس ناقص کا موں کی خاطر معذرت کا ایک بہانہ موجود ہوتا ہے۔

ﷺ حفرت خراز رحمہ اللہ ہے اہل تصوف کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال کے ہونتے کھلے بندوں خرچ کرتے ہیں، خالی ہاتھ ہوں تو گمنام ہوتے ہیں اور انہیں قریبی لوگوں کی طرف ہے آواز دی جاتی ہے کہ سنوا چنانچہ وہ ہم پر روتے ہیں (کہتم ابھی پیخھے رہ گئے ہو)

الله عفرت جنيد وحمد الله نے قرمايا كەتھوف زى مشقت ہوتى ہے،اس ميس اصلاح ممكن نہيں ہوتى \_

🖈 پھرآپ نے یہ بھی فر مایا کہ بیر حضرات ایک ہی خاص طرز کے ہوتے ہیں ،ان میں کسی اور کا داخلہ ممکن نہیں۔

تر نیز فرمایا تصوف بیہ ہوتا ہے کہ میسوئی ہے ذکر کرے، ذکر س کر وجد میں آئے اور اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے اعمال صالحہ

الله المرايك مونى زيين كى طرح موتا بجس يركندگى والى جانى جادراس سے برايك فائده ليتا ہے۔

ا نیزآپ بی کاارشاد ہے کہ صوفی ایک لحاظ سے زمین جیما ہوتا ہے کہ ہر نیک و بدا سے روند تا چلاجاتا ہے، ایک باول جیما ہوتا

ے کہ برضرور تمندکوسراب کرتا ہاور بارش جیسا ہوتا ہے کہ برایک پر برستااور برایک کو کھے دل سے عطا کرتا ہے۔

🖈 نیز فر مایا جب دیکھوکہ صوفی ای ظاہر حالت سنوار نے پر لگار ہتا ہے قو جان کیجے کہ اس کا باطن خراب ہے۔

المناعدة الما المعوفي السافض موتاب جوانيا خون تك بهان عكريز نبيل كرتا اوراين مرش للناجائز مجهتاب

الله معرت نوري رحمه الله فرمات بين ،صوفى كى يبجيان سيب كه خالى بإته بهوتو سكون سے بوتا باور يكھ بوتا باتو يميل لوگول كوديتا

ہے۔ ☆ حضرت کتانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف اچھی خصلتوں کو کہتے ہیں چنانچیہ جس کی اچھی خصلتیں تم سے بڑھ کر ہوں گی وہتم سے آگے نکل جائے گا۔

اللہ معرت رو ذیاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تصوف سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے در پر دھرنا دے کر بیٹھ جائے خواہ اے گویا دھکے ہی کیوں نہ پڑیں۔

🖈 آپ بی کاارشاد ہے کہ دوری کے کھوٹ سے نکل کر قرب جیسے صاف مقام پر آنے کو تصوف کہتے ہیں۔

الماج الماك المحل مونى سب براانسان موتا ب

الله على الله المحدية اورول من ذكر اللي كرتے رہنا تصوف كا خاص نشان ہے۔

🖈 حضرت شبلی رحمه الله فرماتے ہیں ول میں کسی جی چیز کاغم رکھے بغیر اللہ ہے لولگا نا تضوف کہلاتا ہے۔

کئے مصرت ایومصورصوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کی طرف سے اشارہ پاتا ہے جبکہ باقی مخلوق اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔

﴿ حضرت شبلی رحمدالله فرماتے میں کدصوفی دنیا ہے کتا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے جیسے قر آن کریم میں ہے و اُصْطَعَنْ عُتُكَ لِسَنَفُسِی (میں نے تیراامتخاب اپنے لئے کرلیا ہے) اس نے ہرغیرے حضرت موئی علید اسلام کوالگ رکھااور پھر فرمایا

ummumakaabala.org

"تم مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔"

🖈 نیز فرماتے ہیں، صوفی گویا اللہ کے سامنے گودی کے بیچ کی طرح ہوتے ہیں۔

النزفر مایا کرتصوف ایک جلادیے والا چیکار اہوتا ہے۔

انیز فرمایا کردهیان کی طرف دهیان کرنے سے نی جاناتصوف کہلاتا ہے۔

ک حفرت رویم رحمه الله فرما تعین که جب تک صوفی کا ننات سے نفرت کرتے رہیں گے،ان کا پیکام درست ہوگا اور جب بید کام چھوڑ دیں گے تو بہتر ندر ہے گا۔

الله فرت جریری رحمه الله فر ماتے تھے کہ ادب وآ داب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے حال پرنظر رکھنا تصوف کہلا تا ہے۔

الله عفرت مزین رحمه الله فرماتے ہیں کہ حق تعالی کا فرما نبر دار ہوجانا تصوف کہلاتا ہے۔

🖈 کہتے ہیں کہ صوفی تلاش حق ہے نہیں اکٹا تا اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے لئے سب تلاش کرنے سے پریشان ہوتا ہے۔

﴾ حضرت ذوالنون رحمه الله سے اہل بضوف کا عال ہو چھا گیا تو فر مایا: یہا یک ایسا گروہ ہوتا ہے جنہوں نے ہرشے سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ کو پیند کیا ہوتا ہے چنانچہ اللہ بھی انہیں اپنی ہرمخلوق سے زیادہ پیند کرتا ہے۔

کے حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اشاروں سے کام لیتے رہے پھر (اشارے بند کرکے) حرکات سے کام لیا اور پھر

آخر میں (جب اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نظر آئے) حراق ہی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔

اللہ میں میں اللہ سے صوفی کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا صوفی وہ ہوتا ہے جو سماع سنتا اور اسباب (کے ذریعہ کام ہونا) پیند کرتا ہے۔

حضرت ابونفرسراج رحماللد نفر مایا که میں نے معری رحماللہ سے بوچھا کہ آپ کے نزویک صوفی کون مخفل ہوتا ہے؟ آپ

نے فرمایا تھا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جے نہ تو زمین نے اٹھایا ہوتا ہے اور نہ بی آسان کے سایہ تلے ہوتا ہے۔

حضرت استاذ ابوالقاسم نے بتایا کہ ابوسراج کا شارہ اس طرف ہے کہ ایباصوفی حالت محومیں ہوتا ہے۔

ﷺ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پیش نظر دوحال ہوں یا دوصلتیں اور دونوں ہی اچھی ہوں تو وہ ان دونوں میں سے اعلیٰ کوابنا تا ہے۔

﴾ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ انہیں''صوفیہ'' نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ ان میں قدرے ذاتی خواہش ہوتی تھی (تواس لئے انہیں صاف کرنے کا لفظ بولا گیا) ورنہ انہیں بینام نہ دیاجا تا۔

﴾ حضرت ابونھر سراج رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ابن جلّا ءُرحمہ اللہ سے لفظ''صوفی'' کامفہوم پوچھا گیا تو فرمایا کہ علمی اعتبار سے اس سے واقف نہیں لیکن میں معلوم ہے کہ جو محض فقیر کے مرتبہ پر ہو تارہے وہ (اللہ کے سوا) کسی سبب پر نظر نہیں رکھتا، وہ لا مکان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اسے کی مکان سے ناواقف نہیں رہنے دیتا چنا نچہا ہے کو''صوفی'' کہتے ہیں۔

ائیے صوفی فرماتے ہیں کہ تصوف ،مرتبہ کی خواہش اور دنیاو آخرت کی روسیا ،ی سے بچنے کانام ہے۔

🕁 حضرت ابو یعقوب مزائلی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ تصوف وہ علامت ہوتی ہے بیش میں انسان کے بندہ ہونے کی (عام) علامات ختم ہوجاتی ہیں۔

حضرت ابوالحن سیروانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ صوفی الیمی واردات کے باعث بنرا ہے نہ کہ وردو ظیفے کرنے ہے۔ 2

حضرت استادابوعلی دقاق رحمدالله فرماتے تھے راہ طریقت میں بہترین بات یہ ہے کہ تصوف ایک ایسارات ہے جوان لوگوں 23 لئے تیار کیا گیا ہے جن کی ارواح کے ذریعے اللہ تعالیٰ گندگیاں صاف کر دیتا ہے ، اس لئے ایک دن انہوں نے فر مایا تھا کہ اگرا ہے 5 لوگوں کے پاس صرف روح ہی موجود مواوروہ اسے دنیا کے کتوں کے سامنے ڈال دیتو کوئی کتا نہیں دیکھنے تک کی ہمت نہ کرے گا۔

حضرت استادابو بل صعاد کی رحمدالله فرماتے ہیں کرتھوف شکوہ شکایت کرنے سے جٹ جانے کو کہتے ہیں۔ 公

حصرت مصری رحمداللدفر ماتے تھے کدایک صوفی جب معدوم موجاتا ہے تو اس کا وجود ہی ہوتا ہے اور وجود میں ہوتا ہے تو معدوم 3 نہیں ہوا کرتا

حضرت استاد تشیری رحمداللدفر ماتے ہیں کد حضرت مصری کے اس قول میں اشکال پایا جاتا ہے چنانچہ آپ کے قول 'معدوم ہوئے کے بعد وجود میں نہیں آتا۔ "کامفیوم یہ ہے کہ جب اس کی آفتیں اور رکاوٹیل ختم ہوجاتی ہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتیں اور آپ کے اس فرمان ' وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا کا'' مطلب سے کہ جب وہ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو مخلوق کے گرانے ہے گرانہیں گرتالیعنی ان دونو ن صورتوں میں حادثات کا دخل نہیں ہوتا۔

> کہاجاتا ہے کے صوفی حق تعالیٰ کی طرف ہے ہونے والے وار دات کی بنایرائی ذات ہی سے برخبر ہوتا ہے۔ 公

يريحى كهاجاتا بكرايك صوفى الله كى دخل اندازى كے سامنے تو دب كرر بتا ہے تا ہم عبوديت كا دخل ہوتا ہے تو اسے كمنام كرديا W

> ير كمت بي كرايك صوفي مي تغيرنيس آتا اور آجاتا بو و و كوث سے بيا موتا بـ \*

حضرت خراز رحمداللد فرمات بین که جعد کا دن تھا اور میں قیروان کی مجد میں موجود تھا کدایک فقیر کوصف پر ادھرادھر جاتے 公 و یکھا۔وہ کہدرہاتھا کہ مجھےعطیہ وے دو، میں ایک صوفی تھا مگراب کمزور ہو چکا ہوں چنانچہ میں نے ان کی پچھے خدمت کرنا جا ہی تو اس نے کہا، ہٹ جاؤ، میں نے بیروال تو نہیں کیا اور پھراس نے خیرات لینے سے اٹکار کر دیا۔





## الأدب

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَازًا عُ الْبَصَرَ وَمَا طَعَیٰ لِ (نہٰ آپ کی نظر ٹیڑھی ہوئی نہ کسی ایک طرف ہٹی)

ہاجا تا ہے کہ 'ادب'' کامفہوم ہیہوتا ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں حضوری کا خیال رکھے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرما تا ہے قُلے وَ اَنْ فُسْ کُٹُم وَ اُمْدِیْ نُمُ اللہ عَلَیْ اللہ عَنْ اللّٰ عَانْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَانْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَانْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَانْ اللّٰ عَانْ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَمْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلْ

الله تعالی علیه و آله و تعالی عنها بتاتی بین که رسول اگر مسلی الله تعالی علیه و آله و تلم نے فرمایا:

"ایک یچ کی طرف سے اپنے والد پر بیرتی ہوتا ہے کہ یچ کا نام خوبصورت (اسلامی) رکھے، اچھی دامیر مقرر کرے اور خوب

ادب سکھائے۔ " سے

می حضرت سعید بن میتب رضی الله عندے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بیر معلوم نہ کر سکا کہ اس کی خدمت پر اللہ کے کیا حقوق لازم ہیں ،اس کے احکام بڑمل پیرانہ رہا جوامرونہی کی صورت میں اس پر عائد ہوتے ہیں تو ایسا شخص ادب سے واقف ہی نہیں۔
﴿ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"الشَّتعالَى نے مجھے بہتر مین ادب سے آراسته فرمایا۔"

#### ادب اورادیب کا تعارف:

حقیقت ادب یہ ہے کہ انسان میں سب اچھی عادات جمع ہوجا کیں چنا نچہ ادیب وہ خص ہوگا کہ جس میں بہترین حصاتیں پائی جا کیں۔ مادبة کالفظ ای ادب سے لیا گیا ہے جس کا معنی وہ مقام ہوتا ہے جہاں لوگ کھانے کے لیئے جمع ہوتے ہیں۔ (ہوشل وغیرہ)

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کے ذریعے تو جنت میں چلاجا تا ہے لیکن ادب کر کے اللہ تعالی سے ملاقات کر لیتا ہے۔

میں نے آپ کو بیفر ماتے بھی ساتھا کہ میں نے ایک ایسے مخص کودیکھا جس نے بارگاہ الٰہی میں ہوتے اپنے ہاتھ ناک تک 🖈

اٹھائے کہ گنا ہوں کی تلانی ہوسکے اور پھراپنا ہاتھ روک لیا۔

حضرت استاذ رحمہ اللہ اسی قول کے بارے میں فر ماتے تھے کہ جش تخص کی بات کررہے ہیں وہ خود آپ ہی تھے کیونکہ نماز میں کوئی دوسر اُشخص کسی کا ہاتھ نہیں چکڑ تا۔

٢ يوره تح يم ،آيت ٢٧

ا\_سورة النجم، آيت كا

٣ \_ كنز العمال، حلية الادباء، شذرات الذهب

Hamakaahahi (172

ہے حضرت استاذ ابوعلی رحمہ اللہ سہار انہیں لیتے تھے چنانچ آپ ایک جمع میں تھے، میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی پشت کے پیجھے تکیہ رکھ دوں کیونکہ میں نے انہیں بغیر سہار الئے بیٹھے و کیے لیا تھا، لیکن آپ اس تکیہ سے بچھا کیے طرف ہو گئے، میں سیسوج رہا تھا کہ آپ نے کسی بنا پڑتکہ لینے سے گریز کیا ہے کیونکہ تکیہ پر کیڑ ایا جائے نماز وغیرہ فدر کھا تھا، چنانچ فرمایا کہ میرا سہار الینے کا کوئی ارادہ نہیں چنانچہ بعد میں میں نے نگی ایک سے بوجھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سہار الیا ہی نہیں کرتے۔

جڑ حضرت جلاجلی بھری رحمہ القدفر ماتے تھے کہ تو حیدا یک ایساسب ہے جوایمان کا باعث ہوتا ہے اور پھر جوایمان دارنہیں اس میں عقید و تو حید ہی نہیں اورایمان ہونے پرشر بعت کا دارومدار ہے چنانچہ جو تخص شریعت پر کاربند نہوں کا اس کا شایمان ثابت ہوں کا اور نہ ہی تو حیداور پھرشر بعت ادب سکھاتی ہے تو جب کسی میں ادب نہیں آسکا تو نہ وہ شریعت پر کا ربند گنا گیا ، نہ ایمان سے واسط ہوا اور نہ ہی اس کی تو حید معتبر ہے۔

جئے حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب، نہایت ہی اچھے کاموں پر کاربند ہونے کا نام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہری باطنی طور پر اللہ سے معاملہ رکھا کرواور جب ایسا کرنا شروع کر دو گے تو غیر عربی ہونے کے باوجودتم ادیب کہلاؤ گے پھر پیشعر پڑھا:

"مجوبه جب بولناشروع كرتى بي قوباتون مين تمك كلا بوتا باور چپ بوتى بيق اس چپ مين بهي بهت جيدگي پائي جاتي

--

ہے۔ پہر حضرت عبداللہ جریری رحمہاللہ نے فرمایا : مجھے ہیں سال کا عرصہ گذر گیا کہ تنہائی میں میں نے اپنے یاؤں تہیں پھیلائے کیونکہ اللہ کے ساتھ مشغولیت کے وقت میں اوب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری سجھنا ہوں۔

اللہ میں نے حضرت استاذ ابوعلی و قاق رحمہ اللہ کوفر ماتے سناتھا کہ جو شخص حکمر انوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا ہے تو ادب نہ ہونے کی صورت میں اس کی پیرجہالت اس کے قبل تک کا سبب بن عتی ہے۔

ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ ہے دریافت کیا گیا کہ کونسا ادب اللہ کے قرب کا باعث ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا ادب بیہے کہ انسان اللہ کی ربو ہیت کی پہچان کرے،اس کا عبادت گذار ہے، بھلائی کا کام ہو سکے تو اللہ کاشکرا داکرے اور تکلیف پہنچ تو صبرہے کام لے۔

ﷺ حضرت یکی بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ آواب کا لحاظ ندر کھے تو ویسے ہی بلاک ہوجا تا ہے جیسے دوسرے بلاک ہو تا ہے جیسے دوسرے بلاک ہوتے ہیں۔

۔ حضرت استادابوعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب کا خیال نہ رکھنے پر انسان کوخت سے پیچھے دھیل دیا جاتا ہے چنانچہ جو شخص ادب کے ٹھکانے پر اندب کا مظاہرہ نہ کرے گاتو لوگ اے دروازے تک چھوڑ آئیں گے اور پھر جو دروازے پر بھی ادب کا مظاہرہ نہ کرے کا اے پھر جانوروں ہی کے باڑے کی طرف بھیج دیا جائے گا۔

ہے۔ رہا وروں میں بارے میں سرے ہیں ہے۔ کہ اور کہ اور کی طرف توجہ دے رہے ہیں چنانچے بتا ہے کد نیا میں کس ادب پڑعمل بہتر رہے گااور آخرت میں کونساادب کام دے گا؟ آپ نے قرمایا شریعت سے واقفیت، دنیا میں زہد وعبادت اور سے پہچاننا کہ اللہ کے تم پر کو نے حقوق للازم ہیں؟

الرسالة القشيرية

کے حضرت یجی بن معاذ رحمہ اللہ نے فر مایا جس نے اللہ کے بارے میں آداب پر کاربند ہونے کا مظاہرہ کیا تووہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں شار ہوگا۔

ار حضرت ہمل رحمہ اللہ فر ماتے کہ صوفیہ وہ ہوتے ہیں جواللہ کے امر و نہی پڑھمل کرنے کے لئے اللہ ہی ہے مدد مانگتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے لئے ادب پر کاربند ہوتے ہیں۔

اللہ معنوت ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جمیں تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے زیادہ علم کے مقاطع میں ہم اس کو اچھا جانتے ہیں۔

علاجات ابن مبارک رحماللد فرماتے بین کہ ہماری ادب عصنے کی طرف توجه آس وقت ہوئی جب ادب علمانے والے جانچکے

## تين خصلتين اينانالازم:

25

المنان من تين خصلتين موجود مون توه و ميكانه نظر نهين آسكنا:

1۔ مشکوک لوگوں سے علیحد گی اختیار کرے

2\_ جسن ادب کا ظہار کرے

3 کی بھی شخص کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرے

پھر حضرت ابوعبدالله مغربی نے ہمیں بداشعار سائے تھے:

'' بھی اجنبیت کی صورت بن جائے تو تین چیزیں انسان کے لئے زینت بھی بن جایا کرتی ہیں ، ایک سے کہ اچھے ادب کا خیال رکھے ، دوسرا سے کہ اچھے اخلاق سے پیش آتار ہے اور تیسرے سے کہ مشکوک کا موں سے گریز کرے۔''

حضرت ابوحفص رحمہ اللہ جب بغداد میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت جنیدنے انہیں فرمایا: تم نے اپنے مریدوں کوشا ہانہ آ داب

سکھائے ہیں،اس پر حضرت ابوحفص نے کہا کہ ظاہر میں حسن ادب سے کام لینا بتا تا ہے کہ انسان کا باطن بھی نہایت سنجیدہ ہے۔

الله عند عبدالله بن مبارک رحمه الله فرماتے میں کہ معرفت اللی کا منصب رکھنے والے صوفی کے لئے آ داب اسے ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہوتے میں جتنا ایک ابتدائی صوفی کے لئے تو برکنا ضروری ہوتا ہے۔

ا حضرت منصور بن خلف مغربی رحمالله فرماتے تھے کہ ایک صوفی ہے کہا گیا: اے بے ادب! اس نے کہا کہ میں بے ادب کب ہوں؟ اسے پھر کہا گیا تو پھر میر بتاؤ کہ تہمیں ادب کی تعلیم کس نے دی؟ اس نے جواب دیا: صوفیہ نے۔

ادب پسندلوگ تین شم کے ہوتے ہیں:

الإنفرطوى سرات رحمالله فرماتے تھے كدادب والے لوگ تين فتم كے ہوتے ہيں:

1۔ اہل دنیا: ان کی تمام تر او بی کوشش فصاحت و بلاغت ،علوم کی حفاظت ، با دشاہوں کی سوانح حیات کا خیال اور عرب کے اشعار تعلق رکھتی ہے۔

2- اہل دین: ان کے آ داب میں نفس کی مشقت، اعضاء انسانی کی کارکردگی ،شرعی احکام کی حفاظت اورخواہشات نفسانی کوچھوڑ نا شامل ہوتا ہے۔

- 3- اال خصوصیت: ان کے آ داب میں اکثر دلوں کو برائیوں سے پاک کرنا ، اللی رازوں کی تفاظت کرنا ، اللہ سے کئے گئے عہدوں کو پورا کرنا ، اللہ سے ما نگتے وقت عظمت اللی کے آ داب کا لی خاطر کھنا ، اوقات حضوری اور قرب اللی کے مقامات پر پورے ادب سے کاربند ہونا۔
- ک حفرت کہل بن عبدلللدر حمداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو محض ادب کی خاطر اپنے نفس کو مشقت دیتے ہیں ، ان کی عبادت اخلاص پر مئی ہوتی ہے۔

المجتم بي كداوب كاكمال صرف انبياء عليهم السلام اورصد يقين بركماتا بـ

اللہ معزت عبداللہ بن مبارک رحماللہ فرماتے ہیں کدادب کے بارے بیں صوفیہ نے بہت گفتگو کی ہے کیکن ہم اتناہی کہیں گے کہ ادب این نفس کی پہچان کا نام ہے۔ ادب این نفس کی پہچان کا نام ہے۔

الله عضرت فيلى رحمالله فرمات مين الله صراز ونياز كوفت الله صفدر عين تكلفي بحي كوياترك اوب مين شامل ٢٠٠

اللہ نے سکھاما ہوتا ہے۔ اللہ نے سکھاما ہوتا ہے۔

ایک صوفی نے بتایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے، جے میں نے اپنے اساء وصفات کا ذکر کرنے پر نگادیا اسے ادب پر کاربندر ہے کا تھم دیا ہے اور جس کے سامنے میں اپنی حقیقت ذات کھول دیتا ہوں، اس کے لئے سزا کا بھی انتظام ہوتا ہے، اب بیتم پر ہے کہ دونوں میں سے جے جا ہو، پیند کرلو، خواہ ادب پر کاربند ہو جا و خواہ سزا کے لئے تیار ہو ( کیونکہ اس میں بہک جانے کا بڑا اندیشر ہتا ہے )

جر کہتے ہیں کدایک دن حضرت ابن عطاء اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے کداپنے پاؤں پھیلا دیئے، پھر فر مایا کداہل ادب میں تزک ادب بھی بھی ادب کہلا تا ہے۔

آپ کے (بظاہرام مخدوش) فرمان کی تقدیق ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حاضر تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ،آپ نے ران مبارک کوڈ ھانپ لیا اور فرمایا:

"كيامين اليصفى سے حياء شكروں جس سے فرشتے بھی حياء كرتے ہيں۔" إ

اس صدیث میں نبی کر یم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کی طرف ہے اس بات کی تنبید کی جارہ ہی ہے کہ اگر چرآپ کے ہال حضرت عثمان غنی رضی الله تعنبا کے ساتھ آپ کی حالت ذرا عثان غنی رضی الله تعالیٰ عند کا احترام بہت کافی تھا تا ہم حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر فاروق رضی الله عنبما کے ساتھ آپ کی حالت ذرا زیادہ ہی بے تکلفائے تھی۔

قريب قريب اسى كيفيت كابيان ان اشعار يس بهي پاياجا تا ب\_

'' جھے میں ایک متم کی تھٹن اورا حساس عزت پایا جاتا ہے مگر اال وفاء و کرم کے ساتھ مل بیٹھتا ہوں تو پھر میں اپنی طبیعت کو اپنی اصلیت پرچھوڑ دیتا ہوں اور پھر جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، بلاخوف وخطر کہد دیا کرتا ہوں۔''

🖈 حضرت جنيدرهمالله فرماتے ہيں كہ جب محب كمال درجہ تك بنتي جاتى ہے توادب كثر الطاثر انداز نہيں رہے ''

ل مسلم شريف، فضائل صحاب، منداحد بن عنبل

جے حضرت ابوعثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محب مکمنل طور پر پائی جاتی ہے تو دوئی کرنے والے ادب کا لحاظ کرنا اور زیادہ ضروری ہوجا تا ہے۔

مرور کی ہوج ہوئے۔ حضرت نوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو محض حالت وار دہونے کے وقت ادب نہیں کرتا، و ہاللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہوتا

ہے۔ جن حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فر ماتے تھے کہ جب ایک ادب پر کار بند ہو کرنہیں دکھا تا تو وہ آخراس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں سے جلاتھا۔

من حضرت استادابوعلی رحمہ اللہ علی من نے ساتھا، آپ اس آیت کے بارے میں تفیر کررہ تھے کہ اُنٹ مُسَن کی الطّسوُّ و وَ اُنْتَ اَرْحَمُ السوِّحِمِیْنَ لِ بتایا کہ اس میں حضرت ابوب علیہ السلام نے'' ارحمٰی' ، نہیں کہاتھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا لحاظ رکھ رے تھے، یونہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی اِنْ تعلق بھے مُ فَالنّھُمْ عِبَادُكُمْ پھر یہ بھی عرض کی ان گُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ

علمتہ سے تو آپ نے ادب کی خاطر لم اقل ہیں کہاتھا۔

حضرت جنیدر حمداللہ بتاتے تھے کدایک جمعہ کے روز میرے پاس ایک نیک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ خوش طبعی اور کھانا کھانے کے لئے ایک فقیر کومیر سے ساتھ روانہ بجیجے۔ میں نے نظر دوڑ ائی تو ایک فقیر کوفاقے کی حالت میں دیکھاتو کہا کہ اس شخ کے ساتھ جا وَ اور میان کا دل بہلاتے رہنا۔ ابھی پچھ در ہی گذری تھی کہو ہو شخص والی آیا اور کہا اے ابوالقاسم اس فقیر نے تو میر سے ساتھ ل کر صرف ایک قلمہ ہی کھایا ہے اور چلا گیا۔ میں نے لہا کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی میں نے ہی کھایا ہے اور چلا گیا۔ میں نے لہا کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی میں نے دھیان کیا وہ فقیر موجود تھا، میں نے کہا کہ تم نے اس سے خوش طبع کیوں نہ کی؟ اس نے کہا اے آتا! میں کوفہ سے چل کر بغداد آیا ہوں لیکن اس دوران پچھ تھی نہیں کھایا، مجھ حیا آ رہی تھی کہ آپ کی حاضری میں فاقہ کی وجہ سے میں ہا اور بی خوس کی اس بندہ بھی دیکھوں لیکن جب آپ نے بھی اور دی جب آپ ان جب آپ کی طرف سے ہوئی چنا نچ میں چلا گیا حالا تکہ اس فاقہ کی حالت میں جنت بھی د میکھوں لیک دیکھوں تیں جب آپ ورود کی جسے کوں تو جھے خوشی نہ ہوگی اور جب میں اس کے دستر خوان پر بیٹھا تو اس نے میرے لئے ایک قدمہ تیار کیا اور ججھے معلوم ہوگیا کہ بیٹھی کھا ہے۔ چنا نچ میں ایک طرف ہوگیا اور جب میں اس کے دستر خوان پر بیٹھا تو اس نے میں نے اس کی زبان سے پیالفاظ سے تو مجھے معلوم ہوگیا کہ بیٹھی کہا ہے۔ چنا نچ میں ایک طرف ہوگیا اور دیم سے بھی زیادہ فیمی تھا گیا۔ سی نے اس کی زبان سے پیالفاظ سے تو مجھے معلوم ہوگیا کہ بیٹھی کھی ہے۔ چنا نچ میں ایک طرف ہوگیا اور دیم کے بھی نے اور دیم میں ایک طرف ہوگیا اور دیم کی اس کے دس بران اور دیم میں ایک کے دس بران اور دیم کے اور دیم کی اس کے دس بران اور دیم کے معلوم ہوگیا کہ بیٹھی کھیا۔

ے چیں چیں ایک رہ و یوروں کا ہوں ہے۔ حضرت جینیدر حمداللہ نے فر مایا ، میں نے تنہیں کہ نہیں دیا تھا کہ تم نے اس کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا ہوگا۔اس پر و اُخف بولا اے ابوالقاسم! میں توبہ کرتا ہوں چنانچے ابوالقاسم نے اس فقیر کو پھراسی کے ساتھ جانے اوراس سے خوش طبعی کرنے کو کہا۔



# أَحْكَامُهُمْ فِي السَّفُو (سفريس ان كاطريقه)

الله تعالی کاارشاد ہے ہو الکذی ٹیسٹیو گئم فی اکبو و الکبٹولے (وہی ہے جوتہبین شکی اور تری میں سیر کراتا ہے)
حضرت علی از دی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے وقت سواری پر درست ہو کر پیٹھ جاتے توبی آ بیء مبارکہ تلاوت فر ماتے سُبطن اللّذی سَخّر کُنا ھلڈا وَمَا کُنا کَهُ مُقُورِنیُن وَإِنّا إلٰی رَبّنا کُمُنقَلِبُونَ مِی (یا کیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے واسطان جانوروں کو ہمارے لئے مخرکر دیا حالا تک ہم میں توبی طاقت نہی اور ہمیں سب کواپے پروردگاری طرف واپس لوٹ جانا ہے ) اس کے بعد آپ ارشاد فر ماتے:

''اللی! اس سفر میں ہم تھے ہے نیکی کے کام کرنے ، تھے ہے ڈرتے رہنے اور تیری رضا کے مطابق چلنے کی توفیق ما نگتے ہیں لہذا اے پروردگار! پیسفر ہمارے لئے آسان اور پرامن بنادے۔ اللی اس سفر میں میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور تو ہی ہمارے گھر اور مال ومتاع کا محافظ ہے۔ اللی ! میں سفر کی مشکلات، واپسی کے اندوہ غم اور مال واہل خانہ میں کسی پریشانی دیکھنے سے تمہاری پناہ میں رہوں گا۔''واپسی پر بھی آپ یہی دعا مانگا کرتے اور ساتھ سے بھی اضافہ فر مالیتے۔''ہم واپس ہوتے اور تو بہ کرتے وقت اللہ کی حمدوثنا کررہے ہیں۔''

چونکہ اہل تصوف میں ہے اکثر لوگ اس رائے پر ہیں کہ ایک صوفی کوسفر پر جانا چا ہے اس لئے اس رسالہ میں ہم نے سفر کے بارے میں ایک الگ باب باندھا ہے کیونکہ صوفیہ کے ہاں سفر پر جانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔

### سفر کے بارے میں صوفیہ کے مقاصد:

اس سفر کے بارے میں صوفیہ کے مقاصد مختلف رہے ہیں۔ کچھ حفرات تو ایک مقام ہی پر تفہرے رہنے کو ترجیح دیتے رہنے ہیں،ایسے لوگوں نے جج جیسے کام کے علاوہ کسی دیگر کام کے لئے سفر نہیں کیا،اکثر پیر حضرات سفر پرنہیں گئے بلکہ ایک ہی مقام پر قیام رکھا جیسے حضرت جنید، حضرت کہل بن عبداللہ، حضرت ابویزید بسطامی اور حضرت ابو حفص رحمہم اللہ وغیرہ۔

کے حضرات سرسفر پر روانہ ہوتے رہے ہیں اور پھر آخری دم تک سفر ہی میں رہے جیسے حضرت ابوعبداللہ مغربی اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہما اللہ وغیرہ۔

بہت ہے ایے صوفیہ بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی حالات میں بحالت جوانی بہت سے سفر کئے اور پھر آخر میں دم آخری تک سفرترک کئے رکھا جیسے حضرت ابوعثمان حیری اور حضرت ثبلی رحمہما اللہ وغیرہ۔ان حضرات میں بھی کے اپنے اسول مقرر تھے جن پر انہوں نے اپنے طریقہ کی بنیا در کھی۔

### صوفيه كي اقسام سفر:

یادر کھے کہ سفر دوطرح کا ہوتا ہے۔

1۔ بدنی سفر اور 2۔ قلبی سفر

بدنی سفرتو بیہ ہوتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہواور قلبی سفریہ ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت ک طرف ترقی کرجائے چنانچیتم و کیکھتے ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بدنی سفر کرتے رہتے ہیں کیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں جوقلبی سفر کرتے ہیں۔

کے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیشا پور کے باہر کی طرف ایک فرحک نامی بستی تھی جس میں طبقہ وصوفیہ مین کے ایک شخ کا قیام تھا اور سلسلہ وتصوف میں ان کی تصانیف بھی ملتی ہیں ،ان سے کی نے دریافت کیا کہ اے شخ ا آپ نے بھی سفر بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے زمین سفر پوچھتے ہویا آسمانی ؟ اگرز مین سفر پوچھر ہے ہوتو میں کھول گا بنہیں لیکن آسمانی ضرور کیا ہے۔

حضرت استاد ذہبی رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب میں مرومیں تھا، میرے پاس ایک فقیر آ یا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی زیادت کی

﴾ معظم استاد ذہبی رحمہ القد نے بہایا کہ جب کی مرو ہی ھا، پیرے پال ایک بیرا بیا ادر ہے گا کہ یہ اب کا دیارت کا خاطر ایک طویل سفر کر کے آر ہا ہوں کے میں نے کہا، آپ جا ہے تو ایک قدم میں سے شر کر سکتے تھے۔

### صوفيه كي سفرى حكايات:

جیے صوفیہ کے اقسام اور احوال کی طرح کے ہوتے ہیں، یونہی ان کے سفر بھی کی قسم کے ہوتے ہیں۔

جہ حضرت احمد ہمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنہا جنگل میں سفر کررہاتھا کہ تھک گیا چنانچہ ہاتھ اٹھا کر ہیدہ عاکی کہ اے میرے پروردگار! میں کمزور اور ایا ہی ہوں اور مہمانی کی خاطر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں ، اس حال کے اندر میرے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ کہیں بیسوال نہ ہو جائے : شہیں کس نے بلایا ہے؟ چنانچہ میں نے کہا کہ اے اللہ تمہاری اس سلطنت میں طفیلی کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اچا تک ایک غائبانہ آواز آئی میں نے دیکھا تو ایک بدوی سوار نظر پڑا، جھے سے کہنے لگا، ارے جمی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا کہ مکہ کا اس نے کہا؛ کیا اس نے کہا؛ بیتو میں نہیں جانتا اس نے کہا، تو کیا اس نے تہ ہیں بلا بھیجا ہے؟ میں نے کہا؛ بیتو میں نہیں جانتا اس نے کہا، تو کیا اس نے نہیں کہرکھا میں نے کہا کہ اس کی کھومت بڑی وسیعے ہا ور اس میں طفیلی کی بھی گنجائش ہے۔ اس نے کہا تو کیا کہ بیلواور اس پرسواری کرو!

﴿ مَیں نے حضرت کتاتی ہے ساگہ انہیں ایک فقیر نے کہا: جھے کوئی وصیت تو کرو،اس نے کہا تمہاری کوشش ہے ہوئی چاہئے کہ سجد کے مہمان بن جایا کرواور موت تنہیں دومنز لوں کے درمیان آئی چاہئے (بعنی گھراور مسجد کے درمیان)

الله عفرت حفری رحمه الله کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فیز ماتے تھے: ایک مرتبہ بیٹھ جانا ، ہزار جج ہے بہتر ہوتا ہے۔

آپ کا مقصد پیرتھا کہ اللہ کو حاضر جان کرنہایت میسوئی ہے ایک مرتبہ بیٹھے اور مجھے جان کی قسم یوں بیٹھ جانا انسان کے ایسے ہزار جج سے بھی بہتر ہے جس میں اس کی توجہ اللہ ہے ہٹی رہے۔

ا مورة آلعمران، آیت ۱۹

حضرت محمد بن اساعیل فرغانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں ، ابو بکر زقاق اور کتانی رحمها الله بیس سال تک سفر میں رہے، ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوئی اور نٹل کر چلتے ، پھر کی شہر میں استھے ہوجاتے تو دیکھتے وہاں کوئی شخ ہوتے تو ان کے سلام کو حاضر ہوتے اور رات گئے تک ان کی مجلس میں بیٹے اوران کے بال سے اٹھ کرسید ھے مجد چلے جاتے ۔ کتانی کا کام بیہوتا کہ رات بھرنوافل میں گذار دیے اور پورا قرآن کریم نوافل میں پڑھ لیتے ، زقاق قبلہ رو ہوکر میٹھے رہتے جبکہ میں سوج بچار میں حیت لیٹار بتا پھررات ہی کے وضو ہے سی کی نماز پڑھتے اوراس دوران مارے درمیان کوئی تحف رہتا توا سے کوبھی ہم اپنے آپ ہے بہتر خیال کرتے۔

حضرت عیسی قضار رحمہ اللہ نے بتایا کہ کسی نے حضرت رویم ہے سفر کے ادب کے بارے میں پوچھا تو فر مایا: سفرادب والے کا کام بیہ کراس کا کوئی قدم بغیر مقصد کے ندا مٹھے اور جہاں اس کا دل تھم جائے ، وہی اس کی منزل ہوگی۔

### حفرت موى عليه سلام كوسفر كاحكم

حضرت ما لک بن رینار رحمه الله نے بتایا که الله تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی فر مائی کهتم لو ہے کا جوتا بنوالواور لوہے کی لاٹھی تیار کرلواور پھرسفر پرروانہ ہوجاؤ پھر گذشتہ واقعات کےعلامات ڈھونڈ واور قابل عبرت مقامات پر پہنچو، بیسفراییا ہونا جا ہے . كەسفركرتے كرتے تهارا جوتا بھى توك جائے اور لائھى بھى۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالله مغربی رحمہ اللہ اپ مریدوں کو ہمراہ لے کر ہمیشہ سفرییں رہتے ، احرام جیسا لباس پہنتے ، احرم ٹوٹ جاتا تو دوبارہ بائدھ لیتے ، ندان کے لئے لباس تیار ہوتانہ ناخن ہی بڑھتے اور نہ ہی بال لیے ہوتے مریدوں کا کام بیہوتا کہ رات ك سفر مين آپ كے يتھے چتھے چلتے ۔ اگر كوئى مريدرات كے دائيں يائيں ہوجاتا تو درست راہ لے آتے اور كہتے جاتے ، تم دائيں ہوجاؤ اورتم بائیں ہوجاؤ، نیز یہ بھی عادت تھی کہ وہ ایسا کھانا نہ کھاتے جس پر کسی اور کا باتھ لگا ہوتا اور کھانا یہ ہوتا کہ مرید آپ کو نوں کی جڑیں لا

كباجاتا بكرجس كوتم يه كهددوكه وچلوچلين اوروه يه يو چهناشروع كردي كهان؟ توسجهاوكهايما فخص دوست كهلان كاحق وارتبيس موتاراى سامانا جلتار شعرب

''جبان ہے کوئی تعاون مانگنا ہے تو وہ آواز دینے والے سے پنہیں پوچھا کرتے کہ کوئی جنگ کے لئے اور کہاں جانا ہے؟'' سفریس دوست سے برتاؤ کیا ہو؟

حضرت ابوعلی رباطی رجمہ اللہ فر ماتے تھے کہ میں عبد اللہ مروزی کے ہمراہ رہامیرے ان کی صحبت میں آنے ہے قبل ان کاطریقہ۔ بدر ہا کہ زادراہ اور سواری کے بغیر ہی جنگل کو چلے جاتے اور جب میں ان کی خدمت میں رہنے لگا تو مجھ سے فر مایا: قائدتم بنو کے یا میں بنوں؟ میں نے کہا،حب سابق قائدتو آپ ہی رہیں گے۔ پھر فر مایا۔ تو پھر میری ہدایت پر چلو گے؟ میں نے کہا، ہاں چلوں گا۔ پھر ایک تھیلا سالیا،اس میں کھانے پینے کا سامان ڈالا اور پشت پر لا دلیا۔ میں جب بھی یہ کہتا کہ مجھے دیجئے میں اٹھالیتا ہوں تو کہتے ،امیر میں

ایک دات بارش شروع ہوگئ تو آپ سج تک میرے او پر جاورتانے کھڑے ہو کر جھے بارش سے بچاتے رہے۔ میں ول جی دل میں سوچنار ہا کہ میں سرجا تا تو بہتر تھا۔ کیوں میں نے آپ کو قائد بننے کا کہددیا؟ اس کے بعد مجھے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی کہیں کی کے ہمراہ سفر کروتو یوں ہی کروجسے بچھے دیکھرے ہو۔

حضرت ابوعلی روز باری رحمہ اللہ کے ہاں ایک نوجوان آیا۔واپسی کا ارادہ کیا تو بینے سے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں چنانچے فرمایا،ا نوجوان!صوفیہ کا پیطریقہ تھا کہ نہ تو وعدہ خلافی کرتے اور نہ ہی مشورہ کے بعد جھرتے۔

جے حضرت مزین کبیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ سفر میں ایک دن میں حضرت ابراہیم خواص کے ہمراہ تھا کہ اچا نک ان کی ران پر کچھو چلتے ۔ دیکھا، میں اٹھا کہ اسے ماردیتا ہوں لیکن آپ نے منع کر دیا اور فر مایا اسے رہنے دو، ہر شے کو ہم سے کوئی مطلب ہوتا ہے، صرف ہمیں کی سیفر خوش نہیں ہوتی

ﷺ حصرت عبداللہ تصبینی رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمیں سال کاعرصہ سفر میں گذارا، کبھی گودڑی کو پیوندنہیں لگایا، نہاس مقام کی طرف مڑا جہاں کوئی دوست ہوتااور نہ ہی کسی کواس کام کے لئے چھوڑا کہ چلتے وقت کوئی شے ہمراہ لے چلے۔

ن رک و بہت کی میں اضافہ کرنے کا خیال کیاتو سفر کے آداب مجاہدات کی بناپر حاصل کئے ، پھراس میں اضافہ کرنے کا خیال کیاتو سفر کے آداب کا بھی دھیان رکھنے کہ صوفیہ نے بارگاہ الہی میں حضوری کے آداب کا بھی دھیان رکھنے کا سوچا تا کہ سفر میں ریاضت پر کار بندرہ تکیں اور اپنے آپ کوان عادات ہے آگے بڑھایا جن پر پہلے عمل پیرا تھے اور کھر آ ہستہ المیں مقام پر لے آئے کہ معروف کا م سب ترک کردیے تا کہ اللہ سے ملاقات میں کسی علاقے اور واسطے سے کا م ندر کھیں چنا نچہ اس معاملے میں وہ فرماتے کہ ناغہ تو وہ کے حکم ندر کھیں چنا نچہ اس معاملے میں وہ فرماتے کہ ناغہ تو وہ کرے جوکی وقتی ضروری سفر پر روانہ ہوتا ہے لیکن ہمیں تو کوئی مصروفیت نہیں اور نہ ہم پر کسی ضرورت کا بار ہے۔

ﷺ حضرت نصرآ بادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں مجھے کمزوری کا سامنا ہواتو اپنی زندگی سے مایوس ہوگیا ،اسی دوران میری نظر چاند پر پڑگئی حالانکہ دن کاوقت تھا ، دیکھا تو پیکھانظر آیا۔ فکسیٹ ٹے فیٹ گھٹے اللّٰہ (جلداللہ تمہاری خواہش پوری کردے گا ) ہیہ دیکھتے ہی وہ تکایف معمولی نظر آنے لگی اور مجھ پر بات (سلسلہ ، کرامت) واضح ہوگئی۔

#### سفر میں جاراوصاف ضروری:

🕁 حفرت ابولیقوب سوی رحمه الله فرماتے تھے کہ سفر میں ان جارچیز وں کا ہونا ضروری ہوتا ہے:

1۔ علم ضروری ہے کررا ہمائی لے سکے۔

2- يييزگارى موكدير كامول سن كاسك

4- خلق اچھے ہوں کہ برتمیزی سے بچار ہے۔

## سفر کانام "سفر"ر کھنے کی وجہ:

صوفیہ بتاتے ہیں کہ سفر کوسفر (ظاہر ہوجانا) کہنے کی دجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اخلاق نگھر کرسا منے آجاتے ہیں۔ حضرت کتانی رحمہ اللہ کی عادت بیتھی کہ جب بھی کوئی نقیر یمن کو آٹا تو دوبارہ ملنے ہے منع کردیا کرتے تھے دجہ بیتھی کہ عام لوگ یمن کو خیرات لینے کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔

#### سفر میں ضروری سامان ساتھ لینا ضروری:

البتہ ہیں کہ حفزت ابراہیم خواص رحمہ اللہ سفر جاتے وقت کوئی چیز ہمراہ نہ لے جاتے البتہ سوئی اور مشکیز ہ ضرور ساتھ رکھتے، سوئی تواس کئے کہ کپڑا ہی کر بے پر دگی سے نے سکیس اور مشکیزہ رکھنے کا مقصد پا کیزگی حاصل کرنا ہوتا۔ یہ چیزیں ہمراہ رکھنے کو دنیاوی مقصد خیال نہ کرتے۔

﴿ حضرت ابوعبداللدرازی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں طرطوں سے نظے پاؤں چل پڑا، ساتھ میں ایک دوست بھی تھا، چلتے چلتے ، ہم شام کے ایک گاؤں جا پہنچے۔ اسی اثنا میں ایک شخص میر ہے۔ سامنے جوتا لے کرآ گیا لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر میر ے دوست نے کہا، اسے پہن لیں کیونکہ آپ تھک چکے ہیں اور پھریہ جوتا میری وجہ سے آپ کوٹل رہا ہے۔ میں نے بوچھا، تہمیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کود کھی کر ہمرائی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے جوتے اتاردیئے تھے۔

کتے ہیں کہ حفزت خواص رحمہ اللہ سفر کررہے تھے 'تین اور آ دمی بھی تھے جوجنگل میں موجود سجد کے اندر داخل ہوئے ، رات وہیں گذاری ، مسجد کا کوئی دروازہ نہ تھا اور سر دمی بھی شدید تھی چنانچہ سو گئے ۔ شبح بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت خواص دروازے پر کھڑے ہیں ۔ انہوں نے کھڑا رہنے کی وجہ پوچھی تو کہا ، میں فکر مندتھا کہ تہمیں سر دمی لگے گی ۔ چنانچہ پوری رات دروازے پر کھڑے رہے۔

التا کہتے ہیں کہ ایک ج کے موقع پر حضرت کتانی رحمہ اللہ نے جی پرجانے کیلئے والدہ سے اجازت ما تکی ، انہوں نے اجازت دے دی توروانہ ہو گئے ، جنگل میں پنچے تھے کہ کہیں سے کیڑوں پر پیشاب لگ گیا ، دل میں خیال آیا کہ میری حالت میں کی فیقص پڑ گیا ہے چنا نچہ والیہ مڑ آئے ۔ گھر کے دروازہ کھلنے پر والدہ کے ایک چنا نچہ والیہ ہے کہ دروازہ کھولاتو آپ نے دروازہ کھلنے پر والدہ کے ایک مقام پر ہیٹھنے کا سبب پو چھا تو انہوں نے کہا ، جب سے تم روانہ ہوئے ، میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تہمیں دیکھ نہوں گی ، اس مقام سے نہیں جاؤں گی ۔

### صوفیہ کے بارے لوگوں کے ذہن صاف کرنے کیلے سفر:

اللہ میں علا خیالات کی اصلاح کرسکوں۔ بارے میں غلط خیالات کی اصلاح کرسکوں۔

اللہ من از ارمیں گزرتے ہوئے طوائی کی دکان کے قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس بمندر سے نکل کر ساطل عمان پرآیا تو بھوک نے نڈھال کر رکھا تھا، میں باز ارمیں گزرتے ہوئے طوائی کی دکان کے قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس بحری کا بھٹا گوشت اور طوار کھا تھا، میں ایک آ دمی کے گر دہوا اور اس سے کہا کہ جھے تھوڑ کی تھوڑ کی تید چیزیں لے دے۔اس نے کہا: کیوں؟ کیا مجھے پرگوئی بوجھ پڑا ہے یا تمہارا مقروض ہوں؟ میں نے کہا: بیتو لے کر دینا ہی ہوگی۔اسے میں ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا اور کہا،اسے چھوڑ دو، بید چیزیں تمہیں میں ہی خرید کر دوں گا، بیہ نہیں دے سکتا ہتم مجھے بتاؤ اور تھم کروکہ کیا جا ہے ہو؟ پھراس نے مجھے لے دیں اور چلا گیا۔

حضرت ابوالحسین مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شجری کے ساتھ طرابلس سے چلتے ہوئے سفر کا اتفاق ہوا، ہم کئی دن تک

www.makadhadhaag

سفرکرتے رہے کین کھایا ہیا کہ نہیں، میں نے گراپڑاا کی کدود یکھا اور کھانا شروع کردیا، شخ نے جھے دیکھالیکن کھنہ کہا، میں نے کدو کھینک دیا کیونکہ جھے پیتے چل گیا تھا کہ انہیں گھن آئی ہے، پھر کی نے ہمیں پانچے دیاردے دیئے۔ ہم ایک بستی میں جا پہنچے، اب میرے دل میں خیال آرہا تھا کہ تخ ہمیں ضرور کچھ نہ کھے لے کردیں گے لیکن وہ چلے گئے اور ایسانہ کیا، پھر کہا: تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بھو کے چلے جا رہے ہیں اور خرید کر پھڑیں دیا، آگے چلو، راستہ میں موجود بستی 'دیہودی' پہنچیں گو وہاں ایک عمیال دار شخص ملے گا، وہ ہماری آئی لگائے ہوگا، یہ دینار میں اے دوں گاتا کہ ہم پر اور اپنے اہل وعمیال پرخرچ کر سکے چنانچہ ہم وہاں گئی گئے، جاتے ہی آپ نے دینار اس کے سپر دکر دیے، اس نے ہم سب پرخرچ کر دیے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئ تو تجری نے جھے یو چھا، اب کیاارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کیلوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے کدو کے بارے میں جھے خیانت کی تھی، اب میرے ساتھ کیے جا سے ہو؟ یوں نہ کرواور پھر جھے ساتھ لے جانے سے انکار کردیا۔

کے حضرت ابوعبراللہ بن خفیف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابھی میں نوعمر ہی تھا کہ آیک فقیر مجھے مل گیا ،اس نے دیکھا کہ میری حالت بری ہے اور میں بھوکا ہوں ،وہ جھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سآمنے آب جو سے پکا ہوا گوشت لاکرر کھ دیا جس کا ذا نقہ تبدیل ہو چکا تھا ، میں شور بہ سے روٹی کھانے لگا کین بوٹی نہ کھائی کیونکہ اس کا ذا نقہ تھیک نہ تھا۔اس نے ایک بوٹی جھے دے دی ، میں نے مشکل سے کھائی ، پھر اور دی تو جھے سخت گھن آئی ،اسے محسوس ہوگیا تو وہ شرمندہ ہوا ،وہ شرمندہ ہوا تو جھے بھی شرمندگی ہوئی چنا نچہ میں وہاں سے نکلا اور فوراً سفریر

روانه ہوگیا۔

میں نے اجازت کے لئے ایک آدی کواپی والدہ کے پاس بھیجااور ساتھ ہی گودڑی لانے کو کہا، والدہ نے اعتراض نہیں کیا اور
مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں قادسیہ نقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوالیکن ہم راستہ بھول گئے ، کھانے کو جو پچھ رکھا
تھا، ختم ہوگیا اور مرنے کے قریب ہو گئے۔ وہاں ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچ لیکن ان سے بھی پچھنہ ملا مجبوراً ان سے چند دینا روں میں
کاخریدا، انہوں نے پکایا تو مجھے بھی ایک بوٹی دے دی۔ میں نے کھانا شروع کیا تو اپنی حالت کا خیال آگیا۔ جھٹ میرے ذہن میں سے
بات آئی کہ یہاس فقیر کوشر مسار کرنے کی سزاہے، میں نے دل ہی دل میں تو بہ کی ۔ قبیلہ والوں نے ہمیں راستہ بتایا۔ میں وہاں سے چلا، کج



المان الم

# الصَّحْبَةِ (مل جل كررمنا)

الله تعالى كاارشاد ؟: ثَمَالِنَى اثْمَنَيْنِ اذْهُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاَتَحُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا لِ (وودوش = دوس على الله تعالى كالله تعالى عند عند الله تعالى عند عند الله تعالى عند على الله تعالى عليه وآلدو كلم في الله تعدد كالله معنا في الله معنا في اله معنا في الله معنا في الله

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند نے بتایا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا تھا'' میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا؟ آپ کے صحابہ نے عرض کی ، یارسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! ہم آپ کے دوست نہیں بئیں؟ فرمایا میں تمہاری بات نہیں کررہا ہتم تو دوست احباب ہو ہی لیکن میں ان کی بات کررہا ہوں جو مجھے دیکھ نہیں سے لیکن جھے پر ایمان لائیں گے، مجھے ان سے ملنے کا بہت ہوتی رہتا ہے۔''

کسی کا سائھی بنیا تین قشم کا ہوتا ہے: صحبت تین قشم کی ہوتی ہے:

1 \_مر شبه میں بڑے سے صحبت: دراصل بی خدمت گذاری ہوتی ہے۔

2- كم مرتبت صحبت:

اس میں کم مرتبہ پشفقت ومبر بانی کرنا ہوتی ہے اور اس کم مرتبہ پرلازم ہوتا ہے وہ اپنے بڑے کا ادب واحتر ام کرے۔

3- الم مرتبروا م عرب عجب

میصحبت دوسروں سے ترجیجی سلوک کرنے اور دلیری کا مظاہر ہ کرنے ہے تعلق رکھتی ہے چنانچیہ جے کسی بڑے گی صحبت کا موقع ملا ہوتو اے چاہیئیے کہ اعتر اض کرنا ترک کر دے ، ہم عمر ہے ہونے والی کوتا ہی کو احسن طریقے ہے نبھائے اور ان کے احوال پرائیا ندار ک نظر رکھے۔ کی حضرت منصور بن خلف مغربی سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے ابوعثمان مغربی سے کتنا عرصہ صحبت رکھی تھی؟ منصور نے اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھااور کہا، میں نے ان سے صحبت نہیں کی بلکہ ایک مدت تک ان کی خدمت کرتار ہا ہوں۔

جب تمہاری صحبت میں کم درجہ رہتے ہوں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ صحبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی کمی پر تنبیہ کروور نہ بیتمہاری طرف ہے اس کے حق میں خیانت ہوگی چنانچیاسی لئے ابوالخیر تینانی نے جعفر بن محمد بن نصیر کولکھاتھا کہ فقراء کے جاہل رہ جانے کا بوجھتم پر ہے کیونکہ تم اپنے ذاتی کا موں میں لگے رہے اوران کی طرف توجہ نہ دی تو وہ جاہل برہ گئے۔

' جب اپنے جیسوں سے صحبت رکھو گے تو تنہمیں ان کی کوتا ہیوں پر چیٹم پوٹی کرنا ہو گی اور جہاں تک ممکن ہوان کی طرف سے ہونے والی بات کی عمدہ تاویل کرواورا گرکوئی مناسب راہ نہ لکال سکوتو اپنے نفس کوملامت کرواورا ہی کو براجانو۔

یں رہے۔ کہتے ہیں کہ حفزت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہے ایک شخص نے صحبت اختیاد کئے رکھی اور جب الگ ہونے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے آپ ہے کہا: اگر مجھ میں کوئی میب نظر آیا ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے ۔ اس پر ابراہیم نے کہا، میں نے تمہارے اندر کوئی میب نبین دیکھا کیونکہ میں تمہیں نظر محبت سے دیکھا رہا چنا نچہ جو پچھ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق تم میں کوئی کوتا ہی نہیں دیکھی ، عیبوں کا معاملہ کسی اور سے یو چھو۔ ایک شاعر نے کہا ہے:

'' راضی ہوجانے کی آنکھ دوست کے ہرعیب سے بند ہوتی ہے جیسے رات ہمکن دشمنی کی آنکھ برائیاں سامنے لے آتی ہے۔'' خصرت ابراہیم بن شیبان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہاتھا کہ ہم اس شخص کی مجلس میں نہ بیٹھتے جو یہ کہد یتا کہ یہ جوتا

ميراب-

یر است کے خورت جنید رحمہ اللہ کے استاد حضرت ابواحمہ قلائی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں بھرہ میں کئی لوگوں سے ملا تھا، سب نے میرا احرّ ام کیالیکن ایک مرتبہ میں نے کہدویا کہ بیرچا درمیری ہے تو اس نے بعد میں ان کی آٹکھوں سے گر گیا۔

ﷺ حضرت زقاق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں چالیس سال ہوئے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں لیکن میں نے بھی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھنیں دیکھا،وہ آپس میں برتاؤ کرتے اور اس سے پچھ لیتے جس سے محبت ہوتی ۔راہ صوفیہ میں جس کے پاس تقویٰ اور پر ہیزگاری کی دولت نہیں وہ خالص حرام کھار ہا ہوتا ہے۔

﴿ حفرت استادابوعلی دقاق رحمہ الله فرماتے متھے کہ ایک آدی نے مہل بن عبد اللہ سے کہا کہ اے ابو محمد! میں تنہارے ساتھ صحبت رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم میں سے ایک مرجائے گاتو باقی کس سے مجت کریں گے؟ وہ کہنے لگے، اللہ سے! اس پر مہل نے کہا کہ چھرا بھی اس سے محبت کر لو۔

ے ہم حبور میں میں بھر وہ کی ہوت میں رہااور پھر دونوں میں ہے ایک نے وہاں سے جانے کاارادہ کیا تو اپنے دوست سے ☆ ایک شخص دیر تک ایک شخص کی صحبت میں رہااور پھر دونوں میں سے ایک نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو اپنے دوست سے اجازت مانگی۔ پہلے دوست نے کہا کہ میں اس شرط پراجازت دوں گا کہتم کہا اور سے صحبت اختیار نہ کروہاں تم ہمانی میرے دل جدا ہواوراگر چہوہ ہم سے بلند مرتبہ ہے ،اس سے محبت نہ رکھواس لئے کہتم ہماری صحبت میں رہ چکے ہو۔ یہ بن کراس نے کہا کہ میرے دل جدا

marka*malolahah ang* 

ہوجانے کا ارادہ مث گیا ہے۔

### نفس کشی کا عجیب طریقه:

ﷺ حضرت کتاتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میراساتھی بن گیا، وہ مجھے پیند نہ تھا چنا نچہ دل نے نفرت دور کرنے کی خاطر میں نے اسے کوئی چیز دے دی کیا کہ میرے رخسار پر قدم رکھواس نے اٹکار کر دیا تو میں نے کہا ہے کہا کہ میرے رخسار پر قدم رکھواس نے اٹکار کر دیا تو میں نے کہا ہے کہا کہ جب تک اس کے بارے میں میرے دل سے نفرت زائل نہ ہوگی، میں اسے قدم اٹھانے نہ دوں گا، آخر کاروہ نفرت دور ہوگئی تو میں نے کہا کہ اب یاؤں ہٹا او۔

الله من المجمع من ادهم رحمه الله فصل كاشخ اور باغباني پرملازمت كر لينتے اور حاصل شده رقم اپنے مريدوں پرخرچ كردية تھے۔

یہ جمل کہاجاتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ رہتے ، دن کوکام کرتے اور مریدوں پرخرج کردنے ، رات ایک مقام پر اکسٹے ہوتے ، روزے رکھا کرتے ۔ حضرت ابراہیم کام سے فارغ ہوکر دیر ہے آیا کرتے چنا نچا کیک رات ان کے ساتھوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے بغیر ہی افطاری کر لیتے ہیں ، یوں آپ جلد آ جایا کریں گے چنا نچا نہوں نے افطاری کر لی اور سو گئے ۔ جب آپ والی آئے تو وہ سو چکے تھے ، انہوں نے کہا بچارے ہی سو گئے 'شاید کھانے کو پھے نہ تھا چنا نچا نہوں نے گھر ہے آٹالیا ، اسے گوندھا ، آگ جلائی ، جب آگ سے طور پر جل انٹی تو اسے میں وہ بیدار ہوگئے ، آپ چونک ہے آگ سلگار ہے تھے ، رضار زمین سے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں بات کی تو آپ نے کہا ، میں نے سمجھا شاید تہمیں افطاری کے لئے پھے نہیں ملاتو تم سو گئے چنا نچ میں نے خیال کیا کہ وکھو ، ہم نے ان سے کیا بر تاؤ کیا میں نے خیال کیا کہ وکھو ، ہم نے ان سے کیا بر تاؤ کیا ہوا دیے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔

### حفرت ابراہیم بن ادھم مربیرے تین شرطیں کرتے:

الله عفرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی صحبت میں کو کی مختص آتا تو آپ اس سے تین شرطیں طے کرتے:

ا۔ خدمت وہی کریں گے

2۔ اذان دی ری کے

3 - جو کھاللہ تعالیٰ دے اس میں ان کا بھی وہی حصہ ہوگا جواوروں کا ہوگا۔

ایک دن آپ کے مربیدوں میں سے ایک نے کہا: بیاتو مجھے منظور نہ ہوگا۔ آپ نے فر مایا کہتم نے کچی بات کی ہے چنانچہ مجھے بہت پیندآئی ہے۔

پہلا سے حضرت پوسف بن حسین رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت ذوالنون سے کہا کہ میں کس کی صحبت میں رہوں؟ آپ نے فرمایا ایسے سے صحبت رکھوجس سے تم ایسی باب نہ چھپا سکوجس کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے۔

اللہ معترت بشرین حادث رحمہ اللہ نے فر مایا کہ شریر لوگوں سے محبت رکھنا نیک لوگوں کے بارے میں برگمانی رکھنے کا سبب بنرآ

ہے۔ حضرت جنیدر حمداللہ نے بتایا کہ ابوحف جب بغداد میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے ہمراہ ایک گنجا شخص بھی تھا جو بولٹا نہ تھا میں نے ابوحفص کے مریدوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ابوحفص پر ذاتی طور پرایک لا کھ درہم خرج کئے ہیں پھر قرض لے کر بھی ایک لا کھ خرچ کردئے لیکن حضرت ابوحفص نے اس کے باہ جو داسے ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ہیں پھر قرض لے کر بھی ایک لا کھ خرچ کردئے لیکن حضرت ابوحفص نے اس کے باہ جو داسے ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ہیں جھرتی دو النون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کرواورا گر شیطان کا خیال آئے تو اس سے دشنی کرو۔ میں میں جو تو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرواورا گر شیطان کا خیال آئے تو اس سے دشنی کرو۔ ہیا کہ بیں کس سے حبت رکھوں؟ انہوں نے فرمایا ایسے خفص سے کہ جب تم بیار بھو جاؤ تو وہ تہاری عیادت کوآئے اور تچھ سے خلطی ہو جائے تو در گذر کر دے۔

ﷺ حصرت استادابوعلی رحمہ اللہ فریاتے تھے کہ درخت اگراپے طور پراگ آئے ،اے کوئی نہ لگائے تو اس کے پتے تو تعلیں گے مگر و وچھل نہ دے گابونہی مرید کا حال ہے کہ اگراس کا پیراس کی تربیت نہ کرے قود ہ بے مراد ہوگا۔

﴾ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے تصوف کا راستہ نفر آبادی سے سیما، انہوں نے تبلی ہے، انہوں نے جنید ہے، انہوں نے سری ہے : انہوں نے معروف ہے، انہوں نے داؤ دطائی ہے اور حضرت داؤ دطائی حضرات تا بعین سے ملے تھے۔ \*\* آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی نفر آبادی کی مجلس میں جانا جا ہتا عسل کر کے جاتا۔

جے حضرت ابوالقاسم قشری رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابتدائے سلوک بیں استاد ابوعلی رحمہ اللہ کی خدمت میں جاتا تو روزہ رکھ کر جاتا نیز عنسل کرلیا کرتا کئی ہاران کے مدرسہ کے دروازے تک چلاجا تا اور وہاں ہے والپس آجاتا کیونکہ میں ان کے قریب جانے سے شرماجاتا تھا اور اگر ولیری ہے مدرسہ میں چلاجاتا تو عین درمیان میں پہنچ کر جھ پر کیکی طاری ہوجاتی اور میراحال ہوجاتا کہ اگر میر ہے جسم میں سوئی بھی چھودی جاتی تو جھے اس کا احساس تک نہ ہوسکتا اور اگر کوئی واقعہ ہوجاتا تو جھے میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اپنی زبان ہے آئہیں بتا سکتا چنا نچا ایسا ہوتا کہ میرے بیٹھتے ہی میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہ خود بتادیتے اور واضح طور پر ایسا ہوتے میں نے کئی ہار ملا حظہ کیا۔ میں کئی ہار دل میں غور وفکر کرتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف کوئی نبی تھے وہ ہوتا کہا تا ہے جدان کے ہمراہ سفر بھی کیا لیکن مجھے ایسا موتیا کہ میں بہت مرتبہ آپ کی مجلس میں جاتار ہا اور آپ سے ملاقات کے بعدان کے ہمراہ سفر بھی کیا لیکن مجھے ایسا موتیا۔

موقع یا ذہیں بڑتا کہ ان پر مجھے کسی قسم کے اعتراض کرنے کی صورت بی ہوتی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔

الله معرت محر بن نضر حارثی رحمدالله في بتايا كه حفرت موى عليه السلام پرالله تعالى في وي نازل في مائي تحى:

''بیدار مها کرو،اپنے لئے دوست جمع کرو، جودوست تمہاری خوشی میں شامل نہ ہوتا ہو،اے دورر کھواوراس سے صحبت نہ کیا کرو یونکر تمہارے دل میں بختی پیدا کرے گا اور دشمن ہوگا' کثرت سے میراذ کر کیا کرد کہ میں اس کا اجردوں گا اور زیادہ سے زیادہ مہر بانی کروں گا''

جئے حضرت ابو بکر طمعتانی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ہارگاہ النبی میں حاضری دو جمکن نہ ہوتو ان مے ملوجو ہارگاہ النبی میں حاضر رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ ان کی صحبت کی بر کمتیں شہمیں اللہ کی صحبت میں لے پہنچیں گا۔





# التوحيد

الله تعالى كاارشاد ب: وَرَالِهُ كُمْ اللهُ وَّاحِدٌ (تمهارا خداايك ب) معند الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

'' تم ے پہلے اوگوں میں ایک شخص ایسا گذرا ہے جواللہ کوایک جانے کے بغیر کوئی اور نیک عمل نہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہ رکھاتھا کہ جب میں مرجاؤں تو جھے جلادینا اور پھر پیس دینا اور ہوا چلنے پر آدھی را کھ بھٹی میں اڑا دینا اور باقی نصف سمندر میں ۔ چنا نچہ اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے ہوا ہے کہا: جو کچھ بھی تو نے اڑا دیا ہے میرے سامنے لے آؤچنا نچہ وہ اللہ تعالی کے سامنے لایا گیا۔ اللہ تعالی نے پوچھا کہ ایساتم نے کیوں کیا؟ اس نے عرض کی کہ تیرے سامنے شرمساری کی وجہ ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے اسے بخش دیا۔

#### لفظتو حير كانعارف:

توحیدکا مطلب بیبتانا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کاعلم رکھنا کہ چیز واحد ہے، بیہ بھی توحید کہلاتا ہے، اہل لغت کہا کرتے ہیں و حَدُدَتُهُ لینی جبتم وحدانیت کے ساتھ کی کی صفت بیان کروتو یہ بولتے ہو، جیسے کہاجا تا ہے جیسے: شَجَعْتُ فُلانًا بیاس وقت بولاجا تا ہے جسے: شَجَعْتُ فُلانًا بیاس وقت بولاجا تا ہے جبتم شجاعت کی طرف کی کی نسبت کرو لفت میں اس کی گردان بول آتی ہے و کھدیکہ کھو گؤہ و وَاحِدٌ وَ وَحُدُدٌ وَوَرِحِدٌ جِسے بیکہاجا تا ہے فَرَدُ فَهُو فَارِدٌ وَ فَرُدٌ وَ فَرُدُ وَفَرِیْدٌ

اُحُد کالفظ اصل و کُد ہے ہے پیر' واو'' کوہمزہ ہے بدل دیا گیا کیونکدز بروالی' واو''الف ہے بدل جاتی ہے جیے زیراور چین والی بدلتی رہتی ہے۔ ای طرح کالفظ یہ بھی ہے اِمْواُ تُقَ اور اُسْمَاءُ کیونکہ پیلفظ وَسَامَةٌ ہے تکل کر وَسُمَاءٌ بنا۔

علمی طور پراللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وضع ورفع (پچھر کھ دینا اور اس سے پچھاٹھ الین) نہیں ہو کئی (بعنی نہاں میں کوئی چیز ڈالی جا کئی ہے اور نہ ہی تکالناممکن ہے) اور انسان کے واحد ہوتے ہیں میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ انسان کے ہتی باتھ پاؤں الگ بھی کر لئے جا ئیں (انہیں شارنہ کیا جائے) تو اے انسان ہی کہیں گے چنا نچیانسان سے رفع یعنی پچھالگ کر دینا ، جیچے ہوتا ہے جبکہ اللہ اُکے ہوتا دیا ہوتا ہے گا اس میں پچھنکل جائے تو نہ بولا جائے گا)۔

سیجھ اہل شخفیق اللہ کو' واحد'' کہنے کے بارے میں کہتے ہیں کہاللہ کے واحد ہونے کا مطلب بیہ ہے کہاں کی ذات میں کسی مشم کی تقسیم نہیں ہو علتی اور نہ ہی اس کے حق اور صفات کی تقسیم عمکن ہے اور نہ ہی اس کے افعال ومصنوعات میں کو کی اس کاشریک ہے۔

تقسيم توحيد:

توحيرتين طرح سے مانی جاتى ہے:

1 ـ توحيرالحق للحق:

تعنی اللہ کے بارے یعلم رکھنا کہ وہ ایک ہاوراس کے بارے میں بتانا کہ وہ ایک ہے۔

2\_توحيرالحق ملخلق:

تعنی الله تعالی کاریر بتانا که بنده موحد ہاور الله تعالی بنده کی تو حید کا خالق ہے۔

3\_توحير الخلق للحق:

لیتی بنده کامیرجان لینا کهالله واحد ہاورو واطلاع دیتا ہے کہ و ہواحد ہے۔

نہایت مخضرطور پرہم نے تو حید کامعنیٰ بنادیا ہے۔

مشائخ كى عبارتوں ميں معنى تو حيد مختلف طريقوں سے بيان كيا كيا ہے۔

جے حضرت ذوالنون مصری رصماللہ ہے''تو حید''کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کدتو حید تمہارے اس علم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہر چیز میں جاری ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہوتا ( لیتنی جز ونہیں بنآ ) چیز وں کواللہ کا بنا نا بغیر سبب کے ہوتا ہے جو خض بھی کسی چیز کو بنا تا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ جو چیز بھی بنا تا ہے اس میں علت نہیں ہوتی (وہ بغیر سبب کے بنا تا ہے ) اور جب بھی تمہارے ذہن میں کسی چیز کا تصور آتا ہے تو اللہ ویسانہیں ہوتا۔

الله عفرت جریری رحمالله فرماتے ہیں کی ملم قوحید بیان کرنے کے لئے قوحید بی کی زبان جا ہے۔

🛠 حضرت جنید رحمہ اللہ نے فر مایا کہ تو حید کو تجھنے کے لئے تقلندوں کی عقلیں انتہائی واقف ہوجا نمیں تو وہ جیرت ہی میں مبتلا ہو جا ترین

ہے۔ آپ ہی ہے تو حید کے بارے میں بوجھا گیا تو فرمایا کہ بیا یک ایسامعنی ہے جے بیان کرنے کے لئے علامات سے کا مہمیں لیا جا سکتا علم اے بیان نہیں کرتے بلکہ عاجز رہ جاتے ہیں اور القد تعالی ایسے ہی علم میں آتا ہے جیسے از ل میں تھا۔

#### توحیدے واقفیت کے یا نج اصول:

1- الله عدث كودوركرنا (ليني وه حادث نبيل بكدفد يم ب)

2\_ قديم صرف الله بي كوماننا\_

3 يعائى نە بناناكيونك (اس كاكوئى بھائى نېيى بن سكتا)

4\_ الله تعالى كاكوئي وطن تبيس ہوتا۔

5- يرمعلوم ومجبول كوبعول جانا-

جئ حضرت منصور بن خلف مغربی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مجدمنصور میں تھا 'اس دوران حضرت حصری تو حید کے بارے میں بتارے تھے، میں نے دیکھا کہ دوفر شے آبال کی طرف چڑھے جارے ہیں ،ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بید شخص جس تو حید کو بیان کررہا ہے و علم تو حید ہے اور تو حید کوئی دوسری چیز ہے۔ بیسب کچھیں نے نیم بیداری میں دیکھا۔

المراق اللہ عنورت فارس رحمہ اللہ نے فرمایا: تو حید یہ ہے کہ جب انسان پرایک حال طاری ہوتو اس وقت اللہ ہے ہرشے کی نفی کردے اور جب اس حال سے نکل کرشر بعت ہے رابطہ ہو جائے تو سب کواس کی مخلوق جانے نیز سیاعتقاد کہ نیکییاں بدیختی اور نیک بختی میں تبدیلی نہیں اسکتیں ہے۔ السکتیں ہے۔

جہ حضرت بیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو حید ، اللہ کی حقیقت کو بیان کرنا اور اس کا حلیہ صرف علمی زبان سے بیان کروینا کو کہتے ہیں۔

حضرت جنیدر حمہ اللہ سے تو حید خاص کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ، تو حید ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے بندہ سامی طرح غیر معلوم دکھائی دے جس پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ اس کے احکام جاری ہوتے ہیں ، خود اللہ تعالیٰ تو حید کے سمندروں کی گہرائی میں چھپا ہو ، انسان سمجھے کہ میں فناء ہو چکا ہوں ، کوئی جھے آواز دینے والانہیں ، نہ اس کے وجود کی حقیقتوں کوکوئی بتا سکتا ہے۔ نہ ہی اس کی وحد انیت بیان کرسکتا ہے ، اللہ کے قت اس کی حس و حرکت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت وہ اپنے ارادے میں اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہوں کہ بندہ آخراس کے اول (عدم ) کی طرف لوٹ آئے اور وہ ایسے ہوجائے جسے ہونے سے پہلے تھا۔

اس کی صفات اس سے الگ شار ہوتی ہیں۔

اس کی صفات اس سے الگ شار ہوتی ہیں۔

جہ حضرت سعد بن عبداللہ رحمہ اللہ ہے ذات اللہ کے بارے ہیں سوال ہوا تو فر مایا کہ اللہ کی ذات میں علم کی صفت موجود ہے، وہ کسی کے علم کے دائر ہے ہیں نہیں آتا، نہ ہی دنیا کے اندروہ ان ظاہری آتھوں ہے دیکھا جا سکتا ہے، ایمان کی حقیقت میں موجود ہے، کسی حد بندی اور کسی گھیرے ہیں نہیں آتا اور نہ ہی کسی ذات میں داخل ہو کر اس کا حصہ بنتا ہے، آخرت میں آتکھیں اے اس کی لا زوال اور ہے صد وحساب حکومت وسلطنت میں دیکھیں گی بخلوق اس کی اصل حقیقت جانے ہے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان اپنی ذات پر علامات کے ذریعہ بنادی ہے، دل اس ہے واقف ہیں، عقل انسان اے نہیں جان عتی ، مومن اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ ان کی نظروں میں نہیں سائے گا اور نہ بی اس کی انتہاء ہے واقف ہوں گے۔

کے حضرت جنیدر حمداللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تو حید بیان کرتے وقت سب ہے بہترین بات جوہم کہ کتے ہیں ،وہ ہے جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا: ''پاک ہےوہ ذات کہ جس نے اپنی گلوق کواپنی پہچان کاراستہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی پہچان ہے عاجز کر دیا ہے۔'' حضرت صديق اكبررضى الله تعالى عنداورتعارف توحيد:

حضرت استاذ ابوالقاسم رحمہ اللہ فے فرِ مایا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے فرمان کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالٰی کی پیچان ممکن بی نہیں کیونکہ ہرا یک کوییہ بات معلوم ہے کسی شے سے عجز جھی ہوتا ہے جب و ہمو جود ہواور معدوم نہ ہوجیسے ایک ایا بج اپے عمل دخل ہے بیٹھتو سکتانہیں کیکن اگروہ سیجے ہوجائے تو اس میں بیٹھنے کی صفت موجود ہے بالکل یونہی اللہ کا عارف یعنی اس کی بیجیان کرنے والا ، اس کی پہچان سے عاجز ہوتا ہے حالانکہ پہچان کر لینے کی صفت اس میں موجود ہوتی ہے کیونکہ عارف میں معرفت ہوتو عارف ہو گالکین صوفیہ کے ہاں انتہاء میں معرفت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے چنانچہ ابتداء میں کسبی معرفت اگر چہ حقیقۂ معرفت ہی کہلاتی ہے کیکن حضرت صدیق اکبررضی الله عند نے ضروری معرفت کے مقابلے میں اسے اہمیت نہیں دی جیسے روشن سورج کے سامنے ایک جلتے چراغ کی روشی کی

حضرت جنیدر حمداللد نے بتایا کہ جس تو حید کوصو فیہ انفرادی طور پربیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت قدم کو حادث \$ ہونے سے بچایا جائے ،اسے کی وطن میں مقیدنہ کیا جائے وستیوں جیسی دوتی سے اسے پاک رکھا جائے ،معلوم وجہول کی قید سے اسے بحایاجائے اور پھر ہرایک شے کی بجائے صرف اسے خالق سمجھاجائے۔

حضرت یوسف بن حسین رحمه الله نے فر مایا کہ جو خص بحراتو حید کا ادراک کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسار ہتا ہے۔ \$

حضرت جنیدر حمداللہ نے فرمایا کے علم تو حیداوراللہ کا وجود دوا لگ الگ چیزیں ہیں اور علم اس کے وجود کا ادراک نہیں کرسکتا۔ 公

دورجینید ہے ہیں سال قبل تو حید کی معرفت ختم ہو چکی:

حضرت محمد بن احمد اصفیها نی رحمه الله نے بتایا که ایک شخص حضرت حسین بن منصور رحمه الله کے قریب آ کھڑا ہوااور کہنے لگا: وہ ق 公 کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا جوسب کو بنادینے والا ہے مگراہے بنانے والا کوئی نہیں جے اس کی علت قرارد

حضرت ثبلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جومخص علم تو حید کا ذرہ مجرحصہ پالیتا ہے تو وہ ایک کھٹل کا بوجھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں 公 رہتا۔

حضرت شکی رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ ہمیں حق مفرد کی زبان میں تو حید مفرد کے بارے میں بتا ہے تو آپ نے فر مایا ، تجھ پر 公 افسوس ہے جو مخص کی عبارت کے ذریعے تو حید کے بارے میں بتا تا ہے وہ بے دین ہے، جواس کی طرف ڈبنی اشارہ کرتا ہے، ثنوی (دو خداؤل کا مانے والا ) جو حی اشارہ کرتا ہے، وہ بت پرست ہے، جواس کے بارے میں بولے، وہ عافل ہے، جو چپ ہوجائے وہ جال ہے،جس کا بیرہ ہم ہے کہ و وکسی مقام پر چینج گیا ہے،اسے پچھ حاصل نہ ہوا، جو بیہ کے کہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے، در حقیقت وہ دور ہے، جو پا لینے کا دعویٰ کرے وہ ایے تم کر چکا اور جس چیز کوکوئی اپنے علم وہ ہم سے امتیاز ی حیثیت دے بھمل طور پراپنی عقلوں کے ذریعے اسے پا لینے کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص راہ حق سے ہٹ گیا ، مردود ہو گیا ، اوراپنے ٹھکانے پرآ گیا ، و وتو تمہاری طرح حادث اور اللہ کے بنائے سے

حضرت یوسف بن حسین رحمه الله فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کی تو حیدیہ ہوتی ہے کہ وہ خاص شخص اپنے دل و وجدان اور باطن 公 کے پیش نظریوں ہو جائے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے جس پر اللہ کے بحرتو حید کی طرف سے اس کی تذہیر کے ذریعے اس پر سارے احکام قدرت جاری ہورہے ہیں، وہ جیسے چاہے کر تاجائے اور سے جانے کہ وہ فناء ہو چکا ہے اس کی حس کا منہیں کررہی کیونکہ اپنے ارادے میں وہ اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے اور گویاوہ اللہ کے جاری تھم کے سامنے یوں ہے جیسے وجود میں آنے نے فیل تھا۔

الله الماجاتا ع كو حيدكا مقام صرف الله كوحاصل عادر كلوق كوصرف اى وجد اكيلا كهاجاتا ع-

عارمقامات في اء "كرادي عقوديدكا تعارف موتاب:

ﷺ کہتے ہیں کہ تو حید چار جگہ''صرف یاء''گردانے کے جھی جاتی ہے جیسے انسان کی، بٹی، مرتبی اور الکی تہ کہا کر ہے وہ وہ حید کامفہوم بھی گیا (یعنی انسان بینہ کیے کو بیر چیز میری وجہ ہے ،میری وجہ ہے ،میری طرف ہے ہور ہی ہے اور میری طرف منسوب ہے )

حضرت ابو بکر طمعتانی رحمہ اللہ سے بوچھا گیا کہ تو حید کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تین چیزیں پائی جا کیں تو تو حید بھی بیس آتی ہے بینی کہ خودری ہے تو حید کو مالے کہ تو حید کو مالے ہے اور اللہ موحد کی پہچان رکھے اور جب وہ ان سب سے ناواقف ہے تو تو حید کو کیا سے جھے گا؟

🚓 حضرت رویم رحمه الله فرماتے ہیں کہ توحید ، کی بھی بشری ذریعے کوچھوڑ کر الوہیت کو مفر د جانبے کا نام ہے۔

پہ میں (ابوالقاسم قشری) نے استادابوعلی دقاق ہے اس وقت سنا جب وہ عمر کے آخری مراحل میں تھے اور سخت بیار تھے، آپ نے فرمایا اگر میں علوم کرنا چا ہو کہ انسان کواللہ کی تائید حاصل ہے تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف سے احکام جاری ہونے کے وقت وہ تو حدید کے مقاطت کر دکھائے پھر اپنے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تو حید ہے کہ اللہ تعالیٰ تخفے اپنی قد رہ کی قینجی سے اس وقت کلائے کو کے دب وہ تم پر اپنے احکام (امرونہی) جاری کر رہا ہواور پھر بھی تم اس پرشکر کرواور اس کی تعریف کرتے رہو۔

المن حضرت شبلی رحمه الله فرماتے میں کہ جو محص تو حید کا تصور کرنا جا ہتا ہے، اے تو حید کی بوجھی نہیں آسکتی۔

ﷺ حصرت ابوسعیدخرار رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص تو حید کاعلم رکھے اور تھوی طریقے سے اسے جان لے تو اس کا پہلا مقام یہ ہونا و ہے کہاہے دل سے ہرشے کا ذکر فنا کردے اور صرف اللہ ہی ہے اولگا لے۔

🖈 مفرت بل رحماللد نے ایک شخص نے مایا کہ تمہاری تو حید کیوں سیجے نہیں ہور ہی؟ اس نے کہا: بس دیکھ لو! آپ نے فرمایا: اس

لے كرتوا ان طرف عانا جا بنا جا ہا ہے۔

⇒ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: حقیقت تو حید کی نشانی ہے ہے کہ تو تو حید کو بھول جائے اور وہ ایوں ہوسکتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا واحد ہونا ثابت ہو جائے۔

ﷺ کہا جاتا ہے کہ کچھلوگ ایسے ہیں جوافعال ہوتے دیکھتے ہیں، واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ پچھدہ الوگ ہوتے ہیں جن پر حقیقت کھل جاتی ہے توں وہ اللہ کے سواہر چیز کو محسوں کرنے سے عاری ہوجاتے ہیں چنانچہ وہ اپنے دل میں سب کو باطنی طور پر ایک ہی جن پر حقیقت کھل جاتا ہے۔ (عقیدہ وحدۃ الوجود کا بیان جگہ اکٹھے دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ وجود نظر آر ہا ہوتا ہے۔ (عقیدہ وحدۃ الوجود کا بیان فرمایا)۔



#### عقيرة وحدة الوجود بزبان جنيدر حمدالله:

ته حضرت جنیدر حمداللہ ہے کی نے تو حید کے بارے میں پوچھاتو فرمایا کہ میں نے کسی شاعرے اس بارے میں بیہ ساتھا:
''میرے دل میں ایک آرز و گنگنانے لگی (کہتو حید کیا ہے؟) تو میں نے بھی یجی گنگنانا شروع کر دیا چنانچہ جہاں وہ (توحید ہے واقف) تھے،ہم بھی وہاں تھے ہم بھی اسی وقت میں تھے۔''
یہ من کر اس قائل نے پوچھا کہ قرآن وحدیث ختم ہو گئے؟ آپ نے فرمایا: نہیں ،موحد ایک اولی اور آسان طریقے ہے بھی تو حید کا بلند مقام تلاش کر لیتا ہے۔



إباب

# اُحُو الِهِمُ عِنْدُ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنيَا (دنيات جانے كے بعدصوفيہ كے حالات)

الله تعالی فرماتا ہے: اَلَّـٰ فِیْنَ تَتُوَقِّتُهُمُّ الْمُلْفِکُةُ طَیّبِیْنَ یا(وہ لوگ جن کی رومیں فرضے قبضہ میں لیتے ہیں وہ پا کیز ہ ہوتے ہیں) فرمان الٰہی کا مقصد رہے کہ نیک لوگ جان دیتے وقت خوش ہوتے ہیں انہیں اپنے مولی کی طرف جانا یوجسل معلوم نہیں ہوتا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ بتاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے فرمایا:

"ایک بنده موت کی تکلیف اور مشکلات کوجمیل رہا ہوتا ہے اور اس کے جوڑ (اعضاء) مؤت کے وقت ایک دوسرے کو (باری باری) باری) سلام کہدرہے ہوتے ہیں کہ میں تہمیں چھوڑ رہا ہوں اور قیامت تک کے لئے تم مجھے جدا ہورہے ہو۔ 'مع

ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ' رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے وہ اس وقت فوت ہور ہاتھا، آپ نے فر مایا: کیا محسوس کررہے ہو؟ عرض کی کہ اللہ ہے امید لگائے ہوئے ہوں اور گنا ہوں کی وجہ ہے ڈررہا ہوں۔ اس پر فر مایا کہ بید دونوں چیزیں کسی مومن کے دل میں انتھی موجو د ہوں تو اسے اللہ تعالی وہ عطا فر ما تا ہے جو وہ مانے اور جس چیز ہے اسے خوف لگتا ہے'اس سے آئیس امن و بے دیتا ہے۔'' سع

# صوفیری حالت نزع کیے ہوتی ہے؟

غورے بننے کہ صوفیہ کے نزع کے وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کچھ پرتو ہیبت چھائی ہوتی ہے، کوئی امید لئے ہوتے ہیں، کچھ کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں جس سے انہیں سکون ماتا ہے اور پراعثا دہوتے ہیں۔

ﷺ حضرت ایو گھر جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جنید پر حالت نزع طاری ہو کی تو میں پاس تھا یہ جمعہ کا دن تھااور یوم نو روز (ایرانی عید کا دن) آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور قرآن تکمل پڑھ لیا۔ میں نے عرض کی کہ اس حالت میں بھی آپ نے تلاوت کرلی ہے؟ آپ نے فرمایا: اب جبکہ میرانا مدءاعمال سمیٹا جار ہاہے تو میری جگہ کون تلاوت کرے گا؟

العرب الونفرس الح رحمالله فرمات بين كه محصالو كه بروى كے بارے ميں پنة چلاكرانهوں فرمايا:

ا\_ سورة الحل ، آيت ٣٢

٢\_ بخارى شريف، كتاب الافاق

٣ ـ ابن ماديشريف، باب الزمد - نسائي شريف، كتاب الجنائز

''اے اللہ! جس گھر (ول) میں تیرا ٹھ کانا ہے، اے اب روشنی کی ضرورت نہیں، جب (قیامت کو) لوگ اپنی بخشش کے اسباب لے کرآ کیں گیر کے ہمیں کسی اورامیدافن اء چبرے کی ضرورت نہ ہوگی، ہمارے لئے بخشش کی یہی امید ہوگی اور یہی ججت و دلیل ۔' حضرت عبداللہ بن منازل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 'حمدون قصار کے بارے میں انہوں نے بتایا انہوں نے اپنے مریدوں کو یہوں کے بیرونہ کردیتا۔

ہے کہتے ہیں کہ جب بشرحانی رحمہ اللہ پروقت وصال آیا تو آپ ہے کہا گیا: اے ابونھر! لگتا ہے کہتم زندگی جا ہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جانا نہایت مشکل نظر آرہا ہے۔

⇒ کہتے ہیں کہ جب بھی سفر پر جاتے ہوئے حضرت سفیان اور در مداللہ کا کوئی مرید پوچھتا کہ آپ کچھ منگوانا جا ہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہیں ہے۔ ہم تو آرزو کرتے رہے کیکن یہ کتنی شدیدنگل آپ فرماتے تھے: ہم تو آرزو کرتے رہے کیکن یہ کتنی شدیدنگل ۔

جب حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے کہا: ہائے غم! حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نے کہایوں نہ کہو بلکہ یوں کہو: خوثی کا اظہار کرو! کیونکہ میں کل اپنے پیاروں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے جار ہاہوں۔

﴾ کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے بوقت وصال آئکھیں کھول دیں اورمسکرائے نیز فر مایا: کرنے والےابیا کر کے دکھاتے ہیں (یا جس کے نیکٹل ہوتے ہیں و واپسے ہی کر کے دکھا تا ہے )

ہے جبرت مکھول شامی رحمۃ اللہ پراکٹر قم طاری رہتا اور جب یوفت وصالی لوگ آپ کے پاس گئے تو آپ مسکرارہ ہے۔ اِس بارے میں پوچھنے پریتایا: کیوں نیمسکراؤں ، و ہوفت آگیا کہ جس سے خوف کھا تا تھا اس سے جدا ہوں اور جس کی زندگی بجرامیدیں لگائیں ،اس سے ملاقات کو جارہا ہوں ۔

ﷺ حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابوسعید خراز کا آخری وقت آیا تو آخری سانسوں میں بیاشعار پڑھ رہے تھے: ''اپنے محبوب کے ذکر کے وقت عاشقوں کے دل اس کے مشاق ہوتے ہیں اور اس راز کی وجہ ہے وہ مناجات کرتے وقت اے یاد کرتے ہیں جوان کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے۔'

جب ان پرموت کے پیالے کا دور چلنے لگا تو وہ دنیا ہے یوں غافل ہو گئے جیسے مدہوش نشے کی وجہ سے غافل ہوجا تا ہے۔ ان کے دل الی کشکر گاہ میں دوڑتے ہیں جہاں اللہ سے محبت رکھنے والے یوں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے چمکدارستارے۔ زمین کے اندران کے اجسام اللہ کی محبت سے سرشار ہیں لیکن روحیں در پر دہ بلندی کے مقامات طے کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے لؤگ محبوب کے ٹھکانے پر جاتھ ہرتے ہیں کمی و کھا ورضر رکی بنا پر رکنے کا ٹامنہیں لیتے۔''

اللہ وقت ان کی روح شوق ما سے میں اڑنے گئی ہو۔ اس وقت ان کی روح شوق ما سے میں اڑنے گئی ہو۔ کے ایک صوفی کا وقت و صال ہوا تو اس نے کہا: اے لڑے! میرے کندھے باندھ دو، رخساروں کو غبار آلود کر دو۔ پھر فرمایا: میرے کوچ کا وقت ہوگیا، میرے پاس گنا ہوں ہے نیچنے کا بہانہ نہیں، عذر کرنے کے قابل نہیں، مقابلہ کی طاقت نہیں، الہی! تو ہی تو ہے۔ پھر ایک چنخ ماری اور نوت ہوگئے ۔ لوگوں نے سنا'کوئی کہدر ہاتھا: یہ بندہ اپنے مولا کے پاس پہنچ چکا ہے اور اس نے اسے قبول بھی کرلیا ہے۔

کے حضرت ذوالنون رحمہ اللہ قریب المرگ ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا: کوئی خواہش ہوتو بتا وَ؟ فرمایا: میں مرنے سے ایک لمحہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں ۔

اللہ اللہ کہ کی کی حالت نزع میں اے کہا گیا کہ 'اللہ'' کہدوہ انہوں نے کہاتم کب تک جھے''اللہ کہو' کے بارے میں کہتے رہو گے؟ مد تن سے کنا جات ہوگے؟

میں تواسی کی خاطر جل رہا ہوں۔

کی صوفی نے بتایا کہ میں بوقت وصال ممشا دوینوری رحمہ اللہ کے پاس تھا کہ ایک فقیر آیا اور کہنے لگا''السلام ملیکم'' اوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: یہاں کوئی یا کیزہ جگہ الی ہے کہ جہاں انسان فوت ہوسکے؟ لوگوں نے ایک میکان کی طرف اشارہ کیا، وہاں چشمہ تھا، فقیر نے وہاں جانے کے لئے تازہ وضو کیا'مرضی کے مطابق ففل پڑھے اور پھراس مکان کی طرف گئے جدھر لوگوں نے بتایا تھا، پاؤں پھیلادیئے اور فوت ہو گئے۔

☆ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابوالعباس دینوری ایک دن اپنی مجلس میں با تیں کررہے تھے آیک عورت وجد میں چنے اٹھی ، آپ نے کہا: مرجاؤ ، وہ عورت سنجل گئی اور جب دروازے کے قریب پہنچی تو آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ، لومیں مرر ، ی ہوں اور واقعی مرگئی۔
اور واقعی مرگئی۔

ایک صوفی نے بتایا کہ حضرت ممشاد دینوری رحماللہ فوت ہونے گئے تو میں قریب ہی تھا، آپ ہے کہا گیا موت کی بیاری کوکیا محسوس کر رہی ہے؟ آپ ہے کہا گیا: اکآ والله والله الله کہ محسوس کر رہی ہے؟ آپ ہے کہا گیا: اکآ والله والله والله الله کہ کہا ہے۔ اور آپ نے دیوار کی طرف چرہ بھیرتے ہوئے کہا: میں نے تو اپنا آپ تہمارے لئے فنا کر دیا ہے تو کیا اپنے محبّ کو بیر بڑا اور کہ جاتی ہے؟

حضرت ابو محمد دبیلی رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو ان سے کہا گیا کہ " اکآ والله والله من کہواس پر انہوں نے فر مایا کہ میں پہلے ہی اسے جانتا ہوں اور اس کی وجہ سے فن ہور ہا ہوں اور پھر بیشعر پڑھا:

'' میں نے محبوب سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے تکبر کے کپڑے پہن لئے (اکڑ کر دکھایا) منہ موڑ لیا اور میری اس بات پر بھی راضی نہیں کہ میں اس کا بندہ کہلا تا ہوں۔''

🖈 محفرت شبلی رحمه الله نے وفات کے وقت سیا شعار پڑھے۔

''میرے سب سے پہلے بڑے عاشق نے کہا کہ میں رشوت نہیں لیا کرتا ،اسے جان کی شم دے کر پوچھو کہ پھر مجھے تل کیوں کررہا

ہے؟ کلا ایک فقیر نے بتایا کہ جب حضرت کیجی اصطحر کی رحمہ اللہ فوت ہوں سے تصفرتی ہمی اردگر دیتھے ہم میں سے ایک نے ان سے ک

ا کیفقیر نے بتایا کہ جب حضرت کی اصطحر ی رحمہ اللہ فوت ہورہ مقیقہ ہم اردگرد تھے۔ہم میں سے ایک نے ان سے کہا کہ اشھید ان لا الله پڑھو!وہ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور ہم میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور یوں سب سے شہادت دلوائی اور پھر فوت ہوگئے۔

العلی روذیاری رحماللد کی بهشیرہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا: جب میرے بھائی الوعلی روذیاری کا

وفت وصال آیا تو انہوں نے آئکھیں ،سرمیری گود میں تھا،فر مایا: یہاو جنت کے درواز کے کھل بچکے ہیں،جنتیں سجا دی گئی ہیں ادر کہنے والا مجھے کہدر ہاہے: اے ابوعلی اہم نے منہیں بلندم تب پر پہنچادیا ہا گرچہ تبہاری خواہش نہی اور پھر بیشعر پڑھے:

''اےمحبوب! میں نے جب بھی تہمہیں دیکھا ہے۔محبت بھری نظر کے علاوہ تیرے بغیر کسی کوئییں دیکھا۔ میں دیکھا ہوں کہانی محبت بحری نظروں اور گلاب جیسے رخساروں ہے تو مجھے عذاب وے رہاہے۔''

پھرخود ہی کہااے فاطمہ! پہلاشعرتو ظاہر ہے لیکن دوسرے شعر میں اشکال ہے۔

میں نے ایک فقیر کی زبانی سا کہ جب احمد بن نصر کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ایک تخص نے انہیں کہا، اشھد ان لا المه الا 2 پڑھو۔آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا: بے حرمتی مکن ' بے ادبی نہ کرو۔ الله

ایک صوفی نے کہا کہ میں نے حالت سفر میں ایک فقیر کومرتے دیکھا، کھیاں چہرے پر جفیصنا رہی تھیں، میں نے کھیاں اڑانا T شروع كروي توانبوں نے آتكھيں كھول ليں ، يو چھا بيكون ہے؟ ميں تو سالہا سال سے اللہ ہے رازو نياز كے لئے وقت كى انتظار ميں تھا: اجھی تو مجھے وقت ملا ہے اور تم اس میں وظل دیے آگئے ہو؟ اللہ تمہارا بھلا کرے یہاں سے چلے جاؤ:

حضرت ابوعمران اصطح ی رحمداللہ نے بتایا کہ میں نے ابوتر اب کوجنگل میں دیکھا کہ مردہ کھڑے تصاور سہار ابھی کوئی نہ تھا۔ 公

حفرت ابونفر سراج رحمه الله بتاتے ہیں کہ ابوالحن نوری پیشعری کرفوت ہوئے تھے: 公

''میں تبہارے گھر میں ایسے مقام پراتر رہاہوں کہ جہاں اورلوگ اڑنے سے پہلے جیران ہوتے ہیں۔''

بیشعری کرآپ وجد میں آئے ، جنگل کونکل کھڑے ہوئے اور کٹے ہوئے سرکنڈوں کی جڑوں پر چلنے لگے جونکوارجیسی تھیں اور شح تک یونکی چلتے رہے،خون یاؤں سے بہتارہا، بے بس ہو گئے اور گریڑے، یاؤں پھول گئے اور فوت ہو گئے۔

كتي بين كرزع كوفت آپ كراكياكد لا اله الا الله ير صاتو آپ فرماياكيا بين اى كرف بين جار بابون؟

کہتے ہیں کہ حفزت ابراہیم خواص رحمہ اللہ'' رّے'' میں قیام کے دنوں میں مبجد ہی میں بھار ہو گئے ،اسہال کی مرض تھی جنانچہ 公

جب بھی آ پے قضاء حاجت کے لئے جاتے ، یائی میں جاتے اور ہر پاروضوکرتے ،ایک مرتبہ یائی میں داخل ہوئے توروح نکل گئے۔

حفزت منصور مغربی کے بارے میں سا ہانہوں نے بتایا کہ بوسف بن حسین کی دن تک میری عیادت کوند آسکے تھے، نہ ہی 公 خبر لی تھی، جب خواص نظر آئے تو یو چھا: کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جگر کا بھنا ہوا مکڑا جا ہے۔

حضرت استادابوالقاسم فرماتے ہیں کہ شایداس قول میں بیاشارہ ہے کہ جھے ایسادل چاہیے جو کی فقیر پرمبربان ہوسکے اور ایسا جگر جو کسی پردیسی کے لئے جل بھن جائے ، کیونکہ یوسف بن حسین کوانہوں نے بے پردائی میں دیکھا تھا کدانہوں نے تیارداری نہیں کی

کتے ہیں کہ حفزت ابن عطاء رحمہ اللہ کے وصال کا سب بیہوا کہ آپ کوا یک مرتبہ وزیر کے بیاس بھیجا گیا تو وزیر نے تخت کا ی 公 کی تھی ،آپ نے فر مایا ،ارے آ دی ازی ہے بات کرو۔اس پروزیر نے تھم دیا کہ اس کے جوتے ان کے سرپر مارے جا کیں چنا نچیفوت 25 4.

حضرت ابو بكر دقى رحمه الله فرماتے ہیں كہ ہم صح كے وقت ابو بكر زقاق كے پاس تھے كہ انہوں نے كہا كہ البي ا تو كب تك مجھے 2 یباں رکھے گاجنانچہ افلی سے سلے ہی فوت ہو گئے۔ جڑ حصرت ابوعلی روذباری رحمداللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے جنگل میں ایک نو جوان دیکھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا: کیا اس کے لئے بہی کافی نہیں کہ مجھے اپنی محبت میں مبتلا کیا ہے، اب بیاری کیوں دی ہے؟ اس کے بعد میں نے دیکھا کہان کی روح نگل رہی ہے، میں نے کہا کہ لا اللہ الا اللہ وااس نے سنتے ہی بیا شعار پڑھے!

''اے وہ محبوب کہ جس کے بغیر میر اگذارہ نہیں ،خواہ دکھ بی کیول نے دیتار ہے اور اے وہ محبوب کہ جس نے میرے دل ہے ب حساب لے لیا ہے۔''

. حضرت جنیدر حمداللہ کہا گیا کہ لا الله الا الله کہوانہوں نے فر مایا، میں بھولا بی نہیں کداب نے سرے سے یا دکروں!اور بھر پڑھا:

''وہ میرے دل میں موجود رہتا ہاوراس کی خوتی کا سب ہے، تیں اسے بھولانہیں کہاب یاد کروں کیونکہ وہیر ا آ قاہے، سہارا ہےاور میر انفیب اسی سے ملتا ہے۔''

میں معفرت جعفر بن نصیر نے بکران دینوری سے پوچھا (یہ بلی کے خادم تھے ) کہتم نے ان میں کیا پھودیکھا تھا؟ انہوں نے بتایا، حضرت تبلی نے بتایا کد چیرے دے ایک درہم تھا، یہ ناجائز مال تھا، میں نے اس کے بدلے میں درہم والے کی طرف سے کئی ہزار درہم کا صدقہ کر دیا،اس سے بڑھ کر جھے اور کوئی فکرنہیں تھی۔

پھر جھے کہا کہ وضوکراؤ، میں نے کرادیا نیکن داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا۔ان کی زبان رک گئی تھی ،انہوں نے میر اہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں پھیرااور فوت ہو گئے۔حضرت جعفرروئے اور کہاتم لوگ ایشے خص کے بارے میں کیا کہو گے جن ہے آخری لھات میں بھی کوئی شرگی ادب فوت نہیں ہوا۔

وں مرق ارب و ت میں ہوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مزین کبیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں مکہ میں تھا کہ بے چینی ہوگئ، میں مدینہ کوروانہ ہوا، جب میں ' بیرمیمون' پہنچاتو دیکھا کہ ایک نوجوان گراپڑا ہے، میں اس کے پاس گیاتو وہ بے چین تھا۔ میں نے کہا کہ آلے اللہ اللہ اللہ اللہ کہ لیجئے۔ انہوں نے آئکھیں کھولیں اور بیشعر پڑھا:

" میں مربھی جاؤں ( تو فکرنبیں ) دل میں عشق بحرا ہوا ہے اور بھلے لوگ عشق بی میں فوت ہوتے ہیں۔"

اس کے بعداس نے چنخ ماری اور فوت ہوگیا۔ میں نے انبیں عنسل دیا ، گفن دیا اور پھرنماز جناز ہ پڑھی ، جب دفن کر لیا تو بے قر ار نے والاسفر کا اراد ہ رک گیا اور میں واپس مکہ آگیا۔

ﷺ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ موت پیند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس ذات کی طرف جانا جس سے بھلائی کی امیدیں ہیں، اس بقاء سے بہتر ہے جس میں برائی کا اندیشہ موجود ہے۔

اللہ معزت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاداین الکرنبی کے پاس اس وقت موجود تھا جب وہ آخری سانسیں لے رہے

تھے، میں نے آسان کی طرف دیکھا تو وہ یو لے، بہت دوری ہے، پھر میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پھر کہا کہ بہت دوری ہے۔

ان کا مقصد سے بتانا تھا کہ مخجے آسان وزمین کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ، و وتو بہت قریب ہے بلکہ و ہ اس وقت ہے بھی پہلے موجودتھا جس وقت مکان ندتھا۔

حفزت ابویز بدر حمداللہ نے اپنے وصال کے وقت کہا: ' میں نے جب بھی تہمیں یاد کیا: غفلت ہی میں کیا اور تو نے جب بھی

mene Philitathailt.com

مجھے پکڑا، بیری ستی کی بناء پر پکڑا۔"

اللہ معزت ابوعلی رود باری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں معرین داخل ہوا تو لوگوں کو مجمع لگائے دیکھا، وہ کہدر ہے تھے کہ ہم نے ایک نوجوان کے جنازہ میں شرکت کی تو اس نے کسی کو پیشعر پڑھتے ساتھا:

"الى بندے كى مت كىلى برى ب جى نے تھے و كھنے كاراده كرركا ب-"

بین کراس نے چی ماری اور فوت ہوگیا۔

جے حضرت بمشاد دینوری رحمہ اللہ مرض موت میں گرفتار سے کہ چندلوگ ان کے پاس پینچے اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کیسا برتاؤ کیا؟ آپ نے فرمایا: تمیں سال ہو گئے جنت اپنے ساز وسامان سمیت میرے سامنے لائی جاتی رہی کیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں لوگوں نے نزع کے موقع پرآپ سے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تمیں سال ہوگئے میں ایزادل کم کرچکا ہوں۔

ور میں معرب وجیبی رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ ابن بنان کی وفات کا باعث بیتھا کہ آپ کے دل پر کوئی شے وار دہوئی تو دیوانگی کی حالت میں جدھر منہ آیا نکل گئے ،لوگوں نے تعاقب کرتے ہوئے انہیں بنواسرائیل کے جنگل تیہ میں جالیا ، وہ ریت میں بیٹھے تھے ،انہوں نے آئامیس کھول کردیکھااور کہا کہ خوب چرلو کیونکہ بید دستوں کے چرنے کی جگہہے۔

جئے حضرت نہر جوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ جرے پائی ایک فقیر دینار لئے آیا اور کہا: کل ہوگا تو میں مرجاؤں گا، تم نصف دینار سے قبر تیار کرادینا اور آ دھا کفن دفن کے لئے ہے۔لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اس نو جوان کے دماغ میں گڑ بڑے کیونکہ اس پر تجاز کے فاقے کا اثر ہے۔اگلا دن ہوا تو پھر آگیا اور طواف کرنے لگا، پھروہاں سے نکلا اور زمین پر دراز ہوگیا، میں نے خیال کیا کہ پردکھلا وے کی موت ہے۔ میں قریب گیا اور ہلایا تو وہ مرچکا تھا چناس کے کہنے کے مطابق میں نے اسے دفنا دیا۔

کہتے ہیں گدابو عثمان رحمداللہ کی حالت غیر ہوئی تو ان کے بیٹے نے اپنی قیص پھاڑ کی چنا نچرابو عثمان نے آتکھیں کھولتے ہوئے فرمایا: بیٹے! ظاہر میں سنت کی خلاف ورزی دراصل باطن میں ریا کاری کا پیتادیتی ہے۔

جے کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عطاء حضرت جنید کے پاس پنچے ہیں تو وہ دم تو ڈر ہے تھے، انہوں نے سلام کہا تو آپ نے جواب دیا اور بتایا کہ میں اپنے ورد میں مصروف تھا اور پھرفوت ہوگئے۔

﴿ حضرت ابوعلی روذ باری رحمه الله نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک فقیر آگیا اور نوت ہوگیا، میں نے وُن کرتے وقت اس کا چیرہ کھولاتو اس کی غریب الوطنی پر رحم کھاتے ہوئے اے لحد میں اتارا، اس نے آئیسیس کھول لیس اور کہا: اے ابوعلی! تو مجھے اس ذات کے سامنے ذیبل ورسوا کررہا ہے جس نے جھے تا زونعت ہے رکھا؟ میں نے کہا: کیاموت کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، دیکھوتو، میں زندہ ہوں بلکہ اللہ سے مجب رکھنے والا ہرایک ہی زندہ ہوتا ہے، اے روذ بار! میں کل کواپنے ملنے والے مرتبہ کی بنا پر میں کردن گا۔

ہم میں وہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں:حضرت ابن بہل اصفہانی رحمہ اللہ کے بارے بیں آتا ہے، فرمایا: کیاتم لوگ سیمجھتے ہو کہ بیں بھی لوگوں ہی اللہ کھی اللہ کے بعد مروں گا؟ تہیں بلکہ مجھتے بلایا جائے گا اور آ واڑ آئے گی: اے ملی! میں لیک کہدوں گا۔ چنا نچہ ایک دن آپ چلے جارہ بھے کہ کہا:''لبیک'' اور فوراْ فوت ہو گئے۔ لبیک کہدوں گا۔ چنا نچہ ایک دن آپ چلے جارہ بھے کہ کہا:''لبیک'' اور فوراْ فوت ہو گئے۔

want unabinibali ang

پڑ الد الا اللہ کبدو، میرے کئے بہت میں : جب حفزت نہر جوری رحمہ الشعر عن الموت میں گرفتار ہوئے قبل نے ان ہے بحالت نزع کہا:

لا اللہ الا اللہ کبدو، میرے کئے بہت میں اور کہا: بھے کیا سمجھار ہے ہو؟ اس کی تم جے موت نہیں آنے کی ، میر ہے اور اس (اللہ ) کے درمیان صرف '' یہ دہ عرب ' حائل ہے اور ہہ کہتے ہی تھنڈ ہے ہوگئے۔ حضرت عزین اپنی واڈھی پکڑ کر کہا کرتے تھے، جھے جسیا پھپنے لگانے والا تحفی اولیا ء اللہ کو کلمہ عثبادت کی تلقین کرلے اس نے زیادہ شرمساری کی بات کیا ہوگی؟ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ یہ حکایت بتا کررو پڑتے۔

اولیا ء اللہ کو کلمہ عثبادت کی تلقین کرلے اس نے زیادہ شرمساری کی بات کیا ہوگی؟ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ یہ دکایت بتا کررو پڑتے۔
وصال ہے آٹھ دن قبل فر مایا ' جھرات کو مغرب کے وقت فوت ہور ہا ہول اور جمدے دن نماز جمعہ ہے المرگ ہوئے تو مصال ہے آٹھ دن قبل فر مایا ' جھرات کو میٹ جی کہ بیں بھول گیا چنا نچہ موت کی اطلاع دینے والے نے جھے بتا یا تو ان کے بادر کھنے کی کوشش کرنا۔ ابوالحسین کہتے ہیں کہ جھراآنے تک میں بھول گیا چنا نچہ موت کی اطلاع دینے والے نے جھے بتا یا تو ان کے بادر کھنے کی کوشش کرنا۔ ابوالحسین کہتے ہوئے والی آرے جس نے دونا ہوئی کے موت موجود شون می واجوات کے وقت موجود شون مالی ہوئی کہ انہوں نے گھر کی ایک طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: شہر جادی اللہ شہمیں عافیت دے ، بھے بیں عافیت دے ، بھے بی کہ بی کی نے بتایا کہ آپ پر شی طار کی ہوئی پھرافا قد ہو گیا تو انہوں نے گھر کی ایک طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: شہر جادی الفائی ہوئی کے اور جس کا جھے تھم ہے وہ بھی تھوٹ نہیں بھر تھی اور جس کا جھے تھم ہے وہ بھی تھر کی ایک طرف دیکھتے ہوئے فرمایا: شہر جادی اللہ تھی اور جس کا جھے تھم ہے وہ بھی تو میں بند کر گیں۔

موت کے بعدانہیں خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا،آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ پوچھو!اتی بات ہے کہ میں تہاری خراب دنیا سے چھٹکارا حاصل کرچکا ہوں۔

جہ بہت الاسرار کے مصنف حضرت ابوالحسین عصی رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب حضرت بہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا وصال ہوا آ آپ کے جنازے کے لئے لوگ ٹوٹ پڑے، شہر میں سرت کے کھاوپر کا ایک یہودی رہتا تھا، اس نے شور سنا تو باہر و کھنے آیا کہ کیا واقعہ گذرا ہے جنازے کے لئے لوگ ٹوٹ پڑے اٹھا اور لوگوں سے کہا، جو کچھ میں و کھھ ہوں بہمیں بھی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں ، ٹیا و یکھ ہے تھے ہیں۔ ہے تم نے ؟اس نے بتایا میں و کھور باہوں کچھ لوگ آ سان سے انز کر جنازے کو باتھ لگا کرچوم رہے ہیں۔

پیراس بهودی نے کلمه شهادت بره صااور سلمان موگیا اور براے سی طریقے کامسلمان بن گیا۔

# الله ك دوست مركب كى زنده موتى بين:

جڑ حضرت ابوسعید خراز رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں مکہ میں رہتاتھا، ایک دن میں باب بنی شیبہ کے قریب سے گذرا تو خوبصورت نوجوان کوفوت ہوتے دیکھا، میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو جھے دیکھ کرمسکرا دیا پھر کہاا ہے ابوسعید! تم جانتے نہیں کہ دوست مرکز بھی زندہ ہوتے ہیں، دوایک گھرسے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔

ہے حضرت جریری رحمہ اللہ بتاتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ حضرت ذوالنون کونزع کے وقت کہا گیا کہ جمیں کوئی وصیت کرو،انہوں نے فرمایا کہ مجھے مصروف نہ کرو کیونکہ میں اللہ کی بہترین مہریانیاں ہونے پر تبجب کررہا ہوں۔

جڑ حضرت ابوعثمان حیری رحمہ اللہ نے بتایا کہ حالت موت طاری ہونے پر حضرت ابوعثمان سے پوچھا گیا کہ کوئی وصیت کرنا پہند فرما نمیں گے؟ انہوں نے کہا، بولنے کی طافت نہیں، پھران میں پھھ سکت دیکھی تو میں نے کہا پھی تو فرما ہے تا کہ میں اور لوگوں کو بتا سکوں گا۔انہوں نے فرمایا: گنا ہوں اور کوتا ہیوں کونہایت دل جمعی ہے دیکھا کرو۔



# المُعُرِفَةُ بِاللهِ (معرفت الهير)

الله تعالیٰ فرما تا ہے وَ مَسا قَلْدُرُوا السّلَهُ حَقَّ قَدُرِهِ (انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جس کاحق تھا)اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی وہ معرفت حاصل نہ کی جوکرنی چاہئے تھی۔

الله عا كشصد يقدرضي الله عنها في بتايا كه ني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

''ایک مکان کا دارد مدار بنیاد پر ہوتا ہے ادر دین اسلام کا درواز ہمعرفۃ الہیہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یقین ادر برائیوں سے رو کئے دائی عقل پر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ 'مقل قامع'' کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جو برائیوں سے روکتی ہے ادراللّٰہ کی اطاعت کی حرص پیدا کرتی ہے۔

#### معرفت بالله كاتعارف:

حضرت استاه رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے زویہ معرفت ، علم کو کہتے ہیں چنانچہ ہرعلم ،ی معرفت بھی ااور ہرمعرفت ، علم ، اللہ کاعلم رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں اور ہر عارف عالم ہوتا ہے کین صوفیہ کے ہاں معرفۃ اس فنص کو حاصل ہوتی ہے جوالتہ تعالیٰ کو صفات وا ساء سمیت جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے گندے اخلاق ہے گریز کرتا ہے نئس کی برائیوں سے پیتا ہے ، درواز ہ خدا پر طویل عرصہ تک تھی اربہتا ہے اور دل ہے وہیں جمار بتا ہے چنا نچے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے بیع زے حاصل ہوگ کہ اللہ تعالیٰ اس پرنظر کرم فرمائے گا اور اس کے اعمال کو سراہے گا پھر ایسے کے نفسانی کی طرف ہوائے گا ، نفسانی بیار یوں سے انگ ہوجائے خیالوں کی طرف توجہ نددے گا جو اسے ادکام الہیے پڑھل کرنے ہے روکیس اور اپنی طرف راغب کریں ، اور در پر دہ اللہ سے گریے فرادی کرتا ہے ہم وہ ان کی طرف راغب کریں ، اور در پر دہ اللہ سے گریے فرادی کرتا ہوجائے گا کہ اللہ اپنی تقدیم میں تبدیلیوں کے رازوں سے ذاری کرتا ہے گا ، ہمیشہ جن تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اس مرتبہ پر فائز ہوجائے گا کہ اللہ اپنی تقدیم میں تبدیلیوں کے رازوں سے اسے گا ، ہمیشہ بیت تعتا وہ اپنے کہ میں جائے گا کہ اللہ اپنی تقدیم میں معرفت نام پائے گا اور اس کی اس حالت کا نام ''معرفت'' ہوگا مختصر ہیکہ جتنا جتنا وہ اپنے نفس سے بیگا نہ ہوتا چا

# معرفت کے بارے میں اقوال مشاکخ:

مشائخ کرام نےمعرفت کے بارے میں بہت کلام فر مائی ہےاور ہرایک نے اپناا پناعندیہ بتاتے ہوئے اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جواپنے وقت میں اسے حاصل ہوئی۔

ت حضرت استاد ابوعلی دقاق رصدالقد نے قرمایا: اللہ کی معرفت حاصل ہوجانے تکی ایک نشانی سے ہے کہ اس کے دل پر اللہ کی بیب

(varacanalimban) ng

چھائے گی اور جوں جوں اس کی معرفت باللہ بردھتی چلی جائے گی ،اللہ کی ہیت بھی بردھتی جائے گی۔

آپ ہی نے فرمایا کہ معرفت ، دل میں سکون پیدا کرتی ہے بعینہ ایسے جیسے علم سکون مہیا کرتا ہے تو جوں جو ں معرفت میں اضافیہ 公 ہوتا جائے گا ،سکون بردھتا چلا جائے گا۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ کسی عارف باللہ کا غیر اللہ ہے تعلق نہیں ہوتا ،اللہ کے محبِّ کو اس سے شکوی نہیں ہوتا ،کوئی بندہ \$ اللہ پراپنا حق ثابت نہیں کر نیکتا ،اللہ ہے ڈرنے والے کوقر ارنہیں ہوا کرتا اور نہ ہی اللہ سے فرارممکن ہے۔

حضرت شبلی رحمہاللدے''معرفت' کے بارے میں سوال ہواتو فر مایا کہاس معرفت کی ابتداءاللہ کی معرفت ہے ہوتی ہے اور اخیر کی کوئی انتہاء ہیں۔

حفزت ابوحفص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئ ہے،میرے ول میں حق اور باطل کا داخله بیں ہوسکا۔

حضرت استاد ابوالقاسم رحمه الله نے فرمایا کہ حضرت ابوحفص کے اس قول میں اشکال پایا جاتا ہے چنانچہ اس بارے میں بیہ احمال ب كرصوفيد كنزديك معرفت كى وجد بنده الي لفس سے غائب ہوجائے كيونكداس يرذكر حق كرتے رہے كا غلبہ موتا ب چنانچیوہ غیراللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتا ، کسی غیر کی طرف رجوع نہیں کرتا تو جیسے عقل پیش آنے والے معاملات اور دیگر امور میں ول کی طرف متوجہ ہوتی ہے و یہے ہی ایک عارف این رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر جب اینے رب کے سواکسی اور چیز کی طرف مشغول مہیں ہوتا اپنے ول کی طرف بھی دھیا نہیں دیتا اور اس مخص کےول میں کوئی خیال کیے آسکتا ہے جس کاول ہی نہ ہو؟ اور یہ بات لازمی ب كداية ول كے ساتھ زنده رہنے والے اور اپنے رب كے سہارے زنده رہنے والے ميں بہت زيادہ فرق پايا جاتا ہے۔ حفرت ابوين بدر حمد الله ي معرفت ' كي بار ع من يو چها كياتو آپ نے فرمايا: إِنَّ الْــمُــلُـوُكُ إِذَا ذُبِحَـلُـوُا قَرْيَةً ٱفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْآ أَعِزَّةُ ٱهْلِهَا أَذِلْلَةً إِرْبادشاه جب كيستى مين داخل بوت بين تواسير بادكردية بين اوروبال كريخ والع تر دارلوگوں کوذکیل کردیتے ہیں)

حضرت استادر حمداللد فرماتے ہیں کہ یہی وہ معنیٰ ہے جوحضرت ابوحفص نے بیان کیا ہے۔

حضرت ابویز بدر حمدالمتدفر ماتے ہیں کمخلوق کے تو کئی حالات ہوتے ہیں کین ایک عارف کا کوئی حال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے تمام نشانات مٹ چکے ہوتے ہیں ،اس کی اپنی ذات کسی اور ذات میں گم ہوچگی ہوتی ہے اور اس کے اپنے آ ٹاروعلامات کسی اور کے آ ٹارو علامات میں غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔

حفرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندے میں اللہ کے ساتھ استغناء اور اس کی طرف محتاجی پائی جاتی ہے، اس وقت تك المعرفت حاصل نهيل موعتى\_

حضرت استادر حمداللد فرماتے ہیں کہ حضرت واسطی نے اس سے میمرادلیا ہے کرچتا جی اور استعناء دونوں بی بندے کی بیداری اوراس میں نشانات کے باقی رہ جانے کی علامت ہیں کیونکہ دونوں ہی بندے کی صفات ہیں جبکہ ایک عارف اپنے معروف (الله) میں کم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایسا قول کیے چھے ہوگا اور وہ بندہ وجود الہی میں فنا ہونے یاس کے شہود میں غرق ہونے کی وجہ ہے اگر وجود الہی

ا۔ سور کی آیت ۳۲

كنبين بي كالوتمام اوصاف كاتهاى كاحساس تتم بوچكا موتا ب-

ای لئے حضرت واسطی رحمہ اللہ نے مزید فرمایا: جو تحقی اللہ کی معرفت حاصل کرلیتا ہووا لگ تھلگ ہوجا تا ہے، بہرہ ہوتا ہے اور مطيع بوجاتا بحضوراكر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان ب:

"ا عالله! من تيري لمل يجيان تبين كرسكتا-"

یہ تو ان لوگوں کی صفات ہیں جن کے اراد ہے بہت بلند ہیں لیکن کم ورجہ والے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت کمبی چوڑ کی تفتگو کی

حضرت احمد بن عاصم انطا کی رحمہ اللہ فرماتے سے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت رکھنے والاُمخص ای قد رخوف البی رکھتا ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ جوُمخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے تگی محسوس کرتا ہے اور پھرید نیاوسٹے ہوئے

弘

كے باوجوداس كے لئے تنگى كا باعث بنتى ہے۔

کتے ہیں کہ جواللہ کی معرفت حاصل کر لے،اس کی زندگی صاف تھری اور پا کیزہ بن جاتی ہے، ہر شےاس سے خوف کھاتی 公 ہے اور اللہ سے اس کا انس ہوجاتا ہے۔

کتے ہیں کہ جس نے اللہ کی پیچان کر لی اے دنیوی چیزوں سے رغبت نہیں ہوتی اور وہ جدائی اور وصل نہیں رکھتا۔ 公

کہتے ہیں کہ معرفت ،حیاءاور تعظیم پیدا کرتی ہے جیسے تو حید، رضاوتسلیم عماتی ہے۔

حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارف کے لئے معرفت ایک آئینہ ہوتی ہے کہ جب اس میں نظر ڈ النا ہے تو اے اس کا 4

مولانظرا تاہے

公

1

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے قرمایا کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی میدان معرفت میں گھوڑے دوڑائے تھے چنانچہ ہمارے نی 弘 كريم صلى الند تعالى عليه وآله وسلم كي روح انورتمام انبياء ے آ گے برو هائى اور درجه وصال حاصل كرايا۔

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ ایک عارف ہے میل جول ایسے ہی ہے جیسے اللہ ہے میل جول، بیاللہ کے اخلاق 27

تے ہوئے تمہاری باش سہارتا ہے اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ايا۔

حفزت یز دانیار حمداللہ سے بوچھا گیا کہ عارف اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کب کرسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب شاہد (اللہ) 公

سامنے ہو، شواہد باتی شرمیں ،حواس کا م کرنا چھوڑ ذیں اور اخلاص شدہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بندہ جب مقام معرفت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر 公

اترنے والی چیزیں اتارتا ہے اور اس کے باطن کی دیکھ بھال رکھتا ہے تا کداس کے دل میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف سے کوئی چیز نہ

نیز فر مایا: عارف کی علامت بیہ کہ وہ دنیا وآخرت سے اپنے آپ کوفارغ کرے۔ T

حضرت مہل بن عبداللّٰدرحمہ اللّٰه قرماتے ہیں کہ معرفت کا انتہائی درجہ دہشت پیدا کرنا اور حیرت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ 23

له مسلم شریف، کتاب الصلوٰة ، ابو داؤ دشریف، کتاب الصلوٰة بـ تر غدی شریف، کتاب الدعوات بـ نسائی شریف، کتاب الطهارة بـ ابن ماجیشریف- باب الدعا-مؤطا،باب حس القرآن مندامام احمد بن طبيل

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ مخض ہوتا ہے جس کی اللہ کے بارے میں

ایک تخف نے حضرت جنیدرحماللہ ہے کہا کہ کھلوگ کہتے ہیں کہ انسان کا حرکات (اپنارادے سے براکام کرنا) کور ک کر دینا نیلی اور تقوی شار ہوتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بیاس گروہ کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے کامنہیں کرسکتا لیکن میر سنزد یک توبید بہت بری بات ہے،ا سے تحض سے تو وہ تحض بہتر ہے جوز نا بھی کرتا ہے اور چوری بھی کیونکہ اللہ کے عارف لوگوں نے توالله کی توفیق مے مل کئے ہوتے ہیں اور بیا عمال لے کروہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اگر میں ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں تو نیک المال میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کرسکتا۔

حفزت ابويزيدرحماللد عكما كيا: آپ في معرفت كمال عاصل كى ب؟ آپ في مايا پيك كوجوكار كار اورجم كونزگا 16,

حصرت ابو یعقوب نہر جوری رحمداللہ نے بتایا کہ میں نے ابویعقوب مویٰ ہے کہا کہ کیا ایک عارف غیر اللہ یرافسوس كرسكتا 公 ب؟ آپ نے فرمایا: کیادہ غیرالقد کود کھتا ہے کدافسوں کرے؟ میں نے کہا کددہ کس آگھ سے اشیاء کود کھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فنااور زوال کی آنکھ ہے۔

> حضرت ابویز بدر حمداللد نے قر مایا کہ عارف تو اڑتا چلاجا تا ہے اور زابد زمین پرسیر کرتا ہے۔ T

کہا گیا ہے کہ عارف کی آنکھاؤرو یا کرتی ہے لیکن دل ہنتا ہے۔ 公

حضرت جنیدر حمداللد نے فرمایا کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں بنتا جب تک و واس زمین کی طرح نہ ہوجائے جے ٹیک و بد 江 ے ہیں،اس باول جیسانہ موجائے جوسب پرسامیکر تا ہے اور اس بارش جیسانہ موجائے جو پہندیدہ وناپہندیدہ کوسیراب کرتی ہے۔ 30

### م تے وقت عارف کی دوخسر تیں:

حضرت یچی بن معاذ رحمه الله فرماتے ہیں کہ عارف دنیا ہے جاتے وقت دو چیزوں میں اپنی آرز و پوری ہوئی نہیں دیجیا'ایک 公 اینے گنا ہوں کود میصتے ہوئے اپنی ذات بررونا اور دوسر االلہ کی حمد وثنا کرنا۔

حضرت ابویزیدر صدالتدفر ماتے میں لوگول نے معرفت اس طرح حاصل کی ہے کہا ہے پاس کی چیزیں ضائع کردیں اور التد کی چيزوں کوسنجال ليا۔

حضرت یوسف بن علی رحمه الند فر ماتے ہیں کہ عارف اس وقت تک سچاعار ف نہیں بن سکتا کہ اگر اے ملک سلیمان بھی وے دیا جائے تو پیسلطنت کمحے بھر کے لئے بھی اے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے نہ ہٹا سکے۔

#### معرفت کے میں ارکان:

حضرت ابن عطاء رحمہ اللّہ فر ماتے ہیں کہ معرفت کے تین رکن ہوتے ہیں مصیبت ، حیاءاور انس \_ 公

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہے بوچھا گیا کہ آپ نے رب کیے حاصل کی؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رب کورب کے 公 ذريع پېچانااوراگرميرارب نه ہوتا توميں اپنے رب کونه پېچان سکتا۔

- كتيت ميں كه عالم كى تواقد اءكى جاتى ہے مرعارف سے راوبدايت حاصل كي جاتى ہے۔
- حضرت شیلی رحمدالتد فرماتے ہیں کدایک عارف غیراللہ کودیکھانہیں کرتا ، ند کسی کا کلام بولتا ہے اور ند بی اللہ کے سوااپے نفس کا 25 کسی کومحافظ ونگہان بنا تا ہے۔
- کتے ہیں کہ ایک عارف چونکہ اللہ تعالیٰ ہے انس رکھتا ہے تو اللہ اے دنیا ہے ہے گانہ کر دیتا ہے، وہ اللہ کامختاج، ن جاتا ہے تو وہ M اے دنیا ہے بے نیاز کردیتا ہے اور چونکہ و واللہ تعالیٰ کے سامنے ذکیل بن جاتا ہے تو اللہ اے عزت دار بنادیتا ہے۔
- حضرت ابوالطیب سامری رحمداللدفر ماتے ہیں کداللہ تعالیٰ سے اپنے انوارے انسانوں کے داوں میں روتنی کرنے کا نام

# ایک عارف عالم کے مقابلہ میں اپنے مرتبہ میں بڑھ کر بات کرتا ہے:

- کہتے ہیں کہ عارف جو بچھ اُبتا (وقویٰ کرتا) ہے، مرتبہ میں اس ہے بھی بلند ہوتا ہے لیکن ایک عالم جو پچھ کہہ جاتا ہے اتنا اس کا
- حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه القدفر ماتے ہیں کہ القد تعالیٰ ایک عارف کوبستر پر ہیٹھے جو پکھے دکھا ویتا ہے' نوافل پڑھنے والے ایک عالم کوئیں دکھا تا۔

### عارف کے دل کی بات اللہ کہتا ہے:

- 23
- حفزت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف چپ ساد مھے رہتا ہے اور اس کے دل کی بات اللہ کہددیتا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرشے کے لئے ایک مصیبت ہوتی ہے اور عارف کے لئے سب سے بڑی مصیبت سے 34 ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کٹ جائے۔
- حضرت رویم رحمنہ المتد فرماتے ہیں کہ ایک عارف کی ریا کاری اور وکھلاوا بھی مریدین کے اخلاص للہ سے بڑھ کرمقام رکھتا 23
- حضرت ابو بكروراق رحمه الله فرماتے ہیں كه عارف چپ رہ تو بھى بہتر ہوتا ہے اور اگر بولے تو اس كا كلام اس ہے بھى بہتر 5 اورا جھا ہوتا ہے۔
- حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہزاہدلوگ آخرت میں بادشاہ ہے ہوں گے کیکن عارفوں کے مقابلے میں فقیر کی حیثیت

### عارفُ الله كرنگ ميس رنگاموتاني:

- حضرت جنیدر حمداللہ سے عارف کا مرتبہ پو چھا گیا تو فر مایا کہ پانی کارنگ وی دکھائی دیتا ہے جواس برتن کارنگ ہوتا ہے جس T میں وہ ڈالا گیا ہے ( معنی عارف اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے )
- حضرت ابویز پدر حمداللہ ہے ایک عارف کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا کدوہ نیند میں بھی غیراللہ کونہیں ویجھتا ہے نہ ی 27

بیداری میں غیرالقد کو دیکتا ہے، وہ غیرالقد کی مرضی پڑھیں چاتا اور نہ غیرالقد کے بارے میں پر کھر کھتا ہے۔

ایک صوفی ہے پوچھا گیا کہ تو نے اللہ کی معرفت کن ذریعے ہے صصل کی ہو انہوں نے کہا کہ نور کی ایک چنک کے ذریعے جومخصوص طریقے ہے میرے دل پر پڑئی اور ایسے الفاظ کے ذریعے جوایک ہلاک ہونے اور کم ہوجائے والے کی طرف سے نگے (اس سے آپ کا اشارہ طاہر وجد کی طرف ہے کہ گویا مجھ پر وجد طاری ہوااور سب بچھراز دارانہ طریقے ہے ہوااور پچراس نے مشکل دورکردی) اس کے بعد آپ نے بیشعر پڑھے:

''میں بولے بغیر بولا اور یہی بولنا اصل ہے، بولنا تو تیرا ہی ہے یا اس بولنے کو ظاہر کرتا ہے، تو نے اپنا جلوہ و کھایا کہ میں چھپا

ر موں حالانکہ چھپار منا بھی تیرا کام ہے، تونے میرے لئے چمک کردی اور ای چیک ہے تونے مجھے بولنے کی توت دے دی۔''

تھے محضرت ابوتر اب سے عارف کی صفت پوچھی گئی تو فر مایا ، وہ ہوتا ہے جس میں کھوٹ ند ہواوراس کے ذریعے ہرچیز صاف ہوجائے۔

🖈 💎 حضرت الوعثان مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عارف کے لئے علم کی روشنی ہوجاتی ہے تو و وغیب کی مجیب عجیب چیزیں دیکھا کرتا ہے۔

اللہ من محضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فر مایا کہ ایک عارف حقیقت البید کے سمندروں میں گم ہوجا تا ہے اس کے بارے میں صوفیہ نے کہا ہے کہ معرفت الیجی موجیس ہیں جواٹھتی ہیں تو تبھی او پراٹھاتی ہیں اور تبھی نیچے لے جاتی ہیں

جڑ صفرت کیجی بن معاذے عارف کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا کہ بیاس کا وجو د ہوتا ہے اور پھر نہیں بھی ہوتا نیز یوں بھی فرمایا کہ اس کا وجو دا بھی تو تھا مگر پھر نہ رہا۔

#### عارف كى تين علامتين:

🖈 حضرت ذ والنون رحمه الله نے فرمایا که عارف کی تین علامتیں ہوتی ہیں ا

1- اس کی معرفت کا نوراس کے تقویٰ کے نور کوئیس بجھا تا۔

2۔ وہ باطنی طور پراپنے علم کی بنا پرالیمی بات پریقین نہیں رکھتا کہ اس کے ذریعے شریعت کا ظاہری تھم ٹوٹ جائے اور پھر اللہ کے انعامات کی کثر ت اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پردہ داری کی اجازت نہیں دیتی۔

3۔ کہتے ہیں ، عارف' جومعرفت کی وضاحت آبل آخرت کے سامنے بھی نہیں کیا کرتا تو پھراہل و نیا کے سامنے اس کی وضاحت کسے رواہو گی؟

الله حفرت الوسعيد خراز رهم الله فرمات مين كمعرف فران النائد اور بهت كرنے عاصل بوتى ب

جڑ حضرت جنیدر حمہ اللہ نے حضرت ذوالنون مصری سے عارف کے بارے میں اس فرمان: ''ابھی وہ پہیں تھا، اب چلا گیا۔'' تی روشن میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک عارف کوکوئی حالت پابند نہیں رکھتی اور نہ ہی اے ایک مقام سے دوسرے کی طرف منتقل ہوئے میں کوئی شے تجاب بنتی ہے چنا نچے دہ ہرمقام میں موجود لوگوں میں اپنی حالت پر ہوتا ہے، وہی پچھ حاصل کرتا ہے جو وہ حاصل کرتے ہیں اور ان میں وہ ان کے فائدے کی گفتگو کرتا ہے۔

🖈 حضرت محمد بن نصل رحمه الله فرمات عصر الله کے ساتھ ول کی زندگی کومعرفت کہتے ہیں۔

جئة حضرت ابوسعيد خراز رحمد الله على حجما كيا كدكيا عارف ال حال تك بهى بَنْ جَاتا ب كدا ب روناند آسك؟ آپ فرمايا: بال كيونكدرونا تو ائيين اس وقت آتا ب جب وه الله كى طرف بير كرر ب بوت بين اور جب وه حقائق قرب بين بَنْ جات بين اور الله كاحسان كى بناير "وصول" كامزه لے ليتے بين تو بيروناز ائل جو جاتا ہے۔

اب اب

# الُمُحَبَّةِ

السّتعالى فرماتا ، يَهَا اللّه فِينَ المُنُوّا مَنْ يَوْتَلَا مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسُوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لِ السّتعالَى اليّ قُومُ كولَةَ عَالَمُ اللّهُ بِعَوْمٍ عَلَى اللّهُ بِعَوْمِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمْ عِبِ السّتعالَى اليّ قُومُ كولَةَ عَاجُواللهُ كَ يَهِمُ عَلَى الوَوهِ اللهَ اللّهُ عَلَمْ عِبِ السّتعالَى اليّ قُومُ كولَةَ عَالْحُواللهُ كَ يَهِمُ عَلَى اللّهِ عَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَيْكُومُ عَلَمْ عَلَ عَلَمْ عَلَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بتایا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"جواللہ سے ملاقات کا خواہشند ہے، اے اللہ تعالی بھی جاہتا ہے اور جواللہ سے ملنانہیں جا ہتا، اے بھی اس نے فرض نہیں بوتی۔' ع

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بتایا کہ حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبر ملی علیہ السلام ہے س کر بتایا کہ الله تعالی فرما تا ہے:

" جو تحض میر کے کسی ولی کی تو مین کرتا ہے تو یوں سمجھوکہ وہ مجھے لڑائی کی دعوت دے رہا ہے ، مجھے ایساتر دو کبھی نہیں ہوتا جیے ایک موسی کی روح قبض کرنے کے وقت ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو گلے لگانا پہند نہیں کرتا اور میں بھی اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا جبکہ آخر کار موت تو آئی بی ہوتی ہے جبکہ وہ بندہ نقل اداکر کے میر اسموت تو آئی بی ہوتی ہے جبکہ وہ بندہ نقل اداکر کے میر اقرب چاہتا ہے اور میں اسے محبت کرنا شروع کردیتا ہوں اور پھر جس سے میری محبت ہوجاتی ہے ، میں اس کے کان ، آنکھ اور باتھ بن جاتا ہوں پھراسے طاقت دیتا ہوں۔'' سے

حضرت ابو جريره رضى الله عنديتات بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآلدوسلم في فرمايا:

'' جب اللدتعالی بندے ہے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جرائیل علیہ السلام ہے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جرائیل (علیہ السلام)! میں نے فلاں بندے کواپنامحبوب بنالیا ہے تو تم بھی اس ہے مجت کیا کروچنا نچہ حضرت جرائیل علیہ السلام اس ہے مجت کرتے ہیں اور ساتھ بی آسانی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں کہ فلال شخص ہے اللہ محبت کررہا ہے تو تم بھی اس ہے محبت کیا کرو، بناء علیہ وہ محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بی زمین والوں میں اے مقبولیت وے دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالی کسی بندے ہے ناراض ہوجاتا ہے تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میراخیال ہیں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی کے بارے میں بھی و بی بات

ا موروكا مره ، آيت ١٥٨

ع بخاری شریف کتاب الرقاق بسلم شریف، باب الذکر، ترفدی شریف کتاب البخائز، نسائی شریف کتاب البخائز، این ماجه شریف باب الزید، داری شریف کتاب الرقاق،منداح بن صبل

۳ بخاری شریف مکتاب الرقاق منداحد بن طنبل

www.minimultidisang

ارشادفر مائی جومجت کے بارے میں بتائی تھی۔' ا

#### محبت كاتعارف:

''میت'' آیک اچھی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کی گوائی اپنے بندے کے لئے دے رکھی ہے اور ریبھی بنا دیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں چنانچی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ نے جب کرتا ہے اور بندے کی یوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور بندے کی یوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور بندے کی یوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔
علماء کے نزدیک''محبت'' ارادہ کرنا کے معنیٰ میں ہے لیکن صوفیہ یمعنیٰ مراذ میں لیتے کیونکہ ایک قدیم وہ ادارے کا تعلق ممکن نہیں اور ریا لگ بات ہے کہ اگر ارادہ سے مراد اللہ کا قرب اور اس کی تعظیم ہوتو میمکن ہے۔
ممکن نہیں اور ریا لگ بات ہے کہ اگر ارادہ سے مراد اللہ کا قرب اور اس کی تعظیم ہوتو میمکن ہے۔
ممکن نہیں اور اللہ کی تحقیق بیان کردیتے ہیں۔

## مفہوم محبت اوراس کے بارے میں مختلف اقوال:

چنانچون تعالی کی بندے ہے مجت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی بندے کو محصوص انعام دینے کا ارادہ فرما تا ہے بعینہ یونی جیسے
اللہ کی رصت ہے مراد ہیں ہوتا ہے کہ وہ اس بندے پر انعام فرما تا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ رحت ، ارادہ ہے خاص ہے اور ارادہ رحمت ہے خاص ہوتا ہے چنا نچا للہ تعالیٰ کا بیارادہ کہ وہ اپنے بندے کو تو اب وا نعام پہنچا تا ہے تو اے ''رحمت'' کہتے ہیں اور اس لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اے پڑے قرب سے نواز تا ہے اور بلند مرتبہ مقام دیتا ہے ، اے ''محبت'' کہد دیتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ '' ارادہ' اللہ تعالیٰ کی ایک بی صفت ہوتی ہے جبکہ اس کا تعلق بہت می چیز ول ہے ہوتا ہے اور پھر جیسا اس کا تعلق ہوتا ہے ویسے بی اس کا نام پڑ جاتا ہے چنا نچ جب ارادہ کا تعلق کسی سز اے بوتا ہے (جیسے اللہ کے سزادہ کے سزادہ کے ارادہ ہے کہ ارادہ ہے ) تو اس سے مراداللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے متعلق ہوتا ہے تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سندے کو ایک خصوصیت دے دی ہے۔

آیک گروہ محبت کا مفہوم سے بتا تا ہے کہ محبت البی کا مقصد سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی (فرشتوں وغیرہ میں ) تعریف کرتا ہے اور یوی اچھی تعریف کرتا ہے۔اس گروہ کے مطابق اللہ کی محبت کا مفہوم یے بنتا ہے کہ اللہ اس بندے کے بارے میں کلام فرما تا ہے صالا تک۔ اللہ کی کلام توقد مجم ہوتی ہے!

ایک اورگروہ کہتا ہے کہ اللہ کا محبت کرنا ،اس کی فعلی ( کا م سرانجام دینے والی ) صفت ہے تو اس معنیٰ کے لحاظ ہے اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر ایسا خاص احسان فر ما تا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے ملاقات حاصل کر لیتا ہے اور یہ احسان ایک خاص حالت ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے جیسے کسی نے کہاہے کہ اللہ کی بندے پر دحمت ، بندے پر اس کے انعام کو کہتے ہیں۔

۔ ایک اور گروہ سلف میکہتا ہے کہ اللہ کی محبت حدیث کے مطابق صفت النہیہ ہے چنا نچے میڈروہ لفظ محبت تو بولتا ہے کیکن اس کی تفسیر سے خاموش ہوجا تا ہے۔ علاوہ ازیں''محبت ' کے اور معانی بھی ہیں جو مخلوق کی صفت بنتے ہیں جیسے ایک کا دوسرے کی طرف میلان ہونا ، ایک کا دوسرے سے انس کرنایا جیسے وہ صالت و کیفیت جوا یک محبت کرنے والے کواپنے مخلوق محبوب سے محبت کرتے وقت محسوس ہوتی ہے چنانچہ اس متم کی محبت کرنے سے ذات البید بلندو بالا ہے۔

## بنده كى الله ع محبت كامفهوم:

بندہ کی اللہ سے محبت ایک ایسی حالت کا نام ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے جوعبارت اورالفاظ کے ذریعے بیان نہیں جو عتی ۔ یسی وہ حالت ہے جو بندے کواللہ کی تعظیم پرا بھارتی ہے، اپنی رضا پراللہ کی رضا کوتر جیجے و بینے پرمجبور کرتی ہے، بندے میں صبر وقرار نہیں رہنے دیتی ،اللہ ہے دیوائل کی حد تک تعلق بناتی ہے،اللہ سے ملے بغیر چین سے نہیں لینے دیتی اور وہ جا ہتی ہے کہ انس رکھتے ہوئے سے بندہ بمیشہ دل سے اس کی یا دمیں لگار ہے۔

بندے کی اس محبت میں جسمانی میلان نہیں ہوتا (جیسے محبت کے وقت ایک بندہ دوسرے کی طرف بردھا کرتا ہے ) اور نہ ہی صد بندی کا معنی پایا جاتا ہے کیونکہ الند کی ذات اس سے پاک ومنزہ ہے کہ ایک بندہ جسمانی طور پر اس سے سا، اسے معلوم کرے، اسے علم کے لحاظ سے ذبی گھیرے میں لے (کہ وہ ذبین انسانی میں بند ہو کر رہ جائے) جبکہ محب تو محبوب کی محبت میں ہلا کمت تک پہنچ جاتا ہے چنا نچے میل جول اور حد بندی کے ذریعے بیمجے نہیں ہو عتی محبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے نہاں کی کوئی تعریف ممکن ہے جو لفظ محبت سے زیادہ واضح معنی مفہوم میں جب بیگانہ بین اور ابہام ہی محسوں ہوتا ہے تو اس کی مزید تشریح کی کیا ضرورت؟

#### لغت عرب ميس محبت كالمعنى:

لوگوں نے محبت کی تشریح میں بہت کچھ کھا ہے چنا نچہ اہل لغت نے اس کے مفہوم پر بحث کی ہے کچھ نے کہا ہے کہ 'حب' ، صاف تھری دوتی کا نام ہے کیونکہ اہل عرب جب دانتوں کی صفائی اور چیک کا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ محبّب الاکسنان ( کہ فلال شخص نے دانتوں کوصاف اور چیکدار بنالیاہے )

جنہ بعض اہل بغت ان بلبلوں کو بھی ای وجہ ہے'' حباب'' کہتے جو ہارش کے وقت بن جایا کرتے ہیں اور عام پانی کے او پر ہوتے ہیں چنانچاس بناء پرمجت ، دل میں بیاس کی وجہ ہے بیدا ہونے والے جوش اور محبوب سے ملنے کی خواہش انجرنے کو کہتے ہیں۔

جنہ مجمع کہتے ہیں بیلفظ محبت'' حباب الماء'' سے لیا گیا ہے کیونکہ بیا بھرا ہوا ہوتا ہے، چنانچاس محبت کو بھی ای وجہ سے محبت کہتے میں کہ دل میں آنے والے تمام امور سے بیربڑھ کر ہوتی ہے۔

وج بعض کہتے میں کہ'' خب' کالفظ'' حب'' سے لیا گیا ہے جس کامعیٰ'' یا بی'' سے چنانچا کیک شاعر کہتا ہے '' ''شکار کرنے والا پوری رات گزشھ میں جیٹھا ہے اور سانپ اشٹے قریب میں جنتی ''حبُ یعنی کان کی بالی ،جوراز کی یا تمیں۔''

www.massahuluove

اور 'الی' کو' حب' اس لئے کہا گیا ہے کہ یکان ہے چمنی رہتی ہے یاس لئے کہ ہروفت بلتی رہتی ہے اور دونوں معنی ہی محت كالتح مفہوم بتاتے ہیں ( كيونك يہ بھى لازم ہوتى ہے)

> بعض بد کہتے ہیں کہ حب اور حب ایک جیسے ہیں جیسے عمر واور عمر۔ 公

بعض کہتے ہیں کہ یوب (حاء کی ذریرے) لے لیا گیا ہے جس کے معنی جنگی جے کے ہوتے ہیں چنانچ چیے جے ، نباتات کے لئے 公 بنیاد ب یوٹی محبت بھی زندگی کے لئے بنیادی چیز ہوتی ہے۔

بعض کے نز دیک ان چارلکڑیوں کو کہتے ہیں جن پر گھڑ ارکھاجا تا ہاور جیسے لکڑیاں گھڑے کواٹھاتی ہیں ، یونہی محب بھی محبوب 35 ۔ ے آئے والی برقتم کی عزت و ذات کو برداشت کرتا ہے لہذا حب کانام محت رکھا گیا۔ 15

بعض کا خیال ہے کہ" حب" سے لیا گیا ہے جس کا معنیٰ مٹکا اور گھڑ ا ہے اور گھڑ ااپنے اندر کے پانی وغیر ہ کو اٹھانے ہوتا ہے جس 公 میں اور چیز ڈالنے کی تنجائش نہیں ہوتی یونمی محب کے دل میں بھی محبوب کی محبت کے سوائسی اور خیال کے داخل ہونے کی تنجائش نہیں ہوتی البذا" حب" كومحيت كمت مان \_

# مثائخ صوفيه كزويك "محبت" كامفهوم:

23

-61

پھھ صوفیہ کہتے ہیں کہ جوش وخروش کے ساتھ دل کےمحبوب کی طرف میلان اور جھکاؤ کو''محت'' کہتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہاہے سب ساتھیوں سے اپنے محبوب کورجے دینا محبت ہے۔ 23

کچھ کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن میں محبوب کی مرضی پر چلنا محبت کہلاتا ہے۔ ST.

کچھ کے ز دیک محبّ کا اپنی صفات کومٹا کرمحبوب کی ذات میں ثابت کر نامحبت ہے۔ 25

> بعض کا قول ہے کہ دل کواہلہ کے ارا دوں کے مطابق کرنا محب<sup>ی</sup> ہوتا ہے۔ 公

بعض کہتے ہیں کہ خدمت انجام دیتے وقت احرّ ام کی کی کا خوف رکھنا محبت کہلا تا ہے۔ 3

حضرت ابویزید بسطانی رحمه الله فرماتے ہیں کہاپئی کثیر چیز کو کم جاننااورا پے محبوب کی قلیل چیز کوکثیر مجھنا محبت ہے۔ 公

حضرت مبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت برقائم رہنا اورمخالفت ہے کنار وکش ہونا محت ہے۔

حضرت جنیدر حمد اللہ سے محبت کی وضاحت ہو چھی گئی تو فر مایا کنھب میں محبوب کی صفات کا آجانا محبت ہے۔ Th

حضرت جنیدر حمداللہ نے محبوب کے غلبہ ہ ذکر کا بیان کیا ہے کہ محب کے ول میں صفات محبوب کی یا و کے بغیر کونی اور چیز عالب نہیں ہونی جا ہے اورا پی صفات سے کلی طور پر غافل ہوجانا جا ہے ان کا احساس تک ندر ہے۔

حفرت ایونلی روز باری رحمه الله قرماتے میں کہ محبت ،موافقت کا نام ہے۔ T

حضرت ابوعبدالقد قرشی رحمه القد فر ماتے ہیں ، حقیق محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب کو پیش کر دے اور اپنا کہ بھے بھی نہ T

حضرت شبلی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں جمبت کواس کئے مجت کہتے ہیں کیونکہ یجبوب کے علاوہ دل سے ہر چیز کومنا دیتی ہے۔ 公

> ا بن عطاء دحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اپ آپ کو ہمیشہ سز اکے لئے تیار رکھنا محبت ہے۔ 23

ملیں نے حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے سناء آپ نے فر مایا کہ محبت ابلاً ہے کو کہتے ہیں جبکہ متفامات حقیقت میں دہشت 17

ہی دہشت یائی جاتی ہے۔

### عشق کیا ہے؟

﴿ آپ ہے یہ بھی سنا گیا: فر مایا عشق، محبت میں دور تک نکل جانے کو کہتے ہیں اور بیاللہ کی صفت نہیں ہے ساتا کیونکہ اس کے سامنے کوئی حد ہے دیا تھی کردی جا تیں تو اللہ کی شان کے مطابق نہیں آسکیں سامنے کوئی حد ہے دیا تھی کہ دیا ہے اس کے مطابق نہیں آسکیں گی چنا نچے اس وجہ ہے کہ عاشق کا لفظ اللہ کی صفت نہیں گی چنا نچے اس وجہ ہے کہ عاشق کا لفظ اللہ کی صفت نہیں بن سکتا اور نہ بی بندہ اس سے عشق کر سکتا ہے، دونوں طرف بی سے عشق کی نفی ہوتی ہے چنا نچے اللہ کی ذات سے لفظ عشق کا کوئی تعلق نہیں، ناللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ اور نہ بندے کی طرف سے اللہ کے ساتھ۔

ﷺ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ سے محبت کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا کہ بیدول میں اگنے والی ٹہنیاں ہوتی ہیں جوعقول کے مطابق پھل لاتی ہیں۔ مطابق پھل لاتی ہیں۔

🖈 حضرت سمنون رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اللہ سے محبت رکھنے والے دنیا و آخرت میں شرف لے گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

"آدىاس كالهروتام جس ساع جب بو"

الله الله الله الله الله قرم الله قرمات تقع بحق محبت وه موتى ہے جوظلم مونے پر بھی کم نه مواور نه بی بھلائی پرزیادہ مونیز آپ نے فرمایا کہ جوخص محبت کا دعویٰ تور کھے کیکن اس کی حدود کا خیال ندر کھے، وہ اپنی محبت میں صادق نہیں ہوتا۔

کے حضرت جنیدر حمداللہ نے فرمایا کہ جب محبت سیح اور واقعی ہوتی ہے تو ''ادب' کے شرائط نہیں رہتے ،استادابوعلی نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

‹ كى توم ميں محبت صاف تھرى ہواور دائمي ہوتو با ہم تع يف كرنا اچھانہيں لگتا۔''

ﷺ حضرت استاذ ابوعلی رحمہ القد بی فرمات نے کہ باپ خواہ کتنا ہی شفیق اور مہربان کیوں نے ہو کھی نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹے کا نام لیتے وقت ،اس کی بڑائی ظاہر کرے ،لوگ تو اس کا نام لیتے وقت بڑھا چڑھا کر لیتے ہیں لیکن باپ صرف سے کہتا ہے: ارے فلال (یااو فلانے )

الله فرات كتاني رحمه الله فرمات تصحبت نام م محبوب كوبر موقع يرتر جيح دين كا-

ﷺ حضرت حدّ ادبن همین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجنون ابن عامر ُ وخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تم ہے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخش کرمحبت کرنے والوں میں مجھے بطور مثال دکھایا ہے۔

اس کے حضرت ابولیعقو بسوی رحمہ اللہ نے فرمایا جقیقی محبت میہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے ملے ہر جھے کو بھول جائے اور یونہی اس کے سامنے اپنی ضرور تیں بھی بھول جائے۔

ا خاری شریف، باب الا دب مسلم شریف، باب البر، تر فدی شریف، کتاب الزید، داری شریف، کتاب الرقاق، منداحد بن خنبل

Maria mulaidhidh ar se

الرسالة القشيرية كالمجافئة

الات حضرت حسین بن منصور رحمداللد فرمات نصے کہ مجبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کداس کے سامنے اپنے تمام اوصاف بالات طاق رکھدو۔

ﷺ حفزت نصرآ بادی رحمہ القدے کہا گیا تمہارے ول میں کچھیجت موجود نہیں ہے؟ آپ نے کہا: وہ لوگ کیتے ہیں بگر بھی میں وہ حسرتیں موجود ہیں جومجت کرنے والوں میں ہوتی ہیں اور میں انہی کے اندر جل رہا ہوں۔

المن معنرت نفرآبادی رصالت فرمایا کیکی حال میں ترک محبت کاخیال ندآنا محبت کبلاتا ہے، پھر بیشعر پڑھا:

'' جو شخص لیے عشق کی بنا پرتر کے عشق کرتا ہے (وہ کرے ) لیکن کیلی کاعشق میں نہیں چھوڑوں گا ، کیونکہ کیلی کی محبت میں مجھے ب سے ملنے والی چیزیں ،وہ آرز و نمیں میں جوا یک لھے کے لئے بھی یوری نہیں ہوتیں۔''

الله حفرت محد من فضل رحمداللد في فر ما يا كدمجت مجبوب كي محبت كيمواول ع برمجت فكالفي كانام محبت ب

الله حفزت جنيدر حمد التدفر ماتے ميں كدب مقصد كى كرف بهت ساميلان ركھنا ، مجت كبلاتا ہے۔

الماكيا كر محوب كى طرف سے داوں ميں آنے والى تشويش كانام محبت بـ

الم الم الم الم المحبوب كي طرف حداول مين پيدا بون والے فتندوآ زمائش وعب كتے ميں۔

## ابن عطاء نے محبت کی ٹہنی لگائی:

الله عفرت ابن عطاء ال مقصد ك لئ يشعريا ه تق

'' میں نے اہل محبت کے لئے محبت کی ٹبنی لگا دی ہے جبکہ مجھ سے پہلے کوئی ٹیس جانتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ٹبنیوں کو پتے لگے اور عشق کا پھل بھی لگ گیا ، اس کے بعد مجھے میٹھے پھل سے کڑوا ہٹ ملی چنا نچے عاشق اپنے عشق کا ذکر کرتے ہیں تو جزیبی ہوتا

کے میں کرمجت ابتداء میں تو دھوکا ہی ہوتا ہے اور نتیج قل۔

الله الله المستاذ الوعلى وقاق رحمه الله صحفورا كرم سأى الله تعالى عليه وآله وسلم كفر مان حُبُّكَ لِللشَّنَىءِ يُعْمِى وَيُصِمُّ لِلسَّنَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْمِمُ وَيُصِمُّ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى كُلُوف عَهِ وَيُحِينِينَ وَيَقَ (سَمِي شَصِح بِتَهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا اورمجوب ساس كي بيت كي وجه شے اندها كرديتى سے اور يكل مشعر يا ها:

'' دمجوب جب سامنے آتا ہے تو میں اے بہت عظیم خیال کرتا ہوں اور جب لوٹ آتا ہوں تو حالت پہلی ہی ہوتی ہے۔''

جڑ حفرت حارث محاسی کہتے ہیں کہتمہارا کسی چیز کی طرف مکمل میلان محبت کہلاتا ہے اور یہ بھی محبت ہی میں داخل ہے کہتم اپ نفس ،روح اور مال میں اسے اپنے آپ پرتر جیح دو پھر تنہیں طاہر و باطن میں اس کے موافق ہونا جا ہے اور پھر بھی بیاعتر اف کرنا جا ہے کہ تمہاری اس سے محبت ناقص ہے۔''

جے محضرت سری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوخخصوں میں اس وقت تک محبت درست قرار نہیں دی جاسکتی جب تک دونوں ایک دوسرے کوآواز دیں توان کے منہ ہے آواز نہ نکلے کہ''او! میں''

😭 💎 حضرت شبلی رحمه الله نے فر مایا کہ محتِ جب خاموثی اختیار کرتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے اور عارف کی ہلاکت جپ نہ کرئے میں

بول ہے۔

-

www.maknabqils.arg

الله المحبت ول مين لي آكو كهته مين جومجوب كى مراد كے علاوه برچيز كو جلاد يق ب-

🖈 یجی کہتے ہیں کیجوب جو بیا ہے کر لے لیکن تم اس کے لئے ہر قربانی دو محبت میں ہوگی۔

الله عفرت نوري رحمه الله نے فرمایا ، محبث ، پردے دور کرنے اور جدید کھول دینے کو کہتے ہیں۔

ا معزت ابو یعقوب موق رحمه القدنے فر مایا ہمجت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک انسان محبت کاعلم بھلا کرممجوب کی طرف

و کھتا ندر ہے

ﷺ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ حضرت جنید نے بتایا، حضرت سری نے میری طرف رقعہ پھینکا اور فرمایا کہ سیتمہارے لئے سات سو قصوں اور اعلیٰ کہانیوں سے بہتر ہے، رقعہ کھولاتو اس میں سیاشعار تھے:

'' میں نے محت کا دعویٰ کیا تو محبوبے کہا تو حجوتا ہے ،اگر یوں ہوتا تو تمہارے اعضاء چھپانسکتے ،محبت ہیں دل استزیوں سے چے جاتا ہے اور مرجھا تا یوں ہے کہ پکارنے والے کو جواب بھی نہیں دے سکتا،تم اس قدر لاغر ہو جاؤ کہ میرمجب تمہاری آتھوں کے سوا کچھٹ چھوڑے ،اس کے ذریعے تو روئے اوراس کے ذریعے ہات کرے۔''

ﷺ حضرت ابن مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمنون کو دیکھا کہ محبت کے بارے میں گفتگو کررہے تھے ای دوران دیکھا تو مسجد کی تمام قندیلیں ٹوٹ گئیں۔

#### محبت كامارايرنده:

ﷺ حضرت ابراہیم بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت سنون کوسنا ممجد میں بیٹھے محبت کے بارے میں گفتگو کررے تھے، ایک چھوٹا ساپر ندہ ان کے قریب آ بیٹھا چھراور قریب ہوااور ہوتے ہوتے وہ آپ کے باتھ پر آ بیٹھا پھراس نے اپنی چونگی زمین پر ماری ،خون بہااوروہ مرگیا۔

🖈 حضرت جنید د حمداللد نے فرمایا: جو مجت بھی سی غرض کی بنا پر ہوتی ہے ، غرض نکل جائے تو فتم ہو جاتی ہے۔

ﷺ کیتے میں کے حضرت شبلی رحمہ القہ'' مارستان'' میں قید بلو گئے تو آپ کے پاس ایک جماعت آئی ،آپ نے پوچھاتم کون ہو؟ تو انہوں نے کہاا ہے ابو بکر اہم تمہارے چاہئے والے ہیں ،آپ نے انہیں چھر مارنا شروع کردیئے تو وہ بھاگ گئے۔آپ نے فرمایا بھمہیں اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو میری طرف سے ملنے والی تکلیف پرصبر کر واور پھر میں شعر پڑھے:

''اے میرے مہریان سردار! تمہاری محبت میرے دل میں گھر کئے بنوئے ہے۔اے میری آنکھوں سے نینداڑائے والے! تم جانتے ہوکہ میرے ساتھ کیابیت رہی ہے۔''

ﷺ حضرت علی بن عبیدر حمدالتد فرماتے ہیں کہ یکی بن معاف نے حضرت الیویز یدکولکھا:''تم نے محبت کے پیا کے سے بہت کی الیا ہے اس لئے نشٹے میں ہو'' حضرت ابویز بدر حمدالتدنے جواب میں لکھا:'' تمہارے سوادہ بھی ہے جس نے زمین و آسان کے سمندر ٹی لئے اور ابھی تک میر نہ ہوںکا ، زبان نکل ہوئی ہے اور اب بھی کہے جارہا ہے:''اور لاؤ''کسی نے کہا: '

" میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو یہ گہتا ہے کہ جھے اپنامجوب یاد ہے لیکن میں تو محبوب کو بھولا ہی نہیں کرتا کہ یاد کرنے کی ضرورت ہو۔اے محبوب المجھے یاد کرتا ہوں تو مرجا تا ہوں ، پھر زندہ ہوتا ہوں اور تیرے بارے میں مجھے حسن ظن نہ ہوتو زندہ ہونے کا نام نداوں چنا نچ آرزوؤں میں زندہ ہوں اور موب شوقیہ ہے۔ یہ تاؤ کہ میراتمہارے لئے مرنااور جینا کب تک چلٹار ہے گا۔ میں نے تو محبت کے بیالے پر بیالے پی گئے ہیں، نہ بی شراب ختم ہو کی اور نہ میں سیر ہوا۔''

ﷺ کہتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی قر مائی کہ میں جب اپنے بندے کے دل میں ویکھتا ہوں کہ اس کے اندرد نیاوآخرت سے محبت نہیں ہے تو اس کا دل اپنی محبت ہے جمر دیتا ہوں۔

ہیں نے حضرت استاد ابوعلیٰ د قاق رحمہ اللہ کے قلم ہے لکھاد یکھا ہے: آپ نے لکھا کہ ایک آسانی کتاب میں لکھا ہوا ہے ا' اے میرے بندے! مجھے تنہارے حق کی قشم امیں تم ہے مجت کرتا ہوں اور مجھے بھی میں اپنے حق کی قشم دیتا ہوں کہ مجھ ہے مجت کر۔''

الله الله الله عن مبارك رحمه الله نے فر مایا كه جس شخص كومجت كا پچهر حصاتو ملائميكن اس قد رخوف اللي نهيس مل ركاتو وه دھوكا كھائے گا۔

اللہ میں کہ جبت ایک نشر ہے جواس وقت تک نہیں اتر تا جب تک محب اپ محبوب کونہیں دیکھ لیتا اور پھر محبوب کے ملنے پر جو نشرآ تا ہے وہ بیان سے باہر ہے ہم رنیہ کہتے ہیں۔

"قوم كويياك كردور في مت كردياليكن ميراسكردورد بني وجد عقاء"

🕸 حفرت استاذ ابوعلی د قاق رحمه الله اکثرییشعریزها کرتے:

" بجهددونشے حاصل بیں لیکن میرے ہم پالدلوگوں کوایک جی حاصل ہے، بیا یک ایسامقام ہے جو سب میں صرف مجھے حاصل

الله المعرب المن عطاء رحمه الله فرمات بین کرمجت ایخ آپ کو جمیشه عمّاب کرنے کا نام ہے۔

الله الله المعلى المساللة كي الكي الونلا كي منام فيروز تها، آپ اس محبت كرتے كيونكه وه بردى خدمت گذار تھى۔ ميس ف حضرت استاذ سے سنا كدا ليك دن وه لونلا كى تكليف د سے رہى تھى اور زبان درازى كر رہى تھى ، اى اثناء ميں ابوالمحن قارى نے كہا كہتم اس شخ كوكيوں تكليف ديتى ہو؟ اس نے كہا: كيونكه مجھے ان سے محبت ہے۔

### محبت سرساله عبادت سے براھ کر:

الله عنوت يخي بن معاذ رصمالقد نے فرمایا کہ ہے محبت ستر سالہ عبادت سے نہیں زیادہ مجھے رائی بھرمحبت المبھی گئتی ہے۔

الله من كمتم مين كمويد كاروزايك اوجوان في لوكول كي طرف جها نكااور يشعر برها:

''جوعشق کی بناپر مرنا جا ہتا ہے وہ یوں مرے کیونکہ عشق میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ موت ہے۔''اور پھر بلند مقام آپ کوگر ایا اور مرگیا۔

الله من کہتے ہیں کہ ایک ہندی شخص کو کسی لڑگی ہے بیار تھا بلڑگی نے کہیں جانے کا اراد ہ کیا تو وہ نوجوان اے چھوڑنے نکا چنانجید و میش سے اس کی ایک آنکھ میں آنسو بھرآئے 'آنسونہ بہانے والی آنکھ کواس نے چورائی سال تک نہ کھولا میں مجبوب پر آنسونہ بہانے کی سراتھی ، اس سلسلے میں اس کے میشعر ہیں :

''محبوب کی جدائی کے دن میچ کومیری آنکھ نے آنسو بہائے لیکن دوسری آنکھ نے بچھ سے بخل کیا چنانچے بخل کرنے والی آنکھ کو میں نے سز ادی کدمجبوب کی ملا قات کے دن ہی ہے اسے بند کرلیا۔''

CENTRAL ACTIVITY OF THE SECOND

جی کسی نے بتایا کہ ہم حضرت ذوالنون رحمہ اللہ کے پاس منظے کہ محبت کا ذکر چیٹر ا ،حضرت ذوالنون نے فر مایا کہ اس مسئلہ کو چھوڑ دو کسیں ایسانہ ہو کہ سنتے ہی لوگ محبت کا دعویٰ نہ شروع کر دیں اور پھر پیشعر پڑھ دیئے:

''جب ایک گنا ہگارعبادت کرنے لگے تو اسے خوف وغم کرنا جا ہے جمبت ان لوگوں کے لئے اچھی ہے جوصاحب تقو کی ہواور اے بھی اچھی ہے جومیل کچیل سے صاف ہو۔''

جے حضرت یکی بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا جو محض محبت سے ناواقف لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی بات میں جھوٹا

ہے۔ جہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کمی شخص کی خاطر جان دینے کا عبد کر لیا ،اس نو جوان نے کہا ،ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے تو میرا بھائی چبرے مہرے میں بہت خوبصورت ہے؟ چنانچیاس آ دمی نے سرا تھاتے ہوئے اس کے بھائی کی طرف دیکھا ،دونوں بی حبیت پ تھے اور پچرنو جوان نے اے گرادیا اور کہا: یہ ہے اس شخص کی سز اجود موٹی تو میری محبت کا کرر ہاہے مگرد کھتاکی اور کو ہے۔

جہ حضرت منون رحمہ اللہ محبت کومعرفت سے اول جانتے تھے جبکہ اکثر لوگ معرفت کومجبت سے اولیت دیتے ہیں۔ محققین کے

نز دیک محبت بیہ ہے کہ لذت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور معرفت بیہوتی ہے کہ جیرت میں مشاہدہ ہواور مصیبت میں مرجائے۔ ﷺ حضرت ابو بکر کتابی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک جج کے موقع پر مکہ میں محبت کے بارے میں سوال جواب ہونے گے، مشاخ

بحث کررہے تھے، حضرت جنید عمر میں سب سے چھوٹے تھے، مشائخ نے آپ سے کہا، ادے عراقی! کچھتم بھی بولو، آپ نے سر جھکایا تو آنگھوں میں آنسو بھرآئے پھر کہا: ایک بندہ ہے جس نے اپ آپ کو بھلا دیا ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے حقوق پورے کرتا ہے، دل سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی ذات کے اتوارے اپنے دل کوجلار کھا ہے۔ اس کی محبت کی صاف شراب پیتا ہے، اللہ جہار پردوں میں

ے اس کے سامنے طاہر ہو گیا ہے، وہ کلام کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ، بولٹا ہے تو اللہ کی طرف ہے، حرکت کرتا ہے تو اللہ کے امرے، سکون

کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ،لہذاو واللہ کے ساتھ بھی ہوا ،اللہ کے واسطے بھی اوراللہ کے ساتھ بھی ہوا۔ بیبن کرتمام مشائخ رو پڑے اور کہنے لگہ: اس سے زیاد واور نہیں کہا جا سکتا اللہ تنہمیں بھریور کردے اے تاج العارفین!

ہے۔ کہتے ہیں کدانشانعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وحی فر مائی کداے داؤ د (علیہ السلام )! میں نے دلوں پر بیر رام کردیا ہے کہ میر کامحبت کے ہوتے ہوئے ان میں کسی اور کی محبت داخل ہوجائے۔

جہ صفرت فضیل بن عیاض کے خادم حضرت ایوالعیاس فرماتے ہیں کد حضرت فضیل کا بیشاب بند ہوگیا تو انہوں نے بار گا والین میں ہاتھ اٹھا کر بید دعا کی کداے اللہ!اگر تو میرا پیشاب تہیں کھولتا ہے تو میں تجھے اپنی محبت کی تسم دوں گا، چنانچیشام ہونے ہے تل بی

شقایات ہوسے۔ پہر کتے ہیں کہ مجت ایٹار کانام ہے جیسے عزیز مصری بیوی محبت میں انتہا ، کو پہنچ گئی تو کہنے گئی اُنیا وَاوَ دُنَّتُ مُعَنُ تَفْسِهِ وَاتَّهُ لَمِعَنَ الصَّادِ قِیْنَ اِ(میں نے ان کادل لبھانا چاہااور وہ ہے شک سے ہیں) جبکہ ابتداء میں اس نے کہاتھا ما جَزَآءٌ مُنُ اُرَا دُ بِاَهْلِكَ سُوءٌ اللّا اَنْ يُنْسُحِنَ اَوُ عَدَّابٌ الِيُهِمَ عَ ( کیامز اس کی جس نے تیرے گھروالی سے بدی چاہی مگرید کیاجائے یادکھ کی مار ) چنانچہ ابتداء میں زلیخانے ملطی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذے لگائی اور آخر میں اعتراف کیا کہ یہ خیانت میری طرف سے تھی۔ الله! محضرت البوسعيد خراز رحمه الله بتات بين كه مين في بن كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوخواب مين و يكهاا ورعرض كى يارسول الله! معذرت قبول فرمايا:

"اے برکت والے! جس نے اللہ سے محبت رکھی ،اس نے میرے ساتھ رکھی۔"

اللہ علیہ جاتی کہ حضرت رابعد رضی اللہ عنہائے اللہ ہے مناجات کرتے وقت عرض کی: اے اللہ! تو ایسے دل کو بھی آگ ہے جاد یتا ہے جو تھھ سے محبت کرتا ہے؟ انہیں غیب ہے آواز آئی ،ہم تو ایسانہیں کیا کرتے لہذا ہمارے ہارے میں بدگمانی مت کرو۔

## محبت میں روح اور بدن ختم کرنا ہوتے ہیں:

کے کہتے ہیں کہ''محبت'' کے اصل میں دوحروف میں جاءاو ہاءاوراس میں اشارہ ہے کہ جومحبت کا ارادہ رکھتا ہے اے اپنی روح اور بدن سے الگ ہونا ہوگا۔

صوفیہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کدان کا گویا اس بات پراجماع ہے کہ مجت، دوسر سے کے موافق ہونے کو کہتے ہیں اور سب سے زیادہ موافقت دل سے ہو علق ہے، محبت کا بیکام ہے کہ جدا جدا ہونے کی نفی کرتی ہے کیونکہ محب تو ہمیشہ محبوب کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی کچھ حدیث میں بھی آیا ہے۔

جہ مصرت ابوموی اشعری رضی اللہ بتاتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے وض کی گئی کہ ایک شخص ایسے لو گول ہے محبت رکھتا ہے جن سے ابھی ملا قات بھی تہیں کر سکا؟ آپ نے فر مایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگا ۔'' صوفیہ کے احوال میں فرانی کے وجوہ:

🛠 حضرت ابوحفص رحمه الله نے فرمایا که صوفیه کی خرابی کی عموماً تین وجوه ہوتی ہیں :

ا۔ عارف فاجروفائ ہوجائے

2- محبّ لوگ خیانت کرنے لگین

3- مريد جھوٹ بولنا شروع کر ديں۔

حضرت ابوعثمان رحمہ القدفر ماتے ہیں کہ''فسق عارفین'' بیہوتا ہے کہ ایک عارف اپنی نگاہ،زبان اور کا نوں کوا سہاب دنیا اور دنیا کے مفادات کی طرف لگالے۔

> '' خیابنہ خبین'' بیہے کدایک عارف آنے والے واقعات میں اپنی خواہشات کواللہ کی رضا ہے مقدم جانے۔ دری

'' كذب مريدين'' بيهوتا بكرايك عارف الله كے ذكر كے مقابلے ميں او گوں كے ذكراوران كے ديكھنے كومقدم جانے۔

جہ حضرت ابوعلی ممشادین سعیدعکبری رحمہ القدنے فر مایا کہ ایک اباتیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گذید میں ایک مادہ ابا نیل سے محبت کرنا جا ہی لیکن اس نے اٹکار کردیا ، ابا بیل نے کہا کہتم مجھے کیوں روکتی ہو؟ چا ہوتو ابھی میں اس گذید کوسلیمان (علیہ السلام) پر ٹرا دوں - حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا: یہ جو کچھتم نے کہا ہے، کس کے کہنے پر کہا ہے؟ اس نے کہا ہے القد کے نبی! عاشقوں کی باتوں میں متواخذہ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا، تونے بچ کہا ہے۔





# الشُّوق

الشقائى كافرمان ب مَنْ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتٍ (جُوْفُ الشيطاقات كى اميدركتا عِنوالله كا مقرركرده آنے والا ب)

حضرت سائب رضی اللہ عند نے بتایا کہ جمیں حضرت ممارین یا سررضی اللہ عند نے ایک نماز پڑھائی تو مختصر تلاوت کی میں نے کہا اسے ابوالیقظان! آپ نے نماز میں تخفیف کردی؟ آپ نے فرمایا ، مجھ پر کوئی بارنہیں کیونکہ نماز میں میں نے وہی دعا نمیں مائلی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوکر رواند ہوئے تو ایک آدی چھے چلا اور پوچھا کہ کوئی دعا ہے؟ آپ نے بتایا کہ بیدعا کیں ہیں:

''البی! تیرے علم غیب اور اس قدرت کا واسطہ جو خلقت پر ہے، مجھے اس وقت زندگی دیے رکھ جب تک بیزندگی میرے لئے بہتر ہاور موت اس وقت دے جب میرے لئے اس میں بہتری ہو، البی! مجھے غیب اور شہادت کے وقت اپنا خوف عطا کر، میں کلمہ چق ورضا کا سوال کرتا ہوں، میں فقر وغنی کی درمیانی راہ کا سوال کرتا ہوں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو باعث بلا کت نہ ہوں، آنکھوں میں ایسی شفندک مانگن ہوں جو تبدیل نہ ہو، قضا کے بعد تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد سکون بخش زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ تیرے چیرہ کیا ک پرنظر کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگنا ہوں، میر انقصان نہ ہواور نہ گمراہ کرنے والی آز مائش، البی ایمان کی زینت دے کرمزین کردے اور جمیں ایماندار بنا اور ہدایت یا فتہ بنا۔''

استادر حمدالله فرماتے میں کرمجبوب کی ملاقات کے لئے دلوں میں جوش پیدا ہوناشوق کہلاتا ہے۔

#### شوق اوراشتیاق میں فرق:

حضرت استادابوعلی دقاق رحمه القدشوق اوراشتیاق میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوق تو محبوب سے ملا قات اور اسے دیکھنے پرختم ہوجایا کرتا ہے لیکن اشتیاق ملا قات ہے زائل نہیں ہوا کرتا اور یہی مفہوم ان شعروں میں ہے :

'جب محبوب کود کھے لیتا ہوں تو دید کے وقت اشتیاق کی وجہ نے نظراس سے نہیں بنتی کہ دوبارہ اس کی طرف الشے۔''

ہیں ۔ حضرت نصر آبادی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ہرمخلوق مقام شوق تو رکھتی ہے، کیکن مقام اشتیاق انہیں حاصل نہیں ہوتا اور جب بندہ حالت اشتیاق میں پہنچ جاتا ہے تو جیرانی کا عالم ہوتا ہے،اس کا نام ونشان نہیں رہتا اور نہ اسے قرار ملتا ہے۔

ﷺ کہتے ہیں کہ احمد بن حامد اسود حضرت عبد اللہ بن منازل کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ بیس نے خواب میں دیکھا ہے کہتم ایک سال بعد نوت بہوجاؤ کے چنانچداس کے لئے تیاری کرو! حضرت عبد اللہ بن منازل نے قرمایا بتم نے مجھے ایک لمبی مدت بتاوی ہے ، کیا ہیں ایک سال تک زندہ روسکون گا؟ مجھے تو اس شعر ہے جب ہے جو میں نے اس ثقفی ہے س رکھا ہے ( یعنی ابوکل ہے ) "اے وہ مخص جواین ایک لمی علیحد گی کی وجہ سے اپنے شوق کی شکایت کرتنے والا ہے، صبر سے کام لے،امید ہے کہ کل تو اس ے ملاقات کرے گاجس ہے مہیں محبت ہے۔

حضرت ابوعثمان رحمه المتدفر ماتے ہیں کہ شوق کی علامت میں ہوتی ہے کہ انسان سکون وائی موت سے محبت مانکتا ہے۔ 公

حضرت کیجیٰ بن معاذ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں شوق کی علامت یہ ہے کہ اعضاء کوخوا ہشات نفس ہے الگ کردیا جائے۔ N

حضرت استادابوعلی د قاق رحمه الله بتاتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام الشمیلے ایک دن جنگل کی طرف نکل گئے ،اللہ تعالی نے 公 وق قرمانی کداے داؤو ( علیدالسلام ) اکیابات ہے کہ میں مجھے تجاد کھر باجوں؟ عرض کی ، البی امیرے دل پر تھھ سے ملاقات کا شوق غالب ہو گیا ہےاور و دمیرے اور مخلوق کے درمیان حائل ہو گیا ہے،اس پرانقد نے دوبار ہوجی قرمائی کہ لوگوں کی طرف جاؤ کیونکہ آئرتم ان میں سے ایک نافر مان بندے کو بھی میرے یاس لے آؤ گئے تو میں اوح محفوظ میں تمہارا نام جہند (پر کھنے والا) لکھ دول گا۔

کہتے ہیں ایک بڑھیاتھی جس کا ایک قریبی سفر ہے واپس آیا تو اس عورت کی قوم نے خوشی منائی کیکن وہ عورت رونے تعی ۔ اس 公 ے وجہ یو پھی گئی کہ کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کے آئے نے تو مجھے وہ دن یا دولا دیا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں 2

حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ ہے شوق کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا: امتز یوں کا جل جانا ، دلوں میں شعلے بیدا ہونا اور جکرہ ا 公 2/2 ے نکڑے ہوجانا شوق کی علامت ہے۔

ا یک مرتبہ پھرشوق بی کے بارے میں سوال ہوا کہ شوق اعلیٰ ہوتا ہے یا محبت؟ آپ نے فر مایا: محبت اعلیٰ ہوتی ہے کیونکہ شوق 公 ای سے پیدا ہوتا ہے۔

کی نے بتایا کیشوق ایک شعلہ ہے جوجدائی کی وجہ سے انتزایوں میں پیدا ہوتا ہے اور جب ملاقات ہوجاتی ہے تو بجھ جاتا ہے 5 اور جب باطن پرمجبوب کی دید غالب آجاتی ہےتو پھرشوق باطن میں داخل نہیں ہوتا۔

کسی صوفی سے بوچھا گیا کہ کیا تہمیں اشتیاق ہے؟ اس نے کہا نہیں کیونکہ اشتیاق تو کسی غائب کا ہوتا ہے اور القدتو موجود ہے۔ 分

حضرت استادابوعلی د قاق رحمہ اللہ ، اللہ کے اس فریان وُ عَب کُتُ الَّیكَ رُبِّ لِعَدُ طلبی لِ (البی! میں نے تیری رضا ف 1/2 غاطر تیری طرف آنے کی جلدی کی ہے) کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا معنی پیرے کہ میں نے شوق کی وجہ سے تیری طرف آن ک جلدی کی اور لتوضعی کےلفظ ہے اس شوق پر پردہ ڈال دیا ہے ( یعنی تمیز کےطور پرشوقاً کالفظ الیک کے بعد محذوف ہے )

حضرت استادر حمداللہ بی کا فرمان ہے کہ شوق کی علامات میں سے بیہ ہے کہ امن و عافیت کے ہوتے ہوئے موت کی آرزو كرے ين شوق ' كَبلاتا ہے جيے حضرت يوسف عليه السلام جب كؤئيں بين دُال ديئے گئے تو آپ نے تو فَسِنے ( مجھے موت دے دے ) نہیں کہاتھا، قیدخانہ میں ڈالے گئے تو بھی تو فئی تہیں کہااور جب آپ کے والدین ان کے پاس آئے اور بھائی ان کے سامنے بجدے میں گرے اور سیلا قات کی نعتیں پوری ہوگئیں تو عرض کی تکو قُنِی مُسُلِماً ( مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے ) ای معنی میں بیشع いるととの ''ہم ویسے تو بہت خوشیاں منار ہے ہیں لیکن سروروخوشی تمہارے بغیر پوری نہیں ہوتی ،اے جھے سے محبت کرنے والوجس خوشی کی حالت میں جم میں پیکوئی اچھی نہیں بلک عیب ہے کیونکہ تم تو غائب ہواور ہم موجود میں۔''

يشعرهي الي معنيٰ ميں ہيں:

" جے نی عیراجھی لگتی ہے ( تو کگے ) لیکن میری خوثی اس سے پوری نہیں ہور ہی ،میری خوثی تو تب پوری ہوتی ہے جب میرے دوست احباب بھی موجود ہوں ۔''

حضرت ابن خفیف رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ داول کے وجد کی بنا پر راحت پالین اور اللہ کی جلد ملا قات کی محبت رکھنا شوق کہا تا ہے۔ 12

حضرت ابویز پررحمدالتدفر ماتے تھے کداللہ تعالی کے بندے ایے بھی جنت میں بول کے کداگر اللہ تعالی آئیں اپنی دیدے قباب 公 میں کروے تو و واللہ سے دوز خ کے بارے میں یوں بچنے کی درخواست کریں گے جیسے اہل دوزخ ، دوزخ سے بچنے کی درخواست کریں گے۔

# محبت اللي مين مت معروف كرخي:

حضرت حسین انصاری رحمداللد بتاتے ہیں کدمیں نے خواب دیکھی کدگویا قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالی فرمار ہا ہے۔اے M میرے فرشتو! بیکون محض ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ،اللہ بی سب سے زیادہ جانتا ہے۔اللہ فرما تا ہے کہ بیمعروف کرفی ہے، بیمبری مجت میں مت ہاورا سے اس وقت تک ہوش نبیں آئے گی جب تک میری ملاقات نبیں کر لیتا!

ای واقعہ ،خواب کی طرح ایک اور حکایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بیمعروف کرخی ہے جودنیا سے اشتیاق کی بنا پر اللہ کی 孙 طرف آیاہے چنانچاللہ تعالی نے بھی اے اپنی طرف نظر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔

حضرت فارس رحمه الله فرماتے میں کہ اشتیاق البی رکھنے والوں کے دل اللہ کے نورے منور ہوتے ہیں، جب ان کے دلول میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے تو زمین وآسان نورالنی ہے روشن ہوجاتے ہیں،اس روشنی میں اللہ تعالی انہیں فرشتوں کے سامنے لاتا ہے اور فرماتا ے کہ پیلوگ میر ااشتیاق رکھنے والے ہیں ،اب میں تنہیں گواہ بنار یاہوں کہ مجھے بھی ان کا بہت اشتیاق ہے۔

حضرت استادابوعلى وقاق رحمدالله عيس في اس فرمان رحول على الله تعالى عليه وآلدومكم أسسالكُ واللي لِفَائِك (يس تیری ملاقات کا سوال کرتا ہوں) کی وضاحت سی ،فر مایا کہ شوق کے سوجھے تھے جن میں سے ننا نوے جھے شوق خود القد میں ہے اور ایک حصہ ساری مخلوق میں بھھر ابوا ہے،اس کا ارادہ ہوا کہ شوق کا مید حصہ بھی خود ہی لے لیکن پھر غیرے کھائی کہ یوں توشوق کا ذرہ مجر کسی اور کے حصیل نہ آ مجے گا۔

کہاجاتا ہے کداللہ کے قرب والوں کا شوق اللہ کی طرف سے تجاب میں رکھے جانے والوں سے زیادہ ململ ہوتا ہے اور اس مناسبت ہے رشعر کہتے ہیں:

"اوراس وقت كاشوق تكليف ده بهوتا ب جب بهارے ضيمحبوب كے خيمول كے قريب بوجاتے ہيں۔"

کہتے ہیں کہ انتد کا اشتیاق رکھنے والےموت کی مٹھاس کا ذا اکتے چکھتے ہیں جب وہ آ جاتی ہے کیونکداس وقت ان کے سامنے بیر بات کھل کرآ جاتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کی خوش شہد ہے بھی میشمی ہوتی ہے۔

حضرت سرى رحمه اللد فرماتے ہيں كدشوق، أيك عارف كا بلند مقام ہوتا ہے جب اس مقام پروہ فائز ہوتا ہے تو وہ ان سارى 公 اشہاء ہے غفلت میں ہوتا ہے جوا ہے اللہ کے اشتیاق سے رکاوٹ بنیں ۔ کے حضرت ابوعثمان حیری رحمہ اللہ فرمان البی ف بات اکست کو السک ہے کا ت اللہ کی (طرف سے) موت کاونت آکر ہے گا) کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اشتیاق والوں کے لئے تسلی کا بیان ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں ، تمہارا میری طرف اشتیاق بہت ہو چکا ہے، میں نے تو تمہاری ملاقات کے لئے ایک وقت مقر رکر رکھا ہے، اور جس کا تمہیں اشتیاق ہے جلدتم اس کے پاس پہنچ جاؤگے۔

کھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤ وعلیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کہددو کہ تم میرے غیر کے ساتھ مشغول کیوں ہو، میں تمہارا مشتاق ہوں لہذا جفا کا کیا مقصد؟

کتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فر مائی: اگر مجھ سے منہ پھیر جانے والے بیرجان لیس کہ ان کے لئے میر اان خطار ، ان پرمیر کی مہر بانی ، ان سے میر ابیا شتیاق کہ گنا ہوں سے رک جائیں ، کتنا ہے تو وہ میر کی طرف آنے کے لئے شوق سے مرید اور ان کے جوڑ میر کی محبت کی بنا پر الگ ہوجائیں ۔ اے داؤ د (علیہ السلام)! میر ابیارا دوتو مجھ سے منہ موڑنے والے لوگوں کے لئے ہے اور جومیر کی طرف آنے والے ہیں ، ان کے متعلق میر اازادہ کتنا اچھا ہوگا؟

ﷺ کہتے ہیں کہ تو رات میں پیکھا ہے:''ہم نے تمہیں شوق دلایا گرتم میں شوق پیدا نہ ہو سکا،ہم نے ڈرایا تو ڈریئیس ہو، میں نے تمہاری کارکر دگی پراظہارافسوس کیا ہوتم پرکوئی اثر نہیں ہوا۔''

پھر حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس حد تک روئے کہ بینائی جاتی رہی ، اللہ تعالیٰ نے واپس فرمادی۔ پھرروئے اور دوبارہ بینائی چلی گئی ، اللہ تعالیٰ نے پھرلوٹا دی ، آپ پھررونے گئے تو بینائی ختم ہوگئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اگر میرونا دھونا جنت لینے کے لئے کررہے ہوتو میں نے جنت دے دی اور اگر دوزخ کا ڈر ہے تو اس سے تہمیس پناہ دیتا ہوں ، انہوں نے عرض کی کہ تیری ملاقات کے شوق میں رور ہا ہوں ، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس لئے تو میں نے اپنے نبی اور کلیم ہے دس سال تک تہماری خدمت کرائی۔

کے میں کہ جواللہ کا اشتیاق رکھتا ہے، ہرشے اس کا اشتیاق رکھنا شروع کردیت ہے۔

# جنت تين شخصول كاشوق ركھتى ہے:

ایک مدیث یاک میں آتا ہے:

"جنت تین اشخاص کا اشتیاق رکھتی ہے ، علی ، عمار اور سلمان رضی اللہ عنہم کی۔"

﴾ حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ ہے میں نے سنا، فر مایا، ایک شیخ نے کہا کہ میں نے جب شوق رکھنا شروع کیا تو ہر شے میری مشتاق نظر آنے گلی حالا نکہ میں تو ہر شے ہے آزاد ہو گیا ہوں۔

﴾ حضرت ما لک بن دینار رحمه القد نے فرمایا کہ میں نے تو راۃ میں پڑھاتھا:''(اے بنی اسرائیل) ہم نے تمہیں شوق اپنانے کو کہ تو تمہیں اشتیاق نہ ہوا،ہم نے انعامات کی ہارش بھی کردی لیکن تمہیں اس ہے بھی سرور حاصل نہ ہو۔ یا۔''

اللہ محضرت جنیدر حمداللہ سے پوچھا گیا کہ جب ایک محب اپ محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو کس شے کی وجہ ہے اسے خوثی ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا کہ مجبوب سے ملاقات اور اس کے انتہائی شوق کی وجہ سے پیدا ہونے والے وجد کی بناپر رو دینے ہے۔

مجھاس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ دو بھائی آپس میں بغل گیر ہوئے ،ایک بولا: بائے شوق اور دوسرے نے کہا: ہائے وجد!

W

W

# حِفْظُ قُلُوبِ الْمُشَائِخِ وَ تُرُكُ الْحِلَافِ عَلَيْهِمُ (دلهائے مشائخ کی پاسداری اوران کی مخالفت سے ممانعت)

اللہ تعالیٰ قصہ عضرت موی وحضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے: هُلِّ اَتَّبِعُكُ عَلَى اَنُ تُعَلِّمُنِ مِمَّنا عُلِّمُنَ وَسُمَّا لِ ( کیا میں اس بات میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ ججے وہ راست بنادیں گے جواللہ نے آپ کو بنائی ہے )
حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کا ارادہ کیا تو انہوں نے ادب کی شرائط کا لحاظ رکھا اور پہلے تو ان سے صحبت کی اجازت مانگی ، چنا نچہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیشر ط لگا دی کہ آپ نہ تو ان کی مخالفت کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے بہلی اور دوسری مرتبہ مخالفت کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور جب تیسری تو بت آئی اور چونکہ تین کا عدد ، قلیل عدد کی صدیب اور کیشرعدد کی ابتداء ہے تو آپ نے الگ الگ ہوجانے کو کہد دیا اور کہا ہلڈ افراق بھینے گو بھینے کے (اب آپ کے اور میرے رائے الگ الگ ہوگئے)

حضرت النبي بن ما لك رضى الله عند في بتايا كرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

"جب کوئی شخص برصابے بی بنا پر کسی شخ کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بر صابے میں اس کی عزت کرنے کی خاطر پرکھ لوگوں کوذ مدداراور گواہ بنادیتا ہے۔" سی

ا حضرت استادابوعلى دقاق رحمالله على في سناك "بركروه مين مخالفت موكتي ب-"

مقصد یہ بتانا تھا کہ جو شخص اپنے شیخ کی مخالفت پراتر آتا ہے وہ اپنی راہ ہے ہٹ جاتا ہے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہ جاتا خواہ وہ ایک ہی جگہ کیوں ندرہ رہے ہوں چنا نچہ جب کوئی شخص کسی شیخ کی صحبت میں رہا کرے اور اندرہی اندراس کی مخالفت شروع کر دے تو گویا اس نے اس صحبت کا حق اوانہ کیا چنا نچہ اسے لازمی تو بہ کرنا ہوگی جبکہ مشائخ نے تو یہاں تک کہدرکھا ہے کہ استادوں کے بے فرمانی کرنے پر تو بہ قبول نہیں ہواکرتی ۔

استادیر" کیول" که کراعتراض بادبی نے:

ﷺ حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی رحمہ اللہ نے جھے بتایا کہ میں نے اپنے شیخ استادابو سہل صعلوکی کی زندگی میں ''مرو'' کا سفر کیا،میری روانگی ہے قبل ہر جعہ کی شیخ کوان کے ہاں دور قرآن اور ختم قرآن کی مجلس ہوا کرتی تھی لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو مسجد میں وہ مجلس بند

٣ ـ ترندى شريف، ياب البر

۲ سورة كيف ،آيت ۲

ا موره كيف ء آيت ٢٦

ہو چکی تھی اوراس کی جگہاسی وقت حضرت ابوالغفانی کی طرف ہے مجلس تول (مسائل پر گفتگو) شروع کر دی گئی تھی ، مجھے اس ہے د کھے ہوااور میں دل ہی دل میں کہتا کہ فتم قرآن کی مجلس کی جگہ آخر مجلس قول کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بلاکر یو چھا،ارے ابوعبدالرحمٰن! میرے متعلق لوگ کیا کہ رہے ہیں؟ میں نے بتایا،وہ کہتے ہیں یہ بات مجھ میں نہیں آرہی کہ مجلس قرآن بند کر کے اس کی جگہ مجلس قول آخر کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا ، جوشن ''کہدکر استاد پر اعتراض کرتا ہے وہ بھی بھی

حضرت جنیدرحماللہ کے بارے میں مشہور ہے کدانہوں نے بتایا: ایک دن میں حضرت سری رحمداللہ کے پاس گیا ، انہوں نے مجھے کوئی کام کہاتو میں نے جلدان کی وہ ضرورت پوری کردی، میں واپس ہواتو انہوں نے مجھے ایک رقعہ دے کر کہا: ریتمہارے حجت پٹ كام كرديخ كاصله ب، مين في رقعه يؤهاتواس مين بيكهاتها: "مين في جنگل مين ايك شتر بان كويه تنكنات سناتها:

''ملى رور بابهول، جانتى موكدكس وجد ب روتا بهول؟ اس خوف اورانديشه كى بنا پررور بابهول كه كبيل مجتصر چھوڑ نه جا دَاور تعلقات توژ کر بھر میں مبتلانہ کردو۔''

# اینے مشائ کی دلداری لازم ہے:

حضرت ابوائسن ہمدانی علوی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک رات میں جعفر خلدی کے ہاں پہنچا، مجھے یاد آیا کہ میں نے تو گھر والوں ے کہاتھا کہ پرندے کوتنور میں الٹالٹکا دینا میری توجہاس طرف تھی ،اس دوران حفزت جعفر نے جھے ہے کہد یا کہ آج لیمبیں قیام کرولیکن میں بہانہ بتا کروہاں سے چلا آیا چنانچیوہ پرندہ تنورے نکال کرکھانے کومیرے سامنے رکھ دیا گیا۔گھروالوں کی غفلت ہے فائدہ اٹھاتے موئے دروازے سے ایک کتاداخل ہوااوروہ پرندہ اٹھا لے گیا،اب میٹھے چاول وغیرہ جو پیچھے نے رہے تھے،میرے سامنے لائے گئے،اس ے خادمہ کا دامن الجھ گیا اوروہ گر کر بہد گیا۔ سج بوئی تو میں حضرت جعفر کے ہاں گیا، مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جو مخص مشائخ کی دلداری نہیں كرتاء الله تعالى اتكليف دينى خاطركام سلطفر ماديتاب

## باد في كي سزا:

حفزت بسطامی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میرے والد حضرت شقیق بلخی اورا بوتر البخشی ایک دن حضرت ابویز ید کے پاس گئے ، دستر خوان لگادیا گیا،ایک نوجوان حفزت ابویزید کی خدمت میں مصروف تھا، دونول نے خادم سے کہا،ار بے نوجوان آؤئم بھی ہمارے ساتھ ال كركهاؤ اس نے كہا، ميں روزے سے ہوں حضرت ايوتر اب نے فر مايا، كھاؤتو سبى جمہيں مهينه بھر كے روزوں كا ثواب ملے كا،اس نے پھر بھی اٹکارکر دیا تو حضرت تنقیق نے فر مایا ، کھالو، سال بھر کے روز وں کا ثواب ہوگا ،اب بھی اٹکارکر دیا تو حضرت ابویزید نے فر مایا: آپ اے آواز دے رہے ہیں جواللہ کی نظروں ہے گر چکا ہے چنانچہ ایک سال بعد اس نوجوان نے چوری شروع کر دی اور پھر اس کے ہاتھ

حضرت استاد ابوعلی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت تہل بن عبداللہ نے بصرہ کے ایک نا دبائی کے بارے میں کہا کہ فلاں آ دمی ولی اللہ ہے، حضرت ممل کے ایک مرید نے بھی ہے بات من لی اور اس کی ملاقات کرنے کا شوق ہو گیا ، وہ بھرہ پہنچا اور سیدھا نا نبائی کی دکان پر گیا۔ دیکھا تو وہ روٹیاں پکار ہاتھا، چہرے پر کیٹر اایسے ڈالا ہوا تھا جیسے نانبائی ڈالا کرتے ہیں۔اس مخص کے دل میں آیا،اگریہ ولی

ہوتا تو نقاب کے بغیر بھی اے بال جلنے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ خیر!اس نے سلام کہہ کر کوئی سوال کر دیا۔ نا نبائی نے کہا،تو نے مجھے حقیر سمجھا ہے تو سوال کا فائدہ کیا؟ اور پھراس سے کلام نہ کی۔

جے حضرت عبدالرحمٰن رازی رحمہ اللہ نے سنا کہ ابوعثان جبری مجھر بن فضل بنخی کی تعریف کررہے تھے چنا نچان کے دل میں شوق پیدا ہوا اورو وان کی زیارت کونکل کھڑے ہوئے لیکن مجھر بن فضل کے بارے میں جواعتقا در کھا تھا اس پرو و پورانہ اتر سکے ، واپس ابوعثان نے پیدا ہوا اور و وان کی زیارت کونکل کھڑے ہوئے لیکن مجھر ہے تھے ، اس پر ابوعثان نے کہا ، و پسے نہیں جیسے آپ نے بتائے تھے ، اس پر ابوعثان نے فرمایا ، بیاس لیے ہوا کہ تم نے انہیں حقیر جانا تھا اور جب بھی کوئی کسی کونقیر جانتا ہے ، اس سے فائدہ نہیں لے سکتا ، اب پھر جاؤ اور دل میں احر ام رکھنا ہوگا چنا نچے عبداللہ پھر گئے تو ان کی زیارت سے فائدہ ہوا۔

#### منصور کوسز اکی وجه:

کے سیمشہوروا قعہ ہے کہ حضرت عمر بن عثمان رحمہ اللہ نے حسین بن منصور کو کچھ کھتے ہوئے دیکھا ، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ، بیدد ککھو میں قرآن کے مقابلہ میں لکھ رہا ہوں ۔حضرت کی بدد عاکر کے واپس آگئے ۔مشائخ کہتے ہیں کہ حسین بن منصور کو پیش آنے والا واقعہ اس بدد عاکا اثر تھا۔

اردی اور کا ایر میں میں میں کہ جب اہل بلخ نے محمد بن فضل کوشہر بدر کر دیا تو انہوں نے ان پر بدر عاکر دی اور فرمایا: اے اللہ! اے اللہ! انہیں سچائی سے روک دے چنانچہ اس کے بعد وہاں ہے کوئی بھی سچائی والانہ نکل کے۔

کے حضرت احمد بن کی ابیوردی رحمد اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کا شیخ اس پر راضی سوجائے تو اس کا صلہ اے اپنے شیخ کی زندگی میں نہیں دیا جاتا تا کہ اس کے دل ہے کہیں شیخ کی تعظیم نہ نکل جائے اور جب شیخ فوت ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی رضائے بدلے کی انعامات سے نواز دیتا ہے، یونہی اگر کسی کا شیخ ناراض ہوجائے تو اسے بھی شیخ کی زندگی میں سز انہیں دی جاتی کہیں شیخ کے دل میں زئ انہیں دی جاتی کہیں شیخ کے دل میں زئ باراض بوجائے اس کا بدلہ ملتا ہے۔



اباب

# السِّمَاع

الله تعالى ارشاد قرماتا ہے: فَكِرْشِرُ عِبَادِى الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيُرْتَبِعُونَ ٱحْسَنَهُ ل (مير سان بندول كوخوشجرى د ساده جو بات سنتے ہيں آواچي بات كى بيروى كرتے ہيں )

آیت میں 'القول''پر داخل لام بیر نقاضا کرتا ہے کہ اس کے معنی میں عموم واستغراق ہواوراس پر دلیل بیہ ہے کہ اللہ نے ان قولوں میں سے اچھے قول کی اتباع کا حکم فر مایا (جس کا مطلب بیر کہ قول کئی طرح کے ہوتے ہیں ) ایک اور جگہ فر مایا: فَھُے مُو فِی رُوُ ضَیّة یُٹُحُکُرُوُ وَدُی اِن کی جنت میں فرش کر دیا جائے گا ) تفسیر میں آیا ہے کہ اس خوش سے مراد ساع کی خوش ہے )

یقین رکھئے کہ تھرے لب و کیجے اور لذیذ ساز کے ساتھ عاع کرنا جائز ہوتا ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ سننے والاممنوع شے نہ

نے بشریعت کی طرف ہے بری قرار دی گئی چیز نہ سنے ،خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑے اور بے مقصد باتوں میں نہ پڑے۔

اس بات میں کسی کواختلاف نہیں کہ رسول القد سلی القد تعالیٰ علیہ وآ کہ وسلم کے ساسنے بھی اشعار پڑھے گئے آپ خود س تھے ،ان پراعتر اض نہیں فر مایا اور جب بغیرا چھے لب و لہجے کے ان کا سنا جائز قر ارپایا تو جواز کا بیٹھم ایچھے لب و لہجے سے سننے پر بھی نہیں بدلے گا اور سے بالکل ظاہر بات ہے۔

مزید بیا کہ جو چیزیں نننے والے کوعبادت کا شوق دلائیں، انہیں بتا ٹیس کہ اللہ تعالیٰ نے مقبول بندے کے لئے کیا کیا بلند درجات مہیا کئے ہیں، انہیں لغزشوں ہے گریز پرمجبور کریں اور ان کے داوں پر پا کیزواٹر اے چھوڑیں، وہ چیزیں دین ہیں اچھی شار ہوں گی اور شریعت انہیں پسند کرے گی بلکہ خودرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر بھی ایسا کلام جاری ہوا جوطریقہ شعر کے قریب قریب تھا حالانکہ آپ کا بیارادہ بھی نہ تھا کہ وہ کام شعر کی صورت اختیار کرے۔

الله عفرت الس رضى التدعند نے بتایا كه انصار مدینه خندق كھودت جاتے تصاور بیشعر بھى گنگناتے جاتے تھے۔ كُنُ اللّٰهِ فِينَ كَالْكُوا مُحَمَّداً

عَلَى الْجَهَادِمَا بُقِيْنَا أَبَداً

''ہم ہی تو ہیں جنہوں نے حضرت مجر مصطفیٰ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، جہاد جاری رکھیں گے۔''

> اس کا جواب حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بید میا تھا: اکٹ ہم کا کا عیش الآ عُیْشُ الا محورة حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسکم کے الفاظ مبارکہ شعری وزن پر تونبیس گر شعر قریب قریب ضرور ہیں۔

#### اكابرساع سنتے رہے:

ا کابر بزرگان سلف نے اچھے کہج سے پڑھے جانے والے اشعار سے ہیں چنانچیان میں سے جنہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے ان میں حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ شامل ہیں اور اہل حجاز تو سارے کے سارے ساع کو جائز قرار دیتے ہیں اور پھر''حدی خوانی'' پرسب کا اتفاق ہے، اس کے بارے بہت می احادیث اور آثار ملتے ہیں۔

ک حضرت ابن جرنج رحماللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماع کو جائز کہتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کو لایا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں بھی لائی جائیں گی تو آپ کا بیساع کس طرف رکھا ہونا چاہئے؟ آپ نے فرمایا نہ نیکیوں میں اور نہ ہی برائیوں میں۔ آپ کا مقصد بیتھا کہ بیا کی جائز ساکام ہے۔

## حفرت امام شافعی حرام نہیں فرماتے:

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ساع کو حرام نہیں کہتے تا ہم عام لوگوں کے لئے سننا مکروہ شار کرتے ہیں چنا نچے جو تخص پیٹے کے طور پر
اپنا لے یا تھیل سمجھ کر ہمیشہ سننے کی عادت بنا لے تو اس کی گواہی رد کر دی جائے گی۔امام شافعی اے ان چیز وں ہیں شار کرتے ہیں جن سے
مروت میں فرق آ جا تا ہے لیکن حرام کر دہ چیز وں میں شار نہیں کرتے ۔اور ہماری کلام تو ایسے ساع کے بارے میں ہے ہی نہیں کیونکہ صوفیہ کا
مرتبہ ایسی لغوچیز میں سننے سے بلند ہے وہ تو بھول کر ایسے سماع میں نہیں بیٹھتے ، نہ ہی دل میں بیپودہ صفحون آنے دیتے ہیں اور نہ ہی ایسی طریقے سے سنا کرتے ہیں جوان کے لئے مناسب نہیں ۔

کے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما ہے بھی کچھ آٹار ثابت ہیں جن سے ساع جائز ثابت ہوتا ہے یونہی عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب سے بھی اور یونہی حضرت عمرضی اللہ عنہ سے 'حدی' کے بارے میں جواز ثابت ہے۔حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے گئے تو آپ نے سننے سے نہیں روکا بلکہ بعض اوقات اشعار سننے کی خواہش فرمائی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گھر تشریف لے گئے جہاں دو پچیاں گار ہی تھیں مگر آپ نے منع نہیں فرمایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندان کے پاس آئے ،اس وقت ان کے پاس دو بچیاں گارہی تھیں۔ بیوہ اشعار تھے جوانصار نے جنگ بعاث میں ایک دوسرے کے خلاف پڑھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا: ''شیطان کی بانسری''اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر! انہیں گانے دو، ہرقوم کا کوئی نے دکوئی یوم عید ہوتا ہے اور آج ہمار ایوم عید ہے۔''

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک رشتہ دارلڑی کی شادی ایک انصاری سے کردی حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کیا اس بچی کوکوئی ہدید دیا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں، پھر فر مایا، کیا کسی گانے والی کو بلا جھیجا ہے؟ عرض کی نہیں ۔اس پر آپ نے فر مایا: انصار کے ہاں رواج ہے کہ وہ غزلیں پڑھتے ہیں چنانچہ اگرتم کسی کو بلا لیتیں تو وہ کہتا نا! اکتیف کے مُر اُکٹی فکھیٹو نگا فکٹیو گئے (کہم لوگ تبہارے پاس آئے ہیں تو تم ہمیں سلام ودعا کہو، ہم تمہیں کہیں گئے گ

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بتاتے ہیں کہ رسول اکر مصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: '' قر آن کوخوش آوازی ہے

پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز ہے قرآن خوانی میں حسن آجا تاہے۔'' لے

اس حدیث سے پید چلتا ہے کہ خوبصورت آواز بھی ایک فضیلت ہوتی ہے۔

اللہ جسرت انس بن مالک رضی اللہ عند بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: "ہرچیز کی سجاوٹ کے لئے زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوبصورت آوازہے۔"

#### دوآوازول پرلعنت:

🖈 حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بتاتے ہيں كدرسول الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا:

''دوآوازی لعنت کا سبب بنتی ہیں ،مصیبت کے موقع پر آ ہوزاری کی آواز اور گاتے وقت مزمار (بانسری وغیرہ دوسرے ساز) کی آواز'' ع

صدیث کے اس خطاب سے پیتہ چاتا ہے کہ مذکورہ احوال کے علاوہ دوسری چیزیں گانا جائز ہوں ور نداس تخصیص کا کیافا کدہ؟ اس سلسلہ میں بہت می احادیث ملتی ہیں اور پھراگر ہم اس قدر دلائل دے کراس سے زیادہ روایات کا ذکر کرتے ہیں تو اختصار کی حدسے نکل جائیں گے۔

ایک روایت بیرے کدایک شخص نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کے ہوتے بیاشعار پڑھے تھے:

''مجوبہ میری طرف آئی ، دونوں رخیار موتوں کی طرح چیک رہے تھے، پھرواپس ہوگئی تو دل میں جوش آیا اور میں نے کہا اگرتم

ے مجھے عشق ہوجائے تو اس میں کیاحرج ہے؟''سن کرحضورا کرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وکلم نے فر مایا: ایسے اشعار نہیں پڑھا کرتے!

خوبصورت آواز بھی اللہ تعالی کا ایک انعام ہوتا ہے جو ہرکی کے جھے میں نہیں آتا چنانچے اللہ تعالی فرماتا ہے یکو یکڈ فیی الْنحکُقِ مُایکشُآء سے (اللہ جس کوجا ہتا ہے اسے پچھزیادہ وے دیتا ہے) اس کی تغییر میں کہا گیا ہے کہ اضافہ والی چیز وں میں ' خوبصورت آواز'' بھی شامل ہے جبکہ بری آواز کی فدمت کی گئے ہے چنانچے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: بِانَّ ٱنْسَکُو الْاَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ سے (سب سے بدر آواز گدھے کی ہوتی ہے)

دلوں کا انچھی آواز کے لذت حاصل کرنا ،عمرہ آوازوں کا شوق رکھنا اور راحت لینا ایس چیزیں ہیں جن کا انکارممکن نہیں ،ویکھئے پچر بھی انچھی آواز ہے سکون حاصل کرتا ہے اور اونٹ جب سفر کی تھکان اور بوجھ کی تکلیف سے بے چین ہوتا ہے تو'' حدی خوانی''اس کے لئے سکون کا باعث بنتی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اَفَلَا یُنْظُرُونَ إِلَی الَّاإِ بِلِ کُیفَ خُلِقَتُ (لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گا۔'')

﴾ معفرت اساعیل بن علیه رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں حضرت شافعی رحمہ الله کے ساتھ چلا جارہا تھا، دو پہر کا وقت تھا، ہم ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں ایک شخص کچھ کہدر ہا تھا۔ امام شافعی نے کہا، چلو ادھر چلیں، پھراس شخص سے کہا، کیا تہمیں اس سے خوشی بھی ملتی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔اس پر فرمایا، تہمارے اندر کوئی ذوق ہی نہیں۔

الله تعالى عليه وآله وسلم فرمايا:

ع بروراورضيا

ا وارى شريف، فضائل القرآن

مهم سوره گفتمان ۶ آیت ۱۹

٣- سورة فاطر،آيت ٣

"الله تعالى نے كسى كو يوں حكم نہيں فر مايا جيسے نبى كوخوبصورت آواز كا حكم ديا ہوه سريلى آواز سے قرآن پڑھے اور آواز بلند

11 19

#### قراءت داؤدي:

ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام جب تو راۃ پڑھتے تو جن وانس، پرندےاور جانو رانہیں کان لگا کر ننتے ۔ آپ کی آواز من کر چار سو جنازے ان کی مجلس سے اٹھتے تھے جنہوں نے آپ کی قراءت می ہوتی تھی۔

الله عنوراكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حضرت الوموى اشعرى رحمه الله عفر ماياتها:

"ابوموے کوآل داؤ دعلیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مز ماردی گئی ہے۔" ل

الله على عليه وآله وسلم على الله عند في رسول الله تعلى عليه وآله وسلم عرض كي:

"اگر مجھے معلوم ہوجاتا کہ آپ شیں گے تو میں اچھے طریقے ہے کہتا۔"

جڑ حضرت ابو بکر تحدین داؤد دینوری دقی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں تھا، عرب کے ایک قبیلہ کے ہاں آیا جن میں سے ایک شخص نے جھے مہمان بنالیا، وہاں میں نے ایک سیاہ غلام قیر میں دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ حویلی میں پچھاونٹ مرے پڑے ہیں، اس غلام نے کہا، آج تو آپ ہمارے مہمان ہیں، میرے آقا آپ کی عزت کرتے ہیں، ہو سکے تو میری سفارش کردیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مالک اے دنہیں کرےگا۔

جڑ میں نے گھر کے مالک ہے کہا کہ جب تک آپ اس غلام کوچھوڑ نہیں دیتے ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مالک نے کہا کہ اس غلام نے تو مجھے تنگ کردیا ہے اور سارا مال ضائع کردیا ہے۔ میں نے پوچھاد کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی آواز بڑی سریلی ہے، میں ان اونوں کی بار برداری پر گذراوقات کرتا تھا ، اس نے ان پر بھاری بوجھلا ددیا اور''حدی'' گاتا رہا، جی کہ اونوں نے تین ون کا سفرایک دن میں کرلیا اور جب بوجھاتا رلیا گیا تو سب اونٹ مریکے تھے ، بایں ہمہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں چنا نچاس نے بیڑیاں کھول دیں۔

صبح ہوئی تو میراول چاہا کہ اس کی آواز سنوں، میں نے اسے فرمائش کی چنا نچاس نے ملازم سے کہا کہ اس اونٹ کے لئے مدی گاؤ جو کھیتوں کو میر اب کرنے کے لئے اس کنوئیس پر رہٹ چلارہا ہے۔ غلام نے حدی پڑھی تو اونٹ نے متی کے عالم میں اپنی رسیاں کاٹ ڈالیس اور میرے خیال میں اس سے قبل میں نے اتنی خوبصورت نہیں من ہوگی، میں منہ کے بل گرااور مالک مکان نے اسے جپ کرا دیا۔

ماع میں اضطراب کی وجہ:

﴿ حضرت جنیدر حمد الله سے کی نے سوال کیا کہ اچھا بھلا انسان سائ پر مضطرب کیوں ہوجاتا ہے؟ آپ نے فر مایا: جب الله تعالی نے پہلے بیٹاق (پختہ عبد) کے موقع پرنسل آدم علیہ السلام سے بین خطاب فر مایا اگسٹ بر بربنگیم قالکو ا بلکی لے ( کیا میں تنہار ارب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں) تو اللہ کے کلام کی مضاس نے سب ارواح کو نکال لیا کیونکہ جب انہوں نے آواز می تو اس وقت حرکت کرئے لگے تھے۔

ا .. بخاری شریف ، فضائل قر آن مسلم شریف ، مسافرین ، ترقدی شریف ، من قب ، نسانی شریف ، افتتاح ، این ماجیشریف ، اقام ، داری شریف ، صلاة ، مسنداحد بن ضبس

# ساع كى كے لئے جرام اوركى كے لئے جائز؟

حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ عوام الناس کے لئے ساع حرام ہے کہ ان کے نفس ہاقی رہ تکیں ، زاہدوں کے لئے مباح ہے کیونکہ انہیں مجاہدات حاصل ہیں اور عام ہمریدوں کے لئے مستحب ہے کہ ان کے دل زندہ رہ تکیں ،

# تين چيزين انسان كيلي ضروري:

کے حضرت ابوعلی روذ باری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حضرت حارث بن اسدمحا سی رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ انسان میں تین چیزیں ہول تو اے ان سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم انہیں گم کر چکے ہیں۔

1- خوبصورت چرهجس كيمراه ياك دامن بهي مو

2۔ اچھی آوازجس کے ساتھ دیا نتداری بھی ہو

3 ۔ اچھی دوئی جس کے ساتھو فاداری بھی ہو

ﷺ آپ بی ہے ایک مرتبہ پھر پوچھا گیا ، تو فر مایا کہ سریلی آواز وارد ہونے والی کیفیٹ ہوتی ہے جو بے چین ولوں کوحق تعالیٰ کی طرف میں مال کے سے سنتا ہے وہ بے طرف لے جاتی ہے چنانچہ جواس کی طرف حق طریقے سے کان لگا تا ہے ، وہ حق کو پالیتا ہے اور جونف انی خواہش کے لئے سنتا ہے وہ بے دیسی مالا ہوں۔

# رحمت حاصل کرنے کے لئے فقیر کے لئے تین مواقع:

🗠 حضرت جنیدر حمه اللہ نے فر مایا کہ تین ایسے مواقع ہیں جن میں فقراء پر رحمت خداوندی اتر تی ہے۔

#### 1-مالتساعين:

کیونکہ اس وفت و ہی من رہے ہوتے ہیں اور وجد میں بولتے ہیں۔

#### 2 - كمانا كهاتے وقت:

کیونکہ وہ فاقہ کی حالت میں کھاتے ہیں۔

# 3 علمی باتیں کرتے وقت:

کیونکهاس وقت و هالند کے دوستوں کی بات کرتے ہیں۔

اللہ معنور حمداللہ نے فرمایا کہ تا تا اس شخص کے لئے فتنہ ہے جواس کے پیچھے پڑے اوراس شخص کے لئے راحت ہے جے پرخوو ملے۔ پرخوو ملے۔

mune makindaah ong

## ساع میں تین چیزوں کی ضرورت:

حضرت جنیدر حمدالله فرماتے ہیں کہ اع تین چیزوں کامختاج ہوتا ہے، زمانہ، مکان اور بھائی 公

حضرت مبلی رحمه اللہ سے یو چھا گیا کہ ماع کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا: بظاہر بیفتنہ ہے اور باطنی طور پراس میں عبرت یا کی جاتی ہے \$

چنانچہ جواشار ہ کو یا لیتا ہےا ہے عبرت حاصل ہو جاتی ہے در ندوہ فتنہ دمصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

کتے ہیں کہ ماع اس کے لئے سننا جائز ہے جس کانفس مردہ اور دل زندہ ہو کیونکٹفس تو مجاہدہ کی تلوار ہے ذکح ہونے والا ہوتا ₩ ہے جبکہ دل شریعت کی موافقت کے نورسے زندہ ہوتا ہے۔

حضرت ابوب لیقوب نہر جوری رحمہ اللہ سے ساع کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا بیا یک ایسی حالت ہوتی ہے جواپی جلن کی \$

بنايريتا تا ہے كماسراراللہيدل كى طرف آرہے ہيں۔

كمتر بين كرساع الل معرفت كردول ك لئے ايك لطيف غذا ہے۔ 公

حضرت استاذ ابوعلى دقاق رحمدالله فرماتے تھے كہ ساع اگر شريعت كے موافق نہيں توبيا يك زنگ ہاورتن كى طرف سے نہ ہوتو 2 ہےوقو فی اوراگراس سےعبرت نہیں لیتا تو یہ فتنہ ہے۔

# ساع کی دوسمیں:

کتے ہیں کہ ماع کی دوشمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ساع ہے جس میں علم اور بیدار مغز ہونے کی ضرروت ہوتی ہے، اس قشم کا ساع سننے والے کے لئے ضروری ہے کہا ساءوصفات کاعلم رکھتا ہوور نہوہ خالص کفر میں چینس جائے گا۔

دوسراساع بیہے کہانسان صاحب حال ہو۔اس کے لئے شرط بیہوتی ہے کہ حالات بشرید کوفٹا کرچکا ہواور چونکہ باطن اس پر کھل چکا ہوتا ہے اس کئے خواہش نفس کی علامات سے بچے۔

# كم سے كم قوالى والے لوگ:

حضرت احمدین ابوالحواری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے ابوسلیمان سے ساع کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے فر مایا کہ بیزو \$ كى طرف سے ہونا جاہئے ، گانے والا تنہا نہ ہو۔

۔ حضرت ابوالحن رحمہ اللہ ہے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا صوفی وہ ہوتا ہے جو ساع سے اور اسباب کوتر جیج دے۔ ایک دن حضرت ابوعلی روذ باری رحمہ اللہ ہے ساع کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا: اے کاش! ہم مکمل طور پراس ہے نجات پا \$

公

حضرت ابوعثمان مغربی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ جس کا بیدعویٰ ہو کہ وہ ساع کا قائل ہے اور پھروہ پر ندوں کی آواز سنے ، درواز ب \$ كاچر چرانا ، ند ف اور مواكى سرسرا مك ند فقر كاصرف وعويدار بى موگا (خالى)

حفزت جنیدر حمداللہ کے مرید حفزت این زیری رحمداللہ ایک فاضل شخ تھے بھی بھی محفل ساع میں آتے ،اچھا لگتا تو جا در ڈال 公 ر میں جاتے اور یہ کہتے کے صوفی اپنے ول کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر ساع پندند آتاتو یوں کہتے کہ ساع تو دل والوں کے لئے ہوتا ہے۔ یہ

كهركرجوتا تفات اور يطي جاتي

# اع مين صوفى پروجد كيول؟

حضرت رویم رحمداللہ ہے حالت سائع میں صونی کو وجد آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا: صوفیہ ایک معانی کا مشاہدہ کرتے ہیں جولوگوں کی پہنچ ہے دور ہوتے ہیں چنانچہ وہ معانی انہیں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، ادھر آؤ، ادھر دیکھو! چنانچہ وہ وخوشی سے انعام حاصل کرتے ہیں، پھر درمیان میں پر وہ آجا تا ہے اور سرور وخوشی کٹ جاتی ہے تو بیر و فی بیل بدل جاتی ہے چنانچہ اس حالت میں پچھاؤ کیڑے ہیں، پھر تو کی رہے گھاؤ کے ویکار کرتے ہیں اور کچھروتے ہیں، غرض ہرانسان اپنے اپنے مرتبے میں بدکام کرتا ہے۔
میں پچھوٹ جھری رحمہ اللہ نے اپنے ایک کلام میں فر مایا تھا کہ ایسے عام کو میں کیا کروں، جو سنانے والے کے بند کرنے پرختم ہو جائے ، ساع تو ایسا ہونا چا ہے جو مسلس ہواور رک نہ سکے۔

🖈 مھنرت حصری رحمہ القد فرماتے تھے کہ ساخ میں پیاس دائی ہوئی چاہئے چنانچہ جیسے جیسے (معرفت کے پیالے) پتیاجائے ویسے ہی مزید پیاساہوتا جائے۔

الله عنه فرماتے میں كماس سے مراد ما كا الكذيك المنو او كوملوا الصل الحت فكم في روصة يُعجبُرُون كَيْقير من عفرت مجامِرضى الله عنه فرماتے میں كماس سے مراد ماع ہے اور مياع موثى اور خوبصورت الكھوں والى حوري الني ميشى آواز سے يول سنائيں كى كد:

نَحُنُ الْحُالِدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ آيَدَا نَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُوُسُ آبَدَا

" ہم ہمیشے جنت میں رور ہی ہیں اور بھی نہیں مریں گی ،ہم زم و نازک ہیں ،ہم پر بختی نہ آ کے گی۔ "

کہتے ہیں کہ ماع تو ایک آواز ہوتی ہےاور وجد، ارادہ ہوتا ہے۔

الله على الوعثمان مغربي رحمه الله قرمات ميں كه الل حق كے دل بارگاه اللي ميں حاضر رہتے ہيں اور ان كے كان كھار ہے ہيں۔

جہٰ حضرت ابو مہل صعلو کی رحمہ الشفر ماتے ہیں کہ ماع سنے والے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، استِتَ ار حیب جاہا) اور جی ہونا) چنانچہ استِ ارکے وقت دل میں شعلے اٹھتے ہیں اور جیلی ہے آرام ہوجاتا ہے، اس استِ اور ہوں کی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کمزوری اور بجز واکسار کا مقام ہے اور جیلی ہے واصل باللہ لوگوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس میں استقامت اور خودا عمادی ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہوتی ہے، دہد ہے والے واردات کے وقت پھل جانے کے علاوہ اور پھنہیں ہوتا چنانچے اللہ تعالی فریاتا ہے فکہ شا حَضَد وُ ہُ

قَالُوآ أَنصِتُوا (جبولا) بَنْجِيْو كهاچپرمو) ابوعثان جرى كےمطابق اع كتين اقسام:

公

حصرت الوعثان حرى رحمداللدفرمات بيل كدماع تين طرح كاموتاب:

1۔ ایک ساع مریدوں اور ابتدائی صوفیوں کا ہوتا ہے، پیشریف لوف ساع سے احوال تلاش کرتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کے فتناور دیا کاری میں بڑنے کا اندیشہوتا ہے۔

2۔ دوسری مشم صادقین کا ساع ہوتا ہے۔ صادق لوگ ساع کے ذریعے اپنی حالت میں ترقی ما لگتے ہیں اور اپنی حالت کے مطابق غور سے ساع سنتے ہیں۔

more maktabah ong

3۔ تیسری قسم عارفوں میں درجہءاستقامت والوں کا ساع ہے، پیلوگ دل میں آنے والے حرکت وسکون کوذات البی پرترجی نہیں دیتے۔

ﷺ حضرت ابوسعیدخراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ،جس کا بیٹیال ہوساع کو بچھ کرمغلوب ہوجا تا ہے اور حرکات اس پر غالب آجاتی ہیں تو اس کا بوں پند چلتا ہے کہ جس مجلس میں وہ وجد کی حالت میں ہوگا وہ خوبصورت ہوجائے گا۔

حضرت شیخ ابوعبدالرحمٰن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حکایت کا ذکر میں نے ابوعثان مغربی کے پاس کر دیا ،اس پرانہوں نے فرمایا کہا یسے خص کا بید رجہ کم ترین ہوتا ہے اور اس کی تیجے علامت بیہ ہے کہلس میں ہراہل حق اس سے مانوس ہوجائے اور ہراہل باطل اس سے وحشت زوہ ہوجائے۔

# حضرت بندار کے ہاں ساع تین قتم:

🕁 خفرت بندار بن حسين رحمه القد فرماتے بين كه ماغ تين طرح كا ہوتا ہے۔

1- بعض اوگ ایی طبیعت کے مطابق سننے والے ہوتے ہیں۔

2\_ کھانے حال کے مطابق من رے ہوتے ہیں۔

3 کھن کو پیش نظر رکھ کر سنتے ہیں۔

ﷺ جوا پی طبیعت کے مطابق سنتے ہیں ،ان میں خاص و عام سب برابر ہیں کیونکہ انسانی طبیعت کا نقاضا میہ ہوتا ہے کہ خوبصورت آواز اے پیار کی گئی ہے۔

ﷺ جوآنے حال کے مطابق سنتا ہے، وہ اپنے اوپر وار دبونے والی کیفیات میں سوچ بچار کرتا ہے جیسے وہ سوچنا ہے کہ عماب کیے بوق ہے، خطاب کیا ہوتا ہے، وصل کی موت کیا ہوتی ہے، جدائی کیا معنیٰ رکھتی ہے، قرب و بعد کیا ہوتا ہے، فوت ہونے والی چیز پر افسوس کیونکر ہوتا ہے، آنے والی چیز کی پیاس کیے رکھی جاتی ہے، عہد کیسے پورا کیا جاتا ہے سچاوعدہ کیسے کیا جاتا ہے، عہد تو رُف ہے کیا ہوتا ہے، ریشانی کی یاد کیے ہوتی ہے، اشتیاق کے کہتے ہیں، جدائی سے خوف کیسے ہوتا ہے، وصال پر خوشی کا مطلب کیا ہے، جدائی کا خطرہ کیا ہوتا ہے اور ای طرح کے معاملات میں سوچ بچار کرتا چلاجاتا ہے۔

جوتی تعالیٰ کوسا منے رکھ کرساع کرتا ہے اور صرف اللہ کے لئے کرتا ہے، اس کے ساع میں بشری دخل نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کوتا ہیاں ضرور ہوتی میں چنانچہ بیاوگ خالص تو حید اللی کے عقیدے سے ساع کرتے میں ،نفسانی خواہشات درمیان میں آئے نہیں دیتے۔

#### اہل تصوف کے تین طبقے:

كت بي كدا ال تصوف كي تين طبق موت بين

#### ا \_ا بناء حقائق:

بیرہ واوگ ہوتے ہیں جواپے ساع کے دوران اللہ کواپے سے مخاطب ہوتا دیکھتے ہیں۔

tour contribution and

- 2 ۔ دوسری متم کے لوگ وہ ہیں جواپنے دلول ہے اللہ کے ساتھ ان مغانی کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں جنہیں سات میں من رہے ہوتے ہیں چنانچہ بیلوگ جس چیز کا اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ،اس کا حق کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں۔
- 3۔ تیسراطبقہ وہ ہے جوتن تنبافقیر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کا تعلق تو ڑے ہوتا ہے، یاوگ نہایت اطمینان سے سات سنتے میں اور سب سے زیادہ یکی لوگ امن میں ہوتے ہیں۔

## قرآن سننے پر وجد کیوں نہیں آتا؟

جڑت مصرت خواص رحمہ اللہ ہے سوال کیا گیا کہ اس انسان کی حالت کیا ہے جوقر آن کے علاوہ کوئی کام س کر وجد کرتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت پراہے وجد ٹنیس آتا؟ آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن ایک زبردست خوکر ہوتی ہے ،کسی کی کیا مجال کہ اس میں حرکت کر سکے ،وہ خوکر بڑی شدید ہوتی ہے لیکن عاع قول کے وقت انسان کوراحت ملتی ہے چنانچیوہ ووجد میں آجاتا ہے۔

الله الله الله الله الله الله فرماتے ہیں کہ جبتم ویکھوکوم پر سائ (بلاشرائط) کا شوق رکھتا ہے توسمجھالو کہ انجی اس میں باطل خیالات موجود ہیں۔

الله حضرت مبل بن عبدالقدر حمدالله فرماتے ہیں کہ اس ایک ایساعلم ہے جواللہ کو پیند ہے اوراس کے سوااس سے کوئی واقف نہیں۔

ا کے مطرت احمد بن مقاتل کلی رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بغداد میں پہنچے تو صوفیہ ان کے پاس آئے، ایک قوال بھی ان کے ہمراہ تھا، انہوں نے اجازت ما کلی کہ قوال کچھ پڑھے آپ نے اجازت دی تواس قوال نے یہاں ہے شروع کیا:

'' تمہاری تھوڑی تی محبت نے مجھے عذاب میں ڈال رکھا ہے اور اگر زیادہ ہوتو کیا ہے ؟ تم نے میری مشترک محبت کواپنے لئے

کیا تھہیں اس دکھیار ترس نہیں آتا جے روتاد کی کرعشق ہے عاری لوگ منتے ہیں۔''

کہتے ہیں کہ حضرت و والنون رحمہ القدیدین کر گھڑ ہے ہوئے اور منہ کے بل دھڑ ام سے گر گئے ،خون پیٹانی ہے تو جاری تھا گر زمین پرنڈگرتا تھا ، پھران صوفیہ میں سے ایک آ دمی وجد کرتے ہوئے کھڑ اہو گیا ،حضرت و والنون نے اسے فر مایا: اککیفری یکسو اللہ جینن تکھُوم (تم کھڑے ہوتے وہ تمہیں دیکھا ہے ) چنا نچہ وہ پیڑھ گیا۔

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ المتہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون اس شخص ہے مرتبہ ہیں زیادہ تھے چنا نچائ گئے آپ نے
اے تنبیہ کردی کہتمہارا بید مقام نہیں اور پھروہ شخص بھی انصاف پیند تھا کیونکہ اس نے آپ کی بات مان کی اور واپس ہٹ کر بیٹھ گیا۔

ہنتہ حضرت ابن جلاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مغربی ملک میں دوشش تھے، ان کے مرید اور ثنا گرد کا فی تھے ان میں ہے ایک و ''جبلہ'' اور دوسر ہے کو' رزیق کے کسی مرید نے بچھ پڑھا اپنے مریدوں کے ہمراہ جبلہ سے طنے گئے، رزیق کے کسی مرید نے بچھ پڑھا اس جبس بے کسی مرید نے بچھ پڑھا تھا جا تا تھا ، ایک دن رزیق اپنے مریدوں کے ہمراہ جبلہ سے طنے گئے، رزیق کے کسی مرید نے بچھ پڑھا تھا ؟ اے جس پر جا تھا ؟ اے بچھ کہ کہ وہ جبلہ کے ایک آیت پڑھ دی تو جبلہ نے زودار چیخ ماری جس سے قاری فوت ہو گیا اور پھر جبلہ نے کہا کہ ایک کے مقابط ہیں تو ایک گیا ، زیادہ ظلم اس کا ہے جس نے پہل کی ۔

THE PARTY PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN

المجان حضرت ابراہیم مارستانی رحمہ اسدے ساع کے دوران وجد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جھے پہنا چائے کہ حضرت موئ علیہ السلام موٹ علیہ السلام اپنے امتیوں میں ایک قصد بیان کیا تو 'ان میں سے ایک نے تنہیں بھاڑ کی 'اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: است کہدووکہ اپناول بھا الم کر دکھائے جمیص شہ بھاڑے۔''

ﷺ حضرت ابوعلی مغازی سے حضرت شیلی رحمہ اللہ نے سوال کیا تو فر مایا : کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ قر آن کی کوئی آیت سائی ویتی ہے جو مجھے چیز دں کا خیال چھوڑنے اور دنیا سے مندموڑنے کا بتاتی ہے، پھر میں اپنی پہلی حالت پر آجاتا ہوں اور لوگوں کی طرف متوجہ ہونجاتا ہوں۔

اس پر حضر سے شبلی نے فر مایا کہ اللہ تعالی تجھے اپنی طرف تھنچتا ہے تو بیاس کی طرف سے تم پر مہریانی اور لطف ہوتا ہے اور جب شہیں پہلی حالت نے لایا جاتا ہے تو بیاس کی شفقت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف توجہ کرتے وقت قوت و طاقت ہے تمہارابری ہوتا سیجے نہیں ۔

ہے حضرت احمد بن مقاتل عکی رحمد الله فرمات ہیں کہ میں ایک رات مجد میں حضرت شیل کے ساتھ تھا، ماہ رمضان تھا، آپ اپ امام کے چیچے نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے پہلو میں کھڑ اتھا، امام نے یہ آیت پڑھی وکٹیٹن شٹ نک لکنڈ ھکن ہواگذی اُو حکینا آلیک (اگر ہم چاہیں تواس وی کووا پس لے جائیں جوتم پر کی تھی) یہ آیت میں کرانہوں نے چیخ ماری، میں نے خیال کیا کہ اُن کی روح پرواز کُرگئ، وہ اس وقت پھڑک رہے تھے اور کہتے جاتے تھے''دوستوں کو خطاب یو ٹمی کیا جاتا ہے۔'' بارباریدالفاظ کہتے رہے۔

# حضرت يعقوب كى بينائي كيسے واليس موئى ؟

جے حضرت جنید رخماللہ نے فرمایا: میں ایک دن حضرت سری کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک آدی پوشی طاری ہے، میں نے پوچھا،
اے کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت کی ہے۔ میں نے کہا، دوبارہ پڑھی جائے چنانچہ پھر پڑھی گئ تو
اے افاقہ ہوگیا۔ حضرت سری نے فرمایا، تم نے بیکہاں سے معلوم کرلیا کہ ایسے بیہوش میں آجائے گا؟ میں نے دلیل بیدی کہ حضرت
بیقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت بوسف علیہ السلام کی اس قیص کی وجہ سے گئ تھی اور پھر اس کی وجہ سے واپس آئی۔ حضرت سری نے
اسے بہت پہند کیا۔

جے حضرت عبدالواحد بن علوان رحماللہ بتاتے ہیں کہ ایک تو جوان حضرت جنید کی خدمت میں رہتا تھا، وہ جب بھی قرآن کریم سنتا، چیخ مارتا، ایک ون حضرت جنید نے اس ہے کہا: اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا تو میر کی حجت میں تہیں رہ سے گا۔ چنا نچاس کے بعد وہ سنتا تو رنگ بدل جا تا گئین وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا اس کے رو کیں رو کی ہے قطرہ نیکتا اور پھرا کیک دن اس نے بول چی ماری کہ فوت ہوگیا۔

ہی حضرت ابولھر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی نے ابوالحسین دراج سے س کر بتایا انہوں نے کہا کہ میں نے بغدا دے حضرت بوسف بن حسین رازی کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جب' رے' میں پہنچاتو لوگوں سے ان کے گھر کا پیت بو چھا' میں جس بغواد سے جھی بو چھا میں جس کے انہوں نے بچھے تنگدل کر دیا اور میں واپسی کا سوچنے لگا۔ وہ رات تو میں نے ایک مجد میں گزاری پھر میں نے سوچا کہ اس شہر میں آئی گیا ہوں تو کیوں نہ ان کی زیارت کرلوں چنا نچ بو چھتے بو چھتے میں ان کی مجد میں جا پہنچا، وہ محر اب میں بیٹھے تھے ،سامنے رحل پر قرآن کر کیم رکھا تھا اور وہ تلاوت کر دے تھے میں نے دیکھا تو وہ ایک خوشما انسان کی تھا دی جو اسے میں نے تو بی سے ہو کے میں نے تا ہوں کیا ، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بو چھا کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے میں نے والے میں نے قریب ہوکر سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بو چھا کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے تھے ، ڈاڑھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے قریب ہوکر سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بو چھا کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے تھے ، ڈاڑھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے قریب ہوکر سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے

w.mahadaalt.org

بتایا کہ بغداد ہے آیا ہوں اور صرف آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں پھر فر مایا: اگر کسی شہر میں کوئی انسان تجھے بیکہتا کہ میرے پاس تھہ و، میں تمہارے لئے گھریا لونڈ کی خرید کرتا ہوں، تو کیا تم میری زیارت ہے رک جاتے؟ میں نے عرض کی، اے آقا! اب تک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آز ماکش میں ڈالا بی نہیں، اگر ایسا ہوجاتا تو میں نہیں جانتا کہ ایسے میں میری کیا حالت ہوتی ؟

چرفر مایا، کھ کہنا پند کرو گے؟ میں نے عرض کی ہاں کہددیتا ہوں چنا نچدمیں نے بیشعر برا صا:

"میں دیکھا ہوں کتم جھے تعلق ختم کرنے کی بنیا در کارہے ہو،اگر مجھدار ہوتے تواس بنیا دہی کوگرادیے۔"

انہوں نے قرآن کریم بند کر دیا اور رونے گے اور پھرا تناروئے کہ داڑھی اور کیڑے تہ ہوگئے ، مجھے ان کی بیرحالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ پھر جھے نے فرمایا! بیٹے! اہل رے کو بیہ کہنے پر برا بھلانہ کہو کہ''یوسف بن حسین زندیق (بے دین) ہے۔''نماز کے وقت سے میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا لیکن میری دونوں آنکھوں ہے ایک قطرہ بھی نہیں ٹیکا تھا لیکن اس شعر نے تو جھے پر قیامت ڈھادی ہے۔

## لڑ کی کی آواز پر فقیر کیوں مرا

ا کے ایک ایک ایک ایک کی ایک کہ میں اور ابن القوطی بھر ہ اور ابلہ کے درمیان وجلہ پر سے گز ررہے تھے اچا نک ایک خوبصور یے محل پرنظر جم گئی ،اس کی ایک کھڑ کی تھی ،ایک آ دمی اس میں نظر آیا جس کے سامنے ایک لڑکی پیشعر گار ،ی تھی :

''راه خدامیں میری محبت تمہاری خاطر خرج ہوتی ہے کی روزانہ تمہارارنگ بدلتا ہے، کوئی اور طریقہ اپناتے تو اچھا تھا۔''

اس کھڑ کی گے نیچے دیکھا تو ایک نوجوان ہاتھ میں لوٹا گئے ، چیتھڑ سے پہنے من رہا ہے ، کہنے لگا سے لونڈ کی! تہمیں تہمارے آقا کی قتم! بیدوسراشعر پھر پڑھو چنا نچے اس لڑکی نے دوبارہ پڑھا: اس فقیر نے پھر دہرانے کو کہا تو اس نے پھر پڑھا، اس پرفقیر نے کہا: بید بکھومیرا حق تعالیٰ کے ساتھ دنگ بدلنا کیسا ہے؟ اور پھرزور دارچنے ماری جس کے ساتھ ہی روح پرواز کرگئی۔

اس محل کے مالک نے لونڈی ہے کہا کہتم کواللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ پھراہال بھرہ ہا ہر نکلے۔اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اے فن کر دیا محل کے مالک نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں تنہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو چیز بھی میری ملکیت میں ہے میں اے راہ خدا میں دیتا ہوں۔ آج سے میر ہے سب غلام آزاد ہیں پھر اس نے ایک چا در پہنی اور ایک چا دراو پر اوڑ ھیل محل صدقہ کر دیا اور چل دیا، بعد از اں نہتو اس کی شکل دیکھنے میں آئی اور نہ ہی کوئی نشان تک ملا۔

﴿ حضرت ابوسلمان دشقی رحمہ اللہ نے ایک گھو منے والے تخص کو بیآ واز لگاتے سنا یکا سکٹنگو برتٹی ارکو اُجنگلی پت پاپڑا لے لو) اسے سنتے ہی غش کھا کرگر گئے، جب اس بارے میں پوچھا گیا تو کہا، میں نے سمجھا تھا کہ بید'' اِسْسے تَسَوُبِسِرِّی'' (کوشش کروتو میرااحسان د کھولوگے ) کہدر ہاہے۔

کے حضرت عتب الغلام رحمہ اللہ نے ایک غلام کو پیر کہتے سا: پاک ہے آسانوں کارب ،محبت کرنے والامشکل میں ہوتا ہے۔ عتبہ نے کہا: تم نے مج کہالیکن بیر بات ایک اور شخص نے سن تو کہا: تو نے جھوٹ بولا ہے، چنانچیان میں سے ہرایک نے اسے اپنی حالت میں رکھا۔

انہوں نے حضرت رویم رحمہ اللہ سے ان مشائخ کے بارے میں بوچھا گیا جوساع میں جاتے تو ان سے ان کی ملاقات ہوتی ، انہوں نے کہاان کوایسے جانو جیسے ایک رپوڑ میں بھیڑیا گھس گیا۔

🖈 حضرب ابوسعيد خراز رحمه الله بتاتے ہيں كه ميں نے على بن موفق كوساع ميں ديكھا تو انہوں نے كہا'' مجھے كھڑ اكردو'' چنانچيلوگول

روے جارے تھے، شعر یہ تھے:

''خدارا!اس دکھیارے کا دل واپس کر دوجس کے لئے محبوب کا کوئی بول نہیں ہے۔''

حضرت علی بن حسین بن محمد بن احمد سمی رحمه الله کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے ساء فرماتے تھے کہ میں نے سالہا سال تک حفزت مہل بن عبداللہ کی خدمت کی ، اس عرصہ میں میں نے انہیں بھی نہیں و یکھا کہ کسی ذکریا قرآن سننے ہے ان کی حالت تبدیل ہوئی بوليكن جب اخر عمر كو پنچي و ايك دن آپ كے سامنے بيآيت پڑھى كئ فالْيَوْمَ لايُؤُ خَذُ مِنْكُمْ فِدُيَةٌ (آج تم كى قتم كا تاوان نہيں لیا جائے گا ) تو میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو گیااور کا پننے لگے،قریب تھا کہ گریڑتے اور جب آپ این اصل حالت پر آ گئے تو میں نے اس بارے میں آپ ہے یو چھاتو فر مایا: پیارے! ہم کمزور ہو چکے ہیں۔

حضرت ابن سالم رحماللد بناتے ہیں کہ میں نے انہیں دوبارہ دیکھا کہ آپ کے سامنے بیاآیت مبارکہ بڑھی گئی الْسَمُسلُكُ يُوْ مَئِذِ نِالُحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ (درحقیقت اس دن حکومت رحمٰن کی ہوگی) تو آپ کارنگ بدل گیااورآپ کرنے ہی والے تھے کہ اس حالت میں میں نے اس بارے میں یو چھاتو فر مایا: میں کمزور ہو چکا ہوں۔

بیتو تھی اکا برصوفیہ کی حالت کہ اگران پرکوئی طاقت وربھی آ جاتا تو وہ اس ہے بھی طاقتو رہوتے۔

حضرت ابوعبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ میں ابوعثمان مغربی کے ہاں گیا ، دیکھا تو ایک آ دمی کنو میں کی چرفی پراس سے پانی نکال رہاتھا، کہنے لگےا ےابوعبدالرحمٰن! جانتے ہویہ چرخی کیا کہتی ہے؟ میں نے کہانہیں،انہوں نے کہا کہ یہاللہ،اللہ کہتی ہے۔ ناقوس بحتوكيا كهتاب؟

حضرت دو ميم رحمه الله بتاتے ہيں كه حضرت على بن ابوطالب كرم الله وجهه ب روايت ب كه آپ نے ناقوس بجنے كى آوازى تو اپنے ساتھیوں ہے کہا، جانتے ہو کہ بینا توس کیا کہدرہاہ؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے کہا بیکہدرہاہے سُبُلط نَ اللّٰهِ حُقًّا إِنَّ المُولى صَمَدٌ يَبْقي

حضرت احمد بن علی کرخی وجیہی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسن بن قزار کے گھر میں صوفیہ جمع تھے، ساتھ میں قوال بھی تھے، توال پڑھتے اورلوگ وجد کرتے جاتے۔ادھر سے حضرت ممشا درینوری رحمہ اللہ نے آ کر انہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔آپ نے فر مایا ، جو کچھتم پڑھ رہے تھے ، دوبارہ پڑھو ، اگرمیرے کانوں میں دنیا بھر کے لہو ولعب اور نضول باتیں بھی پڑ جائیں تو میرے اراوے کو بدل نہ سکیں گی اور نہ ہی میر ہے دل کوسکون ویں گی۔

حضرت ابوعلی رو ذباری رحمه اللہ نے فرمایا تھا کہ اس معاملہ میں ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جو کلوار کی وھار جیسا ہے کہ ذرا ادھرکوہوئے توسیہ ھےجہم میں گئے۔

🛱 حضرت خیرالنساء رحمہ اللّہ فرماتے ہیں کہ حضرت مومی علیہ السلام نے قوم کو ایک قصہ سنایا تو ان میں ہے ایک نے چیخ ماری ، حضرت موی علیه السلام نے اے ڈا ٹٹا تو اللہ کی طرف ہے آپ کووی آئی کہ اے موی (علیه السلام)! بیاوگ میری خوشبو ہے خوشبود ار ہیں،میری محبت ظاہر کرتے ہیں،میرے وجدے چلاتے ہیں تو تم انہیں اجنبی کیوں جانتے ہو؟ كتبتة إلى كد حفزت شبلي رحمه الله نے ايك بولنے والے كوسنا كه " دس خيار ( كھيرا ) ايك دانتي ميں '' چنانجيان كي چيخ فكل گئي فرمایا:جبایک دانق کےدی' خیار 'میں تو ' شرار' (برے لوگوں) کا کیا حال ہوگا؟

#### حوروں کے گانے سے جنتی درختوں میں چھول:

کہتے ہیں کہ جب بڑی آنکھوں والی حوریں جنت میں گانا شروع کریں گیاتو درختوں میں پھول آ جا نمیں گے۔ 2

حضرت عون بن عبداللَّد رحمه اللَّدا بيك خوبصورت آواز والي لا كي كو گانے كا حكم كرتے اور وہ در دناك آواز ہے گاتی تو پوري قوم كو 公 رلاد تي.

حضرت ابوسلیمان دارائی رحمہاللہ ہے سائ کے بارے میں یو جھا گیا تو فر مایا ، ہراییا دل جوخوبصورت آ واز کو جا ہتا ہے ، کمزور T شار ہوتا ہے اس کے علاج کی ضرورت بالکل یونہی ہوتی ہے جیسے سوتے بیچے کوٹھیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ نے فر مایا کہ خوبصورت آواز دل کے اندر کوئی چیز ڈالتی نہیں بلکہ جو کھے دل کے اندر پہلے ے موجود ہوتا ہے،اے جر کائی ہے۔ یہ من کراین ابوالحواری نے کہا بخد اابوسلیمان نے درست کہا ہے۔

> حضرت جريرى رحمدالله نفرمايا: ربانى بن جاديعنى صرف الله كاحكام ساكرواوراس كى بات كياكرو V

ا کی صوفی ہے یو چھا گیا کہ ساع کیا ہوتا ہے؟ تو فر مایا یہ گویا بجلیاں ہوتی ہیں، ادھر چھ گیک ادھر بچھ گئیں، انوار ہوتے ہیں جوظاہر ہوتے اور پھر چھپ جاتے ہیں، اگر بیانوار، صاحب انوار کے ساتھ کچھوریر باقی رہیں تو کیاعالم ہو؟ اور پھر بیاشعار پڑھے:

''باطنی طور پرمحبوب کا خیال یوں آیا جیسے بکی ہوجو چکے اور نتم ہوجائے ،اگر خیال محبوب ارادی طور پر آیا تھاتو یہ کسی دید؟ کہ رک نەسكاادرنورا چل ديا\_

#### ساع میں ہرعضو کی خوراک:

کہتے ہیں کہ ماع میں انسان کے ہر عضو کے لئے خوراک ہوتی ہے۔اگر آ تکھ تک بھنے جائے تو وہ رو نے لگتی ہے، زبان تک پہنچے تو دہ چین چلاتی ہے۔ ہاتھ تک پہنچے تو وہ کیڑے بھاڑتا اور منہ پرطمانچ مارتا ہے اور اگریبی خوراک پاؤں کوٹل جائے تو وہ رتص کرتے

کہتے ہیں کدایک عجمی (ایرانی) بادشاہ مرگیا اورایک چھوٹا سابچہ چھوڑ گیا ،رعایانے اس کی بیعت کا ارادہ کیا تو سوچنے لگ كداس كى سوجھ بوجھ كا عداز ، كيے كيا جائے؟ پھرانبول نے ل كريد طفكيا كدايك توال كولايا جائے جو كھ كلام پڑھے،اگراس نے كان دھر لئے توسمجھ لیں گے کہ بیاست جانتا ہے چنانچہ وہ توال کو لے آئے۔ قوال نے پچھ کلام پڑھاتو وہ بچہ بننے لگا چنانچ سب نے اس کے سامنے زمین چوم لی۔ اورسب نے بیعت کر لی۔

ت حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمه الله نے بتایا که ابوعمرو بن جنید ، نصر آبادی اور پچھ دوسرے صوفید ایک مقام پراکٹھے ہوئے ، نصر آبادی نے کہا، میں یہ کہتا ہوں کداگر لوگ ایک جگدا کھے ہوں،ان میں سے ایک بات کرے اور دوسرے خاموثی سے میں تو یہ چغلیاں کھانے ہے بہتر ہوتا ہے بیسنا تو ابوعمر و بولے: ساع میں اپنی ایسی حالت دکھانا جو درحقیقت اس میں موجود نہیں تو تعیں سال تک چغلیاں كت بجرناال ع بهتر بوكا\_

## ساع سننے والوں کی اقسام:

اللہ میں فے حضرت استاذ ابوعلی وقاق رحمداللہ ہے گئی بارساع کی اجازت ما گئی لیکن ہر بارآپ بہانہ بناتے ،اشارہ بیہوتا کہ اس ہے رکنا ہی بہتر ہے پھر جب میں نے بار باراصرار کیا تو فرمایا ،مشاکخ بیفر ماتے ہیں کہ ایسا ساع سننے میں حرج نہیں جوتمہارا دل اللہ کی طزف متوجہ کردے۔

# حضرت موسے علیہ السلام کونی کر میم اللہ پر درود پڑھنے کا حکم:

الله حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے بتایا ،حضرت موئی علیه السلام کی طرف الله تعالیٰ نے وحی فر مائی کداے موئی (علیه السلام)! میں نے تم میں دس بزار کان بنائے تو تو میری بات س سکا ، دس بزار زبان بنائی تونے جھے سے کلام کی تا ہم تو میر ازیادہ پیارااور زیادہ قر سبی اس وقت ہوگا جب حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود بھیجے گا۔

ﷺ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے خواب میں نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے ساع کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اکثر کام غلط ہوتے ہیں (یا اکثر کواس میں غلطی گئی ہے)

## ابليس اورا بوالحارث اولاسي رحمه الله:

جہ حضرت ابوالحارث اولائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تعنق ابلیس کوخواب میں دیکھا کہ'' اولائ'' کی ایک جھت پر موجود ہے، دوسری جھت پر میں خود ہے، دوسری جھت پر موجود ہے، اس نے دوسری جھت پر میں اور ایک بائیس تھا، سب نے صاف تھرے کیڑے بہن رکھے تھے، اس نے ایک گروہ ہے کہا کہ گانا گاؤا انہوں نے گانا شروع کر دیا، ایسا گایا کہ میں خود بہک گیا، دل نے جا ہا کہ میں اپنے آپ کو جھت سے گرا دول ہے بھراس نے ای گروہ ہے کہا کہ تص شروع کردہ چنا نچانہوں نے بہترین رتص کیا۔ پھر شیطان جھے شاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ابوالحارث! تم لوگوں کو بہکانے کے لئے آج تک مجھاس سے بہتر طریقہ ہاتھ نہیں آیا۔

ﷺ حصرت عبداللہ بن علی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک دن میں حصرت شبلی کے پاس تھم را ، قوال نے کچھ پڑھا تو حصرت شبلی جی اٹھے اور بیٹھے بیٹھے وجد کرنے گئے۔ آپ سے کہا گیا ، اے ابو بکر اپوری جماعت تو کھڑے ہوکر رقص کر رہی ہے تم بیٹھے کیوں ہو؟ چنانچ آپ بھی کھڑے ہوکر وصد کر وجد کرنے گئے۔ اور بیٹھے کیوں ہو؟ چنانچ آپ بھی کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ بیس ، بیا یک الی خصوصیت ہے جو صرف مجھی کو حاصل ہے۔''

۔ حضرت ابوعلی روذ باری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محل کے قریب سے گذرا تو ایک نوجوان کودیکھا جوز مین پر گرا پڑا تھا، لوگ اس کے اردگر دجمع تھے، میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بیاس محل کے قریب سے گذرر ہاتھا، اس میں ایک لڑکی نے بیا شعار پڑھے ہیں:''کیا آنکھ کے لئے اتنائی کافی نہیں کہ مجتمعہ دیکھنے والی آنکھ کودیکھ لے۔''

چنانچاس نے چخ ماری ہاور گرتے بی فوت ہو گیا ہے۔

# كُرَامَاتُ الْأُولِيَاءِ (كرامات اولياء)

## جواز كرامت كى دليل:

حضرت استاذ ابوعلی و قاق رحمہ القدنے فر مایا کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں قابل تسلیم و جواز ہیں اوراس کے جواز کی دلیل ہیہ ہے کہ ہیہ ایک وہم و گمان میں آنے والی چیز ہے اور د ماغ میں اس کے آنے ہے کوئی شرکی اصول نہیں ٹوشالہذ ابیضروری ہے ہم بتا نمیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایجاد کرنے کی قوت رکھتا ہے اور جب بیمعلوم ہوگیا کہ اسے ایجاد کردینا اللہ کی قدرت وقوت میں ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شےرکا و شہیں بن عمق ۔

# كرامت پردليل:

کراہات کا ظاہر ہوجانااس مخص کی تجی ولایت کی دلیل ہوتا ہے جس کی ایک خاص حالت کے ذریعے بیواقع ہوتی ہے چنا نچہ جو سی ایک خاص حالت کے ذریعے بیواقع ہوتی ہے چنا نچہ جو سیا و کہ بیس ہوگا ،اس ہے کرامت کا ظہور نہ ہوسکے گا۔اوراس پر دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جو تعارف کرایا ہے وہ ایک وہ میں آنے والی چیز ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون شخص اپنی حالت میں صبحے اور کون باطل پر ہے چنا نچہ بہی کرامت اس پر دلیل ہے گی اور بیاسی وفت ممکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کووہ کچھدے دے جو ایک جھوٹے دعوید ارولایت کو حاصل نہیں اور یہی خصوصیت اس ولی کے لئے کرامت کہلاتی ہے جس خصوصیت کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔

كرامت صرف دنيامين واقع موتى ہے:

ہے بھی ضروری ہے کہ بیکرامت ایک ایسافعل مانا جائے جواس دار تکلیف ( دنیا ) میں واقع ہواور عام عادت کے خلاف ہواور ایک ولی سے صادرہوجواس کی ولایت پر دلیل ہے۔

## معجزه وكرامت مين فرق:

صوفیہ نے کرامت اور معجزہ میں فرق پر یہ بحث کی ہے چنا نچہ حضرت امام اسفرائن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات انبیاء کے سچا نی ہونے کی دلیل ہوتے ہیں اور نبوت کی کوئی ولیل کسی غیر نبی میں پائی نہیں جاسکتی جے عالم کے عالم ہونے پر مضبوط عقل دلیل بنتی ہے اور غیر عالم میں نہیں پائی جاتی آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اولیاء ہے سرز دہونے والے کام'' کرامت'' کہلاتے ہیں جیسے ان کی دعا کا قبول ہوجانا لیکن سے کرامات انبیاء ہے سرز دہونے والے کا مول کے ہم پلے نہیں ہوتیں۔ حضرت امام ابو بکرین فورک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجزات ، صدق کی دلیل ہوتے ہیں اور پھراس بچائی کے دلائل والا شخص اگر

dimmonalitaliah di ame

نبوت کا دعویدار ہے تو یہ مجزات اس کی ذاتی سچائی اور کلام کی سچائی پر دلیل ہوں گے اور اگر ایسا شخص ولایت کا دعویدار ہے تو یہ مجزات اس کی حالت کے مطابق اس کی تصدیق کریں گے اور بیان کی'' کرامت'' ہوگی ۔ مجز ہ نہ ہوگا اگر چہ یہ مجزات ہی کی جنس ہے ہوگا کیونکہ ولی اور نبی کے کام میں فرق ہوتا ہے۔

## معجزه وكرامت مين ايك اورفرق:

حضرت امام ابو بکرفورک رحمہ اللہ قرماتے تھے ، مججزات اور کرامات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انبیاء کیہم السلام کوتو مججز ہ خااہر کرنا لازم ہوتا ہے لیکن ولی کے لئے کرامت کو چھپا نا ضروری ہوتا ہے ، پھر اللہ کا نبی تو دعوے کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے اور اس کو لیمنی بنا کر دکھا تا ہے جبکہ ولی ، کرامنت کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور نہ اس کی کرامت قابل یقین ہوتی ہے ، ممکن ہے وہ مکر ٹابت ہو

معجز ہوکرامت کے بارے قاضی ابو بکراشعری کی وضاحت:

فن تصوف میں اپنے دور کے مکتا حضرت قاضی ابو بکر اشعری رحمہ القد فر ماتے ہیں کہ مجزات صرف نبی ہے ممکن ہوتے ہیں اور
کرامات ایک ولی ہے واقع ہوتی ہیں بعینہ ایسے ہی جیسے نبی ہے مجز ہواقع ہوتا ہے ، ولی ہے مجز ہمکن نہیں ہوتا اس لئے کہ مجز ہ کے لئے
نبی ہوتا شرط ہوتا ہے ، مجز ہ ذاتی طور پر مجز ہنییں کہلاتا بلکہ مجز ہ کہلا نے کے لئے اس کے اور لواز مات بھی ہوتے ہیں اور جب ان
لواز مات وشرا لَط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے ، مجز ہنییں بن سکتا اور ان شرا لَط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مجز ہ دکھانے والا شخص دعویٰ نبوت کر ہی نہیں سکتا چنا نجہ جو بچھاس سے ظاہر ہوگا مجز ہنیں کہلائے گا۔

آپ کا بہی وہ قول ہے جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں ، یہی ہم بیان کرتے ہیں اور یہی ہمارا دین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامث میں وہ تمام شرائط یا اکثر شرائط پائے جاتے ہیں جو مجز ہ میں ہوتے ہیں ،صرف یہی ایک شرط نبوت نہیں ہوتی ۔

## كرامت كياچز ہے؟

کرامت ایک حادث چیز ہوتی ہے (جیسے مجمزہ) کیونکہ جو چیز قدیم ہوتی ہے اس سے کمی فرد کا تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک عادت کے خلاف ہونے والا کام ہوتا ہے۔ بیدار تکالیف (دنیا) میں واقع ہوتی ہے۔ ایک بندے کی خصوصیت اور فضیلت بتایا کرتی ہے، کبھی تو اس کی دعاء اور اپنی پیند سے واقع ہوتی ہے اور کبھی خلا ہر نہیں ہوا کرتی اور کبھی کبھی اس کے اختیار کے بغیر ہی واقع ہوجاتی ہے۔ ولی کو پیم م نہیں ہوتا کہ اپنے اعتراف کے لئے لوگوں سے کہ لیکن اگروہ کسی اہل شخص کو یہ بتاد ہے تو جائز ہوتا ہے۔

# کیاولی اپنی ولایت کاعلم رکھتا ہے؟

اہل حق اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت کوجانتا ہے پانہیں؟ حضرت امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا کیونکہ اس صورت میں ولایت اسے بے خوف اور بے لگام کردے گی جس سے وہ بے فکر ہوجائے گالیکن حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ اس کے جواز کو مانتے ہیں اور بہی وہ بات ہے جسے ہم ترجیح دینے اور بیان کرتے ہیں اور پھر بیرسب اولیاء میں لازی نہیں حتی کہ ہرولی بیرجان لے کہ وہ لازما ولی ہے بلکہ جائز ہے کہ کچھلوگوں کوویے ہی علم ہوجیسے دوسروں کوعلم نہ ہواورا گرکوئی جان لے توبید

www.makadhadh.ovs

بات انفراد ی طور پراس کے لئے کرامت شار ہوگی۔

#### کیا کرامت کاظہور ضروری ہوتاہے؟

یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کرامت ایک و کی کو حاصل ہے وہی سب کو حاصل ہو بلکدا گر کسی و کی کی ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو سکے تو اس کا یہ صطلب نہیں کہ وہ و لی ہی نہیں ہے ایکن اخیاء کیہم السلام میں ایسانہیں ہوتا بلکدان کے لئے معجز ات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے یہ صطلب نہیں کہ وہ وہ بھی جو کہ ہوتا ہے۔ اس کے کہا ہے گلوق کی طرف بھیجا جاتا ہے گلوق کو اس کے بچا ہونے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور نبی کی بچائی معجز ہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی لئے کہا ہے گلوق کو اس کے تعلیم میں ایسانہ میں ہوتی بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ولایت کا علم رکھتا ہوا ور یہی وجہ (تصدیق) ہے کہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیدوآ لدو سلم کی ان باتوں کی تصدیق کی تھی جو آبیں بنا دی تھیں کہ وہ ختی ہیں۔

# ان لوگوں كا جواب جو كہتے ہيں كہ ولى اپنى ولايت نہيں جانتا:

اور جو حضرات سے کہتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت کاعلم اس لئے نہیں رکھتا کہ اس طرح وہ بے خوف ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں اگروہ اپنی تبدیل ہخرت کا خوف رکھے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اللہ کے بارے ان کے دلوں کے اندر جو ہیب خداوندی ،اس کی تعظیم اور اس کی عظمت موجود ہوتی ہے ، وہ اس خوف کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔

یاد رکھئے کہ ولی کواپئی کرامت دکھانے کی تھا جی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کی طرف دھیان دیتا ہے صرف بیہ ہوتا ہے کہ کرامت کے واقع ہونے پران کا یقین مضبوط ہوتا اور بصیرت بڑھ جاتی ہے کہ بیاللہ کا فعل ہے چنانچیوہ وہ اے اپنے عقائد کی درنتگی کا سبب جانتے

# ولی کے ہاتھوں کرامت کاظہور تسلیم کرناواجب ہے:

بہر حال اولیاء کے ہاتھوں ظہور کرامت کو جائز جھنا واجب ہوتا ہے تمام اہل معرفت کا اس بات پر انفاق ہے اور چونکہ اس قسم کی کرامات کے بارے میں احادیث اور حکایات کثر ت سے ملتی ہیں چنا نچے اولیاء کے ہاتھوں ان کے واقع اور ظاہر ہونے کی بناء پر اتنا مضبوط علم حاصل ہوجاتا ہے جس سے شکوک وشبہات دور ہوجاتے ہیں اور جوشخص ان اوگوں کے قریب رہا کرتا ہے اور بے شار دکایات و واقعات دیکھا کرتا ہے تو اسے اس ہارے میں کوئی شبہیں رہتا اور ان سب دلائل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے جے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فر مایا ہے کہ آئا ابتیائی بہ قبل آن گر تکہ اکیک طرف ف کو فائ (آپ کے بیک جھیلئے ہے پہلے میں اسے جے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فر مایا ہے کہ آب کے سامنے لار کھتا ہوں ) ہے بات اس محض (آصف بن برخیا ایک عالم ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ) نے بی تھی جو نی نہ تھا۔

میں صفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے بارے میں سی حی اثر سے سے بات ثابت ہے کہ آپ نے بروز جمعہ دوران خطبہ بیفر مایا تھا:

میک ساریکہ الکہ تک کر ایک حیار سے بہاڑی طرف سے تھا ظت کرو) چنا نچیوری طور پر بیآ واز حضرت سار رہے تک کی تجی اور انہوں نے ای وقت ان شام کرلیا جورشمن کی کمین گاہ تھے (چھینے کی جگہ )۔

## كياولى، نبى سے برط صكتا ہے؟

اگرییسوال کیاجائے کہان کرامات کا اظہار کیونکر جائز ہے جن میں انبیاء کے معجزات ہے بھی بڑھ کرامتیاز پایاجا تا ہے؟ اور بیہ کہ کیا اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دی جاسکتی ہے؟

اس کا جواب بیدویا گیا ہے کہ بیکرامات حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہی ہے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ جو شخص اپنے اسلام میں سچائی پرنہیں ہوتا ،اس سے کرامت ظاہر نہیں ہوسکتی اور ہرالیا نبی جس کی کرامت اس کی امت کے ایک فردیر بھی صادق ہو جانے تو وہ اکیلی ہی اس کے معجزات میں شار ہوگی کیونکہ اگروہ نبی نہ ہوتا تو اس کے ایک بھی امتی پروہ کرامت ظاہر نہ ہوتی \_ر ہااولیاء کا مرتبہ تو بیا نبیاء کے مرتبہ کا مقابلہ نہیں کرسکتا کیونکہ اس پراجماع امت منعقد ہو چکا ہے۔

آیے اب حفزت ابویزید بسطامی رحمہ الله کااس مسلم میں فیصلہ سنتے ہیں ،آپ نے فر مایا: '' حضرات انبیا علیہم السلام کوجو کچھ ملا ہے اے جاننے کے لئے شہد اور مشکیزہ کی مثال سامنے رکھئے جس سے ایک قطرہ ٹیکا ہو، بس بی قطرہ تمام اولیاء کی حیثیت بتا تا ہے اور برتن میں موجود حصہ ہمارے نی کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت واضح کرتا ہے۔

♦ فصل ﴿

ان کراہات کا اظہار کھی یوں ہوتا ہے کہ ولی کی دعا قبول کی جاتی ہے، کھی بھوک پیاس لگنے پر کھانا سامنے آجاتا ہے حالانکہ بظاہر کھانا مل جانے کا سبب کوئی نہیں ہوتا، یونہی پیاس لگنے پر پانی مل جاتا ہے، کھی بخضر مدت میں آسانی سے طویل مسافت طے ہوجاتی ہے، کھی جانی دشمن سے چھٹکا رامل جاتا ہے اور کھی غیب سے آواز آجاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ بیسب کا م عام عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یا در کھئے کہ ایسی ٹہت ہی چیزیں بھی اللہ کی قدرت سے وجود میں آتی ہیں جنہیں آج ہم ولی کی کرامت کے طور پر ظاہر نہیں کر سے تان کاعلم ہمیں بقینی یا غیر بقینی جیسا ہوجاتا ہے جیسے کوئی انسان والدین کے بغیر پیدا ہوجائے یا جمادات میں سے کوئی چیز چو پایہ بن جائے اور اس کی بہت ہی مثالیں مل سکتی ہیں۔

فصل

اگریہ کہاجائے کہ'ولی' کالفظ کس طرح سے بناہے؟ تو اس کا جواب سیہے کہ پیلفظ یا تو فعیل کے وزن پر آتا ہے ( کیونکہ ولی اصل میں وکیسی ہوتا ہے) اور اس میں مبالغہ کا معنیٰ ہوتا ہے جیسے علیم اور قدیر وغیر واقو مبالغہ کی صورت میں ولی کا معنیٰ بیہوگا کہ ولی و ہخض ہوتا ہے جو عرصہ تک عبادات سے دوئتی رکھے اور اس دوران اس سے گناہ سرز دینہو۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ فعل کا وزن مفعول کے وزن پر شار کیا جائے جیسے قتیل بمعنیٰ مقتول اور جرتے بمعنیٰ مجروح ہوتا ہے اور اس صورت میں ولی کامعنیٰ بیہ ہے کہ وہ ایساشخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور مسلسل طریقے پراس کی حفاظت ونگہداشت فرماتا ہے چنا نچہ اس کے لئے ذلت کا مادہ پیدا ہی نہیں فرماتا جیسے گناہ کرنے پر قدرت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اسے توفیق دیتا ہے یعنی عبادت کی قدرت فراہم کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَ هُو کَیْتُوکِنَّی الصَّلِحِیْنَ لِ (وہ صالحین کا ولی بنتا ہے)

# فصل

اگر کہاجائے کہ کیاولی معصوم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بیدیا جاتا ہے کہ اگرتم انبیاء کی طرح کہوبیلاز می طور پر معصوم ہوتا ہے تو بیہ قابل شلیم نہیں، ہاں اگر بیر کہددیا جائے کہ وہ فلطیوں سے محفوظ ہے بایں طور کہ ستی ، مصیبت یا آزمائش کے وقت گنا ہوں سے بچتا ہے تو اسے محفوظ کہنے میں حرج نہیں۔

کسی نے حضرت جنیدرحمہ اللہ ہے ہوچھا کہ اے ابوالقاسم! کیاا یک عارف شخص زنا کا ارتکاب کرسکتا ہے؟ آپ نے پچھ دیر کے لئے سر جھکا یا اور پھر سراٹھا کرفر مایا: و کتان اُمْوًا اللّٰہِ قَلَدُواً مَّمَّقُدُّوراً لِے (اللّٰدِ کا حکم ایک! ندازے کے مطابق لکھا جاچکا ہے)

# فصل

سوال: کیااولیاء کاخوف جاتار ہتاہے؟

جواب: اکابرصوفیہ پرتو خوف سواری رہتا ہے لیکن پہلے قلیل تعداد میں جوہم بیان کر چکے ہیں کہ خوف نہیں بھی ہوتا تو ایساممکن ہے چنا نچیسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی آدمی باغ میں چلا جائے جہاں بہت سے درخت موجود ہوں اور ہر درخت پر ایک پرندہ بیٹا واضح زبان میں کھے، اکسیکڑم عکینگ یک وکئی الله تو اس وقت اگر شخص کر کا اندیشنہیں رکھے گاتو خوداس سے کر ہوسکتا ہے اور صوفیہ کے ہاں ایس بہت سی حکایات موجود ہیں۔

فصل

سوال: کیا کرامت کے طور پراس دنیا میں سرکی آنکھوں ہے، دیدارالہی ہوسکتا ہے؟ جواب: تو اس کا جواب تو ی دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ ایساممکن نہیں کیونکہ اس پراجماع ہو چکا ہے لیکن مجھے اچھی طرح یا دہے کہ امام ابو بکر بن فورک رحمہ اللہ نے حضرت ابوالحن اشعری کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سلسلے میں انہوں نے'' الرؤیۃ الکبیرہ'' میں دونوں تول دیتے ہیں۔

# فصل

سوال: کیامیمکن ہے کہ ایک شخص حال وقت میں تو ولی ہولیکن پھر آخر میں تبدیلی آجائے اور ولی نہ رہے؟ جواب: جن لوگوں نے ولایت کی شرط پرلگائی ہے کہ وہ پورے تقوق ادا کر کے آخر تک ولی رہے ، تو ان کے ہاں بیتبدیلی جا کرنہیں ہے لیکن جو حضرات پر کہتے ہیں کہ موجود وقت میں تو وہ شخص مومن ہے لیکن تبدیلی کا امکان ضرور ہے تو ان کے نز دیک حال میں تو وہ شخص بج کئے ولی ہوگالیکن پھر تبدیل ہوسکتا ہے اور ہم بھی اسی تول کو پہند کرتے ہیں۔

یے بھی ممکن ہے کہ کراہات ولی میں ہے بھی شامل ہو کہ وہ اپنی آخرت تک حفاظت الہٰی میں رہے گا اور اس کی آخرت تبدیل نہ ہوگ تو اس طرح یہ مسئلہ اسی سے جاملے گا جس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ولی کا اپنی ولایت کے بارے میں علم رکھنا جائز ہے۔

اليورة الاحزاب، آيت ٣٨

# فصل

سوال: کیاولی سے مرکا اندیشہز ائل ہوسکتا ہے؟

جواب: اگروہ و لی اپنے مشہود (اللہ) میں کھویا ہوا ہے اور اپنے حال میں ہوتے ہوئے اے کسی چیز کا احساس ہی نہیں تو ایسا شخص تو غلبہ ، حال کی بنا پر مُر دوں جیسا ہو چکا ہے جبکہ خوف تو وہی کرتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔

#### **فصل**

سوال: ہوش وحواس میں ہوتے ہوئے ولی پر کوئی خصلت کا غلبہ ہوتا ہے؟

جواب ولی المتد حقوق الہی کوصد ق دل سے اداکر تا ہے، اپنی ہر حالت میں مخلوق خداپر نری ومہر بان کرتا ہے ساری مخلوق کے لئے مہر بانی کا دامن پھیلا دیتا ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کی ہدولت ہر ایک کی بات سہارتا ہے، لوگ سوال نہ بھی کریں تو ازخود وہ اللہ سے اپنے طور پر احسان کرنے کی درخواست کرتا ہے، اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخلوق نجات یا جائے ، انتقام لینے سے کتر اتا ہے، وہ اس چیز سے احسان کرنے کی درخواست کرتا ہے، اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخلوق نجات یا جائے ، انتقام لینے سے کتر اتا ہے، وہ اس چیز سے پہتا ہے کہ کہیں لوگ اس سے کینہ نہ محسل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مال پر للچائی نظر نہیں رکھتا ، نیز ان سے کسی قسم کا طبح نہیں رکھتا ، اور نہ ہی وہ اس دنیا میں کسی سے جھڑ تا ہے جس کا نتیجہ آخر ت میں درکھتا ہے۔ درکھتا ہے۔

یادر کھئے اولیاء کو حاصل شدہ کرامات میں سب سے برتر کرامت سے ہے کہ اسے دائمی عبادت کی تو فیق مل جائے اور یوں وہ گناہوں اورمخالف شریعت کاموں سے نچ جائے۔

#### قرآن سے ثبوت کرامت:

اولیاء کرام سے کرامات کے ظہور کے لئے حضرت مریم علیم السلام کے بارے میں بیان کی گئی بیقر آنی گواہی پڑھئے حالانکہ وہ نہ تو نی تھیں ، نہ رسول

کُلّما دُخلَ عَکیْها زُکرِیَّا المُوحُوابُ وَجَدَ عِنْدُها رِزُقاً (جب بھی حضرت زکریاعلیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تو رزق رکھادیکھے ) اور فرماتے یک مُریکم اللّٰہی کُلِ هٰذَا (اے مریم ایہ بہاں سے آیا ہے؟ ) تو حضرت مریم علیہ السلام بہیں ھُو مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (یہاللّٰہ کی طرف سے آیا ہے) اللّٰہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَھُزّی وَلَیْكِ بِجِدْعِ النَّنْحُلَةِ تُسَاقِطُ عَکیْكِ رُطَبًا جَنِیّاً (کھور کے نے کواپی طرف حرکت دوتو تروتازہ کھوری گرائے گا) حالاتکہ بیتازہ کھوروں کا زمانہ نہ تھا اور یونمی قصہ علیہ کہف ہے جس میں بجیب واقعات رونما ہوئے مثلاً کتے کا ان سے بولناوغیرہ۔

ا نہی کرامات ہی میں سے قصہ ۽ ذوالقر نین بھی ہے کہ اُللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کا م کرنے کی تو فیق دی جوآج تک کوئی اور شخص نہیں گرسکا۔

الیی ہی مثال حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں دیوار قائم کرنے جیسے عجیب واقعات پائے جاتے ہیں اور یہ بھی ثبوت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ کچھ جانتے تھے جو حضرت موی علیہ السلام کو بھی معلوم نہ تھا چنا نچہ یہ سب واقعات خلاف عادت ہوئے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کا م لیا تھا حالا تکہ وہ نبی نہ تھے بلکہ ایک کامل ولی تھے۔

# تين شخص كوديس بولنه لك تق

اس سلسلہ میں جواحادیث مبارکہ ملتی ہیں ،ان میں ہے ایک حدیث برج کراہب بھی ہے،(بیرحدیث دوسندوں ہے مذکور حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عند بتاتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:

''صرف تین ایسے خص ہیں جنہوں نے گود میں بولنا شروع کیا تھا بھیٹی بن مریم علیہ السلام ، جریج کے دور میں ایک بچہاوراس

کے علاوہ ایک اور بچہ ،رہے

عیسیٰ علیدالسلام توان کوتم جانبے ہی ہو۔ میہ جزئ بنواسرائیل میں ایک عبادت گذار شخص تھا ،اس کی والدوموجود تھی ،ایک دن وہ نماز پڑھ رہاتھا کہ اس کی والد ہ کواس ہے ملنے کا شوق ہوا ، مال نے آواز دی ، اے جر تے جا اس نے دل ہی دل میں کہا: نماز کا خیال کروں یامال کی طرف آؤل؟ اور پھر نماز شروع کر دی۔ مال نے پھر بلایا تو اس نے دل میں وہی کہااور پھر نماز شروع کردی، مال کواس سے دھیکا سالگا تو اس کے مندسے یہ بدوعا فکل گئ اللی!اےزانیہ بورتوں کے چیرے دکھائے بغیر نہ مارہا، بنواسرائیل میں ایک فاحشہ مورت موجود تھی ،اس نے لوگوں ہے کہا کہ میں جریج کو بہکاؤں گی اور وہ زنا کرے گا، چنا نچہ وہ اس کے پاس آئی لیکن کوئی برائی نہ کر تکی۔ وہاں ایک چروابا تھا جورات کو پناہ کی خاطر جر تج کے مرے کے پاس آتا تھا۔

جبوہ جرتے ہے مایوں ہوگئ تو اس چروا ہے کو پھانس لیا، وہ اس سے ہم بستر ہواجس کے نتیجے میں ایک بچے بیدا ہو گیا، اس نے کہنا شروع کردیا کہ بیہ ج نئے کا بچہ ہے۔ بنوا سرائیل جریج کے پاس آئے ،اس کا کمرہ گرادیا اور گالیاں دینے لگے۔ جریج نے نماز پڑھ کر

حضرت محدین سیرین کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ گویا اب بھی مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عليدوآلدومكم نے (جریج كی نقل ا تارتے ہوئے) اپنے ہاتھ ہے فرمایا تھا:''اے غلام! تمہارا ہاپ كون ہے؟'' چنا نچے اس نے كہا كہ ميزا باپ چرواہا ہے۔اس پر بنواسرائیل بہت شرمسار ہوئے اور جریج سے معذرت کرتے ہوئے کہا: ہم تمباراعبادت خانہ سونے سے (راوی كوشك بكرشايد )ياجاندى سے بناد يتے ميں كيكن اس فے انكاركردياچنانجوان نے يملے جيسا بناديا۔

ر بادوسرا بچیقو بیا یک مورت کا تھا جے دورھ پلائی تھی ،ای دوران اس کے قریب سے ایک خوبصورت اورسڈول جسم کا نو جوان گذرا،اس نے دعا کی ،الہی! میرا بچ بھی ایبا ہوجائے ، بچہ بولا ، پاللہ! مجھے اس جیسا نہ کرنا۔

حصزت محد بن سیرین رحمه الله فر ماتے ہیں،حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بتاتے تھے، گویا کہ میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کود مکھر ہاہوں کہآپ دورھ پتے ہیے کاوا قعہ بیان فر مارہے ہیں۔

ای دوران وہاں سے ایک عورت گذری جس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ چور ہے اور زانیہ ہے، نیز سزایا فتہ ہے۔ بیچ کی مان نے اسے دیکھ کردعا کی کہ پاللہ!میرے نچے کواس موزت جیسا نہ کرنا۔ اس پردہ بچے بولا کہ اے اللہ! تو مجھے اس جیسا کردے۔

مال نے اپنے بینے ہے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نو جوان تو ایک جابر وظالم خض تھااور پیٹورت جس کے بارے بیس بیکهاجاتا ہے کہذانیہ ہے، زانیٹیس ،لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی تھی لیکن یہ چورٹیس ، بیتو صرف بیکها کرتی ہے کہ خسسے الملّه (مجھے ہرمعاملے میں اللہ کانی ہے)۔

سے ذکورہ روایت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہی میں غاروالی حدیث بھی ہے جو سی احادیث کی کتابوں میں شہورو افغان سے

صريث غار:

حفرت سالم رضی اللہ عنہ کے والدگرامی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

'' تم سے پہلے لوگوں کے ایک قبیلہ میں سے تین شخص سفر پر روانہ ہوئے، رات ہوگئ تو آئیس ایک عار کی پناہ کمی، وہ اس میں داخل ہو گئے ۔ خدا کا کرنا کہ پہاڑ سے ایک پھر لڑھکا اور اس نے عار کا منہ بند کر دیا، انہوں نے آپس میں کہا کہ بخدا! اس پھر سے نجات تو تب تک ناممکن ہے جب تک تم نیک اعمال کے واسط سے بارگاہ الہی میں دعا نہیں ما فکو گے، چنا نچان میں سے ایک نے کہا میر سے والدین بوڑھے اور عمر رسیدہ تھے، میں اپنے والدین سے قبل کسی کو دو دھونہ پلاتا تھا، نہ بیوی بچوں اور نہ بی غلام کو۔ ایک دن درخت تلاش کرتے مجھے در بہوگئی، میں شام تک والیس نہ آیا تو وہ سوگئے، میں نے دو دھود وہا اور ان کے پاس پہنچا تو وہ ابھی تک سوئے بڑے تھے، میں نے بیدار کرنا اچھانہ مجھا اور ان سے پہلے بیوی بچوں اور غلام کو دو دھ پلاتا مناسب خیال نہ کیا چنا نچہ ہاتھ میں بیالہ لئے کھڑا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ ابھی جاگیں گے، اسی دور ان شیج ہوگئی، اب وہ جاگے تو اپنے حصے کا دو دھ بیا۔ تو اے اللہ! اگر میں نے بیکا م صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو جس میں ہم گرفتار ہیں، اسے دور کر دے چنا نچہ پھر قدرے ہٹا لیکن نکلنے کا راست نہ بنا۔

اگر میں نے بیکا م صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو جس میں ہم گرفتار ہیں، اسے دور کر دے چنا نچہ پھر قدر رے ہٹا لیکن نکلنے کا راست نہ بنا۔

رسول الله صلى الله تعالی علیه و آله و ملم نے بتایا: که پھر دوسر ابولا: اے الله! میری ایک پچیازاد بهن تھی، مجھے بہت پیاری گئی تھی، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ انکاری ہوگئی، ایک سال وہ قحط میں مبتلا ہوگئ تو میرے پاس چلی آئی، میں نے اسے ایک سومیں دیناراس شرط پر دینے کو کہا کہ اسے برائی کرنا ہوگی، وہ مان گئی، جب میں برائی پر قادر ہوا تو اس نے کہا: تمہارے لئے بیمنا سبنہیں کہنا تق مہر تو ژدو، چنا نچہ میں برائی سے باز آیا اور پیچھے ہٹ گیا حالا نکہ وہ مجھے ساری دنیا سے پیاری تھی، پھر میں نے اسے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو اسے دے چکا تھا، الٰہی! اگر میں نے بیکا م صرف تیری رضائے لئے کیا تھا تو ہمیں اس مصیب سے نجا ت و سے دے جس میں ہم گرفتار ہیں، پھر پچھر پور میر بد ہٹالیکن بیاب بھی نگل نہیں سکے تھے۔

رسول الله صلى الله تعالی علیه وآله وسلم نے قرمایا کہ پھر تیسر ابولا کہ: البی! بیس نے چند مزدوروں سے مزدوری پرکام لیااور انہیں اجرت دے دی، صرف ایک آدی ایسا تھا جس نے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا، اس کی وہ اجرت میرے یاس برطقی رہی چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ آیا اور مجھ سے اجرت مانگی، تو میس نے کہا، سیاونٹ، کریاں، گائے اور خلام جو کچھ بھی تم دکھور ہے ہوہ سب تہارا ہے، اس نے کہا کچھ سے شخصانہ کرو، میس نے کہا بخصی منہ بھی نہ چھوڑ اوالبی! اگر میکام میس نے صرف تیری رضا کہا جا کہا تھا تو جمیں اس مصیبت سے نجات دے دے جس میں جم مبتلا میں! چنانچہ پھر کھل طور پر ہٹ گیا اور وہ غارے نکل کر دوانہ ہوگئے۔''

ا نہی کرامات والی احادیث میں سےوہ حدیث بھی ہے جس میں نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا تھا کہ گائے

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''ایک شخص یو جھلا دے گائے کو لئے جار ہاتھا کہ گائے نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کی گئی، مجھے تو کھیتی باڑی کے لئے پیدا کیا گیا ہے،لوگوں نے کہا سجان اللہ!اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآله وسلم نے فرمایا: کہ میں ، ابو بکراور عمر (رضی الله عنهم )اس بات کو مانتے ہیں۔''

ا نہی احادیث میں سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ان مشاہدات کا ذکر ہے جوحضرت اولیں قرنی ہے تعلق رکھتے ہیں ، بعداز اں ان کا هرم بن حیان سے ملاقات کرنا اور سلام کہنا حالانکہ اس ہے بل دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، پیسب ایسے واقعات ہیں جوعادت کے خلاف ہیں،حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے اس کی شہرت کی بنایر ذکر تہیں گی۔

سحابہ کرام رضی التدعنہم اجمعین اور پھران کے بعد کے بزرگوں سے اس قدر کرامات کا ظہور ہو چکا ہے کہ وہ حد شہرت تک پہنچ

سلسلہء کرامات میں بہت تی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں ،ہم یہاں انشاء اللہ چند کرامات کا ذکر کریں گے۔

## كرامتِ ابن عمر رضى الله عنهما:

حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہماایک سفر میں تھے،آپ ایک جماعت سے ملے جو درندے سے ڈرکر رائے میں کھڑے تھے،آپ (1)نے اس درندے کووہاں سے بھکا دیا اور پھر فرمایا کہ ابن آ دم پرالی چیز کومسلط کر دیا جا تا ہے جس سے وہ ڈرے اورا گرانسان، اللہ کے سواکسی ہے نہیں ڈرتا ہے تو اس پر کوئی چیز مسلطنہیں کی جاتی ۔ بیا یک معروف حدیث ہے۔

# كرامت حفرت علاء الحفر في:

ایک روایت میں ہے ہے کہ رسول اللہ اللہ نے حضرت علاء الحضر می رضی اللہ تعالی عنہ کوایک جنگ میں بھیجا چنا نچہ میدان جنگ اوران کے درمیان کچھ دریائی حصہ آگیا، چنانچہ حضرت علاء الحضر می نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی تو پانی پر چل کر پارنکل (2)

# لاتھی سے روشنی:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمّاب بن بشر حضرت اسید بن تغییر رضی اللہ عنها نبی کر محملیت کے ہاں ہے روانہ ہوئے تو ان (3) دونوں میں سے ایک کی لاکھی کا سراروشنی دینے لگا۔

# پياله کي شيخ:

(4) آیک روایت میں ہے کہ حضرت سلمان اور ابوالدر داء رضی التدعنہم اجمعین کے سامنے ایک پیالہ تھا جس نے تشیخ (سبحان اللہ ) کہنا شروع کر دی۔

جڑ یہ گئی روایت ہے کہ رسول التریکائیٹے نے فر مایا کہ بھی ایسے پراگندہ بالوں والے گرد آلود چپرے والے اور چپتے ٹوگ ہوں گے بلوگ انہیں شار میں نہیں لا ئیں گے ،اگر و ہالتہ کو کسی کام کے بارے میں ہتم دے دیں تو الشداہ پوری فر مادےگا۔ اس روایت میں خاص طور پر کسی چیز کے لئے مقر رنہیں کیا گیا کہ کس شے کے بارے میں ہم کھا کیں گے۔ ( نوٹ): چونکہ بیروایات مشہور ہیں اس لئے ان کی سندیں دیے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

## مه دن صدق دل سے دنیا کور ک کرنے سے کرامتوں کاظہور:

اس سے کرامتیں ظاہر ہونے گئی ہیں اورا گراہیا نہ ہواتو سمجھلو کہاں نے جالیس دن تک صدق دل اور خلوص نیت سے دنیا کوڑک کر دیا تو اس سے کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اورا گراہیا نہ ہواتو سمجھلو کہاں نے دنیا سے کنارہ کثی نہیں گی۔ حضرت بہل سے عرض کی گئی کہ کرامت اس سے کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ آپ نے فر مایا ولی جو جاہے، لے لے، جیسے جاہے لے اور جہاں سے جاہے لے۔

#### باول نے حکماً باغ سیراب کیا:

(5) حضرت ابو ہر یہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بی کریم اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کوئی کلمہ کہہ دیا تو اس نے دل ہے گر ن سی بھرایک آواز آئی کہ فلاں آ دی کے باغ کو شیراب کردو! چنا نچہ وہ بادل کھلے میدان میں آگر برسا، شخص بادل کے چھپے چلا ، اچا تک دیکھا تو باغ میں گھڑ اایک شخص نماز پڑھ رہا تھا ، اس نے پوچھا : تمہارا فام کیا ہے؟ اس نے تھجے تھے تام بتا دیا۔ اس نے پھر پوچھا: جب تو باغ کو کا فنا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیسوال کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لئے کہ میں نے بادل سے بیر اور تی کھٹاں شخص کے باغ کو سیراب کردو۔ اس نمازی نے کہا ، اگر تم نے پوچھ بی لیا ہے تو میں بتایا ہوں کہ میں اس پھل کے تین جھے کرتا ہوں ، اپنے اور اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے ایک تبائی رکھ لیتا ہوں ، ایک تبائی باغ کے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے ایک تبائی رکھ لیتا ہوں ، ایک تبائی باغ کے لئے اور ایک تبائی سا کین اور مسافروں کے لئے رکھتا ہوں۔

#### كرامت حضرت مهل بن عبدالله:

(6) حضرت ابونصر سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم'' تستر'' پینچیقو ہیں نے حضرت ہمل بن عبداللہ کے گل ہیں ایک مکان دیکھا جے
اوگ'' بیت السیاع'' کہتے تھے، ہم نے بیٹام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ درندے حضرت ہمل کے پاس آتے تو
آپ انہیں اس گھر میں وافل کرو ہے جہاں گوشت وغیرہ سے ان کی مہمانی کرتے اور پھرانہیں جانے ویے۔
حضرت ابونصر سرائ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل تستر اس واقعہ کی جائی پر شفق ہیں، کوئی اٹکارٹہیں کرتا حال نکہ لوگ بڑی تعداد

(VIP) EXTRACTED AND AND AND AND ADDRESS OF

عي رج إل

#### كرامت ابوالخيرتيناني:

(7) حضرت جمزہ بن عبداللہ علوی تھی رحمہ اللہ فرماتے بیں کہ میں ابوالخیر تینا فی کے پاس گیا، میرے ول میں خیال تھا کہ میں صرف سلام کر کے واپس آ جاؤں گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا چنانچیہ میں ان کے ہاں سے نگا ، ابھی تھوڑی دور بی پہنچ تھا، کہ ویکھاوہ میرے پیچھے آ رہے ہیں ، ایک تھال اٹھار کھاہے جس میں کھانا تھا، فرمایا ، ارے جوان! بیکھانا کھا او کیؤنکہ اب تو تم اپنے ارادے کو پورا کر چکے ہو۔

#### ولى درندول پرغالب:

(8) حضرت ابراہیم رقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں انہیں (ابوالقینانی) کوسلام کرنے حاضر ہوا، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی قو سیح طور پرسورہ فاتح بھی نہ پڑھی، ہیں نے دل ہیں کہا کہ میر اسفر تو ضائع ہوگیا۔ ہیں نے سلام پھیرا تو اور قضائے حاجت کے لئے نکلا، ایک درندہ میرے چھیے ہوئیا، ہیں واپس ان کے پاس آ یا اور عرض کی کہ درندہ میرے چھیے پڑگیا ہے۔ آپ باہر نکلے اور درندے کوڈائٹا اور فرمایا، ہیں نے تہمیں کہانہیں تھا کہ میرے مہمانوں کے چھیے نہ پڑہ چنا نچہ درندہ چلا گیا اور میں طہارت کے لئے چلا گیا کھر جب واپس آ یا تو انہوں نے فرمایا: تم اپنے ظاہر کو درست کرتے رہتے ہو لہذا درندے سے ڈرز ہے ہو، ہم تو دل کو درست کرتے ہیں، اس لئے درندہ ہم ہے ڈرتا ہے۔

#### كرامت حفرت جعفرخلدي:

9) کہتے ہیں کہ حضرت جعفر خلدی رحمہ الند کے پاس ایک گلیز تھا، ایک دن دریائے وجلہ میں جاگرا، انہیں ایک ایسی دعایاد تھی جس عظم شدہ چیز ٹل جاتی تھی چنا نچانہوں نے دعا پڑھی تو تلاش کرتے کرتے ہوں میں سے وہ گلیز ٹل گیا۔ حضرت ابونفر سرائ رحمہ القد فرماتے ہیں کہ وہ دعا پڑتی: یہا جماع کا النّا میں لیکُوم آلا رُیْب فِیْد اِنجمع عُکمی حَسَالَتِی (اے لوگوں کو تیجنی آنے والے دن میں جمع فرمانے والے ،میری کمشدہ چیز واپس کردگی)۔ ابونفر سرائ رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطیب کی رحمہ القدنے مجھے ایک رسالہ دکھایا جس میں ایسے لوگوں کے نام در ن تھے جنہوں نے اس دعا کو کمشدہ شے کے لئے پڑھاتو وہ چیز ٹل گئی، رسالے کے کافی اور اق تھے۔

#### كرامت احرطابراني:

(10) میں نے احمد طاہرانی سرحسی رحمہ اللہ سے یو جھا کہ کیا آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں مرید ہواتو اپنے ابتدائی دور میں بسااوقات ایسا ہوتا کہ میں استنجا کے لئے پھر ڈھونڈ تااور نہ ملتا تو میں ہوا ہے کوئی شے لیتا۔وہ سخت ہوجاتی تو میں اس سے استنجا کر کے اسے چھینک ویتا۔

پھر فرمایا کہ کرامت میں کیاعظمت رکھی ہے، اس کا مقصد تو صرف بیہوتا ہے کہ تو حید کے بارے میں انسان کا یقین پختہ ہو

renneumalicabalicare

جائے چنا نچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کوموجد (ایجاد کرنے والا) نہیں مانتا تو اس کے لئے عادت کے مطابق کام کر کے دکھانا اور عادت کے خلاف کر کے دکھانا ایک جیسا ہوتا ہے۔

#### كرامتِ فقير:

(11) حضرت ابوالحن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''عبادان'' میں ایک سیاہ رنگ کا فقیر تھا، جو بیابان میں رہتا تھا، میں نے پچھ چیز اس کے لئے کی اور اسے تلاش کرنے لگا، جب اس کی نظر جھ پر پڑی تو اس نے جسم کیا اور ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ ساری زمین سونے کی طرح چک رہی تھی ، چر جھے سے کہا کہ لاؤ جو پچھ لے کرآئے ہو، میں نے اسے وہ چیز تو دے دی لیکن جھے پرخوف طاری ہوگیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔

#### كرامت احمد بن عطاء زوذ بارى:

(12) حضرت احمد بن عطاءروذ باری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں طہارت کے بارے میں بہت زیادہ توجہ دیتا تھا، ایک رات میں تنگدل ہو گیا کیونکہ میں پانی بہت بہا چکا تھا، لیکن میرا دل ابھی تک مطمئن نہ تھا میں نے بارگاہ الٰہی میں عرض کی گہاہے پروردگار!معاف فرمادے چنانچہ میں نے ہاتف سے سنا،اس نے کہا کہ معافی تو علم میں پائی جاتی ہے (اور تجھ میں علم ہے بی نہیں) یہ س کرمیری بے چنی ختم ہوگئی۔

(13) حضرت منصورمغر کی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے انہیں (احمہ بن عطاء) ایک دن جنگل میں زمین پر ہیٹھے دیکھا جہاں بھیڑ کر یوں کے نثان تھے (پیٹاب وغیرہ) اور آپ مصلی کے بغیر بیٹھے تھے، میں نے کہا:اے شخ ! بید بکھو! بھیڑ بکریوں کے نشان ہیں، وہ یو لے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے (آپ کواس مسلہ کاعلم آگیا تھا کہ ایس جگہ پاک ہے یانا پاک)

## كرامت حضرت ابوسليمان خواص:

(14) حضرت ابو سلیمان خواص رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ ایک دن میں گدھے پر سوارتھا، کھیاں اے تکلیف دے رہی تھیں، وہ سر نیچا کرتا تو میں ہاتھ میں پکڑی چھڑی ہے اے مارتا، گدھے نے سراو پر اٹھا کر کہا: مارو، کیونکہ تم اپنے ہی سرکو مارے جارے ہو۔ حضرت حیین کہتے ہیں، میں نے ابوسلیمان سے پوچھا کہ بیرواقعہ آپ سے پیش آیا تھا؟ انہوں نے کہاہاں، جیسے تم نے مجھ سے سن لیا ہے۔

# كرامت حضرت ابوالحسن نوري:

(15) حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ابوالحن نوری سے سنا،فر ماتے تھے: کہ میرے دل میں کرامتوں کے بارے میں پھیشبہات تھے، میں نے بچوں سے ایک سرکنڈ ایکڑ ااور دو کشتیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور پھر کہا: تیری عزت کی قتم!اگر میرے لئے تین رطل وزن کی چھلی نہ نگل تو میں اپنے آپ کوغرق کر لوں گا۔وہ بتاتے ہیں کہ ایک مجھلی بکڑی تو وہ پورے تین رطل کی تھی۔ بیہ بات حضرت جنیور حمہ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فر مایا: چاہئے بیتھا کہ سانپ نکل کر

اے ڈس لیتا۔

#### كرامت حفزت الوجعفر حداد:

(16) حفرت جنیدر حمہ اللہ کے استاد حضرت ابوجعفر حدّ ادر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میر ہے بال بڑھ گئے تھے، میر ہے پاس لو ہے کا کوئی ایسانگلز انہ تھا جس ہے بال اتارلیتا، میں ایک تجام کے پاس گیا، میر اخیال تھا کہ وہ ایک نیک آ دمی ہے۔ میں نے کہا: خدا کے لئے میر ہے بال کا ف دو گے؟ اس نے کہا، ہاں: بڑی خوتی ہے! اس کے آگے ایک و نیا دار ببیٹھا تھا، انہوں نے اسے اٹھادیا اور جھے بٹھا لیا اور بال کا شخ شروع کر دیئے: پھر مجھے ایک کا غذیکر ایا جس میں پچھ درہم تھے اور کہا ان سے اپنی ضرورت پوری کر لو، میں نے لے اور میں نے خیال کیا کہ جب بھی جھے رقم ملتی ہے، میں بیدو اپس کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میل گیا تو جھے ایک ساتھی ملا اور کہنے لگا کہ بھرہ ہے آپ کا ایک بھائی ایک بھائی سے تھیل لے کو کہتا ہے جس میں تین سودینار ہیں۔ حد او کہتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی لے لی اور لے کر اس تجام کے پاس چلا گیا اور کہا ہیا وہ تین سودرہ ہم اور اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لو۔ اس نے کہا: اے شخ اِ تمہیں حیا نہیں آتی ، تم نے تو جھے خدا کے نام پر بال اتار نے کو کہا تھا، میں یہ در ہم کیے لوں ؟ چلے جاوا اللہ تمہیں معاف کر ے۔

## كرامت حضرت ابوالحسين نوري:

(17) حضرت نوری رحملااللہ ایک دن لگے اور دریائے د جلہ کے کنارے جا پہنچے تو دیکھا کہ اس کے دونوں کنارے ملے ہوئے ہیں - چنانچے واپس آگئے اور کہا:تمہاری عزت کی تسم! میں کشتی کے بغیراس کو پارنہیں کروں گا۔

# كرامت ابوتراب تخشى:

(18) حضرت محربن یوسف بناء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابوتر اب نخشی صاحب کرامات بزرگ تھے، میں سال بھران کے ہمراہ سفر میں رہا، آپ کے ساتھ چالیس افراد ہوتے تھے، ایک مرتبہ فاقد کی نوبت آئی تو ابوتر اب راستہ ہے ہٹ کرایک طرف گئے اور مجبور کا مجھا لے آئے چنا نچرل کرہم نے کھایا البتہ ایک نوجوان نے نہ کھایا، ابوتر اب نے اسے کہا کہ کھاؤ، اس نے کہا: جس حال کے بارے میں میر اعتقاد ہے وہ معلوم چیزوں کوترک کرنا ہے اور چونکہ آپ بھی میرے معلوم ہوتے ہیں لہذا میں آج کے بعد آپ بھی میرے معلوم ہوتے ہیں لہذا میں آج کے بعد آپ بھی جسے شہاری مرضی۔

#### كرامت حضرت ابوعلى سندى:

(19) حفزت ابونفرسراج رحمہ اللہ حفزت ابویز بدر حمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے استاد ابو علی سندی آئے ، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلاتھا ، انہوں نے اسے بلٹ دیا ، دیکھا تو ہیرے جواہرات تھے۔ میں نے بوچھا ، یہ کہاں سے لئے ؟ انہوں نے کہا، میں اس نزد کی وادی سے گذراتو دیکھا کہ یہ چراغ کی طرح چمک رہے تھے چنانچہ میں نے اٹھا لئے۔ میں نے کہاوادی میں سے گذرتے وقت آپ کس حال میں تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں سے گذرا ہوں

توميري اين حالت دكر گون تھي۔

ﷺ حضرت ابویز بدر حمداللہ ہے کی نے کہا کہ فلال شخص رات بھر میں مکہ بڑنے جایا کرتا ہے! آپ نے کہا کہ شیطان بعثی ہونے کے باوجود لھے بھر میں مشرق سے مغرب تک بڑنے جاتا ہے۔

ا آپ ہے رہ بھی کہا گیا کہ فلاں شخص پانی پر چلا کرتا ہے اور ہوا میں بھی اڑ لیتا ہے! آپ نے فرمایا کہ ہوامیں اڑنا تو پر ندوں کا کام ہے اور پانی پرتو مجھلی بھی تیرلیتی ہے!

الله عفرت میل بن عبدالله رحمه الله نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت بیہ وقی ہے کہ تواہیے برے اخلاق کوبدل لے۔

# پانی سونے چاندی کی سلافیس بن گیا:

(20) حضرت سالم رحمہ القدنے بتایا کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمٰن بن احمد تھا جو ہل بن عبد اللہ کی صحبت میں رہتا تھا ، ایک دن اس نے کہا کہ میں کئی مرتبہ نماز کے لئے وضو کرتے وقت دیکھتا ہوں کہ پانی میرے سامنے سونے اور جاندی کی سلانھیں بن کر بہتا ہے۔ اس پر حضرت ہمل نے کہا ہتم نے دیکھا نہیں کہ جب بچے روتے ہیں تو انہیں خشخاس کے دانے دے دیئے جاتے ہیں کہ ان میں مشغول رہیں ؟

#### خرتاك يريا:

(21) حضرت جنیدر حمداللہ بتاتے ہیں کہ میں حضرت سری رحمداللہ کے پاس ایک دن پہنچا تو انہوں نے کہا، میرے پاس روزاندا یک چڑیا آیا کرتی تھی ، میں روٹی مروڑ کر ذرے بنا تا تو وہ میرے ہاتھوں پر بیٹھ کر کھایا کرتی ، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میرے ہاتھ پر نہیٹھی میں نے دل میں سوچا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے یاد آیا کہ میں نے مصالحوں کے ساتھ فمک کھایا ہے چنا نچہ میں نے دل میں جہتے کرلیا کہ آج کے بعد رینہیں کھاؤں گا، بس تو بہ کرتا ہوں چنا نچہاس نے چڑیا میرے ہاتھ پر ہیٹھ کر کھالیا۔

(22) حضرت ابوعمر والا نماطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بیابان میں اپنے استاد کے ہمراہ تھا کہ ہمیں بارش نے گھیرلیا، ہم آرام کرنے ایک مجد میں چلے گئے، مجد ٹیک رہی تھی، ہم ایک چھڑی نے کر حجت درست کرنے کے لئے اوپر چڑھ گئے، چھڑی چونکہ چھوٹی تھی ، دیوار تک نہیں جاتی تھی ، استاد نے کہا کہ اے کھینچو، میں نے اسے کھینچاتواس دیوار سے اس دیوار پر چڑھ گیا۔

# علم شریعت کے بغیرعلم حقیقت کفرتک پہنچادیتا ہے

## حقيقت بغيرشريت باعث كفر:

(23) حفزت ابو بکرد قاق رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں بنواسرائیل کے جنگل میں ہے گذرر ہاتھا کہ میرے دل میں کھنگاسا پیدا ہوگیا کہ علم حقیقت بعلم شریعت سے فکراؤ کھا تا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک درخت کے بنچے سے ہا تف نے آواز دی کہ ہرائی حقیقت جو شریعت کے سہارے کے بغیر ہوتی ہے ، کفر ہوتی ہے۔

ur ur uz makindadh ovry

#### كرامت حفرت فيرالساح:

- (24) ایک صوفی نے بتایا کہ میں حضرت خیر النساج کے ہاں تھی ابواتھا کہ ایک آدی آگیا اور کہنے لگا: اے شیخ اکل میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے دو درہم میں سوت بیچا ، میں آپ کے چیچے ہولیا اور تہبندے کھول کر نکال لئے تھے، درہم ہاتھ میں لیتے ہی میر ہاتھ سکڑ گئے تھے۔صوفی نے کہا کہ بین کرآپ ہنس پڑے ، میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو و کھل گیا ، پھر فر مایا: جاؤاور ان درہموں سے اپنے اہل وعیال کے لئے خرید اری کراو، آئندہ الی حرکت نہ ہونے پائے۔
- (25) صوفی احمد بن محمد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا: میں ایک دن حضرت و والنون مصری رحمہ اللہ کے ہاں حاضر ہوا، آپ کے سامنے سونے کلاطشت رکھاتھا جس کے گر داگر دخوشبودارلکڑی نداور عبر سلگ رہے تھے، مجھے دیکھے کرکہا، تم ان میں ہے ہوجو بادشاہوں کے فراخی کے دنوں میں ان کے پاس جایا کرتے ہو؟ (ہم بھی کسی ہے کم نہیں) پھر مجھے ایک درہم دیا جے میں نے بلخ جانے تک فرچ کیا۔
- (26) حضرت ابوسعیدخراز رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، ہر تین دن بعبہ پچھل جاتا تو میں اے کھالیتا، ایک مرتبہ تین دن گذر گئے گرکوئی چیز نہیں ملی تو انتہائی کمزور ہو گیا اور بیٹھ گیا، استے میں ہاتف نے آواز دی، کیا چاہتے ہو؟ اسہاب کے ذریعے کام کرنایا قوت کے ذریعے کا ہیں نے کہا، قوت چاہتا ہوں چنا نچے میں اسی وقت اٹھ کھڑ اہوا، ہارہ دن تک پچھ کھائے بغیر سفر کرتا رہااور پھر کمزوری بھی نہ ہوئی۔
- (27) حضرت خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن تک جنگل میں حیران پھرتار ہا،ای دوران ایک آ دمی آیا 'مجھ کوسلام کیااور پو چھا کدرات سے بعظے پھرتے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے کہا، تجھے رات بتاؤں؟ پھرمیرے آ گے آگے چندقدم چلا اور پھرآ تکھوں سے اوجھل ہو گیا،اچا نک میں نے دیکھا کہ ایک کھلے راستے پر ہوں،اس کے بعد میں رات سے نہیں بھٹکا،نہ ہی بھوک گئی اور نہیاں۔
- (28) حضرت رقی رحمہ الله بتاتے ہیں ابن الجلاء نے مجھے بتایا کہ جب میرے والد نے وصال کیا تو شختے پر پڑے مسکرا دیے ،کسی کو نہلا نے کی جرات نہ ہور ہی تھی ،لوگ یہی بچھتے تھے کہ بیزندہ ہیں چنانجیان کے ایک دوست نے آگرانہیں عنسل دیا۔
- (29) حفزت بل بن عبداللہ کے ساتھی حضرت ملیجی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حضرت مہل رحمہ اللہ ستر دن تک کھانے سے صبر کر لیتے تھے. جب کھاتے تو کمزور ہموجاتے اور نہ کھاتے تو طاقت ور ہموجاتے۔
- (30) حضرت ابوسبید بسری رحمه الله رمضان کی پہلی تاریخ کو گھر میں داخل ہوجاتے 'بیوی ہے کہدو بے کہ دروازہ کو ٹی لگا کر بند کردو اور روز اندروشن دان ہے ایک روٹی اندر چھنے کہ در پیک دیا تو اور دوز اندروشن دان ہے ایک روٹی اندر چھنے کہ دیا کرو، عید کا دن آیا تو دروازہ کھول کران کی بیوی گھر میں داخل ہوئی ، دیکھا تو گھر کے ایک کوئے میں تمیں روٹیاں پڑی تھیں، نہ آپ نے روٹی کھائی نہ ہی پانی پیا' نہ ہی سوے اور نہ ہی کوئی رکعت قضا میں تردی
- (31) حضرت ابوالحارث اولاثی رحمدالله بتاتے ہیں کہ تمیں سال تک میری زبان میرے دل سے من کر بولتی رہی اور پھر تمیں سال ایسے گذرے کہ میراباطن اللہ سے سنا کرتا تھا۔
- (32) حضرت على بن سالم رحمه الله بتات بي كه حضرت بهل بن عبد الله آخرى عمر مين ايا بيج مو كنة ، جب بهي نماز كاوقت موتا، باتھ

یاؤں کھل جاتے اور نمازے فارغ ہوتے ہی دویارہ جڑجاتے۔

- (33) خطرت الوغمران واسطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تشی اُوٹ گئی تو ہیں اور میری ہوی ایک تختہ پررہ گئے ،ای حالت ہیں اس نے ایک بختی کوجنم دیا ، میری ہیوی نے چلا کر جھے کہا کہ میں پیاس سے مر رہی ہوں ، میں نے کہا کہ اللہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے ،ای دوران میں نے سراٹھایا تو دیکھا کہ ہوا میں ایک آ دی سونے کی ذئیر ہاتھ میں لئے ہوئے ہی میں سرخ یا قوت کا ایک آ بخورہ ہے ، بھے کہدر ہا ہے کہ اے پی او ۔ ابوعمران کہتے ہیں کہ میں نے وہ آ بخورہ پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے پانی پی لیا ، پانی کہ یا کہ کیا تھا ، کستوری سے زیادہ خوشبود ار برف سے زیادہ شختر ااور شہد سے میٹھا تھا۔ میں نے بوچھا ، اللہ تم پر رحم کرے ، بتا و تو سہی تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ تم سال کے تقیر ساغلام ہوں! میں نے پھر یو چھا کہ اس مرجبہ پر کیسے پہنچ؟ اس نے کہا کہ میں نے آ قا کی رضامندی کی خاطر خواہشات نضائی کو خیر باد کہد دیا تو اس نے جھے ہوا میں بھا دیا اور پھر ایسا غائب ہوا کہ آ ج تک نہیں دیکھا۔
- (34) حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک نوجوان دیکھا کہ کشرت ہے رکوئ وجود کئے جارہا ہے، میں اس کے قریب ہوااور کہا ، استے نوافل کیوں پڑھتے جارہ ہو؟ اس نے کہا: میں اس انتظار میں ہول کہ میرا پروردگار مجھے کہ جانے کی اجازت دیتا ہے وحضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر ایک رفعہ گرا، دیکھا تو اس میں سے لکھا تھا:''عزیز وغفور کی ظرف سے میرے سے بندے کی طرف، جا سکتے ہو کیونکہ تمہارے اسکالے اور پچھا گتاہ معاف کئے جا کیے ہیں۔''
- (35) ایک صوفی نے بتایا کہ میں بدیندر سول الند سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مجد نبوی میں ایک گروہ کے ہمراہ بیٹھا تھا، ہم آیات قرآنی کا اجراء کررہے تھے، قریب ہی بیٹھا ایک نابینا سب پھی ن رہا تھا، اٹھ کر ہمارے پاس آگیا اور کہا جھے تمہاری ہلاوت بہت اچھی گئی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو! میری ایک بٹی تھی، میں عیال دارتھا، میں بقیع سے نکڑیاں اکٹھی کرنے نکل جا تا تھا، ایک دن نکلاتو ایک نو جوان دیکھا جس نے سوتی قبیص پہن رکھی تھی اور جو تا انگیوں میں ڈالا ہوا تھا، میں نے سجھا کہ دیوانہ ہے۔ میں نے اس کے کپڑے چھین لینے کا ارادہ کرلیا اور کہا کہ بیسار نے کپڑے اتاردو، اس نے کہا، خیر سے چلے جا ڈا میں نے دوبارہ سہ بارہ کہا تو اس نے کہا، کیا ضرور اثر واؤ گے؟ میں نے کہا، ہرصورت میں اثر اوٰں گا۔ اس نے دور ہی سے میری آگھوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں نکل کر جا پڑیں۔ میں نے کہا، القد کی تم دیتا ہوں، بیتو بتاؤ کہم کون ہو؟ اس نے کہا، اراجیم بن خواص ہوں۔
- (36) حضرت ذوالنون مصری رحمدالقد نے بتایا کہ بین کشتی ہیں سوارتھا کہ کسی کا کمبل چرالیا گیا، لوگوں نے ایک شخص پر تہمت لگادی۔
  میں نے کہاا سے چھوڑ دو، میں نری سے پوچھاوں گا۔ یکا کیک دیکھا تو ایک نوجوان چا دراوڑ ھے لیٹا تھا، اس نے چہرہ نکالا تو
  حضرت ذوالنون نے اس بارے بین اس سے دریافت کیا، اس نے کہا، چوری کا الزام مجھ پر لگاتے ہو؟ (پھر آسان کی طرف
  نظر اٹھا کر کہا) اسے پروردگارا میں مجھے تسم دے کر کہتا ہوں کہ کوئی مچھلی موتی لئے بغیر باہر نہ آئے مصنرت ذوالنون بتاتے
  ہیں، ہم نے دیکھا تو بے شارمچھلیاں اپنے اپنے منہ ہیں موتی لئے سمندر کی سطیر آپھی تھیں اور پھر اس تو جوان نے سمندر میں
  چھلانگ دگادی اور کنارے تک جا بہنچا۔

حضرت ایرا ہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں جارہاتھا کہ ایک نظریر ا، کمر میں زنار پہن رکھاتھا،

اس نے میرے ساتھ ہونے کو کہاتو سات دن تک ہم نے اکشے سفر کیا، ایک دن کہا: اے مذہب اسلام کے راہب! کچھ پلے ہوتو لاؤ کیونکہ بھوک لگ بھی ہے! الہی! اس کا فر کے سامنے بجھے رسوانہ کر! یکا بیک میں نے دیکھاتو ایک طبق نظر آیا جس میں روٹی، بھنا گوشت، مجوری، اورایک پھل کے علاوہ پانی بھی رکھاتھا، ہم نے خوب سیر ہو کہ کھایا اور سات دن تک سفر جاری رکھا۔ اب میں نے پہل کرتے ہوئے کہا، اے نظر انی راہب! کوئی کرامت ہے تو دکھاؤ کیونکہ اب تو تہاری باری ہے! اس نے لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے دعا کی تو دوطبق اثر آئے جن میں میر مطبق سے کئی گنا زیادہ سامان تھا۔ میں نے دیکھاتو حیران رہ گیا، مارے شرم کے میرارنگ تبدیل ہور ہاتھا اور میں نے کھانے سے انکار کردیا، اس نے بہت اصراد کیا لیکن میں نے اس کی ایک نہ مانی ۔ اس نے کہا، کھاؤ اور میں تمہیں دو بٹارٹیں بھی سنا تا ہوں، ایک تو یہ کہ میں کھی ء شہادت اُشھکہ اُن میں نے اللہ و اُنہ اللہ و اُنہ ہم گئے۔ اُنہ مُحمد اُنہ کہ دُر و کہ دو گئی ہوتا ہوں اور پھرزنا رکھول دیا۔

سیر نے اس کی ایک نہ مانی ۔ اس نے کہا، کھاؤ اور میں تمہیں دو بٹارٹیں بھی سنا تا ہوں، ایک تو یہ کہیں کھی ء شہادت اُنہ ہم اُنہ و اُنہ ہم گئے۔ اُنہ و کہا ہم کہا کہا کہا کہ کہا ہوں اور پھرزنا رکھول دیا۔

دوسری خُوشخِری ہے کہ دعا کرتے وقت میں نے بیکہاتھا: اے اللہ!اگر اس بندے کی تمہارے ہاں پچھ کزت ہے تو اس کے صدقے میری دعا قبول ہوئی ہے پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور چل پڑے۔اس نے جج کیا اور ایک سال تک ہم مکہ میں رہے پھر وہ نوت ہوگیا تو بطحاء میں دنن کردیا گیا۔

# انار في حفرت ابراتيم بن ادهم سے است انار كھانے كوكها:

حضرت مجرین مبارک صوری رحمہ اللہ نے بتایا کہ بیت المقدس کوجاتے ہوئے میں حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہمراہ تھا، قیلولہ کا وقت ہوا تو ہم انگور کے بیٹر کے بیٹیے جار کے، پھونوافل ادا کئے، میں نے انار کی جڑ سے آواز نی کہ اے ابواتحق! براہ مہر بانی میر سے ساتھ لگا پچھ پھل کھا ہے، حضرت ابراہیم نے سرجھالیا، درخت نے بین مرتبہ آواز دی، پھر کہاا ہے تھر! آپ ہی میری سفارش کرد ہے کہ کچھ کھالیں ۔ میں نے کہاا ہے ابواتحق! آپ بن تو رہے ہیں چنا نچدہ واشے اور دوانا رتوڑ لئے، ایک تو خود کھایا اور دوسرا مجھے دے دیا، میں نے کھایا تو وہ ترش تھا، درخت چھوٹے قد کا تھا، والیسی پرہم پھراسی درخت کے قریب آئے تو دیکھا کہ وہ بلند ہو چکا تھا اور انار میٹھے تھے، پتہ چلا کہ سال میں دوبار پھل دیتا ہے اور لوگوں نے اس کا نام 'رمانۃ العابدین' رکھ دیا تھا کیونکہ عبادت گذاراس کے سابہ میں بیٹھا کرتے تھے۔

# حفرت جابررجی نے شیر پرسواری کی:

(39) حضرت جابررجبی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اہل رحبہ نے میرے سامنے کرامات کا انکار کیاتو ایک دن میں شیر پر سوار ہوکر ان کے پاس گیا اور اعلان کر دیا کہ کون ہیں جواولیاء کا انکار کرتے ہیں؟ حضرت جابر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہول نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔

## حفرت عبدالرزاق بن هام حفرت خفر سے باده كر:

(40) حضرت منصور مغربی رحمه الله بتاتے ہیں کہ کی نے حضرت خضر علیہ السلام کودیکھا تو پوچھا، کبھی اپنے سے بڑھ کر بھی کی کودیکھا

www.madaddada.arg

ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ویکھا ہے، یہ حضرت عبدالرزاق بن ہمام ہیں، مدینہ پاک میں احادیث بیان کرتے ہیں اور اردگرد
ہیں تھے لوگ سنا کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان ہے کچھ فاصلے پر ایک نو جوان کودیکھا جو گھٹنوں پر سرر کھے ہیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا
،ارے! عبدالرزاق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کررہے ہیں، تم کیوں نہیں سنتے ؟اس نے کہا کہ یہ
تو میت سے روایت کرتے ہیں جبکہ میں تو اللہ سے عائب ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا، اگر تم یونمی ہوچھے کہتے ہوتو بتاؤ، میں کون
ہول؟ اس نے سرا تھایا اور کہا: تم میرے بھائی ایو العباس خضر ہو! تب جھے پنہ چلا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو
میرے علم میں نہیں ہیں۔

## حضرت يجي بهوامين الرتے:

(41) کہتے ہیں کہ حضرت اہرا ہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا ایک مریر تھا جے کی کہتے تھے، ایک بالا خانے میں عبادت کرتا، نہ تو ادھر جانے کا کوئی راستہ تھا اور نہ او پر چڑھنے کوسٹرھی، جب اے طہارت کی ضرورت ہوتی تو بالا خانے کے دروازے پر آگر پڑھتا لا حول و لاقعوقہ الا بساللہ اور پر ندے کی طرح ہوا میں اڑجاتا، پھر طہارت کر کے واپس آتا تو یونجی لاحول پڑھتا اور اپنے بالا خانے میں آجاتا۔
بالا خانے میں آجاتا۔

# حفرت ابوعمر اصطح ی دور دروازے جواب دیے:

(42) حفزت ابو گرجعفر حذاء شیرازی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ بین ابوعمر اصطحری سے متاثر تھا جب بھی دل میں کسی بات کا کھنگا ہوتا تو میں اصطحر جا پہنچتا، اکثر ایسے ہوتا کہ میرے بوچھنے سے پہلے ہی میرے سوال کا جواب دے دیتے اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ بوچھنے پر بتاتے، بھرم معروفیت کی بناء پر وہاں جانے سے رک گیا تو میرے دل میں سوال ہونے پر وہ اصطحری میں بیٹھے جواب دیتے اور دل میں آنے والی ہر بات بتا دیا کرتے۔

# ايك فقيراوراجا نك روشي:

(43) ایک صوفی نے بتایا کہ آیک فقیر کسی اندھیرے مکان میں فوت ہوگیا، ہم نے اسے نہلانے کا ارادہ کیا تو چراغ تلاش کرنے میں دشواری ہوئی ،ای دوران ایک روشندان سے روشن ہوئی جس سے پورا گھر روشن ہوگیا چنا نچے ہم نے اسے شسل دے دیا، جب فارغ ہوئے تو روشنی یوں غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔

## مٹی ستو بن گئی:

(44) حضرت آدم بن ابوایاس رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم عسقلان میں تھے کہ ایک نوجوان ہمارے پاس آیا کرتا، بیٹھار ہتا اور ہم ہے۔ گفتگو کیا کرتا، ہم فارغ ہوجائے تووہ نمازے لئے کھڑا ہوجا تا۔

آدم کہتے ہیں کہ آخری بار ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں اسکندر بیہ جار ہا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ ہولیا اور چندورہم اے دینے جاہے لیکن اس نے لینے سے اٹکار کردیا، میں نے اصرار کیا تو اس نے اپنی چھاگل میں مٹھی بھرمٹی ڈال کرپانی ڈال دیا اور کہاا ہے کھالو، میں نے جودیکھا تو وہ ستو تھے جن میں بہت ی شکر ڈالی گئ تھی پھر کہنے لگا جس کے پاس اس قسم کا انظام ہووہ تمہارے درہم لے کرکیا کرے گا؟اور پھر بیا شعار پڑھے:

'' روستو اِتمہیں روسی کی تتم اِتم اس وجود کی بات سمجھو جے اس وجود کے لئے اجنبی ہے، جودل عشق کے پیچھے پڑجائے اس کے لئے اللہ کے سواکوئی حصہ ہونا حرام ہے۔''

ایک اور شاعرے بیاشعار ہیں:

'' دل اوراس کی سوچ میں کوئی الیی خالی جگرنہیں ہے جس پرمجبوب نی نظر پڑنے کے ، پین میری خواہش ہے ، یہی آرز واور یہی میری خوشی ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی کی بہتری کا سبب ہے ، جب میرا دل مریض ہوتا ہے تو میرے تھے میں ایک طبیب ہوتا ہے۔''

# يبودي ك كير عل كيكين ولي كنبيل جلي:

- (45) حصرت اہراہیم آجری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک یہودی میرے ہاں اپنے اس قرض کا مطالبہ کرنے آیا جواس نے مجھے دے رکھا تھا، میں اس وقت بھٹی کے قریب بیٹھا اینٹوں کے پنچ آگ جلار ہاتھا۔ یہودی نے کہا، ارے اہراہیم! مجھے کوئی کرامت دکھاؤ تو میں سلمان ہوجا تا ہوں۔ میں نے کہا، واقعی مسلمان ہوجاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں چنانچہ میں نے کہا، اپنے کپڑے اتار دو، اس نے اتار دو، اس نے اتار دو، اس نے اتار دو، اس نے اتار دی، میں نے اس کے کپڑے لیٹے اور ان پر اپنا کپڑ الپیٹ کرآگ میں بھینک دیے، پھر میں بھٹی میں داخل ہوا اور آگ کے درمیان ہے وہ کپڑے نکال لئے اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، میرے کپڑے بالکل ویسے کے ویسے تھان پرآگ کا کوئی اثر نہ تھا لیکن اس کے کپڑے لیئے ہونے کے باوجوداندر بی اندر جل گئے چنانچہ یہودی مسلمان ہو اسے۔
  - (46) کہتے ہیں کہ حضرت صبیب عجمی رحمہ اللہ یوم ترویہ (۸ ذوالحجہ) کوبھرہ میں اور یوم عرفہ (۹ ذوالحجہ) کوعرفات میں ہوا کرتے۔
- (47) حضرت احمد بن محمد بن عبدالله فرعانی رحمدالله بتاتے ہیں کہ خلیف عباس بن مہدی نے ایک خاتون سے شادی کی ، شب زفاف اسے ندامت اٹھانی پڑی کیونکہ قریب ہونے پراسے جھڑ کیس پڑیں چنانچاس رات وہ قادر نہ ہوسکا اور باہرنکل آیا ، تین دن کے بعد پید جلا کہ اس کا شوہر کوئی اور محض ہے۔

حضرت استادابوعلی امام رحمه المتدفر ماتے میں کدور حقیقت کرامت بیہے کہ احمد کے علم نے اس کی حفاظت کردی۔

# حضرت فضيل بن عياض كافر مان يهار ملخ لكا:

- (48) حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله منی کی پہاڑیوں میں ہے ایک پہاڑی پر متھے کہ فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی اس پہاڑ کو ملنے کا کہدد ہے تو لاز فاحرکت کرنے لگا۔ اس پر آپ نے فر مایا بھہر جاؤ کیونکہ اب تو حرکت کرنے کانبیں ، چنانچہ وہ فور انتظہر گیا۔
- (49) حضرت عبدالواحد بن زید نے ابوعاصم بھری ہے کہا: جب مجھے جائ نے پاس بلایا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، میں بالا خانہ میں تھا تو انہوں نے درواز ہ کو دستک دی اوراندر داخل ہو گئے، مجھے کسی نے دھا دیا تو میں مکہ میں ابوقتیس پہاڑ پر پہنچ

گیا،عبدالواحد نے اے کہا: کھاتے کہاں سے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑھیا افطاری کے وقت وہی دوروٹیاں لئے پہاڑ پر چڑ جاتی جنہیں میں بھرہ میں کھا تا تھا۔ یہن کرعبدالواحد نے کہا: یہی وہ دنیا ہے جسے اللہ نے تھم دے رکھا ہے کہ ابو عاصم کی خدمت کر ہے۔

کتے ہیں کہ عام بن قبیس اپنا وظیفہ لیا کرتے تھے، راتے میں جو بھی سامنے آتا، اے کھنہ کھورے دیے، اور پھر جب گھر (50)بہنچے تو وہ درہم انہیں لوٹا دیئے جاتے اور پورے کے پورے ہوتے تھے، کچھ بھی کم نہوتے۔

حفزت ابوعمروز جاجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حفزت جنیدر حمہ اللہ کے بال حاضر ہوا، ارادہ بیتھا کہ ج کروں گا، انہوں نے (51)مجھا ایک مجے درہم دیا، میں نے اسے تبیند میں باندھ لیا، میں جہاں بھی جاتا، پھردوست ال جاتے اور درہم خرج کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں جج سے فارغ ہواتو بغداد میں حضرت جنید ہے ملا، انہوں نے ہاتھ پھیلا کر کہا، لاؤتو میں نے درجم انہیں دے دیا۔انہوں نے پوچھا، کیے گذری؟ تومیں نے عرض کی کہ جیسے اللہ کا حکم تھا۔

حفرت ابوجعفراعور رحمه الله بتاتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے پاس حاضرتھا ہم نے بیر نفتگو شروع کر دی کہ (52)ہر شے ولی کی اطاعت گذار ہوتی ہے، حضرت ذوالنون نے فرمایا ، پیاطاعت ہی ہے کہ میں اس حیاریائی سے کہدوں کہ کمرے کے جارول کونوں میں گھوم کروا پس آ جائے تو بیالیا ہی کرے گی ،ایوجعفر کہتے ہیں کدان کے کہتے ہی چاریا کی نے گھومنا شروع كرديا اورواليس الين مقام پرآركي و بال ايك جوان تفاجس في روناشروع كرديا اوراس وقت مركيا\_

كَتِي بِين كَهِ مِعْرِت واصل احدب رحمه الله في يؤها وَفِي السُّمآءِ رِزُقُكُمْ وَمَا تُوعُدُونَ لِ (تهماري روزي اورجس چيز (53)کا وعدہ ہو چکا،سب آسانوں میں ہے) تو فر مایا ،میر ارزق آسان میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کرتا پھرر ہا ہوں؟ بخدا اب میں اے تلاش نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جنگل کو چلے گئے ، دودن گذر گئے کیکن کچھ کھانے کو نہ ملا ، بخت کوفت ہوئی ، تیسر ادن آیا تو مججوروں کا بھراایک ٹوکرا سا آگیا ،ان کا ایک اور بھائی تھا جس کی نیت اچھی تھی ،و ہجی آگیا تو روٹو کرے آگئے اور پھر مرتے دم تک سیسلسلہ جاری رہا۔

ایک صوفی بتاتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا،آپ باغ کی حفاظت میں مصروف تھے،آپ (54)کونینرا آگئی،اچانک دیکھاتوایک سانپزگس کا پکھالئے آپ کوہوادے رہاتھا۔

کہتے ہیں کہ حفزت ایوب جستانی رحمہ اللہ کے ہمراہ کچھ لوگ سفر کررہے تھے، پانی کی تلاش نے انہیں تھکا دیا۔حفزت ایوب (55)نے کہا کہ میری زندگی جریہ بات چھیائے رکھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! چنا نچہ آپ نے ایک دائر ہ کھینچا تو اس کے اندر پانی پھوٹ بڑا چنا نچے ہم نے فی لیا۔

راوی کہتا ہے کہ جب وہ بھرہ پہنچے تو انہوں نے حماد بن زید سے بیربات کھول دی۔عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ اس دن میں مجى اس كے ساتھ تھا۔

حضرت بكر بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ نے بتایا كہ ہم ایک جنگل میں حضرت ذوالنون کے ہمراہ تھے۔ہم ایک کیکر کے درخت کے ینچے گئے تو ہم نے کہا: کتنا اچھامقام ہے، کاش یہاں تازہ تھجوریں ل جاتیں۔ یہن کرحفزت ذوالنون مننے لگے، پھرفر مایا: کیا واقعی تاز ہ کھجوروں کی خواہش ہے؟ اور ساتھ ہی درخت کو ہلاتے انہوں نے کہا: کچھے اس ذات کی قتم ہے جس نے فہمیں پیدا کر

کے درخت کی شکل دی ، مجوری گرادو پھر درخت کو ترکت دی تو تاز ہ مجوری گرنے لگیں ،ہم نے خوب پیٹ بجر کر کھائیں ، پھر سو گئے ، جا گاقہ پھر ا کت کر دی تو کا نتے ہی گرے۔

- حضرت ابوالقاسم بن مروان نہاوندی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں اور ابو بکر وراق ، ابوسعید خراز کے ہمراہ ساحل سمندر کے ساتھ (57)ساتھ''میدا'' کو چلے جارہے تھے،ابوسعیدنے دورےا یک شخص کودیکھا اور فر مایا بیٹے جاؤ ،لگتا ہے کہ میشخص و کی القدے \_ پکھے دیر بی گذری تھی کہ ایک خوبصورت نو جوان آپہتیا، ہاتھ میں لوٹا اور دوات پکڑ رکھے تھے، گودڑی اوپر ڈالے تھا، ابوسعید نے اے حیرانی ہے دیکھا کیونکہ ووات کے ساتھ ہی اس نے لوٹالیا ہواتھا، لوچھاا نے فوجوان!اللہ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا اے ابوسمید! مجھے اللہ تک رسائی کے دوطریقے یادین، ایک تو خاص طریقہ، دوسراعام، عام طریقہ تو وہ جس پرتم جل رہے ہو، رہا خاص طریقہ، تو بید مجھو، بیر کہہ کروہ پانی پر چلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آتکھوں ہے او جھل ہو گیا، بید کھے کر ابو بکر
- خفرت جنیدر صاللد فرماتے ہیں کہ میں شونیز میا کی مجد میں پہنچاتو وہاں بہت مے فقراء کو آیات کے بارے میں اُفتکو کرتے (58)دیکھا،ایک فقیرنے ان میں ہے کہا، میں ایسے خص کوجا نیا ہوں جواس ستون ہے کہددے کدآ دھا سونا اورآ دھا جا ندی بن جاؤ تویہ بن کرر ہےگا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، وہ ستون آ دھاسونے کا اور آ دھاجیا ندی کا بن چکا تھا۔
- حضرت سفیان توری رحمه الله حضرت شیبان راعی کے ساتھ فج کوروانہ ہوئے ،راہتے میں انہیں ایک شیر ملاحضرت سفیان نے (59)حضرت شیبان ہے کہا،تم نے شیرنہیں دیکھا؟ انہول نے کہا، ڈرومت، شیبان نے شیرکوکان سے پکڑ کرمروڑ اتو جا بلوی کرتے ہوئے جلانے لگا۔ بیدد مکھ کرسفیان نے کہا، یکسی شہرت ہے؟ انہوں نے کہا اگراس شہرت بسندی کا ڈرنہ ہوتا تو میں اپناسفری سامان اس پرلا د کرمکہ تک لےجاتا۔
- کہتے ہیں کہ حضرت سری رحمہ اللہ نے تجارت چھوڑ دی تو آپ کی بھشیرہ سوت کات کر آپ کا خرچہ پورا کر تنیں ،ایک دن تاخیر (60)ہوگئ تو حضرت سری نے کہا، دیر کیوں کر دی؟ انہوں نے بتایا: کہ آج سوت بک نہیں سکا کیونکہ خریدار کہتے ہیں،اس میں ملاوث ب-حفرت سرى في اى دن سي بمشيره سي كهانا چيور ويا-
- کچھ ع صد بعد آپ کی ہمشیرہ آپ کے پاس آئیں ، دیکھا تو ایک بڑھیا آپ کے گھر کی صفائی کررہی تھی وہ روزانہ دورو نیال آپ کولا کرویتی تھی۔ بیدد کی کی کرآپ کی ہمٹیرہ نے حصرت امام احمد بن حقبل سے شکایت کر دی، حضرت امام احمد بن حقبل نے سرى سے اس بارے میں بات كى تو انہوں نے كہا، جب سيس نے جمشيره كا كھانا چھوڑا ہے، تب سے اللہ تعالى نے يہ بات ملوق پرلازم کردی ہے کہ جھ پرخرچ کر کے بیری فدمت کرے۔
- حفزت تحدین منصورطوی رحمہ اللہ نے بتایا کہ بیل حضرت ابو تحفوظ معروف کرخی رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے میری خاطر (61)دعا کی، میں الکے دن ان کے پاس واپس گیاتو آپ کے چیرے پر ایک نشان تھا، ایک شخص نے آپ ہے پوچیدلیا کدا ہے ابو محفوظ! کل ہم تمہارے پاس تھے، اس وقت تو پینشان ندتھا، پیکیمانشان ہے؟ انہوں نے کہا: اپنے مقصد تک رہو! اس پر اس نے کہا! تجھے اپ معبود کی قتم! ضرور بتا کیں ۔اس پرانہوں نے کہا: میں نے کل یہاں نماز پڑھی تھی ،میراارادہ ہوا کہ بیت اللہ کا طواف کروں ، میں مکہ پہنچا،طواف کیا اور زمزم کا پائی چینے مزا تو دروازے ہے پھل گیا اور پرنشان جوتم دیکھ رہے ہو ، اسی وجہ

- الا

(62) حضرت علنة الغلام رحمه الله بيني جاتے اور فرماتے ،اے فاختہ! اگرتم مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت گذار ہوتو آؤاور میر کی تھیلی پر بیٹیوچنانچہ وہ فاختہ آئی اور تھیلی پر بیٹے گئی۔

(63) حضرت ابوعلی رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دریائے فرات پر سے گذرا تو میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ، یک پانی نے ایک مچھلی میری طرف تکال تھینگی ، دوسری طرف سے ایک آدی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا میں اے بھون نددوں؟ میں نے کہا: ٹھیک ہے! چنا نچیاس نے بھون دی اور میں نے بیٹے کر کھالی۔

(64) کہتے میں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ دوستوں کے ہمراہ جارہ سے کہ رائے میں شیرٹل گیا، دوستوں نے کہااے ابو اسحاق! شیر نے راستہ روک لیا ہے، آپ آئے اور شیر سے کہااے شیر! اگر تہمیں ہمارے بارے میں کوئی ضروری تھم ملا ہے تو اے بورا کروور نہ دالیں مطے جاؤ، وہ شیر تو را راستہ ہے ہے گیااوروہ چل پڑے۔

(65) حضرت حامد اللاسود رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں حضرت خواص کے ہمراہ تھا، رات ہم ایک ورخت کے پاس تھے کہ ایک شیر آگیا ، میں تو بھا گ کر درخت پر چڑھ گیا اور رات بھر مجھے نیند نہ آسکی ، حضرت خواص سور ہے تھے، شیر نے سرے لے کر پاؤں تک انہیں سونگھا اور پھر چلا گیا۔ دوسری رات آئی تو ہم نے ایک بستی میں رات گذاری ، وہاں ایک مجھر نے آپ کے چرے پر کا ٹار آپ نے رونا شروع کر دیا ، میں نے دل میں کہا ، یہ جمیب بات ہے کہ کل تو آپ شیر ہے جمی نہیں گھبرائے لیکن آج ایک مجھر کا دہ حالت تھی کہ جب میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں لیکن آج وہ حالت تھی کہ جب میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں لیکن آج وہ حالت ہے جس میں اپنے تقس کے ساتھ ہوں۔

(66) حضرت عطاء ازرق رحمہ اللہ کے بارے بین آتا ہے گہان کی بیوی نے سوت کا سے کی قیت دودرہم انہیں دیے تا کہ پھے آٹا خریدلا میں ، آپ گھرے نکلے تو ایک روتی ہوئی لونڈی سے طے ، آپ نے اس سے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا؟ اس نے کہا ، بیر سے آتا نے بچھے سوداخرید نے کے لئے دودرہم دیے تھے لیکن بھے سے گرگئے ہیں ، مجھے ڈرلگ رہاہے کہ وہ مجھے مارے گا۔ بین کر آپ نے وہ دودرہم اسے دے دیے اور چلتے ہے ، آگے جا کر وہ ایک دوست کی دکان پر جا بیٹھے، وہ ساگوان کی کنڑی چیر رہا تھا ، آپ نے وہ دودرہم اسان سائی اور بیوی کی ترش روئی کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ تھلے ہیں یہ برادہ ڈال لو، امید ہے کہ شور گرم کرتے وفت یہ ہیں کام دے گا کیونکہ اس وقت ہیں آپ کی کوئی اور مدد کرنے کی ہمتے نہیں رکھتا۔

انہوں نے برادہ اٹھالیا اور جا کر گھر کا دروازہ کھولا، وہ تھیلا اندر رکھا، دروازہ بند کر دیا اور عشاء کے بعد تک کے لئے مجد میں چلے گئے تا کہ گھر والے سو جائیں اور بیوی زبان درازی نہ کر سکے۔ واپس آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ روٹیال پکار بی ہیں۔ آپ نے کہا کہ دوٹیوں کا انتظام کیے بوا؟ تو گھر والوں نے بتایا، اس آئے ہے جو تھلے میں موجود تھا۔ آئندہ اس آ فی سے بغیر کوئی اور آٹا نہ لایا کرو۔ آپ نے کہا: انشاء اللہ ایسا ہی کروں گا۔

(67) حضرت ابوجعفر بن برکات رحمه الله نے بتایا کہ میں فقراء کی مجلس میں جیٹھا کرتا تھا، کہیں ہے ایک دینار میرے ہاتھ لگا تو خیال آیا کہ ان فقراء کو دوں گا، پھر دل میں کہا، ہوسکتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے، اس کے ساتھ ہی میرکی ڈاڑھ میں در دشرو ش جو گیا۔ میں نے دانت اکھاڑ بھینکا، پھر دوسرے میں در داٹھا تو میں نے اسے بھی اکھاڑ بھینکا۔ اتنے میں ہاتف نے آواز دی کہ

www.maknaban.org

اگرتم بیددینارفقراءکونه دو گے تو تههارے منه میں ایک بھی دانت باقی نه رہے گا۔ حفرت استاذ رحمه الله فرماتے تھے کہ بیاس سے زیادہ بہتر کرامت ہے کہ اللہ انہیں خرق عادت کے طور پر زیادہ درہم دے

حفزت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حفزت عامر بن قیس شام کے سفر کو نکلے تو ان کے ہمراہ ایک خالی مشکیزہ تھا، (68) آپ جب جا ہے ،اس میں ہے وضو کے لئے پانی انڈیل لیتے اور جب جا ہتے پینے کے لئے دود ھانڈیل لیتے۔

حضرت عثمان بن ابوالعا تکدر حمدالله فرماتے ہیں کہ ہم روم کی سرزمین کے ایک جنگل میں تھے، وہاں کے حکمراں نے اپنالشکر (69)کسی مقام پر روانه کیا تھااور واپسی کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا۔عثمان کہتے ہیں کہوہ معیاد آگئی کیکن شکر واپس نہ آسکا۔عین اس وقت جب ابو مسلم زمین میں نیز ہ گاڑکراس کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے تو یکا یک ایک پرندہ نیز ہ کے سرے پر آبیٹھا۔اس نے بتایا کہ شکر سمجے سلامت مال غنیمت حاصل کرچکا ہےاور فلا ل دن ، فلال وقت تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہن کرابومسلم نے پوچھا ،خداتمہارا بھلا کرے ، بتاؤ تو سہی بتم کون ہو؟اس نے کہا میں موشین کے دلوں سے غموں کو دور کرنے والا ہوں۔

ابو مسلم حکمران کے پاس پہنچے اور ساری اطلاع دے دی چنانچہ جب مقررہ دن آیا تو شکر و سے ہی واپس آیا جیسے اس نے بتایا -100

ایک صوفی نے بتایا کہ ہم ایک شتی پرسوار تھے کہ ہماراایک ساتھی مرکبیا، ہم نے گفن دیااورارادہ کیا کہ اسے دریا میں ڈالتے ہیں (70)لیکن دریا خٹک ہو گیااورکثنی نیچے جا لگی ،ہم کثتی سے اترے ،اس کے لئے قبر کھودی اوروفن کر دیا۔ جب ہم فارغ ہو چکے تو پانی ويسے كاويسائى موكيا بكتى يانى يربلند موئى تو ممرواند موكئے ـ

کہتے ہیں کہ بھری لوگ فاقتہ میں گرفتار ہو گئے تو حبیب مجمی نے کھانے کا سامان ادھارخریدااور سکینوں میں بانٹ دیا پھر تھیلی (71)لے كرسر كے ينچى ركھ لى۔ جب قرضہ لينے والے آئے اور قم كامطالبه كيا تو انہوں نے تھيلى نكالى، وه درہموں سے بھر چكى تھى چنانچاس میں سے آپ نے قرض ادا کردیا۔

چنانچیاں میں سے آپ نے فرص ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے کشتی پر ہیٹھنے کا ارادہ کیالیکن کشتی والوں نے درہم لئے بغیر ہٹھانے سے انکار کر (72)دیا۔آپ نے کنارے پرنفل اداکر کے دعا کی کہا ہے اللہ! ان لوگوں نے جھے سے وہ کچھ ما نگا ہے جومیرے پاس نہیں۔ دعا کا كرناتها كرمامن يراى ريت وينارين كئ-

حضرت ابومعادیا سود کے غلام ابوحمز ونصر بن فرح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابومعادیہ کی بینا کی جاتی رہی کمیکن جب و وقر آن کھو لئے (73)كاراده كرتے توالله بینائی واپس كرديتا اور جب قرآن كريم بندكرتے، بینائی پھر چلی جاتی \_

حفزت احد بن بیٹم منظیب رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ بشر حانی نے مجھ ہے کہا کہ معروف کرخی ہے کہددو، جب آپ نماز پڑھ کیس (74)تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں نے پیغام دیااور انتظار کرنے لگا،ہم نے نماز ظہر پڑھی کیکن وہ نہ آئے۔ پھر نماز عصر پڑھی، پھرمغرباور پھرعشاء بھی پڑھ لی۔ میں نے دل میں کہا،سجان القدابشر جیساتخص ایک بات کیےادر پھر پورا نہ کر دکھائے؟ پی جائز نہیں کہ وہ کام نہ کریں ، پھر منتظر رہا۔ میں مجد کے گھاٹ پرتھا، رات کا پچھ عرصہ گذر گیا تو بشر آ گئے ، مصلی سر پرتھا، د جلہ کی طرف بڑھے اور پانی پر چلنے لگے، میں نے جھت سے اپنے آپ کوگرادیا ،ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چو مااور کہا کہ میرے لئے

وعا سیجنے ، انہوں نے دعا کی اور کہا جو پکھد مکی چکے ہو، اے چھیائے رکھنا۔ احمد نے کہا کہ میں نے اس وقت ہے بات نہیں کی جب تک ده نوت میس ہوئے۔

حضرت قاسم جرعی رحمدالمتدفر ماتے ہیں کد میں نے ایک آدی کوطواف کرتے دیکھا جوسرف بید عاکر رہاتھا کدالجی تو سب کی (75) حاجتیں بوری کرتا ہے لیکن میری حاجت بوری تبیں کی ہے۔ "میں نے بوچھا کہتم اس سے زیادہ دعا کیوں نبیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی بتلا تا ہوں (سنو)!

ہم مختلف شہروں سے سات افرادل كر جہاد كے لئے روان ہوئے ،روميوں نے ہميں قيد كرليا اور آل كرنے كے لئے لے كئے۔ میں نے ویکھا کہ آسان کے سات ورواز سے کھل گئے اور ہروروازے پرایک حور کھڑی تھی۔ ہم میں سے ایک کوآ کے لایا گیا اوراس کی گردن اڑادی گئی، میں دیکھر ہاتھا کدان میں سے ایک حورز مین پراتری، اس کے ہاتھ میں رومال تھا جس میں اس نے اس کی روح کو لےلیا اور پھر ایک ایک کر کے چھآ ذمیوں کی گر دنیں اڑا دی گئیں۔ پھر ایک روی نے مجھے مانگ لیا تو اس حورنے کہا: اے محروم! تجھ سے کوئی چیز رہ گئی اور پھر آسان کے دروازے بند ہو گئے چنانچے میرے بھائی! میں آج تک افسوس و حسرت میں ہوں کہ میں اس مرتبہء شہادت ہے رہ گیا تھا۔

حصرت قاسم جرگی رحمدالتدفر ماتے میں کدیس اس رہ جانے والے کوان جہرے افضل مجھتا ہوں کیونکداس نے وہ کھے دیکھا جو وہ نہ دیکھے سکے اور پھرای شوق کی بناء پراس نے اپنا کام جاری کیا۔

حضرت ابو بكركتابي رحمه الله بتاتے ہيں كه ميں قحط كے دوران مكه جار ہاتھا كدديناروں سے بھرى تھيلى دىكھى ، دينار چىك رہے (.76)تصے میں نے ارادہ کیا کہ انہیں اٹھا کر کر مکہ کے فقراء میں تقسیم کردوں ،ای دوران با تف نے آواز دی کہ اگرتم نے ویٹار بکڑ لئے تو ہم تمہارافقر چھین لیں گے۔

حضرت عباس شرقی رحمداللد بتاتے ہیں کہ ہم ابوتر البخشی کے ہمراہ مکہ کے دانے میں تھے کہ آپ رائے کے ایک طرف مز (77)گئے،آپ کے ایک مریدنے کہا کہ مجھے بیا س لگی ہے۔آپ نے اپنااؤں زمین پردے ماراچنا نچ میٹھے یانی کا چشمہ ظاہر ہوگیا۔ اس براس نو جوان نے کہا کدمیں پیالے میں بینا جا ہتا ہوں ،انہوں نے زمین پر ہاتھ مارااور شخشے کا ایک خوبصورت سفید بیالہ اے دے دیا ،اس نے خود پانی پیااور ہمیں بھی بلایاء پھر مکہ جانے تک سے پیالہ جارے پاس رہا۔ ایک ون ابور اب نے جھے کہا کہ تہارے ساتھی اس مہریانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان پر فرمار کھی ہے؟ میں نے کہا: میں نے تو کی کواپیانہیں دیکھا جوان پرائیان ندر کھٹا ہو۔ انہول نے کہا، جوان پرائیان ندلائے گا، کافر ہوگا۔ میں نے توتم سے بدیو چھاہے كدان كاحوال كاطريق كيا ہے؟ ميں نے كہا كديل او كي جي تبيس جانا۔ انہوں نے كہا، بال تمهار ب ساتھى يہ كتے بيں ب ابتد کی طرف ہے دھوکا یا مکر ہوتا ہے حالا تکہ ایسانہیں ہوتا ، دھوکا اس صورت میں ممکن ہے کہ انسان ان سے سکون محسوس کرے مگر السامخص جوآرز ونبيل كرتااورنه سكون محسوس كرتا بيق الصحلوك" رباني" بهوت بين

حضرت عبدالله بن جلاء رحمه الله بتائة بي كه بم بغداد مي حضرت سرى مقطى رحمه الله ك بالا خاند مين يتها رات كالم يحد حصه گذرگیا تو آپ نے قبیص بشلوار، میا دراور جوتا گئن لیا اور باہر جانے کئے گئرے ہوگئے، میں نے کہا، اس وقت آپ کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فتح موسلی کی عمیادت کرنے جلا ہوں، جب و وبغداد کے راستوں پر چل رہے متحاتو

پہرے داروں نے آپ کو پکڑ کر قید کرلیا ، شیخ ہوئی تو دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی مارنے کا تھم دیا۔ جب جلاد نے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ رک گیا اور ہاتھ کو ہلانے کی طاقت ندر ہی۔ جلاد سے کہا گیا مکہ مارو! تو اس نے کہا کہرے سامنے ایک بوڑھا کھڑا کہدر ہا ہے کہ اسے نہ مارو چنانچے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر دہا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آ دی کون ہے تو اچا تک وہ فتح موصلی تھے چنانچے وہ مارنے سے رک گئے۔

(79) حفرت سعید بن یکی بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریش کے پھلوگ عبد الواحد بن زید کے پاس بیٹھتے تھے، ایک دن وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں چتا تی اور تھی کا خوف ہے، آپ نے اپناسر آسان کی طرف اٹھایا اور یوں دعا کی:

''الی ! بیس تم سے ایسے بلند مرتبہ نام کے وسلہ سے دعا کرتا ہوں جس نام کے ساتھ تو اسپے پہندیدہ وکی کوعزت دیتا ہے اور جے برگزیدہ دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اپنی طرف ہے ہمیں رزق عطافر ماجس کی بتا پر ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے دلوں سے اتو ہمارے اور ہمارے والا ، احسان فرمانے والا اور قدیم الاحسان ہے ، اللی ! بیدعا ابھی قبول فرما

حضرت سعید بن یکی کہتے ہیں کہ میں نے جیت کی کڑ کڑا ہٹ نی اور پھر ہم پر دیناروں اور درہموں کی گویا ہارش ہونے گئی۔ حضرت عبدالواحد بن زیدنے کہا کہ استغفار کروکسی غیرے نہ کرو،سب نے درہم ودینار لے لئے لیکن عبدالواحد ابن زید نے نہ لئے۔

(80) حضرت کتانی رحمه اللہ نے بتایا کہ میں نے ایک صوفی کوریکھا جواجنبی تھا جے میں جانتا نہ تھا، وہ خانہ کعیہ کی طرف آیا اور کہنے لگا: اے اللہ! میں نہیں جانتا کہ بیطواف کرنے والے کیا کہدرہ میں ،اے کہا گیا ،اس رفعہ میں دیکھوکہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رفعہ دامیں اڑ ااور غائب ہوگیا۔

(81) حضرت ابوعبداللہ بن جلاء رحمہ اللہ نے بتایا کہ جمری والدہ نے ایک دن جیرے والد سے مجھلی کی خواہش کی جیرے والد بازار گئے ، ان کے ساتھ کھڑا گئے ، انہوں نے مجھلی خریدی اورا ٹھا کرلانے والے کا انظار کرنے لگے ، ان کے سامنے ایک لڑکا دوسر سے لڑکے کے ساتھ کھڑا تھا ، اس بچے نے بچھلی اخرائی کی بار بردار کی تلاش میں ہیں؟ جیرے والد نے کہا، ہاں چنا نچاس بچے نے مجھلی اٹھائی اور مارے ساتھ چلل پڑا، ہم نے اذان کی تو بچے نے کہا کہ اذان ویے والے نے اذان پڑھ دی ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ وضو کر کے نماز پڑھاوں ، آپ ختی سے اجازت دیے ہیں تو ٹھیک ورنہ یہ مجھلی اٹھالو چنا نچ لڑکے نے مجھلی رکھ دی اور چلا گیا۔

میرے والد نے کہا کہ مجھلی کے بارے میں اللہ پر بھروسے کرنا ہما رازیادہ حق ہے چنا نچے ہم بھی محبد میں چلے گئے اور نماز پڑھی ، وہ لڑکا بھی آگیا اور اگر تک میں اور گھر تک مارے ساتھ چلاآیا۔

میرے والد نے بیق میری والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا: اس بچے ہے کہوکہ ہمارے پاس قیام کرے اور کھانا ہمارے ساتھ کھائے۔ ہم نے لڑکے ہے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں روزے ہوں۔ ہم نے کہا تو پھر شام کو ہمارے پاس آ جانا۔ اس نے کہا کہ ایک بوجھ اٹھا کر پھر دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا البتہ شام تک میں مجد میں رہوں گا اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا اور یہ کہ کر چلا گیا۔

www.unalealeak.org

شام ہوئی تو و ولڑکا آگیا، ہم نے کھانا کھایا اور جب فارغ ہوگئے تو ہم نے اسے طہارت کی جگہ بتا دی ،ہم ملاحظہ کررہ سے کہ وہ تنہائی پیند کرتا ہے چنانچہ ہم نے اسے کمرے میں چھوڑا جب رات کا پچھ حصہ گذرگیا تو قریب ہی ایک اپا جج لڑکی رہتی تھی ،وہ چل کرآگئی ،ہم نے اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمارے اس مہمان کے وسیلے سے مجھے صحت عطافر ماچنانچہ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔

میری والدہ نے بتایا کہ ہم اس لڑ کے کوسطنے گئے۔ویکھا تو تمام دروازے بند تھے جیسے پہلے بند تھے کیکن لڑکا ہمیں نہال سکا۔اس پرمیرے والدنے کہا: بیصوفی لوگ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔

- (82) حضرت سعید بن یخی بھری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں عبد الواحد بن زید کے پاس آیا۔وہ سامید میں بیٹھے تھے، میں نے کہا،اگر
  آپ اللہ تعالیٰ ہے رزق کی فراخی کی دعا کر دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ الیا کر دے گا۔ اس پر انہوں نے کہا: میرا رب اپ
  بندوں کے مفادات کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد زمین سے تنگریاں اٹھا میں اور بیدعا کی کہ: اے اللہ!اگر تو انہیں سونا بنانا
  چاہتو بنا سکتا ہے بخدایکا کیک دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سونا بن گئی تھیں ، انہوں نے میری طرف پھینک دیں اور کہا کہ انہیں
  خرج کر لواور فرمایا کہ آخرت کے لئے کی جانے والی نیکیوں کے بغیرونیا میں کوئی بھلائی نہیں۔
- (83) حضرت احمد بن منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو یعقوب سوی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے ایک مرید کوشسل دینا شروع کیا تو اس نے میر اانگوٹھا تھام لیا، و مخسل کے تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے !میر اہاتھ چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے کہتم مردہ نہیں ہو، بیموت تو ایک مقام ہے دوسرے مقام کی طرف انتقال کا نام ہے چنانچہ اس نے میر اہاتھ چھوڑ دیا۔
- (84) حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ نے بتایا کہ میر اایک سیح ارادت والا مرید میر کی صحبت میں تھا، و وفوت ہواتو مجھے اس کا سخت عُم ہوا، خودا سے مسل دینا شروع کیا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ دھونے کا ارادہ کیا اور دہشت کی وجہ نے ہا کیں ہاتھ سے دھونا شروع کیا تو اس نے دوہ ہاتھ بیجھے تھینچ لیا اور دایاں آ گے کر دیا۔ بید دیکھ کرمیں نے کہا، بیٹے اتم سے ہو، مجھے ناطی ہوگئ ہے۔
- (85) حضرت ابولیعقوب موی رحمہ اللہ نے بتایا کہ میرے پاس مکہ میں ایک مرید آیا اور کہااے استاد اکل میں ظہر کے وقت فوت ہو رہا ہوں۔ بیا یک ویتار مجھ سے لے لو، آ دھے ہے قبر تیار کرا دینا اور آ دھے ہے گفن۔ اگلاون آیا تو اس نے آکر طواف کیا اور پھر دور جاکر فوت ہوگیا چنا نچہ میں نے ایسے تنسل دیا 'گفن پہنا یا اور قبر میں رکھ دیا ، اس نے آئکھیں کھولیس تو میں نے کہا: کیا موت کے بعد بھی ابھی زندہ ہو؟ اس نے کہا: میں زندہ ہوں اور اللہ ہے محبت رکھنے والتُّخص زندہ ہوتا ہے۔
- (86) حضرت ابوعلی بن وصیف مئودب رحمہ اللہ بناتے ہیں کہ حضرت مہل بن عبد اللہ نے ذکر الٰہی کے بارے میں وعظ فر مایا اور بتایا کہ اللہ کاحقیقی ذکر کرنے والا اگر مردہ کوزندہ کرنے کا ارادہ کرلے تو وہ اسے زندہ کرسکتا ہے، پھرانہوں نے اپنے سامنے پڑے بیار پراپناہا تھ پھیراتو وہ تندرست ہوگیا اور اٹھ کھڑ اہوا۔
- (87) حضرت بشرین حارث رحمہ اللہ بتا تے سے کہ حضرت عمر و بن عتبہ نماز پڑھتے تو بادل آپ پر سامیہ کئے رہتا اور شیر آپ کے اردگر ہ دم ہلاتے پھرتے۔
- (88) حضرت جنیدر حمداللہ نے فرمایا کدایک مرتبہ میرے پاس چار درہم تھے، میں حضرت سری کے پاس گیا اور عرض کی کہ بیرچار درہم میں میں آپ کے لئے اٹھالایا ہوں۔انہوں نے فرمایا:الے لڑکے! تہمیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہتم نجات پاجاؤ کے کیونکہ

مجھے چار درہموں کی ضرورت تھی تو میں نے بیدوعا کی تھی کہ یااللہ! بیدرہم جھ تک اس آ دمی کے ہاتھوں بھیج دے جو تیرے ہاں نجات یافتہ ہے۔

(89) حضرت ابوابراہیم یمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے ہمراہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئ خوات نے بیانی جاتی تھی اور اس کے قریب ہی ایک قلعہ بھی تھا۔ ہم نے ابراہیم بن ادھم سے کہا: ممکن ہے کہ ہم آج رات یہاں قیام کریں اور بید خشک کلڑیاں جلا کیں (سردی سے بیجنے کے لئے) انہوں نے کہا، تمہاری مرضی! چنا نچہ ہم نے قلعہ ہے انگارامنگوایا اور آگ جلا دی۔ روٹیاں ہمارے پاس موجود تھیں ،ہم نے تکلاہ ساتھ ایک بولا بیا نگارے کتے ایکھے ہیں ،کاش ہمارے پاس آج گوشت ہوتا تو ہم بھون کالیں اور کھاتے ایس کرحضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تہمیں گوشت کھلا دے۔ ابوابراہیم کہتے ہیں ،ہم ابھی باتیں ہی کررہے تھے کہ رہا کیک ایک شیر ،ہرن کو بھگا تا لے آیا ،ہمارے قریب بہنچا تو گرگیا اور ابوابراہیم کہتے ہیں ،ہم ابھی باتیں ہی کررہے تھے کہ رہا کیک شیر ،ہرن کو بھگا تا لے آیا ،ہمارے قریب بہنچا تو گرگیا اور

ابوابراہیم کہتے ہیں،ہم ابھی ہا تیں ہی کررہے تھے کہ یکا یک ایک شیر، ہرن کو بھگا تا لے آیا، ہمارے قریب پہنچا تو کر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گی، بیدد کی کر حضرت ابراہیم بن ادھم ایٹے اور کہا اے ذرج کر ڈالو کیونکہ بیاللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کو بھیجا ہے۔ہم نے اے ذرج کیا اس کا گوشت بھونا اور شیر دیکھا ہی رہ گیا۔

حضرت حامدالاسودر حمداللہ بتاتے ہیں کہ میں جنگل میں حضرت ابراہیم خواص رحمداللہ کے ہمراہ سات دن تک ایک بی حالت میں رہا، ساتواں دن آیا تو میں کمزور ہوگیا بیٹے گیا ، انہوں نے میری طرف توجہ فر مائی اور فر مایا بچھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ کمزور ہوگیا ہوا؟ میں نے عرض کی ، پائی! آپ نے فر مایا: پائی تنہارے پیچھے موجود ہے ، میں نے پیچھے مؤکر دیکھا تو نہایت شیر میں دود ہے جیسا پائی کا چشمہ موجود تھا، میں نے پیا بھی اور وضوو غیرہ بھی کرلیا، حضرت ابراہیم سب پچھے مؤکر دیکھا تو نہایت تقریب نہیں آئے۔ جب میں فارغ ہوکرا ٹھا تو خیال کیا کہ پچھ ساتھ لیتا جاؤں ، است میں حضرت ابراہیم نے کہا، رک جاؤ کیونکہ اسے ساتھ نہیں لے جایا جاسکتا۔

حضرت ابوالحسین نوری رحمہ اللہ کی خادمہ زیتو نہ رحمہ اللہ کہتی تھیں کہ ایک سخت سردی کا دن تھا تو میں نے حضرت توری ہے کہا کیا آپ کے لئے کچھلاؤں؟ انہوں نے کہا ہال ، لے آؤا میں نے کہا، کیالاؤں؟ انہوں نے کہاروٹی اور دودھ لے آؤ، میں لے کر آئی ، آپ کے سامنے کو کلے پڑے تھے جنہیں الن پلیٹ رہے تھے، ہاتھ مصروف تھا، آپ نے روٹی کھانا شروع کردی ، دودھ آپ کے ہاتھ میں بہدر ہاتھا، ہاتھ کوئلوں کی وجہ سے سیاہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اے رب! تیرے بیادلیاء کتنے گذرے ہوتے ہیں ، ان میں کوئی بھی صفائی والانہیں ہوتا۔ زیتو زکہتی ہیں کہ میں ان کے بال سے اٹھنے گئی تو ایک عورت جھ سے چٹ گئی اور کہنے گئی کہ میری کیڑوں کی گھڑی چوری ہوگئی ہے ، لوگ مجھے پکڑ کر سیابی کے پاس لے گئے ، حضرت نوری کو بھی پید چل گیا۔ آپ آئے اور پولیس سے کہا کہ بیتو اللہ کی دلیہ ہے ، اے نہ ستاؤ! سیابی نے کہا میں کیا کروں؟ بیٹورت اے چور بنارہی ہے۔

کتے ہیں کدائی اڑی آئی اوراس کے پاس وہی مطلوب گھڑی تھی۔حضرت نوری اس زیتوندکو واپس لے آئے اور کہا، اب دوبارہ کہوگی کداولیاء کتنے گندے ہوتے ہیں؟ زیتونہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں بارگا والی میں تو بہ کرتی ہوں۔

(92) حفرت خواص رحماللد فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں پیاسا ہوااور مارے پیاس کے گرگیا ، یکا یک میرے چرے پر چھینے

- (93) حضرت مظفر جصاص رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں اور نفر خراط ایک رات کی جگہ موجود تھے اور باہم علمی گفتگو کررہے تھے ، خراط نے کہا اللہ کی یاد کرنے والے کو پہلا فاکدہ یہ ہوتا ہے اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ اللہ اسے یادر کھتا ہے چنا نچیاس کا ذکر اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے ، مظفر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا، اگر یہاں خضر علیہ السلام ہوتے تو اس بات کی تضدیق کردیتے مظفر کہتے ہیں، یکا بیک ہم نے ایک بوڑ ھے مخص کوز مین و آسان کے درمیان دیکھا، وہ ہمارے پاس آئے اور آگر سلام کیا اور کہا، ایک نے تھے کہا ہے واقعی اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے ہمیں اسی وقت معلوم ہوگیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔
- (94) حضرت استادابوعلی دقاق رحمہ القدیتاتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت مہل بن عبد القد کے پاس آیا اور کہا لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں گدائی پر چلے ہیں؟ انہوں نے کہا، محلّہ کے آ دمی سے پوچھلو کیونکہ وہ ایک نیک شخص ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا کہ میں نے مؤذن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بیہ محاملہ تو نہیں جانتا البتہ چند دن ہوئے بیروض پروضو کرنے آئے تھے،اس میں گرگئے تھے اور اگر میں وہاں نہیں ہوتا تو حوض ہی میں رہتے۔

حفزت استاد ابود قاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہل بیان کردہ حالت ہی میں تھے، کیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا پردہ رکھتا ہے چنانچہ یہاں مؤ ذن اور حوض کا واقعہ حضرت مہل کے حال کو چھپانے کے لئے تھا۔ حضرت مہل صاحب کرامات بزرگ تھے۔

# حضرت الوالحسين جرجاني رحمه الله كي كرامت:

(95) حضرت الوعثان مغربی رحمہ اللہ ہے بھی اسی قسم کی حکایت نہ کور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالحسین جرجانی کے ہاتھ کا لکھا ہواواقعہ پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے مصرجانے کا ارادہ کیا میرے دل میں آیا کہ شتی پرسوار ہوتا ہوں، پھر خیال آیا کہ وہاں لوگ مجھے پہچان جا کیں گے لہذا مجھے شہرت سے ڈرلگا۔ استے میں ایک شتی آتی دکھائی دی اور میں پانی پرچل کرکشتی تک پہنچا اور اس میں داخل ہو گیا۔ حالا نکہ لوگ دیکھ رہے تھے، کس نے بھی اس بارے میں پچھنہیں کہا کہ بی خلاف عادت کام ہے بانہیں، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ولی خواہ شہور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی چھپے حال والا ہوتا ہے۔

# حضرت استادابوعلى دقاق رحمه الله كى كرامت:

(96) حضرت استاد ابوعلی دقاق برحمہ اللہ کے حالات کو جہاں تک ہم جانتے ہیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ کو حرقۃ البول (پیشاب جل کرآنا) کی مرض تھی، گھنٹہ بھر میں انہیں گئی باراٹھنا پڑتا اور دوفرض ادا کرنے کے لئے انہیں گئی باروضوکر نا پڑتا، مجلس میں جاتے وقت بھی پانی کی بوتل ان کے ہمراہ ہوتی اور راہتے میں جاتے آتے انہیں گئی باراس کی ضرورت پڑتی اور جب وہ

inger stadiodeale com

کری پر بیٹے کروعظ شروع کر دیتے تو لیے عرصے تک انہیں طہارت کی ضرورت نہ پڑتی ، پیمعاملہ ہم سالہا سال تک ملاحظہ کرتے رہے ، ہمیں ان کی زندگی میں اس بات کا احساس ہی نہ ہوسکا کہ ان کا پیکام خلاف عادت واقع ہور ہاہے ، ان کے وصال کے بعد مجھے اس بات کا پید جیلا۔

(97) ای طرح کی ایک کرامت وہ ہے جوحضرت مہل بن عبداللہ کے بارے میں میان کی جاتی ہے کہ آپ آخری عمر میں اپا جج ہوگئے تصلیکن فرض ادا کرتے وقت ان میں قوت آ جایا کرتی تھی جس کی بناء پر کھڑے ہو کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

(98) مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ وزان ایا جج تھے کیکن جب سماع میں ان پر وجد طاری ہوتا تو وہ کھڑے ہو کرخوب سنتے۔

#### حضرت ابوسلیمان دارانی رحمه الله کی کرامت:

(99) حضرت احمد بن ابوالحواری رحمه الله بتاتے ہیں کہ میں اور ابوسلیمان دارانی استھے جج کو گئے ،ہم چلے جارے تھے کہ میر امشکیز وگر گیا ، ٹیں نے ابوسلیمان سے کہا کہ میر امشکیز و گم ہوگیا ہے لہذا ہم پانی سے محروم ہوگئے ہیں ،ادھر سردی بھی بخت تھی ، بیری کرابو سلیمان نے دعا کی کہ' اے گم شدہ چیز وں کولوٹا دینے والے! اے گمراہوں کوراہ راست پر ڈالنے والے! ہماری گم شدہ چیز ہمیں واپس دلا دے۔''

ا چا تک نظریر کی تو ایک شخص آواز دے رہاتھا کہ مشکیز ہ کس کا گم ہوا ہے؟ ہیں نے کہا کہ میرا ہے، چنا نچے ہیں نے مشکیز ہ لیا،
سفر جاری تھا، سر دی ہے بچاؤ کے لئے ہم نے پوسینیں پہن رکھی تھیں کداس دوران ہم نے ایک انسان دیکھا جس نے دو پھنے
پرانے کیڑے پہنے ہوئے تھے اور پہنے ہیں شرابور تھے، ابوسلیمان نے اے آواز دی، ادھر آؤ، ہم تہمیں اپنے کیڑے دیے
ہیں، اس نے کہا اے ابوسلیمان! تم مجھے تو زہد کی تعلیم دے رہے ہواور خود تمہاری حالت یہ ہے کد سر دی میں گرفتار ہو؟ مجھے تو
اس جنگل میں پھرتے تمیں سال کا عرصہ گذر گیا ہے لیکن بھی تشخر انہیں، سردیوں میں اللہ تعالی مجھے اپنی محبت کی گرمی عطافر ما تا
ہے اور گرمیوں میں اپنی محبت کی سر دی دیتا ہے۔ یہ کہا اور چل دیئے۔

(100) حضرت خواص رحمدالله فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ دو پہر کے وقت جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک درخت کے پاس پہنچا، پائی جسی ان کے قریب ہی تھا، میں وہاں تھم گیا، دیکھا تو ایک برداشیر آگیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کی اور اپنے آپ کو اللہ کے بی اس کے قریب ہی تھا، میں وہاں تھم گیا، دیکھا کہ وہ تنگڑ اب، وہ جنہنا تے ہوئے میر سے سامنے آبیشا اور پاؤں میری جھولی میں رکھو ہے۔ میں نے نظر ڈالی تو اس کا پاؤل چھولا ہوا تھا اور اس میں پیپ اورخون تھا۔ میں نے ایک ککڑی کی گڑی اور پیپ والی ٹا تک چیردی، اسے صاف کیا اور پئی باندھ دی تو وہ چل دیا۔ ابھی ایک گھنٹ ہی گذراتھا کہ وہ چھرآگیا، اب اس کے ساتھ دم ہلاتے ہوئے اس کے دو بے بھی تھے جو میرے لئے ایک روثی اٹھائے ہوئے تھے۔

### حفزت محربن ساك رحمه الله كي كرامت:

(101) حضرت احمد بن ابوالحواري رحمدالله بتاتے ہيں كه تحد بن عاك بيار ہو گئے تو ہم ان كا قارورہ لے كرطبيب كے پاس كئے، وہ طبيب نصرانی تھا۔

احمد كہتے ہيں كہ ہم جمرہ اور كوف كے درميان چلے جارے تھے كەرائے ميں ہميں ايك نوجوان ملا، چرہ خواصورت، خوشبوے

e was maddallad haye.

ہم ابن ساک کے پاس واپس آئے اور انہیں واقعہ سایا، انہوں نے درد کے مقام پراپناہا تھر کھ کردہی کچھ پڑھا جواٹ خف نے بتایا تھا تو دردنو را ختم ہوگیا، پھر بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

(102) حفرت عبدالرطن بن محرصونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چیا حضرت بسطا می رحمہ اللہ سے سنا، بتایا کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابویزید بسطا می رحمہ اللہ کے ایک ولی کا استقبال حضرت ابویزید بسطا می رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا: آؤ میرے ساتھ چلواللہ کے ایک ولی کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم ان کے ہمراہ ہو گئے۔ ہم کھلے راستے پر پہنچ تو ابراہیم بن شیبہ ہروی ملے حضرت ابویزید نے ان سے کہا، میں نے خیال کیا کہ آپ کا استقبال کروں اور آپ سے اپنی شفاعت کی درخواست کروں ۔ اس پر ابراہیم نے کہا: آپ اگر میں نے خیال کیا کہ آپ کا استقبال کروں اور آپ سے اپنی شفاعت کی درخواست کروں ۔ اس پر ابراہیم نے کہا: آپ اگر میں نے خیال کیا جواب بن کر میں دیکھوں کی سفارش کردیں تو بھی کوئی بڑی بات نہ ہوگی ۔ لوگ تو مٹی کے مگڑ سے ہیں ۔ حضرت ابویزیدان کا بیہ جواب بن کر حمل ان رہے گئے۔

حضرت استاد ابوعلی رحمہ اللہ نے بیوا قعہ من کرفنر مایا کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم کا شفاعت کو حقیر جاننا حضرت ابویزیدگی کرامت سے بڑی کرامت تھی کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنی فراست کا مظاہرہ کیا تھا اور شفاعت کے بارے میں ان کی تصدیق کردی تھی۔

- (103) حضرت سالم مغربی رحمہ اللہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے ان کی اصل تو بہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا،
  میں مصرے نکل کرایک بستی کی طرف گیا، رائے میں مجھے نیند آگئی، بیدار ہوکر میں نے آئیسیں کھولیں تو چکاوک نائی اندھی چڑیا
  درخت سے زمین پر آپڑی، اس کے گرتے ہی زمین پھٹ گئی اور اس میں سے دو آبخو رے نکلے ہیں جن میں سے ایک تو
  سونے کا بھا اور دوسرا جیا ندی کا ۔ ایک میں تل متھا ور دوسرے میں گلاب کا پانی چنا نچہ ایک میں سے میں نے کھا یا اور دوسرے
  سے پیااور کہا، میرے لئے اللہ ہی کافی ہے میں نے تو بہ کی اور اس اللہ کے در پر جم کر بیٹھ گیا تو اس نے مجھے قبول فر مالیا۔
- (104) کہتے ہیں کہ حضر نے عبدالواحد بن زید کوفا کج ہوگیا ،ادھر نماز کاوقت ہوااور آپ کووضو کی ضرورت پڑی ، آپ نے کہا ، یہال کوئی ہے؟ لیکن کوئی نہ بولا ، آپ کووقت نکل جانے کی فکر ہوئی ، آپ نے عرض کی ،اے پروردگار! میری بیبندش دور فرما دے تا کہ میں وضو کر سکوں اور پھر جیسے چا ہوکر دینا ، کہتے ہیں کہ آپ سمجے سلامت ہوگئے اور مکمل طہارت کی ، پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹے تو اس طرح ہوگئے۔
- (105) حضرت ابوایوب حمال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابوعبد اللہ دیلمی سفر میں جب کسی جگہ قیام کرتے تو اپنے گدھے کے کان میں کہتے ، میں تجھے باندھنا چاہتا تھا مگرنہیں باندھوں گا ہتہ ہیں اس جنگل میں چھوڑ تا ہوں تا کہ گھاس چھوس چرلواور جب واپسی ہوگی تو چلے آنا چنا نجے جب کوچ کا ارادہ کرتے تو وہ گدھاوا پس آجا تا۔
- (106) کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبراللہ دیلمی رحمہ اللہ نے اپنی بٹی کی شادی کا ارادہ کیا تو جہیز کی ضرورت پڑی ، آپ کے پاس ایک کپڑا

تھا جے ہرمرتبہ فروخت کرنے لے جاتے جھتو وہ ایک دینار میں بک جاتا تھا، چنا نچدہ کیڑا لے کر نکلے تو ایک گا بک نے کہا کہ میں ایک دینار سے زیادہ کا گا مک ہوں چنا نچہ گا مک بولی دیتے رہے، قیت بڑھاتے گئے تو وہ سودینار تک بھنچ گئے چنا نچہ چ کرآپ نے جمیز بنالیا۔

(107) حضرت نصر بن شمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تہبند خریدا، وہ چھوٹا نکلاتو میں نے اللہ سے دعا کی کہا ہے ایک ہاتھ بھر لمباکردے چنانچے لمباہو گیا۔نضر بن شمیل کہتے ہیں کہا گرمیں اسے اور لمباکردینے کی دعا کرتا تو لمباہوتا چلا جاتا۔

(108) حضرت عامر بن عبرقیس رحمہ اللہ نے دعا کی سردیوں میں ان کے لئے پاکیزگی حاصل کرنے میں آسانی ہوتو بخار کی حالت میں بھی انہیں آسانی ہوتی ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ عورت کی خواہش ان کے دل سے نکل جائے چنا نچہ آپ عورتوں کی برواہ نہ کیا کرتے پھر دعا کی کہ نماز کے اندر شیطان کوان کے دل سے دورکر دی تو اسے قبول نہیں کیا گیا۔

(109) حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، اچا نگ ایک آدمی نظر آیا، میں نے پوچھا کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو گئے ہو۔ اس نے کہا کہ تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے کہا: میرے لئے دعا بجیح ، انہوں نے کہا اللہ تعالی عبادت کو تمہارے لئے آسان کر دے۔ میں نے کہا، پھھ مزید بجیح انہوں نے کہا، اللہ تمہاری عبادت گذاری پر میردہ ڈالے رکھے۔

(110) حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران راہ مکہ میں میں جنگل کو چلا گیا، وہاں میں نے اچا نک ایک بڑا شیر دیکھا، میں خوف کھا گیا، تو ہاتف نے آواز دی کہ ٹابت قدم رہو کیونکہ تنہارے اردگر دستر ہزار فرشتے تمہاری حفاظت کر

-0:41

(111) حضرت جعفر دبیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت نوری پانی میں داخل ہوئے تو چورنے ان کے کیڑے اٹھالئے ، پھروہ واپس آیا، کیڑے ساتھ ہی تھے، اس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ حضرت نوری نے کہاالہی! اس نے میرے کپڑے واپس کردیئے تو تو اس کا ہاتھ پہلے جیسا کردے اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہوگیا۔

(112) خفرت بلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بیع مہد کرلیا کہ حرام نہیں کھاؤں گا۔ میں ان دنوں جنگلوں میں گھو ما کرتا تھا، اسی دوران انجیر کا ایک درخت دیکھا تو انجیر کھانے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ درخت نے آواز دی کہ اپنا عہد نبھاؤ،

جھے سے پچھ نہ کھاؤ کیونکہ میں یہودی کی ملکیت ہوں۔

(113) حضرت ابوعبداللہ بن خفیف رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نج کا ارادہ کرکے بغداد میں داخل ہوا، میرے دماغ پرصوئی بننے کا جوت سوارتھا، چاکیس دن ہے روٹی نہیں کھائی تھی ، نہ ہی اس دوران حضرت جنید کے پاس گیا، میں نکلا اور زبالہ تک پہنچتہ ہوئے پانی نہیں پیا، میں باوضوتھا، پھر ایک کوئیں کے کنارے پرایک ہرن کو پانی چنے و یکھا، جھے بیاس لگی ہوئی تھی۔ میں کوئیں کے نزویک ہوائی ہوئی تھی۔ میں کوئیں کے نزویک ہوائو ہرن وہاں سے چلا گیا، دیکھا تو پانی کوئیں کی تدمین تھا، میں وہاں سے چل پڑا اور سے کہا کہ: اے میرے سردار! میری تو اس ہرن جھی قدر نہیں میری پچھلی طرف سے آواز آئی: ہم تو تمہیں آز مار ہے تھے کیکن تم نے صبر سے کا منہیں لیا، پیچھے مؤکر پانی لیاو۔

میں پیچیے مرا ، دیکھاتو کنوال لبالب بھر گیاتھا، میں نے اپنالوٹا بھرا، میں ای سے پانی پیتااور مدینہ بہنچنے تک اس سے وضووغیرہ

جب جج ہے واپس ہوکر جامع معجد میں گیا تو جیسے ہی حضرت جنید نے ججھے دیکھا' کہا: اگرتم صبر کر لیتے تو پانی تمہارے پاؤں کے نیچے ہے بھی پھوٹ پڑتا، کاش کچھ دریتم صبر کر لیتے۔

- (114) حضرت محمد بعری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں بھرہ کے ایک رائے میں چلا جارہا تھا تو اچا نک ہیں نے دیکھا کہ ایک بدوی اونٹ کو ہاننے لے جارہا ہے، مزکر جو ہیں نے دیکھا تو اونٹ مرا بڑا تھا، اس کا پالان بہت لکڑیاں نیچے پڑی تھیں، میں تھوڑی دور چلا اور دوبارہ مزکر دیکھا تو بدوی کہ دربا تھا: اے ہر سبب پیدا کرنے والے اور ہر آرز و پوری کرنے والے! میرا اونٹ جھے واپس کردے تا کہ بیر پالان وغیرہ اٹھا لے جائے، یکا کیا اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور پالان وغیرہ اس پررکھے تھے۔
- (115) کہتے ہیں کہ حضرت شیلی مروزی رحمہ اللہ کو گوشت کی خواہش ہوئی ، انہوں نے آو ھے درہم کاخرید کیا ، راستے ہیں ایک چیل نے اسے ایک لیا ، بیلی نماز پڑھنے کے لئے معجد ہیں چلے گئے اور گھر واپس پنچے تو ان کی بیوی نے پکا ہوا گوشت سامنے رکھا۔ شبلی نے کہا، یہ کہاں ہے آیا ہے؟ اس نے کہا دو چیلیں آپس میں لڑرہی تھیں کہ یہ دونوں کے پنچوں سے گر گیا۔ اس پرشلی نے کہا:

  ''اس اللہ کا شکر ہے جو شبلی کو بھولا نہیں اگر چھاکٹر اوقات شبلی اسے بھولا رہتا ہے۔''
- (116) حضرت ابوعبیدی بسری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال وہ ایک جنگ میں گئے اشکر میں شامل تھے راہتے میں آپ کی سواری کی گھوڑی مرگئ تو انہوں نے بارگاہ البی میں عرض کی: اے پروردگار! بیگھوڑی جھے ادھار کے طور پردے دے تا کہ ہم اپنے گاؤں بسر کی بڑنچ سکیس، یکا بیک وہ گھوڑی کھڑی ہوگئی۔ جب وہ جنگ ہے واپس بسر کی آئے تو کہا بیٹے! گھوڑی ہے زین اتارلو، بیٹے نے کہا وہ تو پسینے ہے شرابور ہے، اگر زین اتارلوں گا تو اے ہوا لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا: بیٹے! بیعارینہ کی ہوئی ہے، چنانچہ جب اس سے زین اتارک تو وہ مرگئی۔
- (117) ہتاتے ہیں کہ ایک شخص کفن چور تھا، ایک عورت فوت ہوگئی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تو شخص بھی اس کے جنازے ہیں شامل تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قبر کو پہچان لے۔ جب رات چھا گئی تو اس نے قبر کھودی تو اس عورت نے آواز دی: سجان اللہ! ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا گفن چوری کرنے آیا ہے۔ گفن چور بولا، یہ مانتا ہوں کہ تہہیں اللہ نے بخش دیا ہوگا لیکن میں کسے بخش دیا گیا ہوں؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور ان سارے لوگوں کو بھی بخش دیا ہو جو میرے جنازے میں شامل ہوئے تھے اور تم نے بھی تو میر اجنازہ پڑھا تھا۔ چورنے کہا کہ میں نے اسے وہیں چھوڑ ااور مٹی پھرے ڈال دی۔ اس آدی نے تو بہ کی اور شیخ طور پر تو بہ کی۔
- (118) حضرت ابومحمد نعمان بن موی چیری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری کواس وقت دیکھا جب دوآ دی گڑر ہے تھے۔
  ایک حکمران کا ساتھی تھا اور دوسراعام آ دی ہے حملہ کر کے اس کا اگلادانت تو ڑ دیا۔ سرکاری آ دی نے اسے پکڑ لیا اور
  کہا کہ میر ااور تنہارا فیصلہ حکمران ہی کرے گا۔ وہ حضرت ذوالنون کے قریب سے گذر ہے تو لوگوں نے کہا: شخ سے فیصلہ کر الو
  چنانچہ دونوں ان کے پاس چلے گئے اور واقعہ سنایا، آپ نے وہ دانت پکڑ ااسے اپنالعاب لگایا اور جہاں کا تھاو ہیں لگا دیا، اس

e e a limbinisi kace

مخض نے ہونؤں ہے دبا کردیکھا تو اللہ کے علم ہے وہ جم چکا تھا،اس آ دمی نے سارے دانت دیکھے لیکن سب یکسال دکھائی د دے رہے تھے۔

(119) حضرت ابوسر فخقی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی یمن ہے آیا، ابھی راتے ہی شن تھا کہ اس کا گدھا مرگیا، وہ اٹھا، وضو کیا' دو رکعت نقل پڑھے اور پھر یوں دعا کی'' البی! میں تیری رضا کی خاطر جہا دکی غرض سے چلا ہوں اور میں اچھی طرح جات اہوں کہ تو مردہ زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، جھے کسی کاممنون احسان نہ بنا، آج میں چاہتا ہوں کہ میر اگدھاوا پس کر دے۔'' چنا نچے اس کا گدھا کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگیا۔

(120) حضرت الویکر به دانی رحمداللہ کہتے ہیں کہ ہیں تجازے ایک جنگل ہیں گئی دن تک رہا، اس دوران پھے بھی نہیں کھایا، پھر جھے گرم
چنوں اور ہاب الطاق (عراق) کی روٹی کی خواہش ہوئی، پھر سوچا کہ میرے اور عراق کے درمیان تو کمی مسافت ہے جبکہ ہیں
جنگل ہیں ہوں۔ ابھی اسی شش و بنج میں تھا کہ دورا ایک بدوی آ واز دے رہا تھا: 'دگرم چنے اور روٹی' میں اس کی طرف لیکا اور
پوچھا کہ تمہارے پاس چنے اور گرم روٹی موجود ہے؟ اس نے کہا: ہاں اور پھر دستر خوان بچھا دیا اور کہا کھا لوئیس نے کھا لیے تو
اس نے کہا اور کھا لوا اور کھا لوا ورکھا لیے تو اس نے پھر کہا اور کھا لو، میں نے اور کھا لیے اور جب چوتھی مرتبہ کہا تو میں
نے بوچھا: بچھے اس ذات کی شم ہے جس نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، یہ بتا دو کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں خصر ہوں اور
پھر جھے سے یوں غائب ہوئے کہ نظر نہیں آ سکے۔

(121) حفرت ابوجعفر حدادر حمد الله فرمائے بھے کہ میں ' شعلدیہ' آیا، وہ ویران تھا، مجھے سات دن گذر چکے تھے کہ کھایا بیا پھی نہ تھا، میں ایک بدوی میں قبہ میں چلا گیا تو پھی خراسانی لوگ تھکے ماندے وہاں آگے اوراس قبہ کے دروازے پر جاپڑے، اس اثناء میں ایک بدوی سواری پرآیا اوران کے آگے بحور میں الشدو میں چنا نچہ وہ آئیس کھانے لگے اس مشغولیت کی بناء پر انہوں نے جھے پھی نہ کہا، اس بدوی نے جھے بھی نہ کہا اور ان سے بوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور آدئی بھی ہے؟ انہوں نے کہا:

ہروی نے جھے نہیں و یکھا، گھنٹہ بھر بعدوہ بدوی میرے پاس آیا اور ان سے بوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور آدئی بھی ہے؟ انہوں نے کہا:

ہر میں یہا کے شخص قبہ میں موجود ہے۔ وہ بدوی میرے پاس آیا اور پوچھا: تم کون ہو؟ بولیتے کیوں نہیں؟ پھر اس نے بتایا کہ جب یہاں سے میں چلا گیا تو رائے میں جھے ایک انسان ملا اور کہنے لگا کہتم ایک آدئی کو چھیے چھوڑ آئے ہو۔

اب میرے لئے آگے جانا مشکل تھا کیونکہ لمباسفر کر کے واپس آیا ہوں، یہ سفر کی میل کا ہے۔ پھر اس نے بہت می مجمود میں

اب میرے لئے آگے جانا مشکل تھا کیونکہ لمباسفر کرکے واپس آیا ہوں، بیسفر کئی میل کا ہے۔ پھراس نے بہت ی تھجوری میرےآگے بلیٹ دیں اور چلا گیا چنانچے میں نے ان خراسانیوں کو بلالیا،انہوں نے کھا کمیں اور میں نے بھی کھا کمیں۔

#### كرامت احربن عظاء:

<sup>(122)</sup> حضرت احمد بن عطاء رحمدالله بناتے ہیں کہ مکہ کے راہتے میں ایک اونٹ نے جھے سے کلام کی۔ میں نے پچھاونٹ دیکھے جن پر سامان لداہوا تھا۔ رات کوانہوں نے اپنی گردنیں زمین پر لمبی پھیلار کھی تھیں۔ میں نے کہا: پاک ہوہ ذات جوان سے لداہوا بوجھا تارا کرتا ہے۔ اونٹ نے میری طرف دیکھا اور کہاتم جسل السلمہ (اللہ بہت جلیل القدر ہے) کہوچنا نچہ میں نے "جل الملمہ" پڑجا۔

#### كرامت ابوزرعه منى:

(123) حضرت البوزرع جنبی رحمه الله کہتے ہیں کہ ایک عورت نے جھے ہم کر کیا، جھے نے کہا گیا گھر میں مریض کی عیادت کونہیں آ کتے ؟ میں اندر چلا گیا تو اس نے درواز و بند کر دیا۔ میں نے ادھرادھر دیکھا تو گھر میں کوئی نہتھا، میں بچھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں نے دعا کی کہ البی اس کوسیاہ کردے، وہ فوراً سیاہ ہوگئی اور میں دیکھ کرجیران رہ گیا، میں نے جلدی سے درواز ہ کھولا اور باہر نکل آیا پھر میں نے دعا کی کہ البی اس کی وہی شکل بنادے جو پہلے تھی۔ (چنا نچہ وہ اپنی شکل پر آگئی)۔

# كرامت معروف كرفى:

(124) حضرت الوسليمان رومي رحمه الله كہتے ہيں كہ ميں نے خليل صياد كے بارے ميں سنا، انہوں نے كہا كہ مير ابيٹا محم مم ہوگيا، ہميں اس كا شديد غم ہوا چنا نچه معروف كرفى كے پاس گيا اور كہا، اے ابو محفوظ! مير ابيٹا كم ہوگيا ہے اور اس كى ماں نہايت غز ده ہے ۔ حضرت معروف نے كہا، كيا جا ہے ہو؟ ميں نے كہا، دعا شيجة كه الله اسے واپس كردے! آپ نے بيدعا كى: اللي ! بيه آسان تيرے ہيں اور زمين بھی تيری ہے اور جو پھھان كے درميان ہے، وہ سب پچھ تيرا ہے لہذا تو اس محمد کو واپس لوٹا دے۔ خليل كہتے ہيں كہ ميں باب الشام پہنچا تو لڑكا و ہاں كھڑ اتھا۔ ميں نے پوچھا، محمد! تم كہاں متے؟ اس نے كہا: ابا جان! پچھ دير يہلے تو ميں ' دنياء' ميں تھا۔

حضرت استاد ابوالقاسم رحمہ القد فرماتے ہیں، یاور کھے کہ کرامات کے بارے میں حکایات گنتی میں بے شار ہیں اور اس سے زیادہ کا ذکر جمیں اختصار کے دائرہ سے باہر لے جائے گا۔اس سلسلے میں اتن ہی کافی ہیں۔





﴿ باب

# رُوِيًا الْقُومِ (صوفيه كے خواب)

التدتعالي كارشاد ب: كَهُمُ الْبُشُولِي فِي الْحَلُوةِ اللُّهُنِيَا وَفِي الْلِحِرَةِ لِي (وياوآخرت كي حياتي بين ان كے لئے بشارت ے) کہتے ہیں کہ 'بشریٰ' ہے مراد نیک خواہیں ہیں جنہیں انسان خود دیکھتا ہے یا سے دکھائی جاتی ہیں۔

حضرت ابوالدرداءرضي الله عند كہتے ہيں كدميں نے رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآلدوسلم سے اس آپت كے بارے ميں يو جھا: 公 لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخوة توآپ فارشادفر مايا:"تم عيل جھے كى فيماس كے بارے مين نبير پوچھا،اس سےمرادوہ خوابیں ہیں جنہیں انسان خودد کھتا ہے یا اے دکھائی جاتی ہیں۔'' کے

حضرت ابوقاده رضى الله عندنے بتایا كدرسول الله صلى الله تعالى عليدوآ لدوسكم في قرمايا: 公

'' نیک خواب تو اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور بری خواب شیطان کی طرف ہے' جو محفص تم میں سے بری خواب و عکھے تو اسے بائيس طرف تقوك ديناجا ہے اوراُعُوْ ذُبِاللَّهِ پرُ هناچا ہے كيونكه اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہيں پہنچائے گی۔''

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنها بنات مين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

'' جو خص مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو واقعی مجھے دیکھتا ہے کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بناسکتا۔'' س

اس حدیث پاک کا مطلب مدے کرایس خواب سچائی پرجنی ہوتی ہے، ایسی خواب کی تاویل وتغییر بھی درست ہوتی ہے اور میکھی ایک کرامت ہوتی ہے۔

#### حقیقت خواب:

خواب کی حقیقت میرے کہ بیدول پر وارد ہونے والے خیالات ہوتے ہیں اور ایسے احوال ہوتے ہیں جو وہم میں اس وقت اتے ہیں جب نیند شعورانسانی کوختم نہیں کرویتی چنانچیانسان بیدار ہوکر بیوہم کرتا ہے کہ بید تقیقت میں میچی خواب تھی حالانکہ و وہ گلوق کے لے تصوراوروہم ہوتے ہیں جولوگوں کے دلوں میں ٹھکانا کرتے ہیں اور جبان سے ظاہری احساس زائل ہوجاتا ہے تو چروہ اوبام ان معلومات سے مجر داور خالی ہوجاتے ہیں جو کسی سے ذریعے یا بالبدابية معلوم ہوا کرتے ہیں چنانچہ بیدحالت خواب والے کے لئے قوی ہوتی ہےاور جب و چخص بیدار ہوتا ہے تو و واحوال کمز ورہو جاتے ہیں جن کا تصورانسان ،مشاہدات کا احساس کرنے والی حالت اور واضح

٢- بخارى شريف، ابن ماجيشريف، كتاب الرؤيا، وارى شريف، بإب الرؤيا، مؤطا، بإب الرؤيا، منداحمد بن صغيل

٣٠ بحارى شريف تعبير ، سلمشريف ، روكيا ، ابوداؤ دشريف ، ادب ـ ترندى شريف ، روكيا ، اين ماجيشريف ، روكيا ، دارى شريف ، روكيا ، مؤطاء روكيا ، منداحمد بن صبل ٣- بخارى شريف علم مسلم شريف، رؤيا، ابوداؤ دشريف ادب، ترندى شريف، رؤيا، دارى شريف، رؤيا، احدين صغبل

طور پر حاصل ہونے والے علوم کے ذریعے کرتا ہے۔اس کی مثال سجھنے کے لئے اس شخص کودیکھئے جورات کی تاریکی میں چراغ دیکھتا ہے اور پھرسورج ٹکلٹا آتا ہے تو چراغ کی روشن سورج کی روشن کے سامنے مرهم پر جاتی ہے چنانچے نیندوالے کی مثال یوں جھتے جیسے وہ چراغ کی روشنی میں ہوتا ہے اور بیدار مخص کو یوں جانع جیسے اس پرسورج طلوع ہو چکا ہے کیونکہ بیدار مخص ان چیز وں کو یا در کھتا ہے جواس کی خوالی حالت میں اس کے تصور میں آئی تھیں۔

# خواب کسے آتی ہے؟

پھر یہ باتیں اور وار دات جونیند کی حالت میں انسان کے دل پر وار دہوتے ہیں ،کھی تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ،کھی انسان کے دل میں آنے والے وسوسے سے ہوتے ہیں بھی فرشتے کی طرف سے روار دہوتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان كول مين اليحالات والكراف تعليم وى جاتى جاورايا ابتدائي صوفى كے لئے موتا چنانچ حديث ياك مين ب: " تہاری زیادہ تجی خوامیں اس کی ہوا کریں گی جوسب سے زیادہ تج بولا کر ہے گا۔" ل

یا در کھنے کہ نیند کئی طرح کی ہوتی ہے، غفلت کی نینداور عادت والی نیندا کی نیندکواچھانہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ہرائک جانتا ہے اور يهى موت كى بهن شار موتى ع چنا نچدا يك مديث مين بھى آتا ہے كه:

"نیندموت کی جهن ہوتی ہے۔"

الله تعالى كاارشاد ہے: هُوَ الَّذِي يَتُو قُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجُرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ (الله وي ہے جورات كوتہميں وفات ديتا ہے الله تعالى كاارشاد ہے: هُوَ اللَّذِي يَتُو قُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجُرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ (الله وي ہے جورات كوتہميں وفات ديتا ہے اورجو کھتم دن کوکرتے ہو،اے جانتا ہے) اور پھر فرما تا ہے اُللّه یتو قبی الْانْفُس جُینَ مُوْتِهَا وَالَّقِی لَمْ تَمْتُ فِی مُنَامِهَا ع (الله نفسول وقبض كرليتا ہے موت كے وقت اورائي نيند ميں مرى نہيں ہوتيں)

> كہتے ہيں كما كرنيند بہتر ہوتى توبيد جنت ميں بھى آيا كرتى \_ 公

کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آ دم علیہ السلام پر نبیند طاری کی تو حضرت حواء علیما السلام کو ان سے نکالا اور پھر حضرت \$ . آدم علیہ السلام پر جومشکل پڑی ، انہی کی وجہ سے پڑی۔

حفرت استاد ابوعلى دقاق رحمه الله فرمات مي كه جب حفرت ابراجيم عليه السلام في حفرت اساعيل عليه السلام سے فرمايا: 公 " بينے! ميں نے خواب ديکھي كه ميں تنہيں ذبح كرر ماہوں \_" تو حضرت اساعيل عليه السلام نے عرض كى: "اے باپ! بيال شخص كى جزاء ع جوائي حبيب سوجاع ،آپ نهوت توبيغ ك ذي كالكم نهوتا-"

علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤ دعلیہ السلام کووی فرمائی:''جومیری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے کیکن رات آنے پر جھھ 公 ے غافل ہو کرسوجاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔''

کہتے ہیں کہ منیند علم کا نقصان کرتی ہے اسی وجہ سے حضرت شبلی نے فر مایا کہ صرف ایک مرتبہ او کھنا، ہزار سالہ زندگی کے لئے رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔

المسلم شريف، رؤيا، ترندى شريف، رؤيا

حضرت شبلی رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: ''جوخص سوگیا ، و و عافل ہو گیا اور جوعافل ہو گیا وہ و عافل ہو گیا اور جوعافل ہو گیا وہ و چاب میں آگیا۔''اس کے بعد حصرت شبلی سرمہ کی جگہ آئکھوں میں نمک لگایا کرتے تا کہ بنیند کا غلبہ نہ ہو ، چنانچہ ای مفہوم کوشا حرفے اس شعر میں اداکیا ہے:

"برے تعجب کی بات ہے کہ محت ہو کر سوجایا کرتا ہے حالا تک محت کے لئے تو ہوشم کی نیندلینا حرام ہے۔"

المج بين كدمريدوه بوتا بجوكهان كى جكه فاقد كياكر بي ال يرواردات كا غلبه نيندك قائم مقام بوتا باوروه صرف

ضروري كلام كرتا ہے۔

جہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام بارگاہ الهی میں حاضری کے وقت سوئے تو آپ ہے کہا گیا، بید ہی حواہ اس سے کہا گیا اگر تو یہاں سکون حاصل کرو کیونکہ میری بارگاہ میں سونے والے کوالی ہی جزاء دی جاتی ہے اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام ہے کہا گیا: اگر تو یہاں حاضر ہے تو تجھے سونا نہیں ہوگا کیونکہ اس بارگاہ میں سونا ،ادب (الوجیت) کے خلاف ہاورا گرغائب ہے تو بیتمہارے لئے حسرت اور مصیبت کا باعث ہوگی جو مصیبت میں ہوتا ہے اسے نیز نہیں آیا کرتی ، رہے مجاہدہ کرنے والے لوگ تو انہیں نیز عطیمہ الهی کے طور پر ملتی ہے اورا لیے بندے پراللہ تعالی فخر کرتا ہے جو مجدہ میں سوجاتا ہے وہ فرماتا ہے: ''میرے اس بندے کو دیکھو، بیسور ہا ہے لیکن اس کی روح میرے پاس ہے جبکہ اس کا جسم مجھے نظر آ رہا ہے۔''

حضرت استادر حمد الله فرماتے ہیں کداس حدیث قدی کا مطلب سے کدایے مخص (مجاہدہ والے) کی روح اللہ سے مناجات

كررى موتى إاوراس كابدن محوعبادت موتاب

﴾ جوانسان وضوکر کے سویا کرتا ہے اس کی روح کو تھم ملتا ہے کہ عرش کا طواف کرواوراللہ کو مجدہ کرو۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وُ جُدِیکُ اُنَا نَوْمُکُمْ سُبَاتاً لِی (ہم نے تنہاری نیند کوآرام قرار دے دیا ہے) ( یعنی اس کا آرام بیہے کہ عرش کا طواف کرے اوراللہ کو بحدہ کرے)۔

﴿ حضرت استاد ابوعلی وقاق رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے کسی شخ کے پاس نیند زیادہ آنے کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا: جاؤاور الله تعالیٰ کا اس بات پرشکرادا کروکہ اس نے تہمیں شجع سلامت رکھاہے کیونکہ کئی ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جس نیند کا تھجے شکوہ ہے ، ایسی نیند پلک جھیکنے کی مقدار میں لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔

ﷺ کہتے ہیں کہ شیطان پرسب نے بھاری وقت وہ ہوتا ہے جب ایک عاصی و گنہگار سوجا تا ہے، شیطان کہتا ہے کہ کب سے بیدار ہو کرکھڑ اہوادر کب اللہ کی بے فرمانی کرے۔

کہتے ہیں کہایک گنہکار کی سب ہے اچھی حالت وہ ہوتی ہے جس میں وہ سوجائے کیونکہ اگر نیپندوالا وقت اس کے فائدے میں نہیں تو نقصان میں بھی نہیں ہوتا۔

﴾ حضرت استادابوعلی دقاق رحمه الله فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ کرمانی اپنے آپ کو بیداری کی عادت ڈال رہے تھے کہ اس دوران ایک مرجبہ نیندآ گئی، خوش صتی کہ آپ نے خواب میں اللہ تعالی کی زیارت کی ،اب ہوتا پیھا کہ آپ زبردی سونے کی کوشش کرتے ،کسی نے وجہ بوچھی تو فرمایا:

#### "میں نے و کھولیا ہے کہ نیند میں مجھے سرور حاصل ہوائے جی میں نے او کھنااور سونا پند کرلیا ہے۔"

#### نيند جهتر يا بيداري:

کہتے ہیں کدایک محض کے دوشا گرد تھے، آپس میں ان کا اختلاف ہوگیا، ایک کہنا تھا کہ نیند بہتر ہوتی ہے کیونکداس حالت میں انسان الله كى بيفر مانى نہيں كرياتا، دوسرا كہتا تھا كەبىدارى بہتر ہے كيونكداس حالت ميں انسان الله كى معرفت حاصل كرتا ہے، دونوں اینے شخ کے پاس فیصلہ لے گئے تو انہوں نے کہا: تم جو نیند کو افضل کہتے ہوتو تمہارے لئے موت، زندگی سے بہتر ہے اور تم جو بیداری کو بہتر جانے ہوتو تنہارے لئے موت سے زندگی بہتر ہے۔

كہتے ہيں كدايك شخص نے كوئى لونڈى خريدنى ،رات ہوئى تواس نے كہا: بستر لكا دو: لونڈى نے كہا: اے ميرے آقا! تمہاراكوئى آ قابھی ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھاتو کیاوہ سوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ، لونڈی بولی ، تہمیں شر نہیں آتی کہ تو سونا چاہتے ہو جكه تمهارا آقاسومانيس كرتاب

کتے ہیں کہ حضریت معید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی سی بچی نے آپ سے بوچھا کہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم مجھے سونے کا موقع ہی نہیں ویتا۔

کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن وینار رحمہ اللہ کی بیٹی نے آپ سے کہا، آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ تمہارا ہاپ

# حضرت رہیج بن حیثم عبادت میں کھڑے ستون معلوم ہوتے:

کے بیان کرتے ہیں کہ جب رہتے بن خیٹم رضی اللہ عنہ کا وصال ہواتو ایک چھوٹی می بچی نے اپنے باپ ہے کہا'' وہ ستون جو ہمارے بڑوی کے گھر میں ہوتا تھا کہناں گیا؟ تو اس نے کہاوہ تو ہمارا بڑوی تھا جوایک نیک شخص تھا، وہ رات کے ابتدائی حصہ ہے آخر تک کھڑار ہتا

بچی کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ایک ستون ہے کیونکہ وہ صرف رات ہی کوچیت پر جاتی تھی اور انہیں کھڑاد یکھا کرتی تھی

#### مفادات نيند:

مچھ علماء کا خیال ہے کہ نیند میں چھفا کدے ہوتے ہیں جو بیداری میں نہیں ہوتے ،ان میں سے ایک تو یہ کداس میں (اکثر) حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ،صحابه کرام رضی الله عنهم اورسلف صالحین کی زیارت ہوجایا کرتی ہے اور بیداری میں انسان زیارت نہیں کیا کرتا یونمی خواب میں اللہ تعالی کی زیارت بھی ہوجاتی ہے اور بیا یک عظیم فضیلت ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آجری رحمہ اللہ نے خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ اپنی ضرورت بتلاؤ تو آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ! ساری امت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دے،اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیتو میرا کام ہے،تم اپی ضرورت بتاؤ۔

حفرت كتاني رحمه الله في بتايا كه ميس في قواب ميس في كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى زيارت كى تو آپ في مايا: جو

فخص اپنے اندروہ بات ظاہر کرے جواللہ کے علم میں حقیقۂ و لین نہیں تو اللہ تعالیٰ اے رسوا کر دیتا ہے۔

#### ول زندہ رکھنے کے لئے دعائے نبوی:

آپ بی نے فرمایا: کسیس نے خواب میں نبی کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی ، یارسول اللہ! دعا فرمائيَّ كمالله تعالى ميرادل مرده نه كرے آپ نيفر مايا: كدروزان جاكيس مرتبه يددعا پڙها كرو: يُما حَتَّى يُما قَيُّوْمٌ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ. الله تمهاراول زنده رکھے گا۔

# انگوشی پر کندہ کرانے کی دعا: \*

الله عن الله عن الله عنها نع من الله عنها نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کی خواب میں زیارت کی توعرض کی: میں ایک انگوشی بنوانا جا ہتا موں اس پر کیا کندہ کراؤں؟ آپ۔ نے فر اُلیاً: اس پر کندہ کراؤ: کا راٹ کہ اِلّا اللّٰا الْسُمِلِكُ الْسُحقُّ الْسُمِبِيْنُ کیونکہ انجیل میں سب ہے آخری میں الکھ ملت یمی وعالکھی ملتی ہے۔

حفرت الويزيدر حمد الله في بتايا كريس في خواب مين الله تعالى كي زيارت كي تو يو جها كه تيري طرف كارات كونسا بي؟ تو الله W نے فرمایا: این آپ کوچھوڑ دواور پھر چلے آؤ۔ تعالى

کتے ہیں کہ حضرت احمد بن خضروبید رحمداللہ نے خواب میں اپنے پرور د گار کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرمایا: اے احمد! سب W لوگ جھے سے طلب کرتے ہیں لیکن ابویز بدخود مجھی کو ما نگتا ہے۔

حفزت يجيئ بن قطان رحمه الله نے بتايا كه يس نے خواب ميں الله تعالى كى زيارت كى ، عرض كى اے ميرے رب! تو تو ميرى 2 بی تبیل تو میں کب تک تمہیں بکارتار موں گا؟ اللہ تعالی نے فر مایا اے یکی ایس تو تہماری آواز سننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ وعاسنتا

حفزت بشربن حارث رحمداللہ نے بتایا کہ میں نےخواب میں امیر المئو منین حفزت علی بن ابوطالب کرم اللہ و جہہ کی زیارت 2 کی، میں نے عرض کی کہ جھے کوئی نصیحت فرمائے، آپ نے فرمایا: ' کی پی بات ہے کہ تواب کی غرض سے امیر لوگ فقیروں پر رخم کردیا كري اوراس سے بھى برھ كريدك الله ير بحروسكرتے ہوئے فقيرلوگ اميروں كواكر كر دكھايا كريں'، ميں نے عرض كى اے امير المومنين! يجهاور بهي فرماية آپ نے فرمايا:

' میں مردہ تھا تو زندہ ہو گیا ا رجلد ہی مردہ ہوجاؤں گا ،اس دنیائے فانی میں گھر کا قائم رہنا ناممکن ہے لہذا دارالبقاء میں اپنا گھر يناؤ\_

حضرت مفیان توری رحمالله خواب میں ویکھے گئے تو انہیں کہا گیا،آپ سے الله تعالی نے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جھ پر 公 رحم فرمادیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ روز اندود باراللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمه الله بتاتے ہیں کہ حضرت استاد ابو بہل صعلو کی نے حضرت ابو بہل ز جاجی کوخواب میں ویکھا، 2 حفرت زجاجی وعیدابدی کے قائل تھے صعلو کی نے زجاجی ہے کہا کہ اللہ تعالی نے تہرارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ زجاجی نے کہا: جیسا ماراخیال تھایہاں تو معاملہ اس سے آسان نظر آیا ہے۔

حضرت حسن بن عاصم شیبا رحمدالله كوخواب ميل و يكها گيا توان سے يو چها گيا كدالله نے آپ سے كيا سلوك كيا؟ انہول نے T

فرمایاوی جوایک ریم دوسرے کریم سے کیا کرتا ہے۔

ہ ایک بزرگ کی کوخواب میں نظر آئے تو ان سے ان کا حال ہو چھا گیا ، انہوں نے بیشعر پڑھ دیا:

"انہوں نے ہم سے محاسبہ کرنے میں خوب چھان بین کی مگر بیاحسان تھا کہ جھے آزاد کرددیا۔"

جے حضرت حبیب عجمی رحمداللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے کہا گیا: حبیب عجمی تم مریکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس میرا مجمی ہونا ہاتی نہیں رہا' میں تو اللہ کے انعامات کے مزے لے رہا ہوں۔

کے جین محضرت جین بھری رحمہ اللہ نماز مغرب پڑھنے کے لئے مجد میں گئے ،امام صبیب بجمی تھے، آپ نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ بجمی ہونے کی بناء پروہ قرآن میں غلطی کریں گے، انہوں نے اس رات خواب میں کسی کہنے والے کودیکھا، وہ کہدر ہاتھا کہتم نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگرتم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تمہارے پیچھے گناہ سب معاف ہوجاتے۔ جید حضرت مالک بن انہی رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا گیا اور ان سے بع چھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے

الله عند عند الله الله عنداوهواب مين ويلها اليااوران سے يو پها ليا له الله عند بنازه و كيوكر پڙها كرتے تھے۔ سُبُطن كها كها كه الله عند جنازه و كيوكر پڙها كرتے تھے۔ سُبُطن الله عند جنازه و كيوكر پڙها كرتے تھے۔ سُبُطن الله عند جنازه و كيوكر پڙها كرتا تھا)۔ الْكي الَّذِي لَا يُدُونُ أَنْ وَلِي الله عند جنازه و كيوكر پڙها كرتا تھا)۔

ہے ۔ کھڑے جس بھری رحمہ اللہ جس رات فوت ہوئے تھے،اس رات بید یکھا گیا کہ آسان کے دروازے کھل گئے ،ایک مناوی آواز دے رہاتھا''سن لوکہ حسن بھری رحمہ اللہ بارگاہ الٰہی میں پہنچ گئے اور اللہ ان پر بہت خوش ہے۔''

، وروحے رہاں میں وجہ میں ہور وجہ برہا ہوں ہوں ہے۔ جہ حضرت ابو بکر بن افکیب رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو ہمل صعلو کی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا حالت بہت انچھی تھی ، میں نے کہا،اے استاذ! بیمر تبہ آپ کو کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے بتایا کہ'' میں اللہ تعالیٰ کے ساتھا چھا گمان رکھتا تھا۔'' میں نے کہا،اے استاذ! بیمر تبہ آپ کو کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے بتایا کہ'' میں اللہ تعالیٰ کے ساتھا چھا گمان رکھتا تھا۔''

المنت من كرج احظ كوخواب مين ويكها كياءاس بوچها كيا كرالله تعالي نةم ب كيابرتا و كيا ب؟ تواس في بتايا:

"ایے ہاتھ ہے جرف الی شے لکھا کرو کہ جے دیکھ کرقیامت کے دن تہمیں خوشی حاصل ہو۔"

جے کہتے ہیں کہ حضرت جنیدر حمداللہ نے شیطان کوخواب میں نگا دیکھا تو اے کہا، کیا تہمیں لوگوں سے شرم نہیں آتی ؟اس نے کہا'' پیلوگ، لوگ کہلانے کے حق دارنہیں ہیں، لوگ کہلانے والے تو وہ ہیں جو محید شونیز پیریں تھبرتے ہیں جنہوں نے میراجسم لاغر کر دیا اور جگر جلا کر رکھ دیا ہے۔''

حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں بیڈار ہوا تو ضبح سورے مجد میں جا پہنچا 'وہاں بہت سے ایسے لوگ دیکھے جواپے سر گھٹنوں پر ر کھےغور وَفکر میں مصروف متھے،انہوں نے مجھے دیکھےکر کہا کہ اس خبیث کی بات سے ڈھوکا نہ کھانا۔

جئے ۔ حضرت نصر آبادی رحمہ القد عصال کے بعد بحالت خواب مکہ میں دیکھے گئے تو ان سے بع چھا گیا' اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے شریف لوگوں جیسی سزاملی، پھر مجھے آواز دی گئی کہ اے ابوالقاسم! کیا انصال کے بعد انفصال بھی ہوجایا کرتا ہے؟ تو میں نے عرض کی ،اے ذوالجلال ایسانہیں ہوتا ، میں تولحد میں اتارے جانے ہے بل ہی تجھے سے ل گیا تھا۔

﴾ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو ان سے بوچھا گیا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فر مایا؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا کے اندراللہ سے تین حالتیں ما کی تھیں چنانچہ کچھتو اس نے عطافر مادیں اور جھے امید ہے کہ باقی بھی دےگا۔

میں اللہ ہے سوال کیا کرتا تھا کہ رضوان کے قبضے میں موجود دی چیزوں میں ہے ایک جھے دے دے، نیز اپی طرف سے خود

دے، دوسری بیرکہ داروغہ عجنم کے اختیاروالے عذاب سے مجھے دی گناہ زیادہ عذاب دے کیکن عذاب خود دے اور تیسرے بیرکہ میں اس كاذكرابدالآبادتك ربخوالى زبان سيكرول

🖈 کتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا گیا جبکہ آپ وصال فرما چکے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ے کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالی نے میری کی گئی کسی وعا پراعتر اص نہیں کیا البتہ ایک دعا پراعتر اض کیا تھا اوروہ یہ کہ میں نے ایک دن پیکہاتھا کہ جنت کا گھاٹا پڑنے اور دوزخ میں داخل ہونے ہے بڑھ کرکوئی گھاٹائبیں ہےتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بیری ملا قات کے خیارہ سے بڑھ کراورکونیا خیارہ ہوسکتا ہے؟

حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمداللہ نے بتایا کہ حضرت جریری نے حضرت جنید کوخواب میں ویکھا تو پوچھا کہ اے ابوالقاسم! آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اشارات اور عبادات ہمارے کچھکام ندآ کیں ،صرف وہ تسبیحات کام آ کیں جو ہم صبح وشام

حفرت نباجی رحماللہ استے ہیں کہ مجھا یک چیز کی طلب ہوئی چنانچہ س نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہدر ہائے کیاایک آزادر بنے والے مریدکویہ بات اچھی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کوغلاموں کے سامنے ذلیل کرے حال تکدوہ جو کھھ جا ہے، اللہ ے لےسکتا ?=

حضرت ابن الجلاء رحمه الله کہتے ہیں، میں فاقہ کی حالت میں مدینه طیبہ پہنچا، قبرانور کے قریب ہوااور عرض کی ، یا نبی اللہ! میں 公 آپ کا مہمان ہوں، پھرمیری آنکھ لگ گئ تو میں نے سوتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارے کی۔ آپ نے مجھے ایک رونی دی، میں نے نصف کھالی اور میں بیدار ہوا تو دوسری نصف میرے ہاتھ ہی میں تھی۔

ا یک مختص نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارے کی ،آپ فر مارہے تھے کہ ابن عون کی زیارت کرو کیونکہ وہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔

كہتے ہيں كەحفرت علبة الغلام نے ايك حوركوخواب مين ديكھا، نهايت خوبصورت شكل مين تقى ،اس نے كهاا ، متر! مجھے تم ے عشق ہے لبذاابیا کام نہ کروجو تمہارے اور میرے درمیان حائل ہوجائے ، عتبہ نے اس سے کہا، میں نے اس دنیا کوئین طلاقیں دے دی ہیں،ابتم سے ملنے تک دنیا کو پیندنہیں کروں گا۔

حفرت منصور مغربی رحمدالله بتاتے تھے کہ میں نے شام میں ایک پروقار شخ کودیکھا، وواکثر کھٹے گھٹے ہے رہتے تھے چنانچہ جھے کہا گیا کہا گرتم اس شخ سے کھل کر با تیں کرنا پہند کرتے ہوتو انہیں سلام کہواور بیدها دو کہ' اللہ تعالی تہمیں حورعین دیے دے۔''وہ اس دعا کی بنا پرتم سے راضی ہو جا کیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے خواب میں حور کی سی کوئی چیز دیکھی چنانچہ سے ا ہے بھلانہ سکے چنانچہ میں اس شخ کی طرف گیااور سلام کیانیز کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کوموٹی آٹکھوں والی حورعطافر مائے ،اس پروہ شخ مجھ ہے

'کی نے اس میت کوخواب میں دیکھا تو اس سے یو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بخش رياب اور جھے فرمايا بكرايوب ختيانى كو بيآيت پرُ صكر سنادو قُلُ لَو انتم تَمْلِكُونَ خَزَآئِن رَحْمَةَ رَبِي إِذَا لا مُسَكَّتُمْ خَشْية الانفاق (آپ فرماد یجئے کداگرتم میرے رب کی رحمت کے فزانوں کے مالک ہوتے تو آئیں فرچ کے ڈرے روک لیتے ) ﷺ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت مالک بن دیناررضی اللہ عنہ کا وصال ہواتو آسان کے دروازے کھول دیئے گئے اور کو کی شخص کہد رہاتھا کہ بن لو! مالک بن دینارنے جنت میں سکونت کرلی ہے۔

ہے ایک بزرگ نے کہا کہ جس رات حضرت داؤ دطائی رحمہ اللہ کا دصال ہوا تو میں نے ایک نور دیکھا نیزید دیکھا کہ فر شتے او پر نیجے چلے جارہے ہیں، میں نے یع چھا کہ بیرات کوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا بیدہ درات ہوا تھا

اور چونکدان کی روح اہل جنت کی طرف جار ہی تھی اس لئے جنت کو سجایا گیا۔

جے حضرت استاذا مام ابوالقاسم قشری رحمہ الله (مصنف کتاب ہذا) نے کہا کہ بیس نے استادا بوکلی دقاق رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہے کیا برتاؤ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ تمارے ہاں بخشش کوئی اتنی بوئی بات شار نہیں ہوتی ، یہاں ایک کم ترین مرتبہ کا بخشا ہواانسان ہے، اسے بھی جنت کا بہت بواحصہ دے دیا گیا ہے۔خواب بی میں میں نے سوچا کہ جس شخص کی طرف آپ اشارہ کررہے ہیں، اس نے ایک انسان کوناحی قبل کیا تھا۔

کتے ہیں کہ جب کرزین دیرہ رحماللہ کا وصال ہوا تو انہیں خواب میں دیکھا گیا، گویا اہل قبورا پی اپی قبروں سے نکل کھے ہیں اور انہوں نے سفید اور شخ کیڑے ہیں۔ کی نے کہی اور انہوں نے سفید اور شخ کیڑے ہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اہل قبور نے سے اور سفید کیڑے اس لئے کہی

ر کے بیں کہ حفزت کوزین دیرہان کے پاس آرے ہیں۔

جہ حضرت یوسف بن حسین کوخواب میں دیکھا گیا تو آپ نے یو چھا گیا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ پھر پو چھا گیا کہ کس بنایر؟ آپ نے بتایا اس لئے کہ میں نے جدو ہزل کو بھی خلا ملط نہیں کیا۔ ( یعنی اپنی کوشش میں شخصا شامل نہیں کیا تھا )۔

جے حضرت ابوعبداللہ زرادر حمداللہ کوخواب میں دیکھا گیا تو بوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے بتایا کہ بھے روک لیا گیا تھا اور پھر ہروہ گناہ بخش دیا گیا جس کا میں نے دنیا میں اقرار کرلیا تھا ،صرف ایک ایساتھا کہ شرم کی وجہ ہے میں نے اس کا اقرار نہیں کیا تھا ،اس وجہ سے اللہ نے مجھے پسینے میں تھم رائے رکھا چنا مجھے ہیں ہے جہرے کا گوشت گر گیا۔ان سے بوچھا گیا کہ وہ کونی بات تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک دن ایک خوبصورت شخص کود کھالیا تھا چنا نچہ مارے شرم کے میں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔

ﷺ حضرت ابوسعید شخام رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے حضرت امام شخ ابوالطیب سہل صعلو کی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا تو ان سے کہا، اے شخ ابانہوں نے کہا کہ خیجے ان مسائل نے بچالمیا جو جھے نے فائدہ نہیں دیا۔ میں نے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچالمیا جو جھے عورتیں آکر یو چھاکرتی تھیں اور میں ان کا جواب دیا کرتا تھا۔

جی حفزت ابو بکررشیدی فقیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ یں نے محد طوی معلم کوخواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابوسعید صفار مؤدب سے جاکر کہو:

۔ ''ہم اس بات پر قائم تھے کے عشق نے نبیل پھریں گے چٹا نچہ محبت کے دوام کی قتم! ہم تو اس دعدہ نے نبیل پھرے لیکن تم ہٹ چکے ہو۔

www.madadhah.ang

تم کی اور سے محبت کر کے ہم سے منہ پھیر چکے ہو، تم نے علیحد گی کا اظہار کر دیا ہے جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ شایدوہ ذات جواپنے علم سے ہر بات کا فیصلہ کرتی ہے، موت کے بعد ہمیں ویسے ہی اکٹھا کر دے جیسے ہم پہلے رہ چکے ہیں۔''

رشیدی فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہواتو ابوسعیر صفار ہے یہ بات کر دی ، انہوں نے کہا کہ میں ہر جمعہ کوان کی قبر پر زیارت کے

لئے جاتا ہوں صرف اس جمعہ کونہیں گیا تھا۔

ا کی صوفی بتاتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایسے وقت میں کی کہ آپ کے اروگر وفقراء بیٹے ہوئے تھے،ای دوران آسان سے دوفر شے اڑے،ایک کے ہاتھ میں طشت تھا اور دوسرے نے لوٹا کیٹر رکھا تھا، طشت تو اس نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا' آپ نے ہاتھ دھو لئے ، پھرآپ نے عکم دیا تو قراء نے ہاتھ دھوئے ،اس کے بعد وہ طشت میرے سامنے رکھ دیا گیا تو ان دوفر شتوں میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہا س کے ہاتھ پر پانی نیڈ الو کیونکہ بیان میں شامل نہیں۔ میں نے رسول الشصلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کی ، یا رسول اللہ! کیا آپ کا بیفر مان نہیں کہ'' آ دمی اسی کے ساتھ گنا جا تا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو۔''آپ نے فر مایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں بھی تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور پھر میں ان فقراء ہے بھی محبت کرتا ہوں ،آپ نے فرشتوں سے فر مایا کہ اس کے ہاتھوں پر بھی پانی ڈال دو کیونکہ یہ بھی ان میں ثار ہوتا ہے۔ اکے صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ معافی ،معافی کہتے رہتے تھے۔ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں ابتداء میں بار برداری (بوجھ اٹھانا) کا کام کرتا تھا، میں نے ایک دن کچھ آٹا اٹھایا ہوا تھا، آرام کرنے کے لئے نیچے اتار کرر کھ دیا،اس وقت میں کہدر ہاتھا کہ الہی!اگر بغیر مشقت کے تو مجھے دوروٹیاں دے دیا کرے تو مجھے وہی کا فی ہوں گی۔اجا نک دیکھا تو دوآ دی آپس میں جھڑر ہے تھے میں ان کی مصالحت کے لئے آگے بڑھا تو ان میں سے ایک نے میرے سریر کچھ دے مارا، حالانکہ اس نے اپنے دشمن کو مارنا حیا ہاتھا،میراچبرہ خون آلود ہوا، اتنے میں علاقہ کا تھا نیدارآ گیا اور اس نے دونو ل کوگرفتار کرلیا،اس نے ججھےخون آلود دیکھا تو اس بناپر مجھے بھی گرفتار کرلیا کہ شاید میں جھڑنے والوں ہی میں ہوں ،اس نے مجھے بھی قید خانے میں داخل کردیا ، میں ایک عرصہ تک جیل میں رہا، روزانہ میرے لئے دوروٹیاں آ جایا کرتیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، کوئی کہدرہاتھا کہتم نے دوروٹیاں بلامشقت ما نکی تھیں، عافیت اور معافی نہیں ما نگی تھی لہذااللہ نے تمہیں وہ کچھ دے دیا جوتم نے مانگا تھا، میں بیدار ہوا تو عافیت عافیت کہنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ پر دستک دی جارہی ہے،اور آواز دی گئی کہ عمر حمال (بوجھ اٹھانے والا) کہاں ہے؟ چنانچے انہوں نے مجھے رہا کر دیا اور قیدخانے سے نکال دیا۔

﴿ حضرت كَانَى رحمه الله نے بتايا ان كے پاس ايك آدى تھا جس كى آئكھ ميں در دتھا، اے كہا گيا كہتم اس كاعلاج كيون نہيں كرتے؟ اس نے كہا كہ اس كے خود بخو دفھے ہونے كا انتظار كروں گا، علاج نہيں كروں گا، كتانى كہتے ہيں كہ ميں نے خواب ميں كى كو يہ كہتے سنا كہ اگريہ اتنا پخته اراده دوز خيوں كو چھڑانے كاكر ليتے تو سب رہا كرد يے جاتے۔

ﷺ حضرت جنیدر حمداللہ بتاتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اوگوں کو وعظ کر رہا ہوں ،اسی دوران ایک فرشتہ میرے سر پر آ کھڑا ا ہوااور پوچھنے لگا، وہ کونساعمل ہے جواللہ کے قرب کے لئے قریب ترین ہے؟ میں نے کہا،ایساعمل جو پوشیدہ طور پر کیا جائے کیکن پوراوز ن رکھتا ہو، یہ من کر فرشتہ چلا گیااور جاتے جاتے ہیے کہا کہ خدا کی تئم!ایسے گتا ہے کہ بیر بات انہوں نے کسی سے من کر کہدری ہے۔ ہُ کہتے ہیں کہ عطاء ملمی کوخواب میں دیکھا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ تو عرصہ تک حالت غم میں رہے،اب اللہ تعالی نے تم ہے کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس غم کے بدلے میں اللہ نے جھے ہمیشہ کے لئے راحت ومسرت سے نواز دیا ہے ان سے پھر پوچھا گیا کہ ابتم کس درجہ میں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا:'' جھے ان لوگوں کے ساتھ رکھا گیا ہے جن کے بارے میں ارشادا آئی ہے کہ: مسعَ الّذِیْنَ ٱنْعَمَ اللّٰہُ عَکْیُھِمْ مِنَ النّبیّیْنَ وَ الصِّلِیْقِیْنُ الآیة

اخلاق عدہ ہوجاتے ہیں ، وہ داہ خدا میں خرج کرنے گئا ہے اور نماز میں اسے وسو نے بین بڑتے۔ اخلاق عدہ ہوجاتے ہیں وہ داہ خدا میں خرج کرنے لگتا ہے اور نماز میں اسے وسو سے نہیں بڑتے۔

⇒ کہتے ہیں کہ ذبیدہ (ہارون رشید کی بیوی) کی گوخواب میں دکھائی دی تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا کہاں نے جھے بخش دیا ہے، پھر پوچھا گیا ، کیا کہ کے راستہ بنانے کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا، نہیں اس راستے کا اجرتو اللہ نے بنانے والوں کو دیا ہے لیکن مجھے میری نیت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔

اللہ نے بنانے والوں کو دیا ہے لیکن مجھے میری نیت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔

اللہ من من منان اوری رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے تم سے کیا برتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا پہلاقدم بل صراط پر پڑااور دوسرااٹھایا تو میں جنت میں تھا۔

جئ حضرت احمد بن ابوالحواری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے ایک الی لڑکی جنت میں دیکھی جس جیسی پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے چبرے پر نور کی شعاعیں تھیں۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تمہارا چبرہ انتاروش کیونکر ہے؟ اس نے کہا، تہہیں وہ رات یا دہے جب تم روئے سے؟ میں نے کہا، تہہاں لڑکی نے کہا، تمہارے وہی آنسو میرے پاس لائے گئو میں نے چبرے پر ل لئے تھے چنانچیان کی وجہ سے دوشنی یول نظر آرہی ہے۔

الله عند حضرت جنیدر حمد الله کے بتایا کہ بیس نے خواب میں ویکھا کہ دوفر شتے آسان سے اترے ہیں ،ان میں سے ایک نے مجھے کہا: سچائی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا:عہد پورا کرنا ، بین کردوسرابولا کہ اس نے تھیک بتادیا ہے اور پھر دونوں او پر چڑھ گئے۔

الله الله الله الله كوخواب مين ديكها گيا توان سے پوچها گيا كه الله تعالیٰ نے آپ سے كياسلوك كيا ہے؟ انہوں نے بتايا' مجھے بخش ديا ہےاور قرمايا ہے: اے بشر! مجھ سے اس قدر ڈرتے تہميں شرم نہيں آ يا كر تى تھى؟

جنت کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے بخش دیا ہے اورصوفیہ کے اشارات ہے بڑھ کر کوئی اور چیز میرے لئے نقصان دہ ٹابت نہیں ہوئی۔

جئ حضرت على بن موفق رحمدالله بتاتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے اہل وعیال اور ان کی فقیری کے متعلق سوچ بچار کر رہا تھا کہ خواب میں ایک رقعدہ یکھا جس میں بسسم الله الوحمن الوحیم کے بعد لکھا تھا کہ اے این موفق ! تم جانتے ہوکہ میں تہارارب ہوں تو پھرا پی مختاجی کے بارے میں کیوں فکر کر رہے ہو؟ اللہ بناتے ہیں کہ حضرت اوزاعی رحمہ اللہ خواب میں دیکھے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں میں نے علاءاور پھر تمکین لوگوں سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں دیکھا اور پھر رات کی تاریکی میں میرے پاس کوئی شخص پانچ ہزار دینار تھیلی میں لئے آیا اور کہاا سے ضعیف یقین والے، پیلو!

ﷺ حفرت جنیدر حمداللہ نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں ،اللہ تعالیٰ نے مجھے فر مایا اے ابوالقاسم! پیکلام جوتم کیا کرتے ہو، کہاں ہے لی ہے؟ میں نے عرض کی ، ہر بات سچائی پرمنی ہونے کی وجہ سے ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا ،تم جج کہتے ہو۔

جڑ حضرت ابو بکر کتانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک ایسانو جوان دیکھا جس جیسیا پہلے نہیں ویکھا تھا، میں نے بوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تقوئی ہوں میں نے بوچھا، کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا ہرغمز دہ کے دل میں مجرمیں نے ایک سیاہ رنگ کی ڈراؤنی عورت دیکھی تو اس سے بوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ نسی، میں نے بوچھا تمہارا ٹھکا نہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہرخوش رہنے اوراکڑنے والے کے دل میں ۔ کتانی بتاتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا تو عبد کرلیا کہ نسی کے غلبہ کے بغیر بھی ہنسوں گانہیں۔

ﷺ حضرت ابوعبداللہ بن خفیف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ تعالی عالیہ وآلہ وسلم سے سنا گویا جھے فرمار ہے تھے کہ جس نے اللہ کی طرف جانے کاراستہ معلوم کرلیالیکن پھراس سے پیچھے ہٹ گیا تو اسے اللہ تعالی ایساعذاب دے گا جیسا جہان میں کسی کونہیں دیا۔

ہے ۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ خواب میں دیکھیے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیاسلوک کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ ہے حساب و کتاب میں تختی ہوئی تو میں مایوں ہو گیااور پھر اللہ نے میری مایوی دیکھی کر مجھےاپی رحمت میں ڈھانپ لیا۔

ہے حضرت ابوعثمان مغربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، گویا کوئی کہدر ہا ہے،اے عثمان! حالت فقر میں جھے ہے ڈراکرو،خواہ کل کے برابرہی ڈرو۔

جہ کہتے ہیں کہ خضرت ابوسعیہ خراز رحمہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا تھا جوآپ سے پہلے فوت ہوگیا، آپ نے اسے خواب میں دیکھ کر کہا، بیٹے! مجھے کوئی وصیت کرو! اس نے کہا، اے والدگرا می! اللہ سے ہز دلی کا طریقہ ندایناؤ۔ اس نے کہا، پکھاور بتاؤ! بیٹے نے کہا: اللہ آپ سے جومطالبہ کرتا ہے اس کی مخالفت نہ ہونے پائے ، پاپ نے کہا پکھاور کہو، اس نے کہا، اللہ اور اپنے درمیان قیص جیسی لازمی چیز کو بھی حاکل نہ ہونے دوچنانچوں نے تعین سال تک قیص نہیں بہتی۔

کہتے ہیں گذایک بزرگ دعا کرتے وقت بیرکہا کرتے تھے کداے اللہ! جو چیز تمہیں بری نہیں گئی اور ہمارے فائدے میں ہے،
 وہ ہم سے ندروک لے۔ اس نے خواب میں سنا ، کوئی کہدر ہاتھا: اور تم بھی س لو، ایسی چیز جو تمہارے نقصان میں ہے اور فائدہ نہیں دیتی ،
 اسے چھوڑ دو۔

جے حضرت ابوالفضل اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو عرض کی با رسول اللہ! دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میر اایمان نہ چھنے، آپ نے فیرمایا بیاسامعاملہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماچکا ہے۔

ہلا ۔ حضرت ابوسعیدخراز رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ خواب میں نے شیطان کودیکھا تو لاتھی پکڑی کہ اے مارتا ہوں، مجھے کہا گیا کہ بیاس سے ڈرتانہیں، بیتو دل میں موجود تورسے ڈراکرتا ہے۔ کے ایک صوفی نے کہا کہ میں حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ عنہا کے لئے دعا ئیں کیا گرتا تھا، ایک رات انہیں خواب میں دیکھا تو مجھ سے فر مایا کہ میر سے باس تمہارے تخفی طبق میں رکھ کرلائے جاتے ہیں جن پرنورہی کے رو مال رکھے ہوتے ہیں۔

حضرت ساک بن حرب رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میر میں مینائی جاتی رہی تو میں نے ایک خواب دیکھی، جھے سے کوئی کہ رہا تھا کہ دریائے فرات پر آجا وَ اورغوطہ لگا کر آئکھیں کھول دو! انہوں نے بتایا، میں نے ایسا کیا تو میں دیکھنے لگا۔

حضرت بی ، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کوخواب میں دیکھا گیا اور ان سے بوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہے کیا برتا و کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے تمہاری جان قبطی کو ویکھا تو اس نے فر مایا: بشر! تمہارا آ نا مبارک ہو! جب میں نے تمہاری جان قبطی کی تو یہ کرنا ہی تھی لیکن زمین پرتم سے زیادہ مجھے کوئی پیار انہیں لگ رہا تھا۔



اب اب

# الوصية لِلمويد (مريدون كوبرايات)

حضرت استادامام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جبکہ ہم صوفیہ کی سیر غیں بیان کر چکے اور ان کے ساتھ ہی کچھ باب ، مقامات صوفیہ کے بارے میں لکھ چکے ہیں،ارادہ بیے کہ بید سمالد مریدین کی ہدایات بیان کر کے ختم کریں اگر مریدین ان پڑھل درآمد کرلیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے کا موں کی تو فیق دے گا اور ہمیں بھی ان پڑنمل ہے محروم نہیں رکھے گا اور وہ یوں کہ کہیں ہے ہدایات قیامت میں ہمارے خلاف دلیل نہیں جائیں۔

# مريد كاابتداني قدم

طریقہ عصوفیہ میں مرید کے لئے سب سے پہلی ضروری بات سے کدوہ سچائی کا دامن تھام لے تا کداس رائے میں اے ایک صحیح اصول کی بنیا دفراہم ہوسکے کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے سمجے اصول نہیں اپنائے ،اس راہ میں محروم وہی ہوئے ہیں۔

یونمی میں نے استادابوعلی دقاق رحمہ اللہ ہے بھی سناتھا، فرماتے تھے، مرید کے لئے لازم ہے کہاہے اور اللہ کے درمیان عقیدہ کوچیج رکھتے ہوئے اس رائے میں قدم ر بھے،اس کے عقیدہ میں گمان اور شبہ کی کیفیت نہیں ہونی چاہئے۔نداس میں گراہی اور بدعتوں

ے دلچیں ہوبلکہ اس کاعقیدہ دلائل و براہین پڑٹی ہونا جا ہے۔

مریدے لئے یہ بھی ضروری ہے کدوہ فد ہب صوفیہ کے علاوہ کی اور فد ہب سے تعلق ندر کھے کیونکہ اگر ایک صوفی فد ہب صوفیہ کوچھوڑ کرکسی اور مذہب ہے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب رہے کہ وہ صوفیہ کے طریقنہ ہے واقف نہیں ہے صوفیہ کے مسائل کے دلائل دوسرے مذاہب کے دلائل کے مقابلہ میں زیادہ واضح ہوتے ہیں اور یونہی ان کے مذہب کی بنیادیں دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی وجہ ہیہ ہے کہ دوسرے مذاہب یا تو نقل روایت سے کام چلاتے ہیں بعقل سے غور و فکر کرتے ہیں جبکہ صوفیہ ان سب سے بلندمقام رکھتے ہیں کیونکہ جو چیزیں دوسرے مذاہب کے سامنے قائب ہوتی ہیں،ووان کے سامنے بالکل ظاہر دکھائی دے ر بی ہوتی ہیں چرجس چیز کو دوسرے مذاہب بہچان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، بیلوگ و مقصد اللہ کی طرف ہے موجود پاتے ہیں، حاصل سے کے دوسرے لوگ تو استدلال سے کام لیتے ہیں لیکن بیلوگ وصال البی کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔ان لوگوں کی مثال

''میری رات تو تیرے چیرہ کودیکھ کر روٹن ہوتی ہے لیکن لوگوں میں تاریکی پھیلی ہوتی ہے چنانچے لوگ تو سخت اندھیرے میں يڑے ہيں مگر ہم دن کی روشی میں ہوتے ہیں۔"

دوراسلامی میں آج تک ( ۱۳۳۸ ھ ) کوئی ایساد قت نہیں جس میں اس گروہ کا کوئی صوفی ندر ہا ہو، پیصونی علم تو حید کے عالم اور قوم کے امام ہوتے رہے ہیں ،ان اوقات میں ائم علماءان کے سامنے سرتشلیم فم کرتے آئے ہیں ،ان کے سامنے اظہار بجز وانگسار کرتے

الرسالة القشيرية كالمنطقة

رہے ہیں اوران کے وجود کو باعث برکت جانتے چلے آئے ہیں اور اگر ان صوفیہ کرام کوخصوصی مراتب حاصل نہ ہوتے تو معاملہ اس کے پر عکس ہوتا۔ پر عکس ہوتا۔

# امام احمد بن عنبل اورشيبان راعي كاواقعه:

بین كرحضرت امام احمد برخشى طارى بموگئى ، بهوش آیا تو امام شافعی رحمه الله نے ان سے كہا ، میں نے تم سے نہیں كہا تھا كه انہیں نہ

-9 2000

چنا نچه بیرحالت تواس صوفی کی تھی جوگروه صوفیه میں ای تضاور پھرائم صوفیہ کی حالت کیا ہوگی؟

### فقيه ابوعمران اورجملي رحمه الله:

کہتے ہیں جامع مسجد مصور میں ایک بڑے فقید کا حلقہ حضرت شیلی کے حلقے کے قریب تھا۔ فقید کا نام ابوعمران تھا، حضرت شیل مسائل بیان قرباتے تو ابوئمران کا حلقہ ٹوٹ جایا کرتا چنانچا ہیک دن الوعمران کے شاگر دول نے نضرت شیلی سے بیش کا ایک مسئلہ پو چھالیا، مقصد انہیں شرمندہ کرتا تھا، حضرت شیل نے نے اس ہارے میں ملاء کے اقوال بیان کئے اور پھران میں کے اختلاف کو واضح کیا، بین کرابو عمران اٹھ کھڑے بوٹے اور حضرت شیل کے سرکو بوسہ دیا اور پھر کہاا ہے ابو بکر! آپ کے بیان سے میں نے دی ایسے مسائل سنے ہیں جن کو بہلے نہ جانتا تھا،صرف تین ان میں سے مجھے معلوم تھے۔

### ابوالعباس بن سريج اور حضرت جنيد كاواقعه:

کہتے ہیں کدایک دن حضرت فقیدابوالعہاس بن سرتئ ،حضرت جنید کی مجلس کے قریب سے گذر ہے تو ان کی گفتگوئی ،ان سے اس ہارے میں بوچھا گیا تو بتایا: میں یہ گفتگونہیں مجھ کالیکن ان کی بات میں اتناوز ن ہے جوا یک باطل شخص کی بات میں نہیں ہوسکتا۔

#### حفرت جنيداورعبداللد بن سعيد كاواقعه:

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کلاب ہے کہا گیا کہ آپ ہرا یک پراعتر اض کرتے رہتے ہیں، یہاں ایک آ دمی رہتا ہے جے جنید کہتے ہیں تو آؤان پراعتر اض کر کے دیکھوکہ کر سکتے ہویائیں ؟ عبداللہ ان کی کبل میں چلے گئے ،حضرت جنید ہے قو حید کے ہارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جس پرعبداللہ جیران ہو گئے اور کہا، آپ اے دوبارہ بیان کریں گے؟ حضرت جنید نے دوبارہ بیان کردیا لیکن اس مرتبہ پہلے طریقے سے بیان نہ کیا،عبداللہ نے کہا، بیکوئی دوسری بات ہے جے میں ٹیس جانتا، ایک بار دہرا دیجئے، حضرت جنید نے اب نے انداز سے بیان کی تو عبداللہ نے کہا، میں آپ کی بات سجھنے سے قاصر ہوں، ہمیں لکھوا دیجئے حضرت جنید نے فر مایا کہ اگر آپ راہ سلوک طے کر چکے بیں تو میں لکھ دیتا ہوں۔اس پرعبداللہ نے کھڑے ہو کر آپ کی عظمت کا اعتراف کیا۔

جب اس گروہ صوفیہ کے اصول سب سے بہتر تشکیم ہو چکے ،ان کے مشائخ لوگوں میں سے بڑے ہوئے ،ان میں کے علاء سب نے زیادہ علم رکھتے ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ ان پراعتقادر کھنے والا مریدا گراہ ال سلوک میں شامل ہے اور تدر بہا ان کے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو خصوصی طور پران صوفیہ میں پائے جانے والے مکا شفات غیب کا حصد دار بن جائے گا ،اسے اس راہ سے خارج لوگوں کی مختاجی ندر ہے گی تا ہم اگر کوئی مرید کمی کی امتباع کرنا چاہتا ہے اور خود اس کی این حالت مستقل نہیں ہوتی ،وہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ اہل مختیق کا مقام حاصل نہیں کرسکتا ،ان کی تقلید میں رہے تو اسے اپنے سلف صالحین کی تقلید کرنا ہوگی اور اس گروہ کے راہتے پر چلنا ہوگا کیونکہ بیصوفیہ دوسر بے لوگوں سے بہر صورت بہتر ٹابت ہوں گے۔

یں میں نے شخ ابوعبدالرحمٰن سلمی ہے سنا: انہوں نے ابو بکر رازی ہے اور انہوں نے حضرت شیلی رحمہ اللہ ہے سنا،آپ نے فر مایا: جس علم کوعالم لوگ جانتے ہیں،آپ جانتے ہیں کہ بیعلم تہت کے برابر ہے؟

علم تصوف سب سے اعلیٰ درجدر کھتا ہے:

حصرت جنیدر حمداللہ فرماتے ہیں جس علم کے بارے میں ہم اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے گفتگو کیا کرتے ہیں ،اگر جھے پت چل جائے کہ آسان کے پنچ اس سے بہتر کوئی اور علم موجود ہے تو ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے اوراس کا اراد ور کھتے۔

علم شريعت كي ضرورت:

جب کوئی مریدراہ خداپر چل نگلنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لئے علم شریعت حاصل کرنالازم ہوجاتا ہے خواہ وہ خود تحقیق حب اگر کئی مسئلہ میں فقہا ہے درمیان اختلاف پایاجائے تو بیاحتیا طاکا راستہ اپنائے اور اختلاف میں پڑنے ہے گر بز کرے کیونکہ شریعت میں رخصت تو صرف ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو کمزور مختاج اور کام کاج میں مصروف ہوں، رہا گروہ صوفیہ تو آئییں حقوق الہیکی اوائیگی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہاتی بناء پر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فقیر درجہ عقیقت ہے گر کر شریعت کی رخصت تلاش کرتا ہے تو سمجھلو کہ اس نے القدے سے کیا ہوا معاہدہ تو ڈلیا اور ہرعبدو پیان گنوا جیشا۔

مريد كے لئے شخ كى ضرورت:

پر مرید کے لئے میر محمولازم ہوتا ہے کہ وہ کی شخ ہے آداب طریقت عظمے کیونکہ اگر کوئی اس کا شخ نہیں ہوگا 'وہ کا میاب نہ ہو سکے گاچنا تچہ بیدد کیھئے کہ حضرت ابویز بدر حمہ اللہ فرمارہے ہیں کہ جس مرید کا کوئی استاد نہیں ہوگا ،اس کا امام شیطان ہوتا ہے۔

پیر کے بغیرانسان بے پیل درخت جیسا ہوتا ہے:

حضرت استاد ابوعلی وقاق رحمداللہ فرماتے تھے کہ جب کوئی درخت کی کے لگائے بغیر خود بخو داگ آتا ہے، اس کے پتے تو ہوتے ہیں لیکن پھل نہیں دیا کرتا، بعید یہی حال شخ کے بغیر مرید کا ہوتا ہے، اسے تو شخ کے ایک ایک سانس میں تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے چنانچینه بونے کی صورت میں وہ خواہشات کا پجاری ہوگا، راہ راست پر نہ ہوگا۔

راہ سلوک میں چلنے کے لئے ہرایک کوتوبر کرنا ضروری ہوتی ہے:

بیسب کھ کرنے کے بعدراہ سلوک پر چلنے والے کے لئے ہر لغزش سے قبر کرنا ضروری ہوتا ہے،اسے ہر لغزش ترک کرنا ہوگی خواه در پرده کرتا ہو یا ظاہر أاور چھوٹی ہویا بڑی۔

مريدسى ع فالفت ندر كھ:

راہ سلوک کے مرید کے لئے لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے مخالفوں سے سلح کرے کیونکہ جوسا لک اپنے مخالفوں کو راضی نہیں كرتاءوهاس داه ع يجه بهي حاصل نبيس كرسكتا \_اورصوفيه كرام اى طريقه پركار بند يلي آربيس.

مرید، دنیاوی تعلقات میں کمی کرے:

اس کے بعدا سے جاہے کہ دنیاوی تعلقات اورمصرو فیات کوختم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ راہ طریقت کی بنیاد دل کو ہرچیز ےفارغ كر لينے پر ہوتى ہے۔,

حفری کوحفرت شبلی کی مدایت:

حفزت حفری کے ابتدائی دور میں حفزت شبلی رحمہ اللہ انہیں ہدایت دیا کرتے تھے کہ اس جمعہ سے آئندہ جعہ تک اگر تمہارے دل میں غیراللد کی طرف توجہ ہوجائے تو میرے پاس تنہاری حاضری حرام ہوگی۔

م ید، د نیوی مرروکاوٹ دور کردے:

سالک مرید جب د نیوی رکاوٹیں دور کرنے کا اراد ہ کرلے تو سب سے پہلے مال ودولت سے تعلق تو ڑے کیونکہ یمی وہ چیز ہے جوا ہے اللہ ہے ہٹاتی ہے، ہم نے مال دنیا ہے تعلق رکھنے والا ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جے تھوڑے عرصہ بعد سے بہکا کروہیں نہ لے گیا ہو

جب تک مرید کے لئے دنیا میں عزت پانا اور دھ تکارا جانا کیسال نہ ہو، اس سالک سے کچھ بھی خاصل نہیں ہوسکتا بلکہ ایک سالک کے لئے سب سے نقصان دہ چیز میں ہوتی ہے کہ راہ تصوف سے عدم واقفیت کی بناء رلوگ اسے ثابت قدم سمجھیں اور اس سے بر کات حاصل کرنے کی کوشش کریں حالانکہ وہ ابھی تک سیح ارادت مند بھی نہیں بنا ہوتا چہ جائیکہ اس سے تبرک حاصل کرنا سیح ہو چنا نچے راہ سلوک والوں کے لئے رعب داری سے بچنا ضرور ٹی ہوتا ہے کیونکہ بیرعب داری مل کردینے والی زہر ہوتی ہے۔

جب سالک مال وجاہ سے نکل جائے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہا پنے اوراللہ کے درمیان پختہ معاہد ہ کرے۔ 公

ریجی ضروری ہوتا ہے کہ ابتداء سلوک میں صوفی اپنے شخ کے حکم کی مخالفت نہ کرے کیونکہ ایسے وقت میں اس کی مخالفت اس 公 کے لئے نہایت نقصان دہ ثابت ہو علتی ہے کیونکہ ابتدائی حالت ہی ساری زندگی کے لئے نمونہ بنتی ہے۔ الله مرید کے لئے بیاتھی ایک شرط ہے کہ اس کے دل میں شخ کے خلاف کوئی شکایت موجود شہو۔

ﷺ جب مرید کے داک میں میہ بات آئی ہوکہ دنیا میں اس کی کوئی قدرو قیمت ہے یااس کے ذہن میں میہ بات آئے کہ پوری زمین پر اس سے کم درجہ بھی کوئی ہے تو اسے سیح مرید نہیں کہا جا سکتا ،اس لئے کہ ایسے وقت میں اسے اپنے رب کی معرفت کے لئے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ'عزت و جاہ'' تلاش کرتا پھرے۔ چنانچہ ایسے دو شخصوں میں فرق پایا جاتا ہے جن میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی خواہش رکھتا ہواور دوسرا وہ جود نیاو آخرت میں جاہ وجلال کا خواہش مند ہو۔

اللہ مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے رازوں کو اپنے باطن میں محفوظ رکھے ، البتہ شخ سے نہ چھپائے کیونکہ اگراس نے اپنے شخ سے ایک میں خیانت ہوگی۔ شخ سے ایک سانس بھی چھپالیا تو بیاس کی طرف سے اپنے شخ کے حق میں خیانت ہوگی۔

ﷺ اگریٹنے نے کوئی تھم دیا آورمرید سے اس کے خلاف کام ہو گیا تو اس کے لئے لازم ہے کہ فوراً اس کے سامنے اقرار کرلے اور پیٹنے اس جرم و مخالفت کی وجہ سے جوہز ابھی اس کے لئے تبحویز کر ہے تسلیم کر لے خوا ہمز اسفر کی شکل میں ہویا کوئی اور تبحویز کر دے۔ پیٹنے اپنے مرید کی لغزش سے درگذر نہ کرے:

مشائ کے لئے یہ جھے نہیں ہوتا کہ وہ اپ مریدی سی افزش ہے درگذر کریں کیونکہ اس کا درگذر کر دینا اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے کے متر ادف ہوگا اور جب تک مرید ہرضم کے تعلق کور کے نہیں کر دیتا ، شخ اے کسی ذکر وفکر پر نہ لگائے اور پھر شخ کے لئے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں مرید کا تجربہ کرتارہ اور تجربات کے بعد جب اے معلوم ہوجائے کہ اس مرید کاعزم وارادہ تھے ہے تو اس پر بیشر طالگا دے کہ راہ طریقت ہے وہ کسی صورت میں نہیں دے کہ راہ طریقت ہے وہ کسی صورت میں نہیں کر مے گا اور نہ بی فاقہ یا نم کے دور ان بھے گا خواہ اے تنگی ، ذلت ، فقر ، بیاری یا کوئی بھی دکھ پنچے اور رہے بھر بھی لے کہ وہ تن آسانی تلاش نہیں کر ے گا اور نہ بی فاقہ یا نم کے دور ان مجوری کی وجہ سے رخصت پڑمل کرنے کی کوشش کرے گا ، نہ سکون کا دھیان کرے گا 'نہ ہی کسی میں پڑے گا کیونکہ مرید کے کام میں وففہ کا آجا نا ، ارادت تو ڑ دیے ہے بھی برا ہوتا ہے۔

#### فترة واوروقفه مين فرق:

فتر ۃ اوروقفہ میں فرق ہوتا ہے۔'' فتر ۃ''اے کہتے ہیں کہ مریداپنی ارادت تو ڑ بیٹھے اوراس سے نکل جائے (مریدی کا تعلق تو ڑ لے )اور'' وقفہ''اے کہتے ہیں کہ مرید کس ستی کے حاکل ہوجانے کی بناپراپے سفر سلوک سے تھم ہرجائے (اوراسے جاری ندر کھ سکے ) کیونکہ جوم ید ، مرید ہوتے ہی اپنے سفر میں رک جا تا ہے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

مريداين وظائف كب شروع كرے؟

جب شخانے مریدکا ہرطرح ہے تجربہ کرلے تو اس پرلازم ہوجا تا ہے کہا ہے مرید کی حالت کے مطابق اے کی ذکر و وظیفہ پر لگا دے چنانچہ جو اسم اے بتائے اس کے بارے میں تھم دے کہا ہے زبان سے پڑھے، پھرا ہے تھم کرے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ذکر کرے اور پھرائے کہد دے کہ بیز کر ہمیشہ جاری ر کھے اور اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ دل میں اپنے رب کے سامنے ہے اور جب تک ممکن ہواس کی زبان پراس کے علاوہ کئی اور اسم نہیں آنا چاہئے۔

الله علاق الب مريدكويهم كركده وظاهرى طهارت (وضو) بروقت ركادر نيندغالب بوجاني پرسوئے..

الله على ميريكى كهدو حكما في غذا آبت آبت كها تاجائ تاكما عاجوك برداشت كرن كى طاقت حاصل موجائد

مريدكوبي على ندو ع كدا في عاد تي كاخت رك كرو ع كونكدهديث بإك عن آتا ع إنَّ الْمُسْبِتَ لَا ٱرْضَا قَطَعَ وَلَا ظَهُواْ أَبَقَىٰ لَعِنَى جَوْحُصُ جانوركواس كِنْفِك جانے تك چلاتا ہوہ نةو سفر طے كرسكتا ہےاورندا پنے جانوركونيخ سلامت ركھ سكتا ہے۔ 🖈 ۔ اس کے بعد شیخ اپنے مرید کو نتہائی اور گوشہ شینی کا حکم دے اور اے کہددے کد دل ہے برے خیالات کو نکال دے اور اپسے كامول عرورك جواس كدل كوالله عيما كين-

پ یات ذبن نشین رکھیں ، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ابتداءارادت میں بحالت خلوت ایک مربیرعقیدے میں وسوسوں سے پچ سکے اور خصوصاً صاف ول والا مريد بہت كم بچتا ہے اور ایسے مريد بہت كم ہوتے ہيں جوابتداء ارادت ميں اس حالت سے بچيں اور پھر ايس حالت سے مرید دو جار ہو جایا کرتے ہیں تو ایسے وقت میں سے کو جاہیے کہ مرید کے جھد ار ہونے کی صورت میں اسے عقلی دلائل دے کر معجمائے کیونکہ ایک عارف ایسے وساوی سے ملم کے ذریعہ خلاصی حاصل کرسکتا ہے۔

اگر پیخ اپنی فراست سے مرید کی قوت اور اس کی طریقت میں ثابت قد می ملاحظہ کرلیتا ہے تو صبر کرنا سکھائے اور ذکر کو ہمیشہ جاری رکھنے کی ہدایت کرے تا کہاس کے ول میں مقبولیت کا ٹور چیک جائے اور واصل باللہ ہونے کا سورج طلوع ہوجائے اور بیصورت جلد ہی بن جایا کرتی ہے تکریہ بات عام مریدوں میں پیدائبیں ہوتی (بلکہ خاص خاص مرید ہی اے حاصل کرتے ہیں )عام طور پریہوتا ہے انہیں آیات میں غور وفکر کرنے کی طرف لگایا جاتا ہے کیکن بیغور وفکر اس وقت ممکن ہوتا ہے جب مرید کی ضرورت کے مطابق اے

یادر کھئے کہ سلوک کے اس مرتبہ میں مریدین کو خاص قتم کی مشکلات ہے واسط پڑتا ہے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب تنہائی میں ذکر کرتے ،ساع کی مجلسوں میں ہوتے یاای قسم کی اورمصروفیت میں ہوتے ہیں ایسے وقت میں ان کے دلوں کے اندرانو کھے خیال آتے ہیں جن کے بارے میں وہ لیٹنی طور پر جانے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے امورے پاک ہے نیز انہیں اس بارے میں کوئی شک و شبنیں ہوتا کہ وہ خیالات باطن ہیں بیسلسلہ دائمی طور پر ہوتا ہے جن سے مریدین کو پخت تکلیف ہوتی ہے، وہ انہیں غلیظ گالیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں ،بری بات معلوم ہوتے اور بدترین خیالات کے قائم مقام ہوتے ہیں جنہیں مریدزبان پر لانا بھی گوارانہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو بتانا منا سب مجھتا ہے اور سے چیز ان کے لئے شدید ترین واقع ہوتی ہے،ایسے قت میں مریدین کے لئے لازم ہوتا ہے کہ دل میں آنے والے ان بدترین خیالات کی پرواہ نہ کرے اور مسلسل اپنا ذکر جاری رکھے اور بارگاہ البی میں ان کو دفع کرنے کے لئے عجز وانکسار کے ہاتھ دعا کرتارہے،ایے جتنے بھی وسوے ہوتے ہیں،وہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہاس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور جب بندہ ان سے بے پرواہ ہوکران کا مقابلہ شروع کردیتا ہے تو بیاس سے خود بخو ددور ہوجاتے ہیں۔

#### آداب مريد

یہ بات مرید کے ادب بلکداس کی حالت کے لحاظ سے اس کے لئے فرض کا درجہ رکھتی ہے کدایے خلوت و تنہائی کے مقام سے نکلنے نہ یائے اور جب تک وہ دل سے اللہ تک نہیں پہنچ جاتا اور طریقت اے پیند نہیں کرتی ،سفر پر نہ جائے کیونکہ بےوثت سفر مرید کے لئے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے اور جب وہ بےوقت سفر کرے گاتو جس مقصد کودہ حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل نہیں ہو سکے گا۔

جب الله تعالی کسی مرید کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو ارادت کے ابتدائی وقت میں اے ثابت قدمی عطا کردیتا ہے اور جب اس کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جس حالت اور جس بٹنے ہے وہ چلاتھا واپس ای کی طرف لوٹا دیتا ہے اور جب وہ آنر مائش میں ڈالنا جا ہتا ہے تو اے سفر کا راستہ دکھا دیتا ہے اوار بیاس وقت ہوتا ہے جب مرید کونچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر مرید جوان ہوتو اس کی طریقت میہ بوت ہے کہ ذاتی طور پر سب سے سام خقراء کی خدمت کیا کرے؟ ایسی خدمت میدان سلوک میں کم درجہ کی شار ہوتی ہے چنا نچے میم یداور اس بھے دومر مر مرید ظاہری طور پر پہچائے ہوئے ہوں گے ، پیسٹو کریں گے تو زیادہ اسی طریقت میں ان کا حصہ پھی تج ہوں گے ، پیسٹو کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ایسی طریقت میں ان کا حصہ پھی تج ہوں گے ، پیسٹو کریں گے یاشیونے سے لکر کہ نیس سلام کہیں گے چنا نچے بین ظاہری چیز ول کا مشاہدہ کریں گے ام ہوتا ہے کہ جب وہ راحت اور تن آسانی میں پڑجاتے ہیں تو اس کے فقت میں پڑنے کا طرف ند لے جائے کیونکہ اکثر نو جوانوں کا بیکام ہوتا ہے کہ جب وہ راحت اور تن آسانی میں پڑجاتے ہیں تو اس کے فقت میں پڑنے کا اندر مشہوتا ہے۔

#### مريدك ليخطرناككام:

جب آیک مریدا پی ابتدائی حالت میں فقیروں اور ساتھوں کے اندر چلا جاتا ہے تو بیدیات اس کے لئے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اوراگر کوئی مریداس امتحان میں پڑجائے (اور فقیروں میں چلاجاتا ہے) تو اس کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ مشاکح کا احترام کرے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے، ان کی مخالفت نہ کرے، ایسا کام کرے جس میں فقیروں کے لئے راحت کا سامان ہو اور بیہ کوشش کرتا رہے کہاس سے شخ کے دل میں ملال نہ آئے۔

ریجی لازم ہے کہ فقیروں سے محبت کے وقت فقیروں کی خاطر اپنے نئس کی مخالفت کرے نہ کہ اپنے نئس کی خاطران سے جھڑے،اسے جا ہے کہ ان فقراء کی غدمت اپنے اوپرلازم جانے ،اپنی خدمت کسی پرلازم نہ جائے۔

پنی سرید کے لئے لازم ہے کہ کسی کی مخالفت نہ کرے ،اگراہے معلوم ہوجائے کہ وہ فتی پر ہےتو پھر خاموثی اختیار کرے اور ہرا یک کے ساتھ اتفاق واتحاد کا اظہار کرے۔

مل ہرایام یوجی بی بنی نداق کی عادت ہو،ضد کرتا ہویا جھڑتا ہو،اس سے کی کو پھے حاصل نہیں ہوتا۔

جہ جب بھی کوئی مرید فقیروں کے گروہ میں موجود ہو،خواہ سفر میں یا حضر میں تو اس کی طرف نے مخالفت ظاہر نہیں ہونی جائے ،خہ کھاتے وقت ، نہ حالت روز ہمیں ، نہ سکون کے وقت اور نہ حرکت کے وقت ،اگر مخالفت کرنی ہی ہوتو پوشیدہ طور پر اور دل ہی کرے اور اپنا دل اللہ کے ساتھ لگائے رکھے اور اگر فقر اء کھانے کا اشارہ کریں تو ایک دو لقے کھائے اور اپنفس کے کہنے پر نہ چلے۔

مریدوں کے لئے ظاہری طور پرزیادہ وظیفے کرنا بہتر نہیں ہوتا' ان کا کام بیہوتا ہے کہ دلوں سے وسوے دور کریں۔ اخلاق درست کریں اور دلوں کی غفلت دور کریں۔ کمٹرت وظا کف ہے انہیں غرض نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ ضروری ہیہوتا ہے فرائض اور مؤکدہ سنقوں پرکار بندر ہیں ، رہا ہے کہوہ کمٹرت سے نفل پڑھیں تو اس سے بیہتر ہے کہ بمیشددل سے ذکر میں لگے رہیں۔

مريدك لخ سب عضرورى كام

مرید کی اصل پونچی ہے ہوتی ہے کہ وہ ہرایک کی بات برداشت کرے، آنے والی ہرمصیبت پرخوش رہے، تکلیف اور فاقہ میں صرے کام لے، سوال کی عادت چھوڑے بھوڑی چیز ملنے پر نہ جھڑے اور اپنے تھے سے زیاد نہ نہائے ، جومریدان چیزوں میں صبر سے کام نہیں لیتا ، اسے بازار چلے جانا چاہئے کیونکہ جومرید لوگوں جیسی خواہشات رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ وہیں سے اپنی خواہشات پوری کرے جہاں سے لوگ پوری کرتے ہیں، وہ تشمیس کھایا کرے اور چیشانی سے پسینہ پونچھتا رہے۔ جب مرید ہمیشہ ذکر کرتے رہنے کولازم قراردے لے اور گوشنشنی پر کاربند ہوجائے تو اگروہ گوشنشنی کے وقت وہ کچھ حاصل کرلے جو پہلے اے حاصل نہ تھا تو اس کی طرف دھیان نہ دے اور نہ اس میں سکون محسوں کرے ، خواہ وہ چیز نیند میں حاصل ہو، خواہ ہر یہ بہر اس کی طرف دھیان نہ دے اور نہ اس میں سکون محسوں کرے ، خواہ وہ چیز وں کے حاصل ہیں ، خواہ نیم خوابی میں بینی اس سے کوئی بات کرے یا کوئی ایسا خیال ہو جو عادت کے خلاف ہو اور پھر ایسی چیز وں کے حاصل ہونے کا انتظار نہ دکھے کیونکہ بیسب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹانے والی ہیں اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ ایسے حالات اپنے بیر سے بیان کرتار ہے تا کہ ان چیز وں سے اس کا دل فارغ ہوجائے۔

شخ پر کیالازم ہے:

مرید کے شخ پرلازم ہے کہاہی جزید کے راز کومحفوظ رکھے ،کسی دوسرے کونہ بتائے اور مرید کے سامنے ایسی چیزوں کو معمولی ظاہر کرے کیونکہ بیسب چیزیں ایک آزمائش بن سکتی ہیں اورانہیں صبح کہنے میں دھوکا ہوسکتا ہے چنا نچیمرید کوان سے ڈرائے رکھے اوران کی طرف دھیان دینے سے شخ کرے اورا پناارادہ ان چیزوں سے بلندر کھے۔

#### مريدك لئے سب سے زيادہ نقصان دہ چيز:

ایک مرید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی جانے والی چیز کی طرف دھیان شروع کردے، بیتواس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے تجھے بید چیزیں دے کرخصوصی درجہ دے دیا ہے جس کی وجہ سے تواپ جیسوں میں ممتاز ہوگیا ہے کیونکہ اگر وہ ایسی چیزوں کو ترک دیے گا تو اسے ان چیزوں سے ہٹا کر مکا شفات حقیقت سے دور کر دیا جائے گا۔ ایسی چیزوں کی وضاحت کتابوں میں مشکل سے ہوتی ہے۔

### شخ كى تلاش كے لئے بجرت كرنا:

☆ پھر مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اگرا ہے ادب سکھانے والا نہ ملے تو وہاں ہے ججرت کر کے ایسے شخص کے پاس پہنچ جو مریدوں کوراہ راست دکھانے کے لئے مقرر ہے اور پھراسی کے پاس مقیم ہوجائے اور اجازت ملنے نے بل اس کا در نہ چھوڑے ہے۔

### معرفت الهيرج عمقدم ع:

یادر کھنے خانہ کعبہ کے رب کی معرفت زیارت بیت اللہ ہے پہلے لازم ہے اور جب تک مرید معرفت البیہ حاصل نہیں کرتا اس وفت تک بیت اللہ کی زیارت لازم نہیں۔ وہ نو جوان صوفی جو ج کے لئے نکل کراورخانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور شخ ہے اجازت نہیں لیتے توبیان کی صرف نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ ان کا طریقت پر چلنا خفس رسی ہوتا ہے اس سفر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اس کا ثبوت یہ چیز ہے کہ جوں جوں ان کا سفر بڑھتا جائے گا ، ان کی دلی پریشانی زیادہ ہوتی جائے گی اور اگریہ لوگ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کرایک قدم آگے بڑھاتے توبیان کے لئے ہزار سفر ہے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔

# شخ كى خدمت مين حاضرى كاطريقه:

مرید کے لئے بیشرط ہے کہ جب بھی اپنے شیخ کی زیارت کے لئے حاضری و نہایت احترام سے جائے ،نہایت عقیدت سے اسے دیکھے اورا کرشنخ اس سے کوئی خدمت لینا چاہتو اسے اپنے لئے ایک عظیم نعت شار کرے۔

فصل

مرید کے لئے بیرمناسب نہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق بیعقیدہ رکھے کہ دہ ایک معصوم شخص ہے، اے لازم ہے کہ شیخ کواس کے حال پر ہنے دے ہاں اس کے مقبول الہی ہونے کے متعلق اچھا گمان رکھے، شیخ 'جن چیزوں پرمریدکو چلنے کا اشارہ دے، ان میں حدود الہیکا خیال رکھے، کئی امر کے اچھا ہونے یا نہ ہونے میں امتیاز کے لئے اس کا اپناعلم شریعت اسے کام دےگا۔

فصل

ہراییامریدجس کے دل میں دنیا کے ساز وسامان کی تھوڑی ہی بھی قدرومنزلت ہوگی ، وہ صرف فرضی مرید ہوگا اور اگر مریدگی دنیوں کا م سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھران میں ہے کسی ایک قتم کو پہند کرتا ہے یا کسی ایک شخص سے اس کا تعلق جوڑتا ہے تو یہ اس کے لئے بالکل نامناسب کا م ہوتا ہے ' اس کے متعلق ہر وقت اس بات کا خطرہ رہے گا کہ وہ دنیوں مال کی طرف پھر متوجہ نہ ہوجائے کیونکہ مرید کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کا موں سے رہی جائے ، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایسی اعلیٰ نیکی تلاش کرتا پھر ہے۔

مرید کے لئے بیمناسب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جمع شدہ مال سے علیحد گی اختیار کرنے کے باوجود اپنے ایک خاص پیٹے میں توجہ رکھے بلکہ مناسب سے ہے کہ اس کاروبار کا ہونایا نہ ہونا اس کے سامنے ایک ہی حیثیت رکھتا ہو، اس مال کی بنا پروہ کی فقیر سے نفرت نہ کرے۔ نہ ہی اسے تنگ کرے خواہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔

فصل

اگر کسی شخ کا دل مرید کو تبول کرلے (کہ اسے سالک بنائے) تو یہ بات اس مرید کے لئے نہایت بہترین ثبوت ہوگا کہ وہ مرید سعادت مند ہے اوراگر کسی شخ کا دل اس مرید کو پسند نہ کرے تو یقیناً وہ مرید اس کا نتیجد دکھے لے گااگر چہ پچھہی عرصہ بعد دیکھے۔اگر کوئی مریداپنے شخ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ذکیل ہوجائے تو گویا وہ بد بخت ہوگا اور یہ بات ثابت ہوکر دہے گی۔

# مريدنو خيز بچول ميں بيٹھنے سے گريز كرے:

راہ سلوک میں ایک مرید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ وہ نوعمر بچوں میں بیٹھنا شروع کر دے۔ اگر کوئی مرید نوعمر بچوں میں بیٹھنے سے بازنہیں آتا تو سب مشائخ نے اس کے متعلق سہ بات بالا تفاق کہی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جے اللہ تعالیٰ نے ذکیل ورسوا کر دیا ہے بلکہ و واپنے نفس سے غافل ہو چکا خواہ وہ لاکھ کرامت دکھانے والا ہو، ایسا شخص مرتبہء شہادت یا کربھی ذکیل ہی ہوتا ہے اور حدیث میں اس چیز کی طرف یوں اشارہ موجود ہے: ''کیاوہ شخص و نیا میں دل لگا کراپنے ول سے غافل نہیں ہوگیا؟''

varu II ukialiakakomb

اس سلیلے میں سب سے بڑی مصیبت بیہ بوتی ہے کہ وہ دلی طور پر ذلیل ہوکراس کام کومعمولی بچھ لے حالا تک اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ و تکٹ سُٹونکۂ کھنیٹا و کھو عنداللہ عظیہ (تم اے آسان کام بچھتے ہو حالا تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیکام بہت بڑی بات ہے)

ہے حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کورسوا کرنا جا ہتا ہے تو اے ایسی بدیودار اور مروار جسی حیثیت
رکھنے والی چیز وں کی طرف متوجہ کردیتا ہے۔

ہے۔ معنوت فتح موصلی رحمہ اللہ بتائے ہیں کہ بین نے تمیں مشائخ کی صحبت میں رہنے کا موقع پایا، وہ بھی لوگ ابدال اولیا ، میں شار ہوتے تھے، ان میں سے ہرا کیک نے ججھے الوداع کرتے وقت بیوصیت کی تھی کہ ''نوعمر بچوں سے صحبت اور کیل جول نہ رکھنا۔''

جو خص فسق وفجو رکی اس حالت ہے ترقی کر جاتا ہے اور اسے روح کی آزمائش قرار دیتا ہے، وہ یہ جھتا ہے کہ یہ بیل جول اے نقصان تہیں دے گا' پیصرف وسو ہے ہوتے ہیں جو صفوری کے دعویداروں نے تیار کرر کھے ہیں اور پھروہ مختلف مشارخ کی حکایات سناتے ہیں تو ان کیلئے بہتر پیتھاان مشارخ کی بظاہر کوتا ہیوں پر پردہ ڈالتے کیونکدان کی ایسی جرات شرک اور کفر تک لے جاسکتی ہے۔

مخضریہ کدمرید کونوعمروں کی صحبت ہے پر میز کرنا چاہتے ،ان ہے میل جول نہیں رکھنا چاہئے کیونکہ بیہ بظاہر معمولی کوتا ہی اُس کی ذلت کا سبب نبنے گی اوراس کی اللہ تعالیٰ ہے دوری کی ابتداء ہوگی۔ہم اللہ ہے بنا ہا تگتے ہیں کدہ ہماری اس برائی کا فیصلہ فرمائے۔

# فصل

#### نقصان حسد:

مرید کے لئے نقصان دہ چیزوں میں ہے ایک چیز صد بھی ہے،وہ اپنے بھائیوں کے متعلق دل میں صد شروع کر دے کہ جو انعام اللّہ نعالیٰ نے اس کے بھائیوں کودے دیا ہے،وہ اسے نہیں مل سکا۔

یادر کھئے کہ انعامات کی تقسیم اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتی ہے، بندہ ایسے حسد ہے صرف ای صورت میں فئی سکتا ہے کہ وہ اپنے اللہ پر بجروسہ کر ہے اور اس کا انعام ہے لہذا اے اللہ پر بجروسہ کر ہے اور اس کا انعام ہے لہذا اے مرید ابقہ جس کورید ابقہ جس کی کہ اس کا انعام ہے لہذا اب مرید ابقہ جس کوریکے کہ اس کا حلقہ نظین بن جا مرید ابقہ جس کی کہ کہ کہ کہ اس کا حلقہ نظین بن جا میں کیونکہ کے ارادت مندوں کا بہی طریقہ رہا ہے۔

المناكب

یادر کھئے، جب مرید کسی گروہ میں چلاجائے تو اس کا حق بیہوتا ہے کہ سب کچھتر بان کردے، بھو کے اور شکم سرکوا ہے آپ سے مقدم جانے اور جواسے شیخ بن کر دکھار ہاہے، اس کے سامنے شاگر دوں جیسا بن کردہ اگر چہداس سے علم میں زیادہ کیوں نہ ہواور ریہ بات اے اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب میر یہ چالاک اور ہوشیار بن کرنہ دکھائے، اس مرتبہ پر پہنچنا اللہ تعالی کی عطا کردہ تو ت اورا حیان ہے ممکن ہوتا ہے۔

# **إ**فصل

#### ساع کے آداب:

اعظیں شامل ہونے پر مرید کے لئے جن آ داب کی ضرورت ہان میں یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی حرکت اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اگر اس پر حرکت وار دہو جائے ،اس میں قوت برداشت باقی نہ رہی ہوتو جنتا اس پر حالت کا غلبہ ہوا ہے، اس حد تک اس کی حرکت کو برانہیں سمجا جائے گا اور وہ حالت اس سے زائل ہو جائے تو اسے جا ہے کہ بالکل سکون سے بیٹھ جائے لیکن اگر وہ حالت کے غلبہ کے معدوم ہونے پر بھی وجد کو جائز بجھتے ہوئے حرکت جاری رکھتا ہے تو بیاس کے لئے سیح نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں حقا کت اس پر منکشف نہیں ہوں گئوہ وہ چھے رہ جائے گا، بیصرف دل کوخوش کرنے والی بات ہوگی۔

مخضریہ کر کرت کے والا شخخ ہویا مرید، پر حرکت اس کے لئے نقصان دہ ٹابت ہوتی ہے، ہاں پر حرکت اگر کی نیبی توت یا اس کے دل پر وارد کے غلبہ سے ہوتی ہے والا شخخ ہویا مرید، پر حرکت اس کے اشارہ پر حرکت کرنے میں حرج نہیں البتہ اس میں پیضر وری ہے کہ شخخ اس تیم کے اشارہ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہاں اگر اس کے ساتھی اسے حرکت کے لئے کہددی تو اس کی موافقت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کا رئیس تا کدوہ اس سے متنفر نہ ہوجا کیں ، اس کا صدق فقراء کواس بات سے روکے گا کہ وہ اس پر اعتراض کریں کہتم ہمارے ساتھ شامل کیوں نہ ہوئے۔

ر ہا یہ کہ مرید ساع میں اپنا خرقہ اتار چھیکے تو اس سلسلہ میں مرید کو بیٹن حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جس حالت سے نکل آیا ہے اس کی طرف اوٹے ، ہاں اگر شخ اسے عظم دے دیے تو یہ بات الگ ہے ، ایسے میں اسے یہی مجھنا چاہئے کہ اس نے بیخر قد گویا عاریۃ دوبارہ لے لیا ہے اور پھر اسے اتارتے وقت ایسے طریقے ہے اتارے کہ شخ اس سے دل پر داشتہ ند ہوجائے۔

مب وہ ایسے اوگوں میں شامل ہوجائے جن کی عادت بن چکی ہو کہ خرقہ اتار دیے ہیں اور پھرا ٹھا بھی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہاں کوئی شخ موجود نہیں تو اس کی عزت واحتر ام کا خیال کرے اور اگر چہ پیخر قد نہیں اتارا کرتا ،اے ان کی موافقت کرنی جائے اور جب دوسرے لوگ خرکت چھوڑ دیں تو اپنا خرقہ قو ال کو وے دے اگر چہا ہے اتا دنے کی عادت نہیں ، جب اے ساتھیوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ چھیکے خرقے کو واپس اٹھا لیتے ہیں اور بیان کی عادت اچھی نہیں ہوتی تو اس کے لئے جائز ہے کہ یہ بھی ان کی موافقت کرے۔ بہتر یہی ہے کہ اس وقت تو بیان کی موافقت کرے اور پھر دوبارہ نیکا م نہ کرے۔

پہ مرید کے لئے بیمناسب نہیں ہوتا کہ وہ توال کوشعر دوبارہ دہرائے کا کہے کیونکہ اگر بیائی کی حالت میں ہے تو توال خود بخود دہرائے کا کہے کیونکہ اگر بیائی کی حالت میں ہے تو توال خود بخود دہرائے کا کہہ سکتا ہے ہم کت مرید کے وقت استیم کنہیں بنانا چاہئے کیونکہ بیابات اس کے لئے نقصان دہ تا ہت ہوگی کیونکہ اس کی قوت کم ورہوتی ہے۔اس وقت مرید کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جاہ کی نہ کے اور بیاب وہ لوگ کہتے ہیں جوجاہ کی کورو کتے ہیں۔

فصل

اگر مرید جاہ ومرتبہ کی خواہش رکھنا شروع کر دے یا بچوں ہے میل جول رکھے یاعورتوں کی طرف مائل ہویا مال وزر کی رغبت رکھے اور اس مقام پرکوئی ایسا شخ بھی نہ ہو جواہ ان چیزوں میں رہنمائی کر سکے تو ایسے وقت میں اسے وہاں سے سفر کرنا اور وہ جگہ چھوڑ

دینا ہوگی تا کہ وہ اپنی اس بگڑی حالت کوسنوار سکے۔

جب تک مرید میں بشری تقاضے موجود ہوں اس وقت تک مرید کے لئے جاہ بلی نہایت نقصان دہ ہوتی ہے۔

ہ مرید کے لئے بیبھی ضروری ہوتا ہے کہانی حالت سے بڑھ کراپناعلم ظاہر نہ کرے کیونکہ جب اس نے صوفیہ کی سیرت کا مطالعہ کرلیااور تکلف کر کے ان کے مسائل اوراحوال جان لئے حالانکہ پہلے اس مرتبہ پرنہیں پہنچااور معانی تک پہنچنے کے بعدا سے چاہئے کہ اپ مرتبہ تک رہے اس لئے صوفیہ نے کہا ہے کہ جب ایک عارف اپنی معرفت کی باتیں بتانا شروع کر دے تو اسے جاال ہمجھو۔ کیونکہ اپنے مرتبہ تے بتانا معرفت ہونے ہے کم درجہ رکھتا ہے اوراگر کسی کاعلم اس کے مرتبہ سے بڑھا ہوالگتا ہے تو وہ صاحب علم ہے صاحب سلوکنہیں ۔

فصل

مرید کاریجھی ایک ادب ہے کہ وہ اس کوشش میں نہ رہے کہ اس کے مرید اور شاگر دہوں کیونکہ جب ایک مرید ، مرادین گیا حالانکہ ابھی تک بشری مادہ اس میں سے خارج نہیں ہوااور نہ آفتیں دور ہو کیں تو و ہخض حقیقت سے پر دہ میں چلا جائے گا اور اس کا کوئی اشارہ اور تعلیم کسی کوفائدہ نہیں دیسکیں گے۔

فصل

جب ایک مرید فقراء کی خدمت پر کمر بستہ ہوجا تا ہے تو ان کے دلوں سے اس کے لئے دعا کیں نکلتی ہیں لہذاایسے فقیروں کی اس کومخالفت نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اس کا دل پورے خلوص سے اور بھٹر رہمت ان کے خدمت کرنے کو کہدر ہاہوتا ہے۔

فصل

مریدی حالت بیہونی چاہیے کہ وہ فقیروں کی خدمت کرتارہے اورلوگ اس پرظلم بھی کریں تو اس پرصبر کرے اور یہاں تک عقیدہ رکھے کہاس کی جان بھی چلی جائے تو وہ ان کی خدمت نے ہیں رکے گا۔علاوہ ازیں کوتا ہی ہوتو ان سے معذرت کرے اوران کے سامنے اپنے جرم کا اقر ارکرے تا کہ ان فقراء کے دل اس ہے مطمئن ہوں اگر چاہے معلوم ہوہے کہ وہ بے گناہ ہے اور جیسے جیسے ظلم میں وہ لوگ زیادتی کریں ، اتن ہی زیادہ بیان کی خدمت کرے اور بھلائی ہے پیش آئے۔

کھ حضرت امام ابو بکر بن فورک سے میں نے سنا آپ اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ جب تو ہتھوڑے کی چوٹ پر صبر نہیں کرسکتا تو اہرن بننے کی خواہش کیوں کرتا ہے ( کیونکہ وہ وہ ہوتا ہی چوٹ مارنے کے لئے ) ای موقع کی وضاحت کے لئے وہ پیشعر پڑھتے ہیں:

"عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہ جرم کی معذرت کرنے ہے، پہلے بی اس کے پاس چلاجا تا ہوں۔"

فصل

آ داب طریقت کو بتیاد بنا کرمرید کا بیکام ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام پر کاربند ہو، حرام اور شک وشبدوالی چیزوں سے اپناہاتھ سے کھنے کے جمنوع چیزوں سے اپنے حواس کو بچائے ، کوشش کرے کہ اس کا کوئی سائس اللہ سے نمفلت میں نہ گزرے اور جب مرید کو تکم ہے کہ رائی بھر شبدوالی چیز کو بھی تکلیف کے وقت حلال نہ جانے تو راحت کے وقت وہ کیسے حلال جان سکتا ہے۔

سی بھی مرید کی ایک خصوصیت ہونی جائے کہ خواہشات نفسانی کی مخالفت ہروفت کرتا ہے کیونکہ جوخواہشات کے جیجے پڑجاتا ہےوہ اللہ کے ہاں امتیازی حیثیت حاصل نہیں کرسکتا۔

ایک مرید کے لئے بیسب سے بری خصلت ثار ہوتی ہے کہ جب خواہش کواللہ کی رضا میں ترک کر کے دوبارہ وہی خواہش ریز لگ

الم الم

مرید کوچاہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے کیونکہ راہ طریقت ہیں اگر کوئی بندہ عہد تو ڑ دیتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے علاء فاہر کے ہاں مرتد ۔ مرید کے لئے یہ مناسب نہیں کہ مکن صدتک وہ اللہ کے ساتھ خودا پنی مرضی ہے کوئی معاہدہ کرلے کیونکہ جو کھٹر بیت نے نافذ کر دیا ہے اس کی طاقت کے مطابق وہی اس کے لئے کائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو م کی علامت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: وَرُهُ ہُانِیَّةٌ بِنَابُتَدُعُوهُ هَا مَا کُتُنِیْنَاهُمَا عُکُیُکُمُ اِلَّا اَبْتِهَا اَوْ رُضُوانِ اللهِ (اور راہب بناتویہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف ہے نکالی، ہم نے ان پرمقررنہ کی تھی، ہاں یہ برعت انہوں نے اللہ کی رضا جا ہے کو پیدا کی )

فصل

مرید کی شان اس بات میں ہے کہ لمبی امیدیں لگانے کی طرف ماکل نہ ہو کیونکہ فقیر تو ابن الوقت (اپنی موجود و حالت پر گزار ہ کرتا ہے ) ہوتا ہے اور اگروہ اپنے مستقبل پرامید لگاتا ہے ، اپنے وقت کوچھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے اور سے کام شروع کرنے کی امیدیں لگاتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ فکاتا۔

و فصل

مرید کی حالت الیمی ہونی چاہئے کہ اس کے پاس تھوڑا سابھی مال و دولت نہ ہواور خاص طور پر اس وقت جب فقراء میں موجود 'ہو کیونکہ مال و دولت کی تاریکی اس کے وقت کے نور کو بجھادیتی ہے۔

فصل

صرف مرید بی نہیں بلکہ مذہب تصوف کے تمام سالکوں کی بیشان ہونی چاہئے کہ مورتوں کی زم ہاتوں پر کان نہ دھریں اور پھر انہیں اپنی طرف تھینچ لینے کی اجازت کیسے دی جا علق ہے؟ مشائخ طریقت کا طریقہ یہی ہوتا چلا آیا ہے اوران کی وصیتوں میں یہی پچھملتا ہے اور جس مرید نے اس بات کو تقیر جانا ،عنقریب وہ ایسے امتحان دو جار ہوگا کہ وہ اسے ذکیل وخوار کر دیں گے۔

فصل

مرید کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ زے دنیا داروں ہے دوررہے کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہو پھی ہے کہ ان کی صحبت ایک زہر ہوتی ہے دنیا داروں کوتو ان مریدوں سے فائدہ پہنچتا ہے جبکہ مرید کو نقصان ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے : و کلا تُسطِعُ مُنُ ایک ذہر ہوتی ہے دنیا داروں کو ہم نے اپنے ذکر سے فافل کر رکھا ہے ) ان فافل کی تعلق کے دنیا میں وہ کرا اور جن کے دل صاف سخرے ہیں وہ کر امرا قرب حاصل کرسکیں اور جن کے دل صاف سخرے ہیں وہ

ا بن ول ف خلق اور معارف كولكا لتع بين ما كدالله كي حقيقت كويالين -



حضرت استاذامام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن تشيري رحمه الله فرمات بين

ہماری پروصیت مریدین کے لئے ہے،ہم الشکریم سے ان مریدوں کے لئے تصحت پڑھل کی تو فیق ما تکتے ہیں اور پہمی سوال

كرتے بيں كدان وصيتوں كوجم پروبال جان شدينا كے۔

ہم ٢٣٨ كئروع ميں اس رسالہ كولكھنے ہے فارغ ہوئے ہيں، اللہ كريم ہے دعا ہے كہ اس رسالے كو ہمارے خلاف (بروز قيامت) بطور دليل نه بنائے اور نه ہى اسے ہمارے لئے وبال جان بنائے بلكہ بيرہارے لئے وسيلہ اور انعام ثابت ہوفضل وكرم كى الفت و ہى فرما تا ہے اورائي كو عَفْق (درگذركرنے والا) كہاجا تا ہے۔

حمد وتعریف کا صحیح حقدار وہی اللہ ہے۔اللہ کی عنایات 'اس کی برکتیں او رحمتیں اس کے خاص رسول ہمارے سر دارغیب کی خبریں دینے والے حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرنازل ہوتی رہیں ، جن کا لقب اُمی ہے، بیرب آپ کی پاکیزہ آل اور منتخب نیک صحابہ کرام رضوان َ للٹھلیہم اجمعین پرنازل ہوتی رہیں اور پھر اللہ ہے درخواست ہے کہ نہایت کثرت سے ان پرخوب سلام بھیجتا

الحمدلله بير جمه وجؤرى محوص بروزمنگل شام چونج كر پچاس من پر كلمل موار ايك پر تقفير،ادنی غلام حضور قشيری رحمه الله شاه محمه چشتی









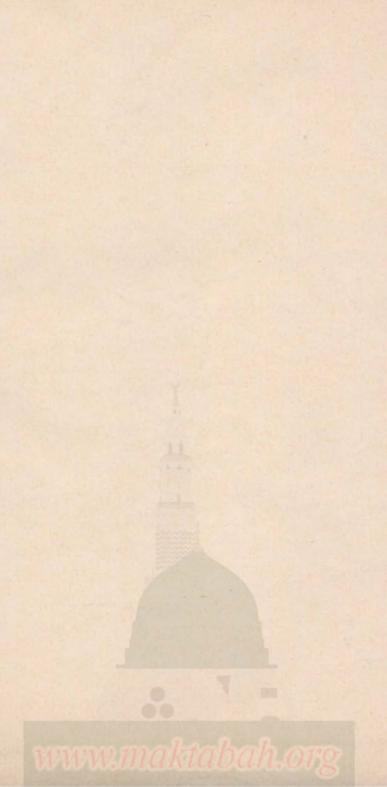

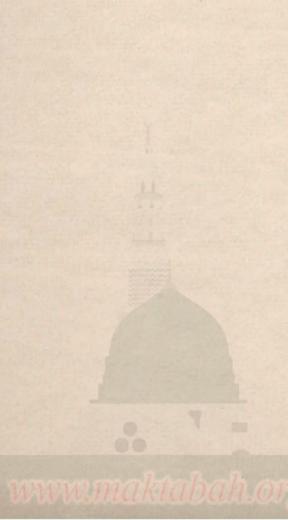

